الفتاوي مَعْضَلِ إِنَّالِ القادري البركاتي الوي ما هني الديم مُحَارِين إِنَّالِ القادري البركاتي النوي ما الديم ترتيب وتبييض ابن العلم أغتى المحرميال بركاتي مظلا 



OR PIDIF LE Consultation all of the of the life of the second https://tame/tehpinat A SHOW WILLS hijps%// andhive ong/detaills/ @zohaibhasanattani

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب احسن الفتاو كي المعروف فتاو كي خليليه (3 جلد)
مصنف محمنف ابن خليل خان القادري البركاتي النوري دراية عليه ترتيب تبيين ابن خليل محامد العلماء مفتى احمد ميال بركاتي مد ظلم ناشر ضياء القرآن يبلي كيشنز اليك بنزار تعداد ايك بنزار علم تاريخ اشاعت متمبر 2011ء و كي يوزكو و 4 FQ 18 مييوزكو و 5 1750 رويكا مل سيث قيمت -/1750 رويكا مل سيث

ملنے کے پیتے

# ضيارا المستران بكالميز

واتادر بارروذ ، لا بور فون: 37221953 فيكس: \_37238010 9\_الكريم ماركيث ، اردو بازار ، لا بور فون: 37247350 فيكس: 37225085

نون: 021-32212011-32630411\_ فيلن: \_021-32210212\_

14 \_انفال سنشر،اردوبازار، کراچی

e-mail:- info@zia-ul-quran.com

Visit our website:- www.zia-ul-quran.com

#### فهرست مضامين

| انتساب '                                                               | 21   | نطیع منتم کب جائز ہے؟                                  | 47 |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|----|
| حمدرب تعالى ﷺ وصلوٰة وسلام برني خيرالانام                              | 22   | فصل پرغله خرید کرر که لینااحتکار ( ذخیره اندوزی )      |    |
| نعت رسول کریم ﷺ                                                        | 23   | نہیں                                                   | 47 |
| منقبت                                                                  | 24   | لاٹری جوئے کی ایک فتم ہے                               | 48 |
| قطعه<br>دا د د د                                                       | 25   | درخت پر پھل گگے ہوں تو کب بیچنا جائز ہے؟               | 49 |
| خليل ملت ، خليل العلماء                                                | 26   | قیمت اور وقت مؤثر ہوجائے تو بیچ جائز ہے                | 49 |
| عرض مرتب                                                               | 41   | مکان کے کاغذنام ہونے سے ملکیت کا ثبوت                  | 50 |
| كتاب البيع                                                             |      | نیشنل سیونگ سر فیفکیٹ میں سود ہے                       | 50 |
| باب،خريد و فروخت كي                                                    |      | نفع نقصان میںشرکت کاطریقه                              | 51 |
| مسائل                                                                  |      | انعامی بانڈ کب جائز ہے؟ بنک کی ملازمت                  | 52 |
| کیاس، گندم وغیره کی قیمت، پیشکی مقرر کرنا جائز                         |      | حضرت بیرابراہیم جان کے نصلے کی توثیق، بیچ کی           |    |
| <del>-</del>                                                           | · 43 | تعریف، ہزل د مذاق ہے ہیں ہوتی                          | 52 |
| سے رہن کی صورت میں سود لینا<br>انتا کے نام سے رہن کی صورت میں سود لینا | 43   | ز بردی خرید نا، بیع نہیں                               | 54 |
| کھل درخت پرنمایاں ہوئے بغیر فروخت کرنامنع                              |      | غیرمسلم ہے نیچ جا ئز ہے                                | 55 |
| <u>-</u>                                                               | 43   | سود کاشبه                                              | 55 |
| نامعلوم چیز کی بیع جائز نبیس                                           | 44   | بی امل ایس اسکیم میں شبہ                               | 56 |
| قرض پرمهنگامال بیچناجائز ہے                                            | 45   | لاٹری میں قرعدا ندازی ، جواہے                          | 56 |
| مكان فروخت كباء رقم ند ملنے تك كرايد ميں عقبہ                          |      | مدعی گواہوں ہے اپنامہ عا ثابت کرے                      | 57 |
| دار بنیا                                                               | 45   | بیع کرنے کے بعد، بلارضامندی توڑنا                      | 58 |
| جو چیز ملک میں نہ ہو، فروخت ناجائز، کرایہ میں                          |      | كارغانه دار، اجرت كے علاوہ رقم دینو جائز               | 58 |
| حقمہ<br>ریار ر                                                         | 46   | تحكمر بيلويتي اسكيم مين فرد واحدكو فائده ہوتو كيا تحكم |    |
| بيع ملم ميں سود کے شبہد كى صورت                                        | 46   | ?                                                      | 59 |

| م بلی کیشنز<br>ا | ضياءالقرآن                                      | 4          | احسن الفتاوي المعروف فآوي خليليه : جلدسوم  |
|------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
|                  | باب المضارية                                    | 61         | جا تز کمائی کے لئے کوشش کرنا فرض           |
| 80               | نفع نقصان ميںشرا كت كاحكونتى اعلان              | 63         | ،<br>اقرارے شی لازم ہے                     |
| 80               | باب بینے کامشتر کہ کارو بار ہنفع نقصان کا کھاتہ | 64         | انعامی بانڈ کے انعام سے تغییر مسجد جائز    |
| 81               | نفع نقصان کھاتے ہیں اندیشہ                      | 34         | مدعاعلیہ ہے تم کب کی جائے؟                 |
| 82               | نفع نقصان کھاتے میں وعدہ خلافی                  | 65         | حکام کو ہدیہ، رشوت ہے                      |
| 83               | مضاربت كى تعريف اورطريقه                        | 65         | مروجہ پکڑی ظلم ہے                          |
| 84               | سوسائیٹوں کا بنک ہے سود پرقرض                   | 66         | نیلام میں ملنے والی رقم                    |
| 85               | تنجارت میں منافع معین کرنا                      | 67         | کسی کابھی غیرشرعی فیصلہ قابل مؤاخذہ ہے     |
|                  | باب الوديعة                                     | 67         | جلد کام کروانے کے لئے جائے پلانار شوت ہے   |
| 86               | محسى كامال ناحق كھانا                           | 68         | سود کا کار و بار ہرطرح ہے باعث لعنت ہے     |
| 87               | امام کو پیشگی تنخواه دینا                       | 38         | مال حرام سے تغییر مسجد ، حرام ہے           |
| 87               | امانت ضائع ہوجائے تو تاوان ہیں                  |            | باب الكفالة                                |
| 88               | جو چندہ جس کام کیلئے کیا جائے اس میں صرف ہو     | <b>7</b> 0 | مهر کامطالبه ضامن اور شو ہر دونوں ہے جائز  |
| 89               | امانت ضائع ہوجائے توضان ہیں                     | 71         | امانت کی کب تک حفاظت کرے میاصد قبہ کرے     |
| 89               | امانت رکھتے وقت شرط لگانا                       | 71         | بیمه کراناشرعاً کیاہے؟                     |
| 90               | مقروض قرض چکانے کی بجائے جج کوجائے تو           | 72         | کرایددار، دوسرے کوکرایہ پردے تو کیا تھم؟   |
| 90               | امانت يهبيج كرضائع هونى تو تاوان نبيس           |            | باب الشهادة                                |
| 91               | وارث کاعلم نہ ہوتو تر کہ امانت ہے               | 73         | حیصونی گواہی گناہ کبیرہ ہے                 |
|                  | باب العارية                                     | <b>7</b> 3 | تنہاعورتوں کی کواہی                        |
| 92               | عاریت کی ایک صورت                               | 74         | حجعو فی کواہی شرک کے برابر                 |
|                  | باب الهبة                                       | 75         | ماں باپ کی کواہی اولا دیے حق میں قبول نہیں |
| 93               | کوئی چیز دیکرواپس لینا                          | 76         | ا کیے عورت کی کواہی کہاں مقبول ہے؟         |
| 93               | بٹی کو پیچ کررقم کام میں لیناحرام               | 77         | كن لوكوں كى كوا ہى مقبول يا نامقبول        |
| 94               | چندہ کی رقم ہے کارو بار ،اور منافع بلاشرط و پنا |            | حبوث کی ندمت ،جھوٹے کو قائنی سزاد ہے       |
| 95               | مسجد کی ضرور بات کے چندہ سے رنگ وروغن           | 78         | محواه مقى ، پابندى صوم وصلو ة مو           |

| مسجد کے چندے سے حافظ کونڈ رانہ                                      | 95  | باپ کے ساتھ اولا دینے کام بڑھایا توسب باپ کا             |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-----|
| چندے کامشتر کہ بیسہ حلال یا حرام                                    | 95  | -                                                        | 109 |
| چندہ جس غرض کے لئے کیااس میں صرف کرے                                | 96  | دادانے جو پوتے کودیدیاوہ پوتے کا ہے                      | 109 |
| سودی رقم بلانبیت تواب، مجبورول کودے دے                              | 96  | چندہ ہے مسجد کی آ مدنی کامصرف                            | 110 |
| زمین ہبہ کردی تو واپس لینے کاحق ندر ہا                              | 97  | جس قرض میں منفعت ملے وہ سود ہے                           | 110 |
| '' میں قر آن کوئیں مانتا'' پروراثت کے احکام                         | 97  | حقیقی وارث کوبھی ہبہ سنخ کرنے کاحق نہیں                  | 111 |
| رکن بننے کے لئے چندہ کی شرط لگانا                                   | 99  | اجنبی نے جو چیز جس کو ہمبہ کر دی وہ اس کی ہے             | 112 |
| صاحب مزاركے بیٹے كا چندہ كرنا اور اپنے تصرف                         |     | ہبہواپس لینے سے ساتھ چیزیں مانع ہیں                      | 112 |
| <u>ش</u> لانا                                                       | 99  | ہبہ کی تکمیل قبضہ ہے ہوتی ہے                             | 113 |
| مسجد کے بلاٹ کی قیمت مقرر کرکے بداصرار دینا                         |     | ہبہکے بعد قبضہ میں نہ دیا تو ہبہ باطل ہے                 | 114 |
| چر ہے                                                               | 99  | قبضہ کے بعد ہبہ کمل ہوجا تا ہے                           | 115 |
| سواری چندہ سے مہیا کی ،رقم نیج جائے تو کیا کرے                      |     | سیچھ قرض معاف کرنا ہبہ ہے، باقی واپس لینا جائز           |     |
| جس کے نام زمین ہبہ ہوئی اس پر خالص ای کاحق                          |     | •                                                        | 115 |
| ہبہ ممل ہونے کے بعدرجوع نہیں                                        | 101 | صرف نام کرنے سے ہبہ کمل نہیں ہوتا                        | 116 |
| زندگی میں ہبدی تھیل کے بعدوہ تر کہبیں ہے                            | 102 | ا بنی زندگی میں جود ہے دیا ، وہ واپس نہیں لے سکتا        | 116 |
| دوسرے کا مال مسجد کورینا جائز نہیں                                  | 102 | تحسی کوحق ہے محروم کرنا ، زندگی میں ہبہ کرنا             | 117 |
| ووسرے کے مال پر قبضہ ہے ملکیت ٹابت نہیں                             | 103 | ہبہکرکے قبضہ دے دیا ہتو وہ تر کہ میں شار ہیں             | 118 |
| قبضہ حکومت تشکیم کرے تو قبضہ تے ہے<br>م                             | 104 | ا پنامال اگرزندگی میں تقسیم کر ہے تو ، برابر برابر تقسیم |     |
| میر کار قبطنہ معتبر نہیں ہے۔<br>معتبر نہیں ہے۔                      | 104 | کر ہے                                                    | 119 |
| زندگی میں اولا دکود نے تو برابر برابردے                             | 105 | باب الاجارة                                              |     |
| جہیز کے مال پرشو ہر کا بھی حق نہیں<br>۔                             | 106 | اجیر جب اپناوفت دے گاتو اجرت پائے گا                     | 120 |
| چنده کامصرف                                                         | 107 | حجام کوختنه کی اجرت دینا جائز ہے                         | 121 |
| انعامی بانڈز جائز ہیں ہوائے ایک صورت کے                             | 107 | کا فرکومسجد میں مز دوری برلگانا<br>م                     | 121 |
| شوہرنے جو مال بیوی کے نام کر دیاوہ بیوی کا ہے<br>حیال عب میں کی میں | 108 | جوتعطیلات رائج ہیں ،مدرس ان کی شخو اہ پائے گا            | 121 |
| جو مال عورت کو بھائی نے دیاوہ عورت کا ہے                            | 108 | امام نے مسجد کا مکان عاریۃ کیا تو خالی کرایا جائے گا     | 122 |

| ، پېلى كيشنز<br> | ضياءالقرآ ن                                   | 6   | احسن الفتاوي المعروف فناوي خليليه: جلدسوم           |
|------------------|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| 134              | یوں کے مہندی نگانا<br>م                       | 123 | کرایه کی دو کان دوسرے کوکرایه پردینا                |
|                  | باب الاضاحي                                   |     | کرایدداردوسے کوکرایہ پرکس طرح رکھ سکتاہے،           |
| 135              | محرم میں شادی ، حاملہ گائے کو ذیح کرنا        | 123 | عیری کاتھم                                          |
| 135              | وجڑی کپورے کھانا                              | 1   | جب ما لك كرايد كى جگه دا پس لينا جا ہے تو كرايد دار |
|                  | قربانی کے لئے دو جانورخریدے، ایک قربان کیا،   | 124 | پرخالی کرنالازم ہے                                  |
| 136              | دوسے کا کیا کرے                               | 125 | اجاره کی شرا بط                                     |
| 136              | گائے میں عقیقہ کاحتبہ                         |     | باب الغضب                                           |
| 137              | کپور ہے حرام<br>میں                           | 126 | سنسمی کامال ناجائز طور پر کھاناظلم ہے               |
| 137              | گائے کے حصے تقسیم کرنے کا طریقنہ              |     | تواب کے نام پر دوسروں کی حق تلفی تواب نہیں<br>۔     |
| 138              | دوسرے کی طرف سے قربانی ،منّت کی قربانی        |     | غاصب شرمی تعزیر کالمستحق ہے، مال ضائع کیا تو        |
| 138              | طلال جانور کے ۱۲۲جزاء مکروہ تحریمی یاحرام ہیں | 127 | ضان دے                                              |
| 138              | طلال جانور کے حرام اجزاءاور گردے              | 128 | دوسروں کی جائیداد پرظلم سے قبضہ کر نیوالے کا حکم    |
| 139              | قربانی ہرایک کی الگ الگ ہے                    |     | باب الشفعة                                          |
| 139              | قربانی کے دینے کا اون کا ٹنا                  | 129 | ناجائز قبضه والى زمين برحق شفعه                     |
| 140              | قربانی کا جانورعیب سے خالی ہونا جاہئے         | 129 | حق شفعه کب تک ہے؟                                   |
| 140              | بمرے کی قربائی کی عمر<br>میں میں اس کی عمر    |     | باب الذبح                                           |
| 140              | قربانی میں اگر کسی کاحصہ نہ ہو                |     | عقیقه میں گائے ذریح کرنا                            |
| 141              | دوسرے کو قربانی کے لئے کہدینا<br>مناب         |     | عقیقه کے احکام                                      |
| 141              | قربانی کا گوشت کیسے تقسیم کیاجائے<br>دیس      |     | ٹانگوں ہے جانور ذ <sup>نج</sup> کرنا<br>م           |
| 142              | قربانی تمس پرواجب ہے؟<br>                     |     | حرام وحلال بھوڑ احلال رہاہے؟<br>·                   |
| 142              | قربائی شہرے باہر لے جا کر کرنا<br>۔           | •   | بندوق كاشكار حلال نهيس                              |
| 142              | قربانی کا جانورمر گیاتو دوسراخریدے<br>موج     |     | عقیقہ میں لڑ کالڑ کی کے حقبے<br>یہ صحب              |
| 143              | حرام اجزاء، جھوٹی قشم ، کفارہ<br>تقدیم        |     | ذنع کامیح طریقه<br>مر                               |
| 144              | ھے تقتیم کرنے کا طریقہ<br>سیاری میں ایک میں ا |     | عقیقه کا گوشت دادی دادانانی نانا کما سکتے ہیں       |
| 144              | دواکے لئے جانوروں کی چر بی کا استعمال         | 133 | دعوت وليمه ميس عقيقه كرنا                           |

| يا والقرآن پېلې کیشنز |                                                                         | 7   | احسن الفتاوي المعروف فآوي خليليه: جلدسوم                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 156                   | ختنه میں صدقه کی منت ماننا                                              | 145 | چندہ کر کے قربانی کرنانا جائز ہے                                                   |
| 157                   | غيرمقلد يخطق ركهنا                                                      | 145 | دل کلجی وغیرہ حصے میں شامل نہ کرنا                                                 |
| 157                   | ز بردی چندہ مسلط کرناغیر شرعی فعل ہے                                    | 146 | ہرصاحب نصاب کی قربانی الگ الگ ہے                                                   |
| 158                   | ایصال تواب میں خلاف شرع کام گناہ ہے                                     | 146 | چرم قربانی ہے مسجد کی دو کانوں کی تقمیر                                            |
| 159                   | شادی بیاه کی رسوم                                                       | 147 | چرم قربانی ہے مدرسہ کی تغیر                                                        |
| 160                   | كافركے بنائے ہوئے كھانے كامسكلہ                                         | 147 | چەم قربانی كامسجد میں استعال                                                       |
| 160                   | مرشد کے احکام اور غلط رسوم کی تر دید                                    | 147 | چەم قربانى كى رقم اپنے او پرخرچ كرنا                                               |
| 161                   | غيرمروب تعليم حاصل كرنا ، گناه چھپانا                                   | 148 | چەم قربانی مسجد میں خرج کرنا                                                       |
| 161                   | حإرون خلفاء كى شأن احاديث ميں                                           | 149 | امام ومؤذن کی تنخواہ چرم قربانی ہے دینا کیسا؟                                      |
| 162                   | شادی کی غلط رسوم                                                        | 149 | ہندوکامسجد میں کھانادینا، چرم قربانی اورمسجد                                       |
| 162                   | ڈ رامہ بنا نااہو ولعب میں شامل ہے                                       | 149 | چےم قربانی کے بدلے قرض وغیرہ                                                       |
| ساكن                  | قیامت دس محرم کو آئے گی ، زمین و آسان                                   | 150 | جرم قربانی کے مصارف                                                                |
| 163                   | <u>ئ</u> يں                                                             | 151 | چرم قربانی مسجد میں لگانا                                                          |
| ، ان اب               | عورتوں کا قبرستان جانا، رشتہ داروں کے ہار                               | 151 | كون مصدارس ميس چرم قرباني كااستعال جائز                                            |
| 163                   | فلم كأحكم                                                               | 152 | مدقات کی اقسام                                                                     |
| 164                   | امانت میں خیانت کرنا                                                    | 152 | مسجد کے چرم قربانی جمع کرنا                                                        |
| ر کھ کر               | اتحاد ومحبت کے لئے قرآن پاک پر ہاتھ                                     | 153 | مسجد میں چرم کااستعال                                                              |
| 165                   | حلف لینا<br>۔                                                           | 153 | چەم قربانى سے مدرس كى تخوادادر مدرسەكى تقبير                                       |
| 165                   | درس قرآن ، وحدیث کے دوران تبیح پڑھنا                                    | 154 | چےم قربانی کی رقوم سے تعمیر مسجد                                                   |
| ، بيخ ،               | نطفه حرام ہے، انڈا و دیگر جانور نطفہ ہے                                 | 154 | چرم قربانی کی رقوم مدرسه میں دینا<br>ت                                             |
| 166                   | حرام میں یا حلال؟                                                       | 154 | چےم قربائی کے مصارف<br>سرمان کرد                                                   |
| 166                   | اجنبی عورت کاغیر مر د کود یکھنا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 155 | کھال کی ٹوپی<br>تین میں ق                                                          |
| ءُ الگ                | کالے خضاب کا حکم مرد اور عورت کے لئے<br>پر                              | 155 | چرم قربانی کی رقم دارالمطالعه میس لگانا<br>منته منته منته منته منته منته منته منته |
| 168                   | الگ ہے۔                                                                 |     | باب الآداب و المعاشرة                                                              |
| 168                   | توبهكرنے والے كے پیچھے نماز كائلم                                       | 156 | چين والی کمٹری کا تھم                                                              |

| ي پلي کيشنز | منياءالقرآن<br>                                    | 8   | احسن الفتاوي المعردف فبآوي خليليه: جلدسوم      |
|-------------|----------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| 183         | وليمه اورعقيقه ساته موسكتي بين يانبيس؟             |     | عورتوں کے بال کا ثنا، مردوں کی داڑھی مونڈ تا،  |
| 184         | اساءالہیدی بے حرمتی                                | 168 | د کشه کی اجرت طے کرنا                          |
| 184         | جن ہے نکاح کرتا ہو، کیا اس کود کھنا جائز           | 169 | بلوغت کی عمر                                   |
| 185         | گناه کو چھپانا جاہتے                               | 169 | نامحرم اوراجنبی عورتوں ہے میل جول              |
| 186         | ایصال تواب کی حقیقت، طلاق کب دے؟                   | 170 | عورت کاشو ہر کےعلاوہ دوسروں کیلئے بنا وُسنگھار |
| 186         | چین کی گھڑی کااستعال                               | 170 | عورت کے لئے ہشرعی پر دہ کی تفصیل               |
| 187         | مسجد میں سلام کرنا                                 | 171 | نامحرمول ہے ملنا                               |
| 187         | تصویر ، توالی ، ڈاڑھی کی مقدار ، ذات بات           | 171 | عورت کا نا جا ئز طریقے ہے گھومنا               |
|             | مسجد براملسنت لكصنا، اذان مسيح بل صلوة وسلام،      | 172 | ناراضگی ،اورمیاں بیوی کے حقوق                  |
| 188         | اینے امام کی برائی کرنا                            | 173 | خاله كامقام                                    |
| 189         | كفر _ ہوكر كھانااور بيٹھ كر كھانا                  | 173 | قیامت کے دن کس کے نام سے بکاراجائے گا؟         |
| 190         | ايصال ثواب پر، پھل تقسيم كرنا                      | 174 | بےرکیش کڑکوں کے ہمراہ تفریح                    |
| 190         | كتاب تحييج كرمارنا                                 | 175 | انبیاء میہم السلام کے نام پر نام رکھنا         |
| 191         | بڑے کی ختنہ کرنا                                   | 175 | قرآن ہاتھ میں لے کرعبد کرنا                    |
| 191         | استاد کا مرتبه                                     | 176 | حاملہ عورت بچہ کو دودھ بلاسکتی ہے              |
| 192         | میوسیایی کی زمین برآ بادی ختم کر کے مسجد بنانا     | 177 | مردوں کامہندی لگانا                            |
| 192         | محمی ہے جرمانہ لینا                                |     | بہن یا بیٹی کا عرصہ تک نکاح نہ کرنا<br>پر      |
| 193         | <u>مٹے</u> کی وجہ ہے رقم ضائع ہوتا، والدین کے حقوق | 178 | سگریٹ کی شرعی <sup>حیث</sup> یت                |
| 195         | عورت کی آ واز بھی عورت                             | 178 | بے پردہ پھرنے والیوں کے سربراہ دیوٹ ہیں؟<br>·  |
| 195         | فاسقین کی دعوت                                     |     | مونچھوں کی مقدار                               |
| 195         | عاق کی کوئی شرعی حیثیت نبیس                        | 180 | مصافحه کی فضلیت                                |
| 196         | مساجد میں اذ ان کامقابلہ                           | 181 | حشرات الارض ہے دوا بنانا                       |
|             | باب الحظر و الاباحة                                | 181 | جمعه کاوفت مقرر کرنا<br>سرم                    |
|             | سودا ليتے وقت كاغذ ينچے ركھنا، والدين حضور اكرم    | 182 | چین کی گھڑی                                    |
| 198         | مالفها آيلم ، اشر فعلى تقانوى كى غلطيال            | 183 | معانقه كاثبوت                                  |

| ن ببلی کیشنز | فياءالقرآ ل                                  | 9<br> | احسن الفتاوي السروف فمآوي خليليه: جلدسوم                                 |
|--------------|----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 212          | خلفائے راشدین کے نام پرروڈ                   | 200   | تعليم كيسي موني جائي                                                     |
| 213          | خاص مقصد کے تحت چندہ کیا تو اس میں صرف ہو گا | 200   | كالي خضاب كااستعال                                                       |
| 214          | قتل کامعاوضه( دیت)                           | 201   | شادی بیان میس کانے کا نااوراس میں جانا                                   |
| 214          | افلاس کےخوف سے منصوبہ بندی                   | 202   | قوالى كرنے اور سننے والوں كائتكم                                         |
| 215          | افلاس ہے منصوبہ بندی پڑمل                    | 202   | '' احکام شریعت''اورمروجه توالی کاتھم                                     |
| 215          | شرعی عذر کی وجہ ہے منصوبہ بندی پڑمل          | 203   | چين والي کمري کائهم                                                      |
| 215          | اذ ان ہے بل سلام پڑھنا                       | 204   | بوسيده قرآن كانتكم                                                       |
| 216          | بيتانوں کود با کرختم کردینا                  | 204   | كالاخضاب لكانا                                                           |
| 217          | ملک چین والی حدیث ہے متعلق وضاحت             | 205   | مخصوص انعامي بانثر كأتحكم                                                |
| 218          | اگروطن اصلی دوبن جائیں                       | 205   | كمات وقت سلام كرنا                                                       |
| 218          | جنازه کی غیرشرعی رسوم مسجد میں سوالی کودینا  |       | باب المتفرقات                                                            |
| 220          | قبر براذان                                   | 206   | رقم مقرر کرکے دلا کی لینا جائز ہے                                        |
| 221          | شرمیخص کومسجد میں آنے ہے رو کا جائے          | 206   | قبر برسورة البقره كي آيات                                                |
| 221          | قبر پراذ ان، پرمنگرین کے فتویٰ کار د         | 206   | ملام پچیرکر "ربنا ظلمنا انفسنا" پڑھنا                                    |
|              | منت ماننا، بزرگوں کی حیثیت ، نابالغ بچوں کے  | 208   | كيوتر بإلنااور كمعانا                                                    |
| 223          | رشتے ہمیت پررونا<br>سب                       | 208   | لڑ کی چیچ کرز مین خرید نا<br>ماری میں میں میں میں میں میں میں میں میں می |
| 224          | نیکی کا تھم اور برائی ہے روکنا               | 209   | عمدأ يا بمول كرفتل كأتحكم                                                |
| 225          | فال كاشرى تظلم                               |       | ڈاک خانہ سے زائدرقم ملی وہ سود ہے                                        |
| 225          | تمشده اشياء كااستخاره                        | 210   | محراب میں شیشہ کا کام ادرائمہ کے نام<br>قام میں                          |
| 226          | دوسروں کے عیوب بتانا                         |       | قطع رحی گناہ ہے<br>مصری گناہ ہے                                          |
| 226          | فاطمید ریفل ٹکٹ کی شرعی حیثیت<br>ت           |       | زوجین کاایک دوسرے کا پیشاب پیناادرشرمگاه منه                             |
| 227          | کوین کے ذریعہ انعام تقلیم کرنا               |       | میں لیتا<br>حدیدہ فیا سرس پر                                             |
| 227          | عورتوں کے لئے زیارت ِ قبور<br>تریب سے        | 211   | جن جانوروں ہے بدنعلی کی گئی ان کوجلایا جائے<br>- سب سر سر میں ہوئی ۔     |
| 228          | آتش بازی کرنا<br>معارف                       |       | قرآن کریم پوسیده ہوتو تھم؟<br>مسرے میں میں اور ت                         |
| 229          | برادری کاغلط فیصله نا قابل عمل ہے            | 212   | مسجد کے دروازے طاق تعداد میں کیوں                                        |

| ضياءالقرآن پېلى كىشنز | <u> </u>                                    | 10  | احسن الفتاويٰ المعروف فآويٰ خليليه : جلدسوم       |
|-----------------------|---------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|
| 248                   | ایک شخص کے وارثین تین چیازاد بھائی          | 230 | عاق کرنے کی شرعی کوئی حیثیت نہیں                  |
| 248                   | نابالغ كاحصه كوئى استعال نهكري              | 230 | زندگی میں جے جتنا جاہے دے سکتا ہے                 |
| ، بچوں کا بھی         | عورت کے تر کہ میں شوہر اور اس کے            | 230 | عاق کرنے ہے وارث محروم ہیں ہوگا                   |
| 248                   | حق ہے                                       | 231 | شطرنج وتاش کھیلنا، نا جائز ہے                     |
| ز کہہے                | مال ہبدکر کے سیر دکر دیا تو ٹھیک، ورنہ      | 232 | جمعه،سفر، ڈاڑھی منڈ انا                           |
| 249                   | ور ٹاء میں باپ بہن بھائی ہیں                |     | یزیدادر ابوطالب نام رکھنا کیسا ہے؟ بدعقیدہ کے     |
| ہے، ترکہ دیگر         | ور ثاء میں چھ بیٹے ، دو بیٹی اور بیوہ ۔     | 234 | ييجهج نماز                                        |
| 250                   | بھائیوں میںمشترک ہے ۔۔۔                     |     | سرخی، ناخن پاکش لگانا کیسا؟ فلم، ٹی وی ہے،        |
| 251                   | وار ثین میں بیوی ، بھتیجااور سیجی ہیں       | 235 | نمازی کا کھاتا کیسا؟                              |
| ، زندگی میں           | بینے کی موجود گی میں بوتوں کاحق نہیر        | 236 | سہرا ہاندھنا ہمسجد کے اندراذان                    |
| 252                   | جوجا ہے دے                                  |     | غیرشرع فتم پر کفارہ ہیں، غیر ہے موئے زیریاف       |
| 252                   | ورثاء میں دولڑ کے اور تین لڑ کیاں ہیں       | 237 | صاف کراناحرام،انعامی بانڈز کب جائز ہیں؟           |
| ماكى 253              | ورثاء میں بیوہ، تنین لڑ کیاں ،اور ایک ؟     |     | كتاب الميراث                                      |
| ے 254                 | وارثین میں بیوی، ماں اور ایک بھائی          |     | باب الوراثة                                       |
| 254                   | ورثاء میں بیوی ، پانچ بیٹے اور ایک بیٹی     | 239 | جہیز کی ملکیت، مال ورافت میں بیوہ کاحق            |
| 255                   | ورثاء میں تین بیٹے ، دو بیٹی ، ایک بہو      | 241 | بيوه ، والده ، بينے كاحقيه ، بهن محروم ، حق پرورش |
| ين هيجي               | وارثين ميں بيوہ، تين بيمي، تين جيتيج، ت     | 241 | بيوه اور بوتى كاحصه                               |
|                       | ورثاء میں بیوہ، پانچ لڑ کے، تین لڑ کیال     | 241 | ورثاء میں جار بیوی، تین بٹی، بھائی، بہن کا حصہ    |
| ال كالبيس 257         | باپ کے ترکہ میں بیٹوں کاحق ہے پوتو          | 242 | وارثین میں بہن بیٹی اور بھانجے                    |
| 258                   | ور ثامیں بیوی بازگی اور بھائی               | 243 | ور ٹاء میں بیٹا بیٹی اور پوتے پوتیاں ہیں          |
|                       | وارثین میں بیوہ ،سات بیٹے ، تین بیٹی<br>سید | 244 | دادا کے مال کی تقشیم مناسخہ                       |
| •                     | ورثاه بيوى، بينى، بعتيجا، عليجى، بعانجهاور  | 245 | ورثاء میں بیوی اور جاریٹیے                        |
| ن بيں 260             | وارثین میں بیوی، بیٹا، تین بیٹی اور بہر     | 246 | بیوی، تمن بیٹے اور پوتوں کا حصہ                   |
| ز کہ میں حتبہ         | بينے كا انقال باپ كے سامنے مواتو ت          | 246 | عورت كاشو ہر كى جائىداد ميں ھتىيە                 |
| 260                   | نېي <u>ں</u>                                | 247 | ورثاء میں بیوی، تنین بیٹی اور بھائی               |

| تقتیم ترکه<br>277                                       | وادا کی جائداد کی تعتیم اس کی اولا داورادلا ددراولاد 261                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ورثاء بيوى، بينيال اور جينيج                            | بجینج کا حصہ چیا کی جائداد میں کب ہے؟ 261                                  |
| حرام مال وارث کوتر کہ میں ملاتو حلال ہے 278             | ور ٹاء میں دو بیٹی، تین پوتے ، نواسے ، بہو ہیں 262                         |
| مال نے مکان تین بیٹوں کوریا، چو تھے کو کچھند میا        | وارثین میں بیوی اور تنین بیٹے                                              |
| عورت نے اپنامکان تین لڑکوں کو دیا، چو تھے کونہ دیا۔ 279 | ورثاء میں بیوی بنٹی جیاز ادبین                                             |
| وارثین، بیوی، دو بیٹی، پانچ بھائی ایک بہن 279           | وارثین مِس بیٹا بیٹی ہیں                                                   |
| زندگی میں کوئی صحنے کاوارث ہیں ہوتا 280                 |                                                                            |
| حقیقی بھائی کے سامنے ،علاتی بھائی کاحتہ ہیں 281         | ور اودو بيويال ، بهن اور سيحي                                              |
| ورثاء میں ،شو ہر ،لڑ کا ،لڑ کی اور والدین ہیں 281       | دوبيويال، دوبيني، بمائي بهن كاحصه                                          |
| وارثین میں تنین جچازاد بھائی، پانچ بہن اور ایک          | ورثاء ش بيوى، دو بني اور چياز اد بها كى                                    |
| ماں شریک بہن ہے                                         | بہن کے ساتھ دو چیازاد بھائی                                                |
| ورڻاء پانچ بيني ، بيوي ، اور دو بيني بين                |                                                                            |
| زندگی میں جس کو جاہے دے ، نہ جا ہے نہ دے مگر            | چار بیٹیاں، ایک پوتا، ایک بہن، بیٹے کی بیوہ میں<br>تند                     |
| انصاف ندکرنا گناہ ہے                                    |                                                                            |
| میت کے کسی فعل کے جائز ناجائز کے بارے میں               | در ثاء من والدين، بيوى، تنين لؤكيال اور بما كي                             |
| سوال بے جاہے، وہ جانے اور اس کارب                       | אָט יַיַט                                                                  |
| دوسرے شادی تر کہ ہے محروم نہ کرے گ                      | •                                                                          |
| باپ کی میراث میں بیٹی کا حصہ ہے نہ دیا جائے تو          |                                                                            |
| وصول کیا جائے گا                                        |                                                                            |
| دو نے ملکر مکان خریدا، دونوں کا تر کہ الگ الگ<br>       | #7 <i>&gt;</i>                                                             |
| تقشيم ہوگا                                              |                                                                            |
| ورثاء میں بہن نواہے نواسیاں ہیں                         | تعن کڑکے، دولڑ کیال، بیوی اور والدین میں تقسیم ترکہ 275<br>میں میں میں میں |
| ورثاء میں شوہر، بھائی ،علاتی بھائی ،والدہ 288           |                                                                            |
| ورثاءوہ ہیں جوموت کےونت زندہ ہوں<br>یہ فیز              | ورڻاء، بمن بھاوج ، پوتياں ہيں                                              |
| ایک صخص کے درثاء میں دو بیٹی اور ایک بیٹا ہے ۔ 289      | بیوی، والد، دو بیٹی بسوتیلی ماں اورسو تیلیے بھائی میں                      |

| اولاد کی پرورش کاحق کس کوہے؟                         | مرد کے در ثاء میں بھائی اور بیوی بحورت کے بھتیجا ہے۔ 290 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| بیوہ حاملہ ہوتو تر کہ کی تقتیم مؤخر کرنا بہتر ہے 305 | ورثاء میں دو بھائی اور بیٹی ہیں                          |
| عورت کے ورثاء میں بھائی کی بیوہ ، اس کی اولا د       | وارثین میں پانچ لڑ کیاں نوائے بوتے 291                   |
| اور دو بھائی ایک بہن ہے                              | ورٹاء میں بٹی اور نواسے ہیں                              |
| عورت کے در ثاء میں بھائی اور شوہر                    | تركه میں بالغ ، نابالغ شادی شدہ كنوارسب كو               |
| ورثاء من تين مني اور دوبيٹيال                        | <u>برابر ملے گا</u>                                      |
| وارثين، بيٹيال، بهن، چيازاد بھائي                    | دوبیویاں ہسوتیلی ماں ہسوتیلا بھائی ، دوخقیقی بہن ، ۵     |
| وارث کے حق میں اور اسکے خلاف وصیت معتبر ہیں 308      | بیٹی ممانی ، پھوپھی تھتیجہ                               |
| مورث کےانتقال کےوفت جوور ٹازندہ ہیں وہ ہی            | ایک مخص کے در ٹاء میں بیٹا اور بیٹی ہے                   |
| حقدار ہیں                                            | عورت کے ورثاء میں بھائی باپ شوہر، نانا، ساس              |
| متوفی کے موت کے وقت زندہ ، ورثاء تر کہ ہے            | سريں 294                                                 |
| لیں گے                                               | ور ثاء میں باپ ،شو ہر ، بیٹا ، بیٹی ، بھائی ، بہن 295    |
| ا یک مخص کے ورثاء میں بھتیج بھتیجیاں جار بھائی دو    | عورت کے در ثاء میں ہثو ہر، باپ بیٹا، بیٹی ہیں 295        |
| بهن بیں                                              | ورثاء مِن تين بينے اور تين بيثي ہيں                      |
| ور ثاء میں دو بیویاں ایک بیٹا جار بیٹیاں ہیں         | بيوى، جار بھائى تىن بہن، والدہ بھانجى بھتىجياں 296       |
| ورثاء، بيوي، دو بيني ، ايك بني                       | مہرادا کرنالازم ہے، بیوی کے انقال کی صورت                |
| وارثین میں بیوی بجنیج، بیکی بہن اور متبنی            | میں مہر بھی تر کہ میں شار ہے                             |
| جائداد غير منقوله من قبضه كمعنى                      | ورثاء میں بیوی، بہن، بھائی اور بیٹی ہیں 298              |
| ور ٹا میں بیوی جاراز کے، تین لڑکیاں ہیں              | وارثین جار بیٹے ، تین بیٹی ہیں                           |
| ورثاء ميں جب ذوی الفروض اور عصبه نه ہوں تو           | ورثاء بيوى جاربينے اور تين بيني بيں 299                  |
| كياكرين 315                                          | بہو،سسر کی جائدادے حصہ بیس پاتی                          |
| وارثین میں دو بیوی ایک بیٹا اور دو بیٹی ہیں          | کوئی بھی شرعی وارث نہ ہواور متوفی کی وصیت پورا           |
| بیوہ دوسرا نکاح کرے تب مجمی شوہرادّ ل کے ترکہ        | مال مسجد میں دینے کی ہوتو سیح ہے                         |
| میں شریک ہے                                          | بہن بٹی کے ساتھ عصبہ بن جاتی ہے                          |
| زندگی میں جو مال ہبہ کردیا، بعد موت، وارث            | ہاپ کے مرنے کے بعداولادی پرورش کون کرے 202               |

| واپس بیں لے سکتا                                                           | 317 | ور ثاء میں بیوی، دو بیٹی، بیٹااور بہن ہے             | 329 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|-----|
| ورثاء میں جاراز کے اور جاراز کیاں ہیں                                      | 317 | ایک صخص فوت ہوااس کا کوئی وارث نہیں ہے               | 330 |
| وارثین، بیوی، دو بینی، دو بینیج میں                                        | 318 | ورثاء میں بیوی، بیٹااور بیٹی                         | 330 |
| تمن بينے دو بيٹياں در ثاء ميں، ايک بينے کا انتقال                          |     | بیوی، چھے بیٹے ،ایک بیٹی کا حصہ                      | 331 |
| ہوگیا                                                                      | 319 | بوتے پوتی کا دادا کی میراث میں حصہ بیں               | 332 |
| اولا داگر بدچلن نه ہوتو زندگی میں سب کو برابر برابر                        |     | وارث کوزندگی میں جودے دیا کیاو ہ تر کہ میں شامل      |     |
| دے                                                                         | 320 | ??                                                   | 333 |
| بوتوں کا حصہ مقرر نبیں ہے، دادا زندگی میں جو دینا                          |     | ورثاء میں شوہر، والدہ، پانچ بیٹی ہیں                 | 333 |
| ج <u>ا</u> ہے دے دے                                                        | 321 | زندگی میں تقسیم کرے تو برابر برابر دے                | 334 |
| زندگی میں جس کو جائے مال دیدے مکسی کو اعتراض                               |     | وصیت صرف ایک تنهائی میں جاری ہوگی                    | 334 |
| کاحت نہیں<br>کاحت نہیں                                                     | 321 | ورثاء میں د ذبیوی تین بھائی ایک بہن ہیں              | 335 |
| متوفی کی موت کے وقت زندہ لوگ،وارث ہیں                                      | 322 | وارث کوئی ہیں کہ دہ دوسرے کاحقیہ ہبہ کر دے           | 336 |
| ورثاء میں پانچے بیٹے ، دو بیٹی ہیں                                         | 323 | وارثوں میں بیوی والدہ بھائی بہن ہیں                  | 337 |
| وارثان میں بہلی بیوی سے لڑکا، دوسری سے تین                                 |     | ور <del>ن</del> اءمیں بیوی باپ دو بہنیں ہیں          | 338 |
| لا کے اور سات لڑ کیاں                                                      | 323 | وارثین میں بیوی پانچ بیٹے ایک بیٹی ہے                | 340 |
| وارتول مين جار بيخ ،ايك بيني ايك بيوي تنهے، دو                             |     | ورثاءمين بهائي بهانجهاور بجينيج بي                   | 340 |
| بیٹوں کا انتقال ہوا ، ان کی اولا دے<br>میشوں کا انتقال ہوا ، ان کی اولا دے | 324 | بیوی بنی اور بهن کاحصه                               | 341 |
| ورثاء میں بین، بھیج، مجنیجیاں، داماد، نواسے،                               |     | اصل جائدادميت كے باپ كى ہے تو بہوكودعوىٰ كا          |     |
| نواسیاں ہیں، بیٹی کاانتقال ہوگیا<br>م                                      | 325 | حق نہیں                                              | 342 |
| شوہر، دو بنی ایک بہن ، کاتر کہ میں حصہ<br>د                                | 326 | اگر جائیدادمشتر که ہوتو حصّه برابر کا ملے گائم زیادہ |     |
| دو بیوی، دو بنی، دو بهن ، ایک بهائی کا حصه جبکه<br>نسسانه                  |     | خبی <u>ں</u>                                         | 342 |
| نواسے کے لئے دصیت ہے<br>بر مرز بہتر بہتی                                   | 326 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                | 342 |
| ایک بیوی، بمانی، بھتیجااور بیتیجی در ثابہ ہیں<br>مدیس میں مصنب             | 327 | عاق کرنے کے باوجود وارث اپناھتیہ پائے گا<br>نہ میں م | 343 |
| جیٹے کے سمامنے بھینچے وارث نہ ہوں گے<br>عبریت کے مناطقہ محققہ میں نہا      | 327 | , 0, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,          | 343 |
| عورت کے در ثاء میں بھتیجا بھا نجا اور بھانجی ہے                            | 329 | میت کے بیٹے پوتے ہوں تو بھائی دارث نہیں ہے           | 344 |

| 359 | ور ثامیں دو بیٹے اور تین بیٹیاں                          | 345 | بیوی کوتر که میں صرف آٹھواں ہے، اگراولا دہوتو       |
|-----|----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| 359 | ور ثاء میں جار بینے ایک بیٹی ہے                          | 346 | ورثاء میں جار بھیتیج اور سبحی ہے                    |
| 360 | بھائی کے سامنے تھیالی رشتہ داروارٹ بیس ہوتے              | 346 | ومیت صرف تہائی مال میں نافذ ہوگی                    |
|     | قصاص میں ملکے اور معاف کرنے کا اختیار صرف                | 347 | صرف شبه کی وجہ ہے وارث کومحروم ہیں کیا جاسکتا       |
| 361 | وارث کو ہے                                               | 347 | وراثت کا حکم مرنے کے بعد ہوتا ہے                    |
| 361 | ور ٹاء میں بیوی حیار بیٹے اور سات بیٹی ہیں               | 348 | ایک شخص کے در ثاء میں بیوی دو بیٹے ایک بیٹی ہے      |
| 362 | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                   |     | ور ثاء میں بیٹی اور سبھتنجی ہے                      |
| 362 | ور ثاء میں بیوی بوتی اور میجی ہے                         |     | کٹی بیویوں کی اولا دہوتو بھی سب اولا دکو برابر ملے  |
| 363 | وارثوں میں بیوی جار ہیٹے اور سات بیٹی ہیں<br>سنڌ         | 349 | 8                                                   |
| 364 | در ٹاء میں بیوی بھتیجااور سیجی ہے                        | 349 | ملکیت کے شوت کے لئے کواہ ضروری ہیں                  |
|     | عورت کے وارثوں میں شوہر، ماں ، حیار بیٹے اور             | 350 | ورثاء میں تین بیویاں آٹھ بیٹے اور جار بیٹی ہیں      |
| 364 | ایک بیٹی ہے                                              | 351 | وارثوں میں بیوی اور پانچ بیٹے ہیں                   |
| 365 | تقتیم میں بالغ ،شادی شدہ کی کوئی تخصیص نہیں              | 352 | بیرونِ ملک رہائشی ورٹاء بھی تر کہ میں حصّہ پائیں گے |
| 365 | ورثاء میں دو بیویاں ، بہن ،سوتنگی بیٹی اور مجتنبجیاں ہیں | 352 | سونتلا بيثادارث نبيس هوتا                           |
| 366 | ور ثاء میں بیوی بیٹیاں اور چچاہیں                        | 353 | نکاح ٹانی تر کہ ہے محروم ہیں کرتا                   |
| 367 | غاصبانه مال کوجس طرح جاہے وصول کرے                       | 353 | زنده كامال تركنبيس ہوتا                             |
| 367 | والدین کے ہوتے ، بھائیوں کوتر کہے نہ ملے گا              | 354 | بینے کی موجود کی میں بھتیجاوارث ہیں                 |
| 367 | بہنوں کور کہ ہے کب ملتا ہے؟                              | 354 | بعائی کی موجود گی میں بھتیجی کاحت نہیں              |
| 368 | ورثاء ميں والدہ اور جار بہنیں ہیں                        | 355 | وارثوں میں دو بیوی ، دو بیٹے اور چیے بیٹی ہیں       |
| 369 | بنی اور بینیج وارث ہیں                                   | 355 | ورڻاء ميں ٻيوي تين بينے اور چھ بيٹی ہيں             |
|     | ایک فخص کے وارث بیوی اور بھائی ، دوسرے فخص               |     | وصيت صرف تهائى ميں نافذ ہوگى ، وقف جا كدادكسى       |
| 370 | کے بیوی اور بیٹا وارث ہیں                                | 357 | کی ملکیت نہیں                                       |
| 370 | ورثاء میں حیار بیٹے اور حیار بیٹیاں ہیں<br>میں میں       | 357 | مکواہی کے بغیر کوئی چیز ٹابت نہیں ہوتی              |
| 371 | ورثاء میں بیوی اور بھینیج ہیں                            |     | بیٹے کے علاوہ کوئی اور وارث نہ ہوتو سارا مال جیٹے   |
| 371 | ورثاء میں بیوی ، بٹی اور تین ہیئے ہیں                    | 358 | کا ہے                                               |

| ایک مخص کے در ثاء میں صرف لڑ کیاں ہیں                     | 372 | کتناحق ہے؟                                         | 384 |
|-----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----|
| ہندوستانی بھی، پاکستانی کے برکہ سے حصہ پائیں              |     | زندگی میں اپنامال بر ابرتقسیم کرے                  | 385 |
| _                                                         | 372 | سوتيلے بيٹے كا جا كداد ميں كوئى حق نہيں            | 385 |
| جائدادے، حصہ سے زیادہ ہیں لے سکتا                         | 373 | متت کے ورثاء میں بیوی اور بیٹی کے علاوہ ذوی        |     |
| کوئی وارث دوسرے کاحق روکے تو گنامگارہے                    | 374 | الفروض وعصبات سے کوئی نہ ہوتو تھم                  | 386 |
| میراث کے متفرق مسائل                                      | 375 | میت کے در ٹاءصرف عصبات ہے ہیں                      | 387 |
| زنده کاتر که تیم بیس ہوتا                                 | 376 | ورثاء میں دو بیٹے اور ایک بیٹی ہوتو                | 388 |
| ور ٹاء میں بیوی چار بیٹے ، چار بیٹی ہیں                   | 376 | وار ثین کو ہی دست چھوڑ نا گناہ ہے                  | 388 |
| سوتیلی اولا د کاتر کہ میں ھتہ نہیں ہے                     | 377 | وارثین بیوی ،سات بیٹے ، جار بیٹیاں ہیں             | 389 |
| نکاح ٹانی ہے بیوہ کاحق تر کہ میں ختم نہیں ہوتا            | 377 | بھائی ادر مینے کی موجود گی میں بھینچی محروم ہے     | 390 |
| در ثاء بیوی، چھے بیٹے اور ایک بیٹی ہیں                    | 378 | زندگی میں مال تقتیم کرے واپس لے سکتا ہے یا         |     |
| وارث نہ ہونے کی صورت میں علاقی بہن حقیقی کی               |     | نہیں؟                                              | 390 |
| طرح ہے                                                    | 378 | بیوی ، دو بیٹے اور ایک بیٹی وارث ہوتو              | 391 |
| متوفی کے کسی وارث کا پیتہ نہ چلے تو تھم                   | 379 | زندگی میں سب کو برابر تقتیم کرے                    | 392 |
| سلے شوہر کی اولاد کو، دوسرے شوہرے حصہ نہیں                |     | ورثاء میں بیوی جار بیٹے اور ایک بیٹی اور باپ ہے    | 392 |
| <u>ملے گا</u>                                             | 379 | بہن، جیتیج کے علاوہ کوئی اور وارث نہ ہوتو نصف      |     |
| وارث بيوى، تين بينے اور دو بيني بيں                       |     | 41                                                 | 394 |
| اولا دىموجودى منشوم چوتفائى كاحقدار ب                     | 381 | ورثاء میں بیوی، جار بیٹے اور چھ بیٹیاں ہیں         | 394 |
| ور ٹامیں دو بیٹے ایک بیٹی ہے                              | 381 | ور ثاء میں بیوی ، ماں باپ بھائی بہن ہیں            | 395 |
| قاتل کومورث کے مال ہے کچھے نہ ملے گا                      | 382 | بيوى، والد،سوتيلي اولا د، بھائي بہن کا حصہ         | 395 |
| میت نے زمین مسجد میں دینے کی وصیت کی ، ورثاء<br>ایک میزین |     | ورثاء میں ایک لڑ کا اور دولڑ کیاں ہیں              | 395 |
| بالك <i>ل راضى نېيى بىي</i><br>كىرىن نىدىن سىرىدىن        | 383 |                                                    | 395 |
| ممسی نے میت کے ترکہ سے چوری کرلی تو مال<br>مدری           |     | شرکاء میں اگر کوئی دستبردار ہوگیا تو حق ختم ہوگیا، |     |
| وائیں کرنے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔          | 383 |                                                    | 396 |
| بیوہ نے دوسرا نکاح کرلیا تو پہلے شوہر کے مال میں          | :   | استعال کودی ہوئی چیز ،ملکیت نہیں بن جاتی           | 397 |

|          | جوا پناحق معاف کردے اس کامال دوسروں کو ملے گا                                                  |     | ال متروكه میں شادی شدہ اور غیر، دونوں شرکیک ہیں 8                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 413      | وارث تین ہٹے ، تین ہٹی ہیں                                                                     | 39  | یوی نے اگرخودطلاق لی ہتو میراث کی مستحق نہیں 9                                                               |
| 414      | بیوی اور بیٹی کاحقہ الله تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے                                              |     | ر اء میں بیٹی اور بہن ہوتو نصف نصف کی حقد ار ہیں۔<br>ار ٹاء میں بیٹی اور بہن ہوتو نصف نصف کی حقد ار ہیں۔     |
| 415      | وفت انقال جوور ثاحیات ہوں وہی بصبہ پائیں گے                                                    |     | باپ کے ترکے میں بینے کام کرتے رہے تو منافع                                                                   |
| 416      | منه بولا بیٹاتر که میں ہے نہ پائے گا                                                           | 400 | بر چ<br>میں سب حقدار ہیں (                                                                                   |
|          | باپ کے ترکہ میں بڑے بیٹے نے کام کیا، اضافہ                                                     |     | سن مب ماری<br>مورث کی موت کے وقت جو خیات ہیں وہی                                                             |
| 417      | میں سب شریک ہیں<br>م                                                                           |     |                                                                                                              |
| 418      | ور ٹاء میں بیوی ، حیار مینے ، اور دو بیٹیاں ہیں                                                | 402 |                                                                                                              |
| 418      | وارثين ميں والدہ، تنين بھائی اور پانچ بہن ہيں                                                  | 403 |                                                                                                              |
| 419      | بیوی، تین بیٹے، تین بیٹی کا حصہ                                                                | 403 | _                                                                                                            |
| 420      | تر کہ وہی ہے جو خاص متوفی کی ملکیت ہے                                                          |     | بیوی، بیرادر مین مسته<br>کوئی دارث اپناهته نه لیو چرنجی حق باتی رہتا ہے                                      |
| 421      | تنتیم ترکہ ہے بل ،قرض ادا کیا جائے گا                                                          |     | وی دارت اپلسدند سے دبر ن مابال رہا ہے۔<br>قریبی ذوی الارجام کی وجہ ہے دور دالانحروم ہے                       |
| ے        | زندگی میں مال جیسے جائے تقسیم کرے،اصل وار                                                      | 405 |                                                                                                              |
|          | کومحروم نہ کرے<br>کومحروم نہ کرے                                                               |     | نوے کے توریزی یں دیا می جا تر ہوسیت ک جا تر<br>ذوی الفروض نہ ہوں تو عصبہ کوتر کہ ملے گا                      |
| ں 422    | بوی کا انقال شوہر سے پہلے ہواتو تر کہ میں حصہ بید                                              | 400 |                                                                                                              |
| 422      | میرن به من منار ساز ا<br>عصبات کی ترتیب و تفصیل<br>عصبات کی ترتیب و تفصیل                      | 407 | جومورث کی موت کے وقت حیات ہو وہی ترکہ<br>مرمد                                                                |
| ى 423    | ایک بیوی کاروسری بیوی کے ترکہ سے پچھلی ہو<br>دیک بیوی کاروسری بیوی کے ترکہ سے پچھلی ہو         |     | پائےگا<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                                                            |
| 424      | دبیں بیوں مرد سرت کے ساتھ تین میٹے دو بیٹی ہیں<br>وارثوں میں بیوی کے ساتھ تین میٹے دو بیٹی ہیں |     | ورثاه اگر قرض ادانه کریں تو قرض خواه زبردی                                                                   |
| 425      | ورواء میں بیوی دو بینے اور پانچ بیٹی کاھتے۔<br>ورواء میں بیوی دو بینے اور پانچ بیٹی کاھتے۔     | 407 | <u></u>                                                                                                      |
| 425      | ورتاءیں بیوں در حبیہ مردیات کی میں۔<br>بینے کے بعد ہاپ فوت ہوا ہمتیم کی تفصیل                  | 408 | ورثاء میں بیوی تین بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں<br>برین سے اور تین بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں                        |
| 426      | جیے سے جندہ پ رک براہ ہاں<br>ورثاء بیوی، مال، ایک بیٹا، ایک بیٹی میں                           | 408 | متت کا کوئی وارث نه ہوتو مال مساکین کا ہے<br>تیزیر حقق میڈیر سے میرور میں                                    |
| 427      | ورنا و بول ایال الیک ایک میں تقسیم تر کہ<br>بیوی ایک بیٹا اچار بیٹی میں تقسیم تر کہ            |     | علاتی بھائی بہن جقیقی بھائی بہن کےسامنے محروم ہیں                                                            |
| ئى 427   | بیوں، بیب بیب بیب بیان میں اساسے<br>زمین بیوی کے قبضہ میں دے دی تووہ مالک بن                   |     | مبلی اور دوسری بیوی کی اولا دتر که میں برابر کی شریک<br>میلی اور دوسری بیوی کی اولا دتر که میں برابر کی شریک |
| يا تو    | رین بیوں سے جمعہ ہیں دھے رہی وہ اسے و<br>وارث نے ترکہ کی رقم سے غربا و کو دے و                 | 410 | وارث شو ہر، بیٹا بیٹی ہیں<br>                                                                                |
| -<br>428 |                                                                                                | 411 | ورٹاء بیوی تین بیٹے ، دوبیٹی ہیں<br>سر میں میں میں میں میں میں میں                                           |
|          | منامن ہے                                                                                       | 411 | و د بیوں کی اولا در کہ میں برابر کی شریک ہے                                                                  |

|                                                                   |     | <u> </u>                                                                        |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| عصبات ذوی الارجام پرمقدم ہوتے ہیں                                 | 429 | غیروارٹ کور کہ کی کوئی چیز صدقہ کرنے کا اختیار ہیں                              | 445 |
| رقم مسجد کے لئے مخصوص کی جمر مسجد کودے ندسکا تو                   |     | ورثاءوالدین، جار بیٹے،ایک بیٹی اور بیوہ ہے                                      | 446 |
| ترکیمی شار ہے                                                     | 430 | ور ثاء میں بہنیں ، دو بیٹی ایک بھتیجا                                           | 447 |
| ایک وارث ، دوسرے کاحق دیالے تو وہ حق دلایا                        |     | امانت دارکوتر کہ میں تصرف کا اختیار نہیں ہے                                     | 447 |
| جائے گا                                                           | 431 | ور ٹاء میں دو بیٹی ، تین پوتے اور بہن بھائی ہیں                                 | 448 |
| ورثاءماں، باپ، شوہراور بیٹا ہے                                    | 433 | باپ کی موجود گی میں بھائی بہن محروم ہیں<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 449 |
| وارث تين بيٹياں جار بھائی اور دو بہن ہیں                          | 433 | تر کہ کی تقسیم ہے بل بیوی کامہر نکالا جائے                                      | 449 |
| محمى وارث كوجائز نبيس كهرّ كه كالمجهد مال چهياكر                  |     | وارث اگردو بیٹی اور پانچ تجینیجے ہوں توحقیہ                                     | 450 |
| ذاتی مصرف میں لائے                                                | 434 | ورثاء میں تین بیٹے ، دو بیٹیاں ہیں                                              | 450 |
| ور ٹاء میں شوہر جقیقی بہن اور علاتی بھائی ہے                      | 435 | ور ثاء میں بیوی تنین بیٹیاں دو بھائی ہیں                                        | 451 |
| سوتیلے مال باپ اور سوتیلی اولاد کا ترکه میں سیجھ                  |     | وارثین اگر بیوہ، بھائی، بھائی کی اولا داور سالی کی                              |     |
| منهی <b>ن</b><br>م                                                | 436 | اولا دہوتو تقسیم تر کہ                                                          | 452 |
| متوفی کی میلی اور دوسری، دونوں بیویوں کی اولاد                    |     | ورثاء میں بیوی اور بھانجاہے                                                     | 453 |
| تركدے حضد بائے كى مورث كى وصيت                                    | 438 | ورثاءمين بيوى، تين تجينيج اور دو چھو پھياں ہيں                                  | 453 |
| نرینداولا دکی موجود کی میں، بھائی محروم ہوتا ہے                   | 439 | شادی کاخرج تر کہے الگ نہیں نکالا جائے گا                                        | 454 |
| وصيت مرف تهائى مال مين، باقى مال تركه مين تقسيم                   |     | وصیت تہائی مال ہے کم ہے تو بوری نافذ ہوگی                                       | 455 |
| 3ed                                                               | 440 | جائيدادكي دومرتبه تنقيم كامسئله                                                 | 456 |
| زندگی میں جس طرح جاہے مال تقتیم کرے مر                            |     | باپ کے کلیم ہے جو جا کدا دملی وہ تر کہ میں شار ہے                               | 457 |
| ور ٹا ء کوئنگ دست نہ چھوڑ ہے                                      | 441 | فروخت کے وقت موجودہ قیمت کا اعتبار ہوگا                                         | 457 |
| میت کی دونوں بیویاں تر کہ پائیں گی                                | 441 | در ثاء بیوی، والده، دو بینی، دو بهن اور بھائی ہیں                               | 458 |
| ورثاءصرف ایک بیٹا، دو بیٹیاں ہیں<br>مر                            | 443 | ورثاء بیوی، پانچ بہنیں اور تنین بھائی ہیں                                       | 459 |
| وارث اگرصرف ماں اور بھتیجا ہوں توصیہ<br>، تق                      | 443 | مسجد کے لئے کل مال کی وصیت ہوتو بھی تہائی مال                                   |     |
| جو مال تنتیم ہو چکا ، حقبہ دار اپنے حقبہ لے چکے ،<br>یہ کی ایر نن |     | دیا جائے گا                                                                     | 460 |
| اس کی دالیسی نہیں ہے<br>حدال میں مذکر کو میں اسلم میں میں         | 444 | تر کہ میں ان کا حصہ ہے جو وقت وفات مورث                                         |     |
| جوجائیدادمتوفی کوکہیں اور ہے کی وہ بھی تر کہ ہے                   | 445 | زنده بین                                                                        | 460 |

|     |                                                    |     | <del></del>                                        |
|-----|----------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| 474 | محروم ہیں                                          | 461 | صرف وکیل بنانے سے ملکیت ثابت نہ ہوگی               |
| 474 | بوہ کا نکاح ٹانی بٹوہر کے ترکہ سے محروم نہ کرے گا  | 462 | بینے کی موجود کی میں پوتااور پڑ پوتامحروم ہیں      |
| 475 | ورثاء بين شو هر، اور بهائي تنهي، پيرشو برفوت هوگيا | 463 | وصيت كواگر در ثاء نافذر تحيس تو وصيت نافذ ہوگي     |
| 476 | كوئى بھى دارث اپناھتە كارخىر مىں لگاسكتا ہے        | 463 | ورثاء، بیٹا، دو بہنیں اور بھینچ                    |
| 476 | ورثاء میں بیٹا، بھائی اور تنین بہن ہیں             |     | ایک دارث دوسرے دارث کاحتیہ دیئے بغیر فوت           |
| 0   | زندگی میں جس مال پر دوسرے کو قبضہ دے دیا تو و      |     | ہوگیا تو اس کے مال سے، پہلے دوسرے وارث کا          |
| 477 | تر که میں نہیں                                     | 464 | حقه نكالا جائے گا                                  |
| 478 | ایک وارث کا دوسرے کے تھے چھپانا                    | 464 | ذوی الفروض کے ہوتے ، ذوی الارحام وارث ہیں          |
| 479 | وارث صرف بيوئ تقى اس كالجمى انتقال موگيا           | 465 | ور ثاء میں بیوی، جاربیٹے، بیٹی اور دو بہن ہیں      |
| 480 | ورثاء میں بیوی دو بیٹیاں اور دو بھائی ہیں          | 465 | ورثاء من بيوه ، دو بينے اور جيم بيٹيال             |
| 480 | عصبہ کے ہوتے ذوی الارحام محروم ہیں                 | 466 | ورثاء میں بیوہ، بٹی دو بھتیجے دو بھتیجیاں ہوتو     |
| يا  | وارث کی شادی میں تر کہ سے، بداجازت خرج کے          | 466 | وارثین میں بیوی، تین بیٹیاں اور تین بھائی          |
| 481 | تو ٹھیک ورنہ خرج کرنے والا دے گا                   |     | ورثاء من بيوى ، ايك حقيق بهن ، ايك حقيقي بهائي اور |
| 484 | خدای جانتا ہے کہ پہلے کون انقال کرے گا؟            | 467 | علاتی بھائی بہن ہیں                                |
| 83  | متوفی نے کسی وارث سے قرض کیا ہوتو پہلے و           | 468 | وارثین ایک بھائی ، جاربہنیں ہیں                    |
| 485 | والیس کیاجائے گا                                   | 469 | ورثاء میں ایک بیٹا، دوبیٹیان، اور بھائی کی اولادے  |
| 486 | ورثاء میں بیٹی اور بھائی ہوں تو تر کہ میں حضہ      |     | وارث كوا پناهته فروخت كرنے كا اختيار ہے، اس        |
| 486 | زندگی میں برابر برابر تقسیم کرے                    | 470 | مرشفعہ کی ہے                                       |
|     | ذوی الارحام درجہ اوّل کے ہوتے ہوئے، درج            | 470 | ورٹاءمیں دوو بیٹے اور ایک بیٹی ہے                  |
|     | سوم کے ذوی الارحام محروم ہوتے ہیں<br>              | 471 | وارثین اَیک بیٹا، عار بیٹی ہیں                     |
|     | لڑ کا فاسق ہوتو ملکیت ہے محروم کرنا محناہ ہیں ہے   | 471 | سوتنلی اولا د کاتر که میں کوئی هنسه نہیں           |
| 488 | کے بعد دیگرے چندانقال کرنے والوں کا تر کہ<br>م     | 472 | ورثاء میں جار ہوئے بنو ہو تیاں ہیں                 |
| 489 | زندگی میں جس کو جتنا جائے دے<br>تا                 |     | ورثاء شوم ، اور چیاز اد بھائی بہن ہیں              |
| 490 |                                                    | 473 | وارثين ، دوبيويال تين بيني بي                      |
| 490 | تر كهزنده دارتول كوماتاب                           |     | ورجدسوم کے عصبہ ہوں تو درجہ چہارم کے عصب           |
|     |                                                    |     |                                                    |

| 505 | لگادی                                                | ور عام میں جار بیٹے ، دو بیٹیاں ہیں ، ان میں سے دو |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 506 | میران کا جا کدا دمیں کوئی حق نہیں ہے                 | بين انقال كر كئة                                   |
| 507 | زندگی میں سب کو برابر تقتیم کرے                      | وارث این صنه جس کورینا جا ہے دے سکتا ہے 493        |
| 507 | بیٹی کوآ دھاتر کہاور بقیہ میں سب دیگر شریک ہیں       | وارث کے لئے وصیت باطل ہے                           |
| 508 | غصبه کےسامنے ذوی الارجام محروم ہیں                   | ورڻام شن، دو بھائی، دو جهن بین . 494               |
| 509 | وارثین دوسری بیوی ، بیٹی اور نابالغ لڑ کا ہے         | جودوس کامال تاحق کے گاوہ گنامگار ہوگا              |
|     | زید کی بیوی کے در ثاء اور در ثاء در در ثاء میں تر کہ | 6                                                  |
| 509 | كي تقتيم                                             | عصبه کی شوجود کی میں ذوی الارحام محروم ہیں 497     |
|     | ور ٹاء میں بیوی، بھائی، مال شریک بھائی اور کے        | ورثاوش بيوى، جاربيني اورجار بينيال بي              |
| 510 | پالک بیٹ                                             | وارثین بیوی، دو بینے اور پانچ بیٹی ہیں، بعد میں دو |
| 511 | ور ثاء میں ، بیوی ، پانچ بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں      | بيني انقال كرميح                                   |
| 512 | دوسری بیوی اور پہلی جیوی کالڑ کا وارث ہیں            | ورڻاه بيوي اور ڀائج بينے بيں 499                   |
| 513 | دوبيثي اور دو بيثميال وارث بين                       | متوفی ہے پہلے اولا د کا انتقال ہوا ، تو بعض صورتوں |
| 513 | حقیقی بھائی اور بیٹی وارث ہوئے                       | میں اولا در کہ سے پائے گی 499                      |
| 514 | عورت کا جہیزا سکے مال وراثت میں شار ہے               | قری عصبه دوروا لے عصبہ کو محروم کردیں کے 500       |
| 514 | بہن بھائی کے ساتھ ل کرعصبہ ہوجائے گی                 | وصیت تهانی مال میں جاری ہوگی ، وصیت کوروکا تو      |
|     | زندگی میں سب کو برابردے ، مگر حیثیت کی وجہ ہے        | مناه ہے                                            |
| 515 | کی بیشی کرسکتا ہے                                    | سونتکی اولاد کاتر کہ میں حصہ نہیں ہے               |
| 515 | ورثاء، بیوی بیٹی اور بہن بھائی ہیں                   | جودارث اپناھتہ نہ لے ،اس کودوسرے لیں مے 502        |
| 516 | ورثاء میں شوہر جار بہنیں اور بھانجے بھانجیاں ہیں     | جائدادی اضافی تغیر میں جس نے رقم خرج کی ، کیا      |
| 517 | تر که میں زمین کی تقسیم                              | و ورز کر کی تقسیم سے قبل الگ کی جائے گی؟           |
| 517 | زندگی میں دیکر، واپس لینامنع ہے                      | ورثاویم بیوی، ایک بمتیجا، دو مبتیجال ہیں 503       |
| 518 | ورثاء من بيوى ، بهن ، تين تبطيع اور تين تجنيجيال بي  | ورثاويس تمن بيني اورتمن بينيال بين                 |
| 519 | بیوی، جار بیٹے، تنمن بیٹیاں دارث ہیں                 | عورت کی جائداد میں نندول کاحتہ نبیں ہے 505         |
|     | شوہر کے انتقال کے بعد بیوی اپنا سارا جہز واپس        | مسى كاوارث معلوم نه بهوتواس كاحقه نيك كام جس       |

|                                                   |     |                                     | _   |
|---------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| لے جا سکتی ہے                                     | 520 | مفتی اعظم کے پیرومرشد کی محبت وشفقت | 536 |
| شرعاً ہماں وفت ہے کہ قابض بنادیا ہوور نہ تر کہ ہے | 521 | تاج العلماء كالمتوب بنام خليل ملت   | 537 |
| بیوی کے ساتھ دو میٹے اور دو بیٹیاں ہیں            | 521 | خليل ملت تحضور                      | 538 |
| وارث بیوی، بٹی اور بھائی ہیں                      | 522 | عندلیب جنت (منقبت)                  | 839 |
| ور ناء بیوی، ایک بیٹااور بیٹی ہیں                 | 523 | قطعه تاريخ وصال                     | 540 |
| وارث مان، بيوى، جاربيٹيان، دو بہنيں اور چياہيں    | 524 | قطعه تاریخ                          | 541 |
| ور ٹاء میں بیوی، تنین بیٹیاں اور سوتیلی اولا دہے  | 525 | قطعه تاریخ '                        | 541 |
| وارثین، بیوی چار بینے اور سات بیٹیاں ہیں          | 525 | كلمات تهنيت                         | 542 |
| ورثاء درورثاء من مال كي تقسيم                     | 526 | "مفتی شهررفت"                       | 543 |
| جب حقے كم مول اور ورثا وزيا د و توعول كى صورت     | 527 | مار ہرہ شریف ہے ایک کمتوب           | 544 |
| دوبيويال، پانچ بيٹيال، تين بيٹے اور بہن كاھتىہ    | 530 | خليل ملت كي ايك مريده كاخط          | 545 |
| بقيه مسائل                                        |     | فهرست مراجع ومآخذ                   | 546 |
| ز کو ق کی رقم کاغیرشرعی استعال                    | 533 | تصانف خليل ملّت                     | 552 |
| رمنی الله تعالی عنه س کے لئے لکھنا جا ہے؟         | 534 |                                     | ,   |
| أنكريزي مين صلى الله عليه وسلم كالشيح ترجمه       | 534 |                                     |     |
| <del>-</del>                                      |     |                                     |     |

#### انتسا پ

ابن رسول الكريم الإبين المكين محى الاسلام والسنة والشرع والدين ،سيدالا سياد ، نافع العباد ، غوث التقلين ،غيث الكونين ،سيد ناومولا نا ابومجمة عبدالقار رائحسنى الحسيني الجيلاني المعروف سبيد ناغوث اعظم عليه الرحمة والرضوان

أور

سادات ومشائخ وا کابر، خانقاه بر کا تنبیه، مار هره ، مطهره رضوان الله علیهم اجمعین کنام

جن کی تقیدیق و تائید مولائے کا ئنات اسدالله الغالب علی مرتضی رضی الله عنه و کرم الله و جهه الاسنی نے عالم ظاہری میں خانقاہ میں تشریف لا کرفر مائی ، جو باب علم ہیں ،

وه كه جن كى نگاه ولايت سے ایک عظیم وجلیل فقیه کے فقاوی منظر عام پر آسکے ان اکا بر کے صدقوں کامحشر میں طالب!

فقيرقادرى اخمدميان بركاتي غفره الحميد واولا ده

#### بسم الله الرحين الرحيم



الحمدالله رب العالمين حمد الشاكرين وافضل الصلواة واكمل السلام على سيد المرسلين خاتم النبيين واكرم الاولين قائد الفر المحطين نبى الحرمين امام القبلتين سيد الكونين وسيئتنا في الدارين صاحب قاب قوسين المزين بكل زين المنزة من كل شين جد الحسن والحسين نبى الانبياء عظيم الرجاء وعميم العطاء ماحي الذنوب والخطاء شفيعنا يوم الجزاء سر الله المخزون درالله المكنون عالم ماكان ومايكون ودر الافندة والعيون سرور القلب المحزون سيدنا و مولانا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا و وكيلنا و كيلنا و عوننا و معيننا و غوثنا و مفيثنا و غيائنا محمد النبي المبعوث رحمة للعلمين وعلى اله الطيبين و الطاهرين وازواجه الطاهرات امهات المهونين و واصحابه المكرمين المعظمين و وازواجه الطاهرات امهات المهونين و واصحابه المكرمين المعظمين و

# المراجعة الم

#### از: حضرت علامه مفتى اعظم مفتى محمد طليل خال قاورى رحمه (الله) محلبه

غلامی شاہ والا کی، شرف ہے آ دمیت کا صاحت کا ملاحت سے صاحت کا کہ نقشہ پھر گیا آ تھوں میں طیبہ کی نصارت کا سہارا ڈوبتوں کو ملا گیا اشک ندامت کا "گاہگارہ چلوموٹی نے در کھولا ہے رحمت کا" سمن جائے تو نقطہ ہے نبی کے حسن طلعت کا کہ چہرہ فق ہوا جاتا ہے خورشید قیامت کا ستارہ ڈوب کر اکھرا مری برگشة قسمت کا ستارہ ڈوب کر اکھرا مری برگشة قسمت کا

تعالی الله برا اعزاز ہے حضرت سے نبست کا عیال ہے جسم اطہر سے، دوطرفہ حسن فطرت کا خیال آیا تھا کچھ، خلد بریں کی طیب و نز بہت کا شفاعت و طونڈ لائی، خود سیاہ کاران اُمّت کو برمو بادہ کشو! ساتی نے اذن عام بخشا ہے بساط دہر میں انگرائیاں لیتی، یہ رعنائی دہ تیری بے نیازی، اور مری بخشش کا پروانہ دہ تیری بے نیازی، اور مری بخشش کا پروانہ کرم کے ایک چھینئے نے بدل ڈائی مری دنیا خلآ

ظلیل زار کا مدنن بنا آغوش طیب میں بالآخر سامنے آیا نوشتہ کلک قدرت کا

(ماخوذاز: جمال خليل)

# نذر حقير باركاك حضرت خليل طلت

> سندھ کے مفتی اعظم حضرت علامہ خلیل جن کے ہیں حد بیاں سے باہر اوصاف جمیل

''احسن البركات' جن كى زنده ہے اك يادگار جس سے دينِ مصطفیٰ كى ہے اعانت ہے عدیل

> آج ہوم عرس ان کا ہے بحمہ الله یہاں آج ہم سب کو لمے گا ان کا فیضانِ جلیل

حق پہ مرمنتے ہیں جو مرتے نہیں وہ مردِ حق باتی یاللہ ہوتے ہیں وہ مردانِ طیل

یا النی مفتی اعظم کے برکات و فیوض دہر میں دائم رہیں جاری یونہی ہے قال و قبل دہر میں دائم رہیں جاری یونہی ہے قال و قبل

#### قطعه

اتنا تو مرے سرور تقریب کا سامال ہو

جب موت کا وقت آئے اور روح خرامال ہو

دنیائے تصور میں دربار نزا دیکھوں

سر ہو ترے قدموں پر سر پر ترا داماں ہو

از: حضرت علامه مفتى محمضليل خال القادري نورالله مرقدهٔ

# خلیل العلماء و خلیل ملّت (جن کی یادین فضائین معمورین)

تحرير: مفتى حمادر ضانورى نائب مهتم دارالعلوم احسن البركات، حبيرا آباد

> بسم الله الرحن الرحيم نحملة ونصلى على رسوله الكريم

وادی مہران (سندھ) کو باب الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہال کی خوش بختی ہے کہ ہر دور میں یہال اکابر کی تشریف آ وری رہی ۔ انہیں عظیم الثان اکابر میں ہے ایک شخصیت مفتی اعظم سندھ، خلیل ملت خلیل العلماء حضرت علامہ مفتی محر خلیل خال قادری برکاتی مار ہروی رحمتہ الله علیہ کی ہے۔ جن کا تعلق انڈیا کے مشہور علاقہ مار ہروشریف سے ہے۔ آ پ کے انواروادی مہران میں چکے اور یہیں آخری آ رام گاہ بی۔

نام ونسب

محر خلیل خاں بن عبد الجلیل خاں بن اساعیل خاں بن سر دار خاں بن فیض الله خال، لودهی مار ہروی قادری برکاتی حنفی۔ آپ نسلاً پٹھان ہیں اور لودهی قبیلہ ہے آپ کا تعلق ہے۔ چونکہ مار ہروشریف ہیں رہائش اختیار کی اس لئے مار ہروی کہلاتے ہیں۔ سلسلہ قادریہ برکا تیہ میں بیعت اور بہت سے سلاسل میں خلافت رکھتے ہیں اور فدہ ہا حنفی محمدی ہیں۔

القاب

یوں وظیل ملت کے بہت سے القاب ہیں۔ بمر'' خلیل العلماءُ'وُ' خلیل ملت''آپ کے مشہوراور مخصوص القاب ہیں۔ پیدائش وابتدائی احوال

بید فلیل ملت بنت منت بنت علی گڑھ (انڈیا) کی ایک ریاست دادوں میں ملحقہ موضع کھریری میں جولائی میں ہولائی ہو کہ ہوئے۔ چھدن کے بچھ کہ والد ما جد کا انقال ہو گیا۔ پھی خرصہ بعد آپ کی والدہ ما جدہ آپ کوئیکر مار ہرہ شریف آپ کئیں جو کہ آپ کا نتہیال بھی ہے ادر ابھی آپ سن شعور تک بھی نہ پنچے تھے کہ والدہ ما جدہ کا بھی انقال ہو گیا۔ چنانچہ آپ کے پچا محمہ یعقوب خان نے آپ کی اور آپ کے بھائی عبدالقدیر خان (مرحوم) کی پرورش کی۔ مار ہرہ شریف میں آپ کی حو لی محلہ کہوں

میں افغان روڈ پر تھی۔

مار ہرہ شریف آنڈیا کے صوبہ یو پی ضلع میں واقع ایک قصبہ ہے۔ سید محمد صغریٰ واسطی علیہ الرحمتہ نے سلطان انتھی کے دور میں اس کوفتح کیا اور اس کو آباد کیا، بعد از اس صاحب البر کات سید شاہ بر کت الله مار ہروی علیہ الرحمتہ نے یہاں خانقاہ برکات سید شاہ برکت الله مار ہروی علیہ الرحمتہ نے یہاں خانقاہ برکات یہ بنیا در کھی اور علم وفضل کے دریا بہائے۔ اس کی پوری تفصیل مآثر الکرام (علامہ غلام علی آزاد بلکرامی) اور اصح التواری کی بنیا در کھی میاں قادری کی میں موجود ہے۔

آ با وَاجِداد مِينِ الْمُلْعِلْمِ

آپ کے نانا، کرم خال کے برادرمحتر م علامہ عبدالرحمٰن عرف الف خال صاحب، استاذ العلماء مولا نالطف الله علی گرمی کے شاگر درشید اور زبدۃ الواصلین وارث الاکابر حضرت علامہ سیدشاہ ابوالحسین احمد نوری میاں صاحب مار ہروی برکاتی کے خلیفہ ارشد تھے۔ کو یاعلم دین سے شناسائی ورغبت خلیل ملت کواپنے گھر سے ملی خلیل ملت کوعلامہ الف خال سے استفادہ کاموقع نہ ملا۔

ابتدائی تعلیم

مردجہ دستور کے مطابق ابتداء میں آپ نے اسکول کی تعلیم مار ہرہ شریف میں ہی حاصل کی اور ۱۹۳۳ء تک فدل پاس کرلیا۔ اس کے بعد وسائل کی کمی کے باعث اعلیٰ تعلیم کے لئے قصبہ سے باہر نہ جاسکے، لہٰذا دین علم کا آغاز ہوا۔ اور ریاست مینڈو کے مدرسہ یوسفیہ میں جھے ماہ تک گلستان بوستان تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد دا دوں ضلع علی گڑھ جلے گئے۔ مدرسہ حافظ یہ سعید ریہ میں داخلہ

خلیل ملّت نے اس مدرسہ میں جن اساتذہ سے تعلیم حاصل کی ان میں مولا نامحد شریف خال صاحب، مولا نا امین میں مولا نا امین محمر و کیا۔ الدین چھڑ دی اور مولا نانور محمد کے اساء کرامی معلوم ہو سکے۔اس کے علاوہ صدرالشریعہ سے تو خوب ہی فیض حاصل کیا۔ نواب ابو بکر خال کے انتقال کے بعد ، نواب حاجی غلام محمد عرف حاجی میاں جنہیں دوسرے علاقے والے راجہ

صاحب کہتے تھے، مدرسہ کے متولی ہے، مدرسہ کی کارکردگی بڑھانے کے لئے خصوصی طور پراہلسنت کے مشہور ومعروف عالم دین صدرالشریعہ، بدرالطریقہ، علامہ محمد امجدعلی اعظمی کو منظرالاسلام بریلی شریف سے بلایا گیااور آپ یہاں کے صدر مدرس کی حیثیت سے تشریف لائے۔ صدرالشریعہ کی آ مدسے مدرسہ میں علوم وفنون کی نئی بہار آگئی اورعلم وفیض کے دریا بہنے لگے۔ یہ دور، مدرسہ کا شاندار دور تھا۔ فلیل ملت نے صدرالشریعہ کی سر پرتی میں ابتداء تا اانتہاء اپنی تعلیم کھمل کی۔ وہ سال ہے میں ہوتا تھا۔ فلیل امتحان دیا اور سال سال میں بہیں صدر الشریعۃ سے دورہ صدیث کیا۔ آپ کا شار مدرسہ کے بہترین طلباء میں ہوتا تھا۔ فلیل العلماء کے رفقاء درس کے نام خودصد رالشریعۃ نے بہار شریعت کے آخر میں عرض حال میں بیان کیئے ہیں۔

دستار بندی

خلیل ملّت ۱۲ ۱۱ هے آخر میں سال ہفتم کی تعلیم کممل کر بچے تو صدرالشر بعد نے دور ہُ حدیث میں شریک ہونے کا حکم فر مادیا۔ عرض کیا کہ میری کتب باتی ہیں۔ گرصدرالشر بعد نے نگاہ فر است سے متنقبل کود کھے لیا تھالبذا عرض قبول نہ کی اور دورہ میں شریک ہونے کا حکم فر مادیا اورصدرالشر بعد کے اس فیصلہ کی حکمت بعد میں خود ظاہر ہوگئی۔

ہوا یہ کہ نواب حاجی میاں کا بھی ۱۲ سا ہے میں انقال ہو گیا اور نواب حاجی محمہ جان مدرسہ کے متولی قرار پائے۔
انہیں مدرسہ سے خاص دلچیں نہ تھی۔ لہٰذا صدرالشر بعہ سے کہا گیا کہ ہم پہلے جیسی آپ کی خدمت نہیں کر سکتے اور پہلے جینا
مشاہرہ آپ کونہیں دے سکتے۔ صدرالشر بعہ نے تو کل علی اللہ اور بفر مان مصطفیٰ سافی آیا کہ دین کا بہترین فقیہ وہ ہے کہ اس کی
اگر ضرورت ہوتو فا کدہ دے۔ اوراگر اس سے بے پرواہی برتی جائے تو خود کو بے نیاز رکھے (مشکوٰ ق کتاب العلم ، بحوالہ مسند
رزین) فر مایا اب یہ فقیر بھی اپنے اندر کسی مدرسہ میں تعلیم دینے کی قو ت نہیں پا تا اور دورہ کے بعد مدرسہ سے الگ ہوگئے اور
واقعی مدرسہ حافظیہ سے الگ ہونے کے بعد آپ نے کسی بھی مدرسہ میں با قاعدہ تدرایس نہیں فرمائی۔

جلہ دستار بندی منعقد ہونے لگا تو صدرالشریعہ کی آ مداس میں متوقع نہیں تھی بلکہ کی کانگریس نواز مخف مولوی وجیہ الدین کی آ مدسنے میں آ نے گئی۔ ان دو وجوہات کی بناء پر طلباء نے فیصلہ کیا کہ جب ہمارے استاذہ ہماری دستار بندی نہیں کریں گئے تو ہم کسی اور سے دستار بندی نہیں کروا کیں گے بلکہ جبود ستار ہاتھوں میں لیس محے ، نواب محم جان تک سے بات بہنچادی گئی۔ نواب مساحب پریشان ہو گئے ، طلباء کو بلایا گیا۔ ظلباء کے نمائندہ بکر نواب مساحب پریشان ہو گئے ، طلباء کو بلایا گیا۔ فلبل ملت طلباء کے نمائندہ بکر نواب مادر دیگر حضرات ہماری در تار بندی کریں ، کانی بحث ومباحث کے بعد نواب مساحب نے یہ جو یہ منظور کرلی اور دستار بندی کے بغیر ہی فلیل ملت وویگر دستار بندی کے بغیر ہی فلیل ملت وویگر طلباء کی دستار بندی کے بغیر ہی فلیل ملت وویگر طلباء کی دستار بندی ہوگئی۔

مسندعلوم شرعيه وغيربا

المليك المت كوعلم حديث وديرعلوم نقليه وعقليه كى اسانيد كئ طرق سي حاصل بوئيس و المعدرالشريعه بدرالطريقة

علامه محدامجد على قادرى خفى ہے؛ جو كهاميرالمؤمنين فى الحديث علامه وصى احمد محدث سورتى ، خاتم الحكماء علامه ہدايت الله خال جونپورى محشى ،" الشمس البازنيّه" اورامام العلوم والفنون اعلى حضرت امام اہلسنت علامه احمد رضا خال محدث بريلوى كے شاگر د ارشد ہن ۔

۲۔ شیخ الاسلام مفتی اعظم ہند حضرت علامہ محمد مصطفے رضا خال نوری برکاتی ہے ، جو کہ اعلیٰ حضرت کے خلف اصغر ہیں اور اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت اور سید شاہ ابوالحسین احمد نوری میاں صاحب و دیگر ہے تمام علوم وفنون وسلاسل طریقت میں نمجاز ہیں۔

۳۔ سیدشاہ ابوالحسنین سیدمیاں مار ہروی قادری سے جوکہ تاج العلماء اولا درسول سیدمحدمیاں مار ہروی قادری ،سیدشاہ ارتضلی حسین مار ہروی عرف پیرمیاں قادری ،سیدشاہ محمد مہدی حسن مار ہروی قادری ودیگر سے نجاز ہیں۔

#### بيعت وخلافت

دوران طالب علمی میں بی آپ تاج العلماء اولا درسول حضرت علامہ سیدمجہ میاں قادری برکاتی ہے۔ سلماد عالیہ قادر سیبرکا تیہ میں بیعت ہوئے اور مختلف اوقات میں مرشدگرای ہے اور ادوو ظائف واذکار کی اجازت خاصہ بھی حاصل کی بین کا ذکر آپ کی قلمی یا دواشتوں میں ماتا ہے۔ مگر مرشدگرای ہے خلافت ملنے کی نوبت نہ آئی تھی کہ آپ پاکتان آگے ۔ اِ بعد از ان تاج العلماء کے جادہ نشین احس العلماء سیدشاہ مصطفط حیدر حسن میاں تاجد اربرکا تیت ہے کئی سلاسل میں با قاعدہ تحریری خلافت می جو کہ خلیل ملت کے شاگر دیمی ہیں۔ یہ خلافت حضرت تاج العلماء کے فاتحہ چہلم پر دی گئی۔ یہ شریری خلافت می جو کہ خلیل ملت کے مثا گرد بھی ہیں۔ یہ خلافت حضرت تاج العلماء کے فاتحہ چہلم پر دی گئی۔ یہ شریری خلافت بی جو کہ خلیل ملت ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سیدمیاں قادری نے النوروالبھاء کے نسخہ پر خلافت نامہ کو کر دیا۔ اور شخ الاسلام مفتی اعظم ہند علیہ الرحمتہ نے بھی ۱۹۲۲ء میں اجازت عامہ وخلافت سے نوازا۔

دوران طالب علمی سیاسی سرگرمیاں

آپ نے دیگرعلاءومشائخ کے ہمراہ تحریک پاکتان میں بھی حقہ لیااورمسلم لیگ کے جلسوں میں جھنڈا لئے آگے آگے آگے جمرام سے میں جھنڈا لئے آگے آگے جمر مرشد کرامی نے فرمایا کہ پہلے حسیل علم کو کمل کروجودین کا فریضہ ہے۔ لہٰذاعملا سیاست میں حقہ لینا چھوڑ دیا مکرا بی تقاربر میں ہمیشہ کا تکریس اور کا تحریس نوازلوگوں پر سخت تنقید فرماتے ہے۔ مناظر ہے

دوران طالب علمی بعض بدند بهول اور غیر مسلمول سے اسلام کی سربلندی کی خاطر مناظر ہے بھی کئے۔اس زمانہ میں ایک محراہ تحریک نظام سے لکھے۔آپ وہ نکات میں ایک محراہ تحریک نظام سے لکھے۔آپ وہ نکات ایک مرتبہ صدرالشریعة کوسنار ہے تھے کہ خاکسار تحریک کا ایک نمائندہ انگریزی لباس میں ملبوس مدرسہ میں مناظرہ کے لئے آیا، صدرالشریعة نے فرمایا کہ جھے سے بعد میں بات کرنا، پہلے میرے شاگرد سے بات کرو خلیل ملت نے اس سے گفتگو کی اور وہ معدرالشریعة نے فرمایا کہ جھے سے بعد میں بات کرنا، پہلے میرے شاگرد سے بات کرو خلیل ملت نے اس سے گفتگو کی اور وہ میل انعلماء فی مدر الشریعة نے فرمایا کہ جھے میں بات کرنا، پہلے میرے شاگر انعلماء پاکتان تشریف ان نے گئر حضرت تاج انعلماء نے ملائی انعلماء کو خلاف مرحمت فرمادی تھی۔(احمد میاں برکائی)

و چوبیں نکات 'اس کے سامنے رکھے وہ مبہوت ہو گیا اور لاجواب ہو کر چلا گیا۔

علم سيمحبت

خلیل ملت کے زمانہ تعلم میں بحل اور بلب نہیں تھے بلکہ دات کو الٹین جائی ہاتی تھی۔ خلیل ملت ای الٹین کی روشیٰ میں اپنے رفقاء کے ہمراہ ، دات گئے تک مطالعہ کرتے تھے۔ حتیٰ کہ صدرالشریعہ سے شکایت کی گئی کہ طلباء بہت دیر تک مطالعہ کرتے ہیں جمل کی وجہ سے تیل کے اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ خلیل ملت اپنے الفاظ میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ متولی مدرسہ جا جی میاں کا تھم تھا کہ دات بارہ ہے تک طلباء الٹین بچھا کہ سوجا ئیں۔ ایک مرتبہ ہم دوافر ادبیتی میں اور مولوی کا فاظ ہیں الدین صاحب ججہ کہ طلباء الٹین بچھا کہ سوجا کی را تیں تھیں۔ نواب صاحب ججہہ کہا الشے تو مافظ ہیں مصروف تھے وقت زیادہ ہوگیا۔ سرویوں کی را تیں تھیں۔ نواب صاحب ججہہ کیلئے الشے تو کمروں سے روشی نظر آئی۔ خادم کو تعلیم بان تھے گر جس کے اور کہا تھی اور کہا نواب کر دیا۔ صدرالشریعہ کی ساتھ خادم سے کہا کہ طلباء پر بڑوے جہر بان تھے گر جس کے اور دا تو والا واقعہ بیان کردیا۔ صدرالشریعہ نظر آئی کے ماتھ خادم سے کہا کہ طلباء کو بوی تشویش ہوئی یفصیل پوچی تو خادم نے دات والا واقعہ بیان کردیا۔ صدرالشریعہ نظر آئی۔ خادم کے جانے کے بعد طلباء کو بھی ایا ور کہا نواب صاحب کو کیا معلوم کے اس کے حاصل ہوتا ہے؟ کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا گھیا کہا۔ خادم کے جانے کے بعد طلباء کو بھی ایا اور کہا نواب صاحب کو کیا معلوم کے کہا دین کیے حاصل ہوتا ہے؟ کھیا کہا کہا کہا کہا کہا کہا گھیا کہا۔

خلیل ملت ،فرمت کے اوقات میں بھی لٹیال بھی جسمانی ورزش کی غرض سے کھیل لیتے تھے اور بعض دفعہ دوسرے مدارس کی ٹیموں سے مقابلہ بھی ہوتا تھا۔

خانقاه بركاتنييس

دوران طالب علمی، مرشدگرامی کی خدمت میں بھی حاضری رہتی تھی چونکہ آپ کارسم الخط بہت اچھا تھا لہٰذا خانقاہ کی الابریری کیلئے نایاب کتب کی نقل کر کے نسخے تیار کرتے۔ تاج العلماء کے بعض کمتوب میں تذکرہ ملتا ہے کہ" حیات اعلی حضرت" کی بھی آ ہے نقل کر کے خانقاہ کی لا بریری کے لئے نسخہ تیار کیا۔ تاج العلماء کا بیم کتوب" جہانِ رضا" کے کسی شارہ میں چھیا تھا۔ افسوس کہ وہ شارہ اِدھراُدھر ہوگیا۔ اتنایاد ہے کہ جس سال" حیات اعلیٰ حضرت" پاکستان میں طبع ہوئی اس سال کے کسی شارہ میں وہ کمتوب چھیا تھا۔

علماءكرام يعددابط

دوران طالب علمی آپ کے جید علا و کرام سے روابط رہے جن میں ندکورہ بالا بزرگوں کے علاوہ شیر ہوئ اہلسنت مولا ناحشمت علی خان قادری علیہ الرحمتہ مصدرالعلما وامام الحو مولا ناسید غلام جیلانی میرشی علیہ الرحمتہ وغیرہم شامل ہیں۔ تبلیغی خدمات

۔ ۔ تخصیل علم سے فراغت کے بعد پر محمد مومد معتلف علاقوں میں دین اسلام کی تبلیغ کی۔ بیدہ و دور تھا جبکہ عیسائی ہمشینری مسلمانوں کو پیسائی بنانے کی کوشش کر رہی تھی ، دوسری طرف ہندوؤں کی'' شدھی' تحریک مسلمانوں کو ہندو بنانے کے چکر میں گلی ہوئی تھی ادر تیسری طرف شب سے زیادہ تکلیف دہ بات بیتھی کہ پچھاندرونی غدار دین اسلام کواندر سے کھو کھلا کرنے میں مصرف تھے۔ویکر علاء کی طرح فلیل مقت نے بھی ہرمحاذ پر کام کیا۔ اور تبلیغ کی غرض سے کا نپور، فنح پور، ہسوہ، بنارس وغیرها شہروں کے دورے کئے۔ بنارس میں صدرالشریعۃ سے آپ کی آخری ملاقات ہوئی۔

#### تدريى خدمات

آپ کے علم وہلنے کا غلغلہ بلند ہواتو مختلف مدارس سے قدریس کی پیشکش ہوئی۔ اس وقت آپ کی توجہ بلنے کی طرف زیادہ تھی لہذا قدریس قبول نہ کی۔ جب مار ہرہ شریف واپس آئے تو یہاں مدرسہ قاسم البر کات سرکار کلاں بیں مدرس ہوئے اور تقریباً ڈیڑھ سال یہاں پڑھایا۔ ساتھ بی ساتھ معاش کے لئے تجارت بھی کی۔ ۲۲ سال میں میرٹھ چھاؤنی میں اسکول ماسر مقرر ہوئے۔ چھاہ بعد صدر العلماء علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی علیہ الرحمتہ کے کہنے پر استعفاء دے دیا اور مدرسہ قبرالاسلام میرٹھ بیل صدر مدرس کی حیثیت سے مقرر ہوئے۔ ای اثنا میں تاج العلماء نے طلب فر مایا تو کا سالے میں مار ہرہ شریف واپس آگئے اور مدرسہ میں کا سالے ہا وہ کیشیت صدر مدرس اور جامع معجد شیشگر ال میں بحیثیت خطیب وامام خدمات مرانجام دیں۔

#### پاکستان آ مه

یده دور تھاجب تحریک پاکتان عروج پرتھی اور ہندوستان میں حالات بکرتے جارہ بے تھے اور اس اثناء پاکتان بن میا اور ۱۱ فروری ۱۹۳۸ و وظیل ملت کی شادی بھی ہوئی۔ خلیل ملت کے سرال والے پچھ عرصہ بعد پاکتان ہجرت کر گئے۔ ای دوران خلیل ملت کے ہاں ایک پچی کی ولادت بھی ہوئی۔ حالات سازگار نہ ہوئے تو خلیل ملت بھی مرکعے۔ ای دوران خلیل ملت کے ہاں ایک پچی کی ولادت بھی ہوئی۔ حالات سازگار نہ ہوئے تو خلیل ملت بھی میں میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ پاکتان آگئے۔ پچھ عرصہ میر پورخاص (ضلع تحر پارکر) میں، پھر کرا چی میں قیام کیا، لے بالآخر حیدر آباد مدھ میں مستقل طور پر آباد ہوگئے۔

#### دین اداره کا قیام

نمایاں تھے۔ خلیل ملت ،مفتی زمن اور یادگارسلف چونکہ ایک سلسلهٔ تلمذ سے دابستہ تھےلہٰداان علاء میں نہایت گہرے تعلقات ' بھی تھے، سم۔علاوہ ازیں مفتی محممحمود الوری صاحب رکن الاسلام مجدد سے بھی ملاقات رہتی تھی۔

حیدرآباد میں تبلیغ دین کے لئے مدرسہ کے قیام کی کوشش ہوئی تو حیدرآباد کی مشہور سابی شخصیت سید جعفر حسین شاہ صاحب (مرحوم) نے مدرسہ کے لئے جگہ فراہم کی اور یوں 1901ء میں وارالعلوم احسن البرکات کے نام سے حیدرآباد میں بہلا مدرسہ قائم ہوا۔ جہاں سے فلیل ملت نے علم وضل کے دریا بہائے۔ اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد کی مختلف مساجد میں امامت و خطابت کا بھی سلسلہ جاری رکھا۔ جس میں مجد خضراء جو کہ دارالعلوم سے قریب ہے، گول مجد لطیف آباد نہر ۲، اور مسجد اقصلی لطیف آباد نہر ۲، اور مسجد اقصلی لطیف آباد نہر ۲، اور مسجد اقصلی لطیف آباد نہر ۲ شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ تبلیغ کے لئے حیدر آباد کے علاوہ دوسر کئی شہروں میں بھی تشریف لے جاتے رہے۔ خطاب

آپ کا خطاب نہایت زورائر ، مدل اور پرمغز ہوتا تھا۔ آپ کے بیانات سے بہت سے مسلمان گرائی سے محفوظ ہوئے اور ۲۲ چھیاسٹھ سے زائد غیر مسلم آپ کے دست حق پر مسلمان ہوئے۔ مساجد میں خطابت کے علاوہ ریڈیو پاکستان حید آباد سے تفسیر قرآن کا درس جاری رکھا۔ علاوہ ازیں تقریباً سترہ پاروں کی تفسیر کمل فرمائی۔ ان میں سات پارے ، عرصہ ہوا کنزالا یمان کے حاشیہ پر مکتبہ قاسمیہ حیدر آباد سے ' خلاصة التفاسیر' کے نام سے طبع ہوئے اور اب نایاب ہیں۔ مدر لیس

خلیل ملّت کو ہرفن پرعبور عاصل تھا، ابتدائی و فو قانی تمام کتب کا مہارت کے ساتھ درس دیتے اور اس طرح پڑھاتے ہے کہ کتاب کے مضامین ذہن نشین ہوتے چلے جاتے۔ کتاب میں موجود نکات بھی بیان فر ماتے بلکہ اگرصاحب کتاب میں موجود نکات بھی بیان فر ماتے بلکہ اگر صاحب کتاب میں منفرد ہیں تو وہ بھی بیان فر مادیتے۔ اگر کہیں کوئی اعتراض یا جواب اعتراض ہوتا تو اس کی بھی کمل تشریح فرماتے غرضیکہ جوخوبیاں ایک مدرس میں ہونی چاہئیں وہ تمام خوبیاں آپ میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔

منيفى خدمات

ظیل ملت نے مختلف موضوعات پر کتب بھی تحریر فر ما کمیں، آپ کا شاراس دور کے مصنفین میں ہوتا ہے جب المستنت میں مصنفین کا قط الرجال تھا۔ فلیل ملت نے اس دور میں بہترین کتب تصنیف فر ما کیں۔ جن کی آج بھی اہمیت ہے اور بہت ہے لوگوں نے آئییں کتب کی بدولت معاشی تی حاصل کی بلکہ یوں کہا جائے کہ بعض کتب خانوں کی ترقی کا داز فلیل ملت کی کتب کی اشاعت ہے، تو بیجا نہ ہوگا۔ آپ کی کتب میں ہے''سنی بہتی زیور''اور'' ہمارااسلام'' کو بین الاقوا کی مقبولیت حاصل ہوئی اور مکلی وغیر مکلی زبانوں میں ان کے تراجم ہوئے۔ یہ کتب پہلے پہل مکتبہ قاسمیہ برکا تیہ حدید آباد اور بزم قاسمیہ برکا تیہ حدید آباد اور بزم قاسمیہ برکاتی کراچی نے شائع کیس، پھر محسن اہلسنت علامہ عبدالکیم شرف قادری لا ہوری کی تحریک پر لا ہور کے ایک ناشر سے اور ابنک ان کتب کی ایڈیشن شائع ہو بچے ہیں ہم ایڈیشن براروں کی حسین صاحب نے شائع کیس جوا کی مخلص ناشر سے اور ابنک ان کتب کی ایڈیشن شائع ہو بچے ہیں ہم ایڈیشن براروں کی حسین صاحب نے شائع کیس جوا کی مخلص ناشر سے اور ابنک ان کتب کی ایڈیشن شائع ہو بچے ہیں ہم ایڈیشن براروں کی حسین صاحب نے شائع کیس جوا کی مخلص ناشر سے اور ابنک ان کتب کی ایڈیشن شائع ہو بھی ہیں ہم ایڈیشن براروں کی حسین صاحب نے شائع کیس جوا کی مخلص ناشر سے اور ابنک ان کتب کی ایڈیشن شائع ہو بھی ہیں ہم ایڈیشن براروں کی حسین صاحب نے شائع کیس جوا کی مخلف ناشر سے اور ابنگ ان کتب کی ایڈیشن شائع ہو بھی ہیں ہم ایڈیشن براروں کی

تعداد میں چھیااور پاکستان و بیرون پاکستان دینی مدارس اوراسکولوں کے نصاب میں شامل ہیں۔

اس کے علاوہ دیگر کتب میں نماز کے موضوع پر مخضر رسالہ ا۔ معرائ المومین ۔ اور دوبڑی کتب ۲۔ ہماری نماز اور سے۔ السلاق۔ حکایات اور نصیحت کے حوالے ہے ۲۔ اسلامی گفتگو اور ۵۔ حکایات رضویہ قرآن وحدیث میں آنے والی دعاؤں کا مجموعہ ۲۔ '' دعائیں''۔ شاہ ولی الله کے عربی رسائے' العقیدة الحسنہ'' کا اردوتر جمہ وشرح کے عقائد الاسلام، صابی امداد الله کے رسالہ ۸۔ '' فیصلہ ہفت مسئلہ'' کی اردوشرح۔ خیال رہے کہ حاجی امداد الله مہاجر مکنی رحمتہ الله علیہ نے اس رسالہ میں معمولات المسئت درود وسلام، قیام، فاتحہ خوانی وغیرها کو درست قرار دیا ہے۔ اور حاجی امداد الله مہاجر کی، دیوبندیوں کے معتمد علیہ بزرگ تھے۔

9-امام عزالی کی کتب المنقذ من الفعلال کاار دوتر جمه روشی کی طرف - ۱۰ نورعلی نور' ترجه سرائ العوارف از وارث الا کا برسید شاه ابوائحسین احمد نور کی میال صاحب - ۱۱ سیخ سابل کا ترجه جو که نخر الحققین میر سید عبد الواحد بلگرامی کی تصوف پرجامع کتاب ہے اور بارگاہ رسمانت سلٹی نیا بھی ہے، ۱۲ موت کا سفر، این جحزک کتاب المعبہات کا اردو ترجمه، سع اس کے علاوہ خجر آبدار برفرقهٔ خاکسار -حقوق الاولاد، آئینہ خق نما، درود وسلام، تحفه عید قربان، تحفه رمضان، تحفه محرم، تحفه عید الفطر، چہل احادیث وغیرها مختصر رسال آپ کے بعض مختصر رسائل "مقالات خلیل" کے نام سے "ضیاء القرآن پہلی کیشنز" لا مور نے طبع کرائے ہیں۔
"فیاء القرآن پہلی کیشنز" لا مور نے طبع کرائے ہیں۔

اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت کی کئی کتب آپ نے چھپوا کر اس وقت حیدر آباد میں بھیلا کمیں جب لوگ یہاں اعلیٰ حضرت کے نام سے ناواقف تھے۔

تنظيى خدمات

خلیل ملت نے پاکستان میں مختلف نظیمی خدمات بھی سر انجام دیں اور دیگر علماء کے ساتھ ملکر تنظیم المدارس، جماعت المسنّت پاکستان اور دعوت اسلامی و دیگر ندہبی وعلمی اواروں ونظیموں کے قیام میں بھی عملی طور پرحصّہ لیا۔ خصوصیات

ظیل ملت نصرف بیک وہ عالم تھے بلکہ عالم گرتے، بہترین مصنف، ممتاز فقیہہ، بے مثال محدث، با کمال مفسر بھی تھے اور ان سب سے بڑھ کرصوفی زاہد، عالم باعمل، عارف بالله تھے، صدر الشریعۃ کے ان شاگر دوں میں سے تھے جن کا ذکر صدرالشریعۃ نے '' بہارشریعت' کے آخر میں فر مایا۔ آپ بہترین شاعر بھی تھے آپ کا نعتیہ دیوان آپ کے وصال کے بعد '' جمال ظیل' کے نام سے جھپ گیا ہے اور ان سب خوبیوں کے ہا وجود آپ سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ '' جمال طیل' کے نام سے جھپ گیا ہے اور ان سب خوبیوں کے ہا وجود آپ سادہ طبیعت کے مالک تھے۔

<sup>1-</sup>كتاب كانام موت كاسفر معفرت فليل لمت مليدار حمد في خود تجويز فرما يا تفا، جوآب كى كرامت ، (احمد ميال بركاتي)

#### باقيات صالحات

خلیل ملت کے دوصاحبزادے ہیں، جومخلف اعتبارے دین خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ا۔مفتی اہلسنت علامہ مفتی احدمیاں برکاتی، آپ نے بھی اب تک بارہ کتب تعنیف فرمائی ہیں، ۲۔مولا ٹا ابوالنور محمرمیاں نوری۔اوّل الذکر، ابدار العلوم احسن البرکات کے مہتم ہیں۔ خلیل ملت کی جھ صاحبزادیاں ہیں۔

#### تلانده

خلیل ملّت ہے ایک زمانہ نے فیض حاصل کیا اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگر دہوئے اور آپ کی بدولت علم دین ان علاقوں میں بہنچا جہاں لوگ مسلمان ہونے کے باوجود دین کے احکام سے ناواقف تھے۔ آپ کے تلا غدہ کی ایک طویل فہرست ہے۔ جن میں چندمشہور تلا غدہ کے نام درج ذیل ہیں۔

ا حضرت علامه مفتی محمد عبد الحفیظ قادری برکاتی رحمته الله علیه سابق مفتی دارالعلوم احسن البرکات (متوفی ۸ برریخ الاقل ۱۳۲۷ه ۱۳۲۷ه محمد عبد الحفیظ قادری برکاتی رحمته الله علیه سابق مفتی دارالعلوم احسن البرکات (متوفی محمه سابه کیا قلعه حبید آباد)، ۲ حضرت علامه حافظ محمد سعید قادری رحمته الله علیه بانی دارالعلوم غوثیه رضویه غوثیه مسجد بکرا مندی حبید آباد، ۳ ما علامه عبد الغفور مشوروی علیه الرحمته، ۲ مولانا محبد المنامی محمد منان برکاتی ، کراچی، ک مولانا محبه برادری علیه الرحمته، ۲ مولانا محبول نامیم عبد السلام برکاتی ، کراچی، بهت سے تلانده کی فهرست فراوی خلیلیه جلد اوّل میں برادرم محمد حمتان رضا کے مضمون "حیات مصنف" میں موجود ہے۔

#### سعادت حج وعمره

حضرت خلیل ملّت نے دسائل محدود ہونے کیوجہ سے زندگی میں ایک مرتبہ زیارت روضہ رسول میں ایک مرتبہ زیارت روضہ رسول میں کی سعادت حاصل کی۔

#### وصال

خلیل ملت عمر کے آخری ایام میں شدید علیل رہے۔ مونہہ میں چھالے وغیرہ ہوجانے کی وجہ ہے ، بولنے میں بھی شدید تکلیف ہوتی تھی گر اس حالت میں بھی نماز نہ چھوڑی۔ آخری دنوں میں جب کمزوری بہت بڑھ گئ تھی تو چند نمازیں بیٹے کر اور لیٹ کر پڑھیں۔ بالآ خرعلم وفعنل کایہ چمکتا ہوا آفتاب ۲۸ رمضان المبارک ہوئی اور کا مرجون نمازیں بیٹے کر اور لیٹ کر پڑھیں۔ بالآ خرعلم وفعنل کایہ چمکتا ہوا آفتاب کہ جر بڑی تیزی ہے پھیلی اور علاء وعوام کی بڑی تعداد محمد نے بیٹے نازہ میں شرکت کی۔ درگاہ حصرت سیدنائی عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمتہ اللہ علیہ میں آپ کو وفن کیا گیا۔ جہاں ہے دوحانی فیض جاری ہے۔

#### وادالافتآء

خلیل ملت نے تصنیف، تقریر، تدریس کے ساتھ ساتھ فادی نویسی کی طرف بھی توجہ دی اور لا تعداد فاوی تحریر فرمائے، چونکدآ پ کے ابتدائی دور میں فوٹو اسٹیٹ کا رواج نے تھالہٰ داا کشر فاوی کی نقول محفوظ ندرہ سکیں ، بعض تلانہ ہوئے آپ کے فاوی الگ سے بعض رجسٹر نہیں درت کئے نیز بعد میں جب فوٹو اسٹیٹ مشینوں کا رواج بھواتو بچھ فاوی محفوظ ہوتے گئے۔

خلیل ملت سائل کے ذہمن کے مطابق جامع جواب دیتے ہیں اور ساتھ ہی سوال میں کوئی علمی یا اخلاقی غلطی ہوتی ہوتا ہے مرسائل کے مدعا کے مطابق ہوتا ہے۔ دلائل کی ضرورت ہوتی ہوتا ہے۔ دلائل کی خلاف کا طریقہ اپنی وی بیروی کرتے ہیں۔ آ جکل جیسے نااہل و نام نہاد، طریقے پر پڑھ کرمفتی کہلانے والوں کو اجتہاد کی سوچھی ہے، یہ خلیل ملت کا طریقہ ہے نہ آپ کا مزاج ہے خلیل ملت کے دور میں نت نئی ایجادات کے بارے میں زیدہ سوچھی ہے، یہ خلیل ملت کا طریقہ ہے نہ آپ کا مزاج ہے۔ نیال ملت نے اس منصب کے لہٰ داوہ سکون و وقار اور احتیاط کے ساتھ اس منصب کے مقتی کا منصب اسلام میں ایک اہم منصب ہے لہٰ داوہ سکون و وقار اور احتیاط کے ساتھ اس منصب کے نقاضے پورے کرتے ہیں اورا فاء کی دادی ہیں قدم جما ہما کہ چلتے ہیں۔ یہٰ بین ہوتا کہ بھی اوھر ہو گئے اور بھی اُدھر۔

یا کتان میں علماء سے دوالیط

ب خلیل ملّت نے پاکستان میں دین کا کام ای نیج پر کیا جس طرز پر ہند میں کرتے رہے، تدریسی، نہ ہی، علمی سرگرمیاں جاری رہند میں کرتے رہے، تدریسی، نہ ہی، علمی سرگرمیاں جاری رہیں اوراس کے ساتھ ساتھ علماء کرام سے روابط بھی رہے۔ جن علماء سے وقنافو قناخط و کتابت یا ملا قات رہی ان میں مذکورہ بالا بزرگوں کے علاوہ درج ذیل علماء کرام شامل ہیں۔

شخ الحديث حفرت علامه عبدالمصطفی از هری عليه الرحمة ، حفرت علامه مفتی و قارالدین قادری عليه الرحمة ، حفرت علامه مفتی محمد ظفر علی نعمانی علیه الرحمة ، خطیب باکستان علامه محمد شفیج او کاژوی ، حضرت علامه محمد حسن حقانی ، فخر ایشیا و علامه شاه احمد نورانی ، محدث اعظم حضرت علامه عبرا ککیم شرف قادری ، حضرت نورانی ، محدث اعظم محمد حسین قادری ، حضرت علامه محمد حسین قادری علامه سید محمد باشم فاضل شمسی ، حضرت علامه سید مرغوب احمد اختر الحامدی علیه الرحمته ، مفتی اعظم سکھر حضرت علامه محمد حسین قادری علامه سید احمد سعید کاظمی علیه الرحمته ، مصنف المهندت حضرت علامه فیض احمد اولیی رضوی مدخلا و غیرهم مطلب الرحمته ، حضرت علامه سید احمد سعید کاظمی علیه الرحمته ، مصنف المهندت حضرت علامه فیض احمد اولیی رضوی مدخلا و غیرهم مطلب کامله کاملی اسانمه

سی عالم کابڑاعلمی سرمایہ اس کی علمی اسانیہ ہیں، کیونکہ علمی اسانیہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عالم علمی اعتبار ہے س مقام ومرتبہ کا حامل ہے۔مسلم شریف میں مروی ہے کہ' یہ علم دین ہے لہٰذا دیکھوا پناعلم سے حاصل کررہے ہو' اس مقام و مرتبہ کوواضح کرنے سے این خلیل ملت کی بعض علمی وروحانی اسانید درج کی جاتی ہیں:

او پرگزرا کے خلیل ملت کو مختلف علوم وفنون کی سند، تمین طرق سے حاصل ہو کمیں اور ندکورہ بالا بزرگان دین کاعلمی تعلق اکثر ایک بی سلسلہ کے مشاکخ سے قائم ہے تکر بہت سے سلاسل ہیں۔ ذیل میں قرآن کریم، صدیث شریف، اور فقہ کی اسانید مختلف طرق ہے پیش کی جار ہی ہیں۔

#### سندقرآ ن کریم

ظیل ملت نے قرآن کریم کس سے بڑھا؟ یہ معلوم نہیں گر دیگرعلوم کی سند کے ساتھ ،صدرالشریعۃ سے،سند قرآن بھی حاصل کی ۔صدرالشریعہ کی سندقرآن کریم مختلف کھرق سے ہان میں سے ایک سندیہ ہے،

صدرالشرید، از علامه وصی احد محدث سورتی ، از شاه فضل الرحن شنج مرادآ بای ، از شاه عبدالعزیز دیلوی ، از شاه ولی الله دیلوی ، از ابوطا برکردی ، از ابرا بیم کورانی از نورالدین علی بن محدز بیدی ، از مشس الدین محد خاص ، از سید صدیق خاص ، از سید طابر ابدل ، از عبدالرحن دیج شیبانی زبیدی ، از سخاوی ، از ابونیم رضوان مستملی ، از اسحاق توخی ، از بدرالدین ابن جماعه از ابوافعنل عبدالله انعماری ، از امام شاملی اوران کی سند امام عاصم تک مشهور به اورمختلف کتب می کمسی بوئی به از ابوافعنل عبدالله انعماری ، از امام شاملی اوران کی سند امام عاصم تک مشهور به اورمختلف کتب می کمسی بوئی به د

خلیل لمت نے حضرت شخ سیدالعلماء سید آل مصطفع عرف سیدمیاں مار جروی علیہ الرحمتہ ہے بھی سند حاصل کی ان کی سند مختلف طرق ہے ہے، ایک سند یوں ہے۔ سید آل مصطفع سیدمیاں مار جروی، از سید تاج العلماء، از سیدنوری میال صاحب، از خاتم الاکابر، از شاہ عبد العزیز، از شاہ ولی الله، از محمد فاصل سندھی، از عبد الخالق وہلوی، از شخ بقری، از معبد العزیز، از زین الدین زکریا انصاری، از بر بان الدین تلقیلی وابونعیم علی، از معبد العشر فی القراآت العشر وغیرہ میں نہ کور ہے۔ الدین محمد جزری اور انکی سندان کی کتاب النشر فی القراآت العشر وغیرہ میں نہ کور ہے۔

خلیل ملت کی تیسری سندقر آن کریم ، حضور سیدی و سندی مفتی اعظم ہند علیہ الرحمتہ کے واسط سے بول ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند ، از اعلی حضرت ، از سراج کی ، از جمال کی ، از محمد علیا بسندهی مدنی ، از محمد سین سندهی ، از محمد مراوسندهی ، از مخد وم محمد ہاشم مضموی ، از عبد القادر صدیقی ملی ، از حسن مجمی ، از ابوالوفاء احمد عجل یمنی ، از سخی طبری ، از محمی الدین محمد طبری ، از سخی طبری ، از محمد طبری ، از سخی طبری ، از محمد طبری ، از محمد طبری ، از سخی الدین محمد جزری ۔

#### سندحديث

خلیل ملت کوسند حدیث تمین طرق ہے حاصل ہوئی اور اسانید بے پناہ کثرت سے ہیں۔ یہال ہر طریق سے ایک یک سند تحریر کی جاتی ہے۔

تعلیل ملت کو پہلی سند صدر الشریعة کے واسطے ہے عاصل ہوئی۔ صدر الشریعة کوسند حدیث، ووطریق سے عاصل ہے۔ ا۔ اعلیٰ حضرت اور ۲۔ محدث سورتی ، اعلیٰ حضرت کی سند آ کے آ رہی ہے۔ محدث سورتی کی سند حدیث بھی کی طرق سے ہے۔ انہیں سے ایک سلسلہ وہ بھی ہے جو پیچھے کز را۔ ایک اور سلسلہ یون ہے محدث سورتی ، از احمد علی سہار نپوری ، از شاہ

اسحاق دہلوی،از عمر بن عبدالکریم کمی،از بدرالدین خوج کمی حنفی،از سمس الدین طبری،از عبدالواحد حصاری،از سمس الدین غمری وشمس الدین سخاوتی وشرف الدین سنباطی،از ابن حجرعسقلانی۔

ظیل ملت کی دوسری سند حضرت سیدمیاں ہے ہے۔ یہ سند حضرت سیدنوری میاں صاحب تک ای طرح جو پیچھے گزری، اس کے بعد یوں ہے۔ حضرت سیدنوری میاں صاحب، از حضرت سیدشاہ امیر عالم غلام محی الدین، از مفتی ولی الله سین فرخ آبادی، از مفتی عبد الملک قلعی مکی، از عبد المعم قلعی، از تاج الدین قلعی، از حسن مجمی، از عیسی مغربی، از شہاب الدین خفاجی، از بدرالدین کرخی، از جلال الدین سیوطی اور انکی سندمختلف کتب میں مذکور ہے۔

خلیل ملت کی تیسری سند حضور سیدی وسندی مفتی اعظم کے واسط سے ہاوران کی ایک سندورن ذیل ہے۔ مفتی اعظم ہند، از اعلی حضرت، از سید حسین جمال اللیل، از شیخ عابد مدنی، از شیخ صالح فلانی، از محمد ابن سندفلانی، از احمد مجل از قطب الدین بزوالی می، از علاؤالدین زوالی، از ابوالفتوح طاؤی، از بابایوسف بردی، از محمد بن شاذ بخت فرغانی، از ابولقمان ختلانی، از فربری، از بخاری نیز ختلانی، از ابواسحاق ابراهیم باشی، از ابومصعب، از امام مالک۔

نیزطاؤی، از حکیمه بنت قاری، از عبدالقادر حکیم ابرقوبی، از فاطمه بنت جوز دانیه، از ابوبکربن زبده اصنهانی، از شعیب صریفنی، از مصعب حتی کوفی، از داؤدطائی، از امام اعظم ابوحنیفه نعمان بن ثابت رضی الله تعالی عنه بیاسانید بهت عالی بین اوران اسانید می انگه دین تک واسطے بہت کم بین میسا که ظاہر ہے۔ ان مختصر صفحات میں فقط انہیں تین ائمه تک سندکو بیان کیا جاتا ہے۔

سندفقه

سندفقہ بھی خلیل ملت کوانہیں تین شیوخ ہے مختلف طرق ہے حاصل ہے۔ ہرشنے کے واسطہ سے ایک ایک سندفقہ بھی درج کی جاتی ہے۔

مدرالشرید، از محدث سورتی، از خاتمة کمتقین محدت سنبهلی، از تاج الخول عبدالقادر بدایونی، از شاه فضل رسول بدایونی، از عین الحقی عبدالیونی، از عبدالیونی، از محد شفیع رسول بدایونی، از عین الحقی عبدالیونی، از محد شفیع بدایونی، از محد شفیع بدایونی، از مقتی کریم الدین، از قاضی محمد بدایونی، از شخ معروف، از شخ معروف، از شخ مودود سپروردی، از عبدالشکور راجی، از شخ محمد راجی، از قاضی سعد الدین، از قاضی رکن الدین، از قاضی دانیال قطری، از ابوالقاسم تنوخی، از حمیدالدین ضریر، از مشمس الائمه کردری، از شخ الاسلام بر بان الدین علی مرغینانی صاحب بدایدادران کی سندالفوا کدار بھی وغیرہ میں فرکور ہے۔

حضرت سیدمیان، از سید تاج العلماء وغیره، از سیدنوری میان صاحب، از خاتم الا کابر، از ایجهے میان، از سیدشاه مزه، از سیدشاه مزه، از سیدشاه مزه، از سیدشاه مزه، از سیدمبارک فخر الدین بلگرامی، از نورالحق د بلوی، از علی باز علی بن جارالله بن ظهیره باز جارالله بن ظهیره، از علامه محقق علی الاطلاق بن الهمام حنی اوران کی سند الفوا کدالبهیه اور فنخ

القدىر وغير جامي مذكور ہے۔

حضورسیدی وسندی مفتی اعظم هند، از اعلی حضرت، از رئیس کمتکلمین نقی علی خال، از رضاعلی خال، از خلیل الرحمٰن محمد آبادی، از محمد اعلم مند یلوی، از بحرالعلوم عبد العلی محمد کمتنوی، از استاذ الکل ملانظام الدین کمتنوی، از امام الهند قطب الدین شهید سیالوی، از ملاعبد السلام اعظمی لا بهوری، از قاضی الدین شهید سیالوی، از ملاعبد السلام اعظمی لا بهوری، از قاضی صدر الدین جاندهری، از عبد الله سلطان پوری، از عبد القادر سحر ندی، از ملاحسن چلی ، از فخر الدین مجم ، از میرسید شریف علی جرجانی، از اکمل الدین با بحرقی، از قوام الدین کاکی، از عبد العزیز بخاری، از فخر الدین ما تمر فی، از مشمس الا تمدر دری، از امام زاده مؤلف شرعة الاسلام اور انکی سند الفوائد البحید اور شاه ولی الله کے مسلسلات وغیر ہما میں کمبھی بوئی ہے۔

سلاسل طريقت

' خلیل ملت کو ندکورہ بالاشیوخ ہے کئی سلاسل طریقت میں اجازت حاصل تھی۔صرف سلسلۂ قادریہ کی اسانید، مختلف طرق ہے درج کی جاتی ہیں۔

سلسلئة قادريه بركاتبيه

(جس میں خلیل ملت بیعت تھے۔) خلیل ملت اسلامیں تاج العلماء سے بیعت تھے اور خلافت احسن العلماء اور سید العلماء المعروف سید میال سے حاصل تھی۔ اور سید دونوں خلیفہ ہیں اپنے ماموں جان حضور تاج العلماء کے۔ وہ خلیفہ ہیں، نوری میاں صاحب وغیرہ کے، وہ مرید وخلیفہ خاتم الاکابر کے وہ مرید وخلیفہ اجھے میاں کے اور ان کی سند بول ہے۔ اچھے میاں از سید شاہ ترکی میان از سید شاہ آل تھی، از سید شاہ آل تھی، از سید احمد کالی، از سید احمد کالی، از سید احمد کالی، از سید اجمد کالی، از بھا وَالدین سید محمد کالی، از سید اجمد جیلانی، از سید ابو الحلہ بین ابو نصر جیلانی، از سید ابو صالح جیلانی، از سید ابو صالح جیلانی، از سید اجمد جیلانی، از سید مولی، از سید مولی، از سید کی الدین ابو نصر جیلانی، از سید ابو صالح جیلانی، از سید کی الدین ابو نصر جیلانی، از سید ابو صالح جیلانی، از سید کی الدین ابو نصر جیلانی، اور سرکار خوث الاخلی کوث الاخواث خوث الاخواث خوث الاخواث خوث الاخواث خوث الاخواث خوث المحمد کی حدید میں درج ہے۔

قادر بيمنورييه معمرييه

ظیل ملت کو اس سلسلہ کی اجازت حاصل ہے سید العلماء اور احسن العلماء علیہا ہے اور ان کی سندنوری میال صاحب تک وہی ہے جوگذری۔ اس کے بعد سند اسطرح ہے سیدنوری میاں صاحب از علامہ علی حسین مراد آبادی ، از شاہ محود ، از شاہ غلام حسین ، از ملا دریا خال ، از ملا عبد الکریم عرف اخوند نقیر ، از شاہ منور علی الد آبادی ، از شاہ دولہ ، از سرکار غوث اعظم ۔ اس سند میں سرکار بغداد تک واسطے بہت کم جیں جیسا کہ ظاہر ہے۔

قادر بيامدليه

ظیل ملت کواس سلدی اجازت مفتی اعظم بند ہے۔ اور انکی سندیوں ہے۔ حضور مفتی اعظم بند، از اعلیٰ حضرت، از حسین جمال اللیل، از محمد عابد مدنی، از وجیبدالدین عبدالرحل ابرل، از صفی الدین احمد مقبول ابدل، از عمد عابد مدنی، از احمد قشاشی، از احمد شناوی، از این جرکی بنتی ، از سیدعبدالله عیدروس، از محمد بناول ، از جمال الدین محمد انصاری، از محمد کبن طبری، از ابوالحباس احمدر قاد، از اساعیل جرتی، از مسد کبیر ابو کربن قاسم ابدل حسینی، از قاسم بن عمر ابدل، از ابو کرعلی ابدل، از نورالدین علی بن عمر ابدل، از ابو کرعلی ابدل، از نورالدین علی بن عمر ابدل کبیر حسینی، از علی الاحوری، از سرکار غوث اعظم رضی الله عنبم۔

از نورالدین علی بن عمر ابدل کبیر حسینی، از علی الاحوری، از سرکار غوث اعظم رضی الله عنبم۔

از فورالدین علی بن عمر ابدل کبیر حسینی، از علی الاحوری، از سرکار غوث اعظم رضی الله عنبی الله عنبی مقبر اسانیدین کی جرن میں کثیر اسانیدین کی جاری ہے۔ والله البوفق للحیر ات

كا تب سطور

الله تعالی ممسب كوليل ملت كے فيوض وبركات ميمستفيد ومستنير فرمائے۔ أمين

حمادر ضانوری بن مفتی احمد میاں بر کاتی بن خلیل ملت علیه الرحمة والرضاء ۱۸ رجمادی الاولی ۱۲۸ میاره ۴۸ مرجون بح<sup>ود ۲</sup>۶

# حواله جاب

| سيدا بواحسين احمد النوري ميال صاحب به النوروا لبهاء لا اسانيدا كحديث وسلامل الأوكياء                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| علامهامجدعلی اعظمی ، بہارشر بعت ،حصہ ہے ا                                                                                 |
| احمد میاں برکاتی ،'' مفتی اعظم سندھ' (مطبوعه )۱۹۸۵ء ،صفحه ۳                                                               |
| ما بهنامه عقیدت حبیدر آباد ( سنده ) ،شاره جون ۱۹۸۸ ء ،صفحه ۱۳                                                             |
| محمطیل خاں برکاتی ہنی بہتتی زیور مطبوعہ لا ہور ، • ۱۹۸ء ،صفحہ ۲۲                                                          |
| <u>ما</u> د داشت مفتی محمطیل خال بر کاتی ( قلمی )                                                                         |
| ما مهنامه ترجمان ابلسنت ، کراچی ، شاره فروری ۲۹۵۷ء                                                                        |
|                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |
| احمد میاں بر کاتی مفتی ،سوانح محمد میاں قادری ،بشمول اصح التواریخ ،مطبوعه ۱۹۸۸ء ،صفحه ۱۳                                  |
| اقبال احمد اختر القادري ، تجليات نوري ، مطبوعه كراجي                                                                      |
|                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |
| ما منامه عقیدت ،حیدر آباد (سنده ) شاره جون ۱۹۸۸ عصفحه ۲۷                                                                  |
|                                                                                                                           |
|                                                                                                                           |
| منتوب مفتی احد میاں برکاتی ، بنام اقبال احد اختر القادری محرره ۲۲ ستمبر ۱۹۹۲ء، حیدر آباد (سندھ)                           |
| سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                     |
| سیدا کا مدان میان نظمی مدخلان مصطفے سے مصطفے حیدر حسن تک<br>سیدا ک رسول حسنین میان نظمی مدخلان مصطفے سے مصطفے حیدر حسن تک |
| بیران بران میان بیان میان میان میان میان میان میان میان م                                                                 |
|                                                                                                                           |

## عرض مرتب

#### بسم الله الرحس الرحيم

المصلولة والسلام عليك يساخيس خلق الله الصلولة والسلام عليك يساسراج افق الله الصلولة والسلام عليك ياعميم الجود و العطاء الصلولة والسلام عليك ياماحي الذنوب والخطاء الصلولة والسلام عليك ياماحي الذنوب قوسين الصلولة والسلام عليك ياحد الحسن والحسين الصلولة والسلام عليك ياجد الحسن والحسين صلوة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم

محترم قارئين كرام

احسن الفتاوی المعروف" فقاوی فلیلی" کی جلد دوم میں آپ نے آٹھ سینتیں کے ۱۳ فقاوی ملاحظہ فرہائے۔ جو
کتاب الکاح حقد دوم سے احکام مساجد کے ، مسائل پر شمتل تھے۔ اب حاضر ہے جلد سوم ، اس جلد میں فرید وفروخت سے
مسائل کا آغاز ہوا ہے اور افقدا م باب الوراثة پر ہے۔ کچھ مقرق فقاوی جوکہ ، اپنے موضوع میں اندراج ہے رہ گئے تھے، وہ
بھی آخر میں شامل کردئے گئے ہیں۔ اس طرح جلد سوم سات سودس ۱۰ نقاوی پر شمتل ہے۔ جس میں پائے سوسنتالیس
کے ۵۴ حضرت فلیل ملت کے تحریر فرمودہ ہیں اور پنیتیس ۵ سافقیر راقم الحروف کے تحریر کردہ اور حضرت فلیل ملت علیہ الرحمة کے
تھدیق شدہ ہیں۔ فقاوی فلیلیہ کی متنوں جلدوں میں ، شامل کل فقاوی کی تعداد دو ہزار دوسو بانو سے ہے، اس کواگر اس طرت
پڑھیں کہ بانوے الگ، اور بائیس الگ کیا جائے ، اور بائیس سو بانو سے پڑھیا کہ ایک لطیف نکتہ سامنے آتا ہے،
وہ یہ کہ '' بانوے الگ ، اور بائیس الگ کیا جائے ، اور بائیس سو بانو سے پڑھیا کہ کے عدد ۱۳ میں ایک لطیف نکتہ سامنے آتا ہے،
کریں تو کے ۲۲ = ۱۳ پھر ۱۳ + ۱ = ۲ عدد مفرد اور ۲۲ کو جوڑیں تو ۲۲ + ۲ = ۲ ہوا، اس طرح اس تعداد ہے'' محمد کو شیل ' بنتا ہے۔
کریں تو کے ۲۲ = ۱۳ پھر ۱۳ + ۱ = ۲ عدد مفرد اور ۲۲ کو جوڑیں تو ۲ + ۲ = ۲ ہوا، اس طرح اس تعداد ہے'' محمد ' بی الله بنتنب کرد محمد ' بی بنا ہے۔ ' الله بنتنب کرد محمد ' بی بنا ہے۔ ' الله بنتنب کرد محمد ' بی بنا ہو کہ کو کر ایس کو جوڑیں تو ۲ + ۲ = ۲ ہوا، اس طرح اس تعداد ہے'' کھو فلیل ' بنا ہے۔ ۔ الله بنتنب کرد محمد ' بی بنا ہے۔ ' الله بنتنب کرد محمد فلیل ' ، بی جملہ دو معنی دے رہا ہے۔

الرحمة کے صاحبز ادے ہیں اور حفرت خلیل ملت کے استاذ زادہ ہیں۔ اس نسبت ہے، آپ حفرت کو بلاتے تھے ہمکن ہے کہ جن دنوں حضرت امتحانات کے لئے تشریف لائے ہوں ، ان دنوں بیسوال آیا ہواور حضرت خلیل ملّت نے تعظیم و تحریم کے طور پر حضرت کی خدمت میں سوال رکھ دیا ہو۔ امکان بیہ کہ بیم وقعہ سہ ماہی امتحان کا تھا، کہ بیفتو کی ۲۹ رذی الحجہ کو جاری کیا گیا ہے۔ جس طرح خلیل ملّت علیہ الرحمتہ اسپنا استاذ زادہ حضرت علامہ از ہری علیہ الرحمتہ کو استاذ زادہ حضرت علامہ از ہری علیہ الرحمتہ کو امتحان کے لئے بلاتے تھے، ای طرح حضرت علامہ از ہری صاحب علیہ الرحمتہ والرضوان بھی خلیل ملّت کو امتحان کے لئے دار العلوم امجد بیہ کرا جی بلاتے تھے، دار العلوم امجد بیہ کرا جی سال تھے وصال کے بعد ، فقیر قادری راقم الحروف کوئی دار العلوم امجد بیہ کرا جی سالا نہ امتحان کے لئے بلایا جاتا رہا ، پھر جب شظیم المدارس کے تحت تمام امتحانات شروع ہوئے ، تب بیسلم موقوف ہوگیا۔

دارالعلوم کے ایک مدرس حضرت مولا نا عبدالحفیظ قادری علیہ الرحمتہ کے پانچ نتو ہے مصدقہ حضرت خلیل ملت اور ایک اور مدرس حضرت مولا نامحمود احمد صدیقی زید کتبہ ، کے دوفتو ہے بھی حضرت کی تصدیق کے ساتھ فناوی خلیلیہ ہیں شامل ہیں۔ان حضرات نے اور بھی فناوی تحریر فر مائے ہوں گے لیکن جودستیاب ہوئے وہ شامل اشاعت کر لئے گئے۔

جلد سوم کی ، فہرست کی تیاری کے دوران ، شہراور بیرونِ شہر سے بہت سے معززین اور علماء تشریف لاتے رہے اور بتایا کہ ہم نے حضرت سے فلال من میں فلال موضوع پر فتوی لیا ، میں نے عرض کیا کہ آپ کا نام تو فاوی ضلیلیہ میں نہیں ہے ، تو فرماتے کہ ہم نے نقل جمع نہیں کرائی تھی ، بلکہ جن لوگوں کے لئے فتو ہے گئے تھے وہ ان کے حوالے کردئے تھے۔ اس سے فقیر کا یہ خیال شیح ثابت ہوا کہ حضرت کے ہزاروں اہم فقادی جمع ہونے سے رہ گئے۔ اس جلد میں میراث کے کثیر فقادی ہیں ، اور اس سے زیادہ ہم نے چھوڑ دیے ، کوشش کی ہے کہ وہ فقادی انتخاب میں آ کمیں جن کے حصہ داران ، الگ الگ ہول ، تاکہ قاری اور طالب کو اپنا مقصد اور مدعا ڈھونڈ نے میں زیادہ دفت پیش نہ آئے۔

بہرصورت فناوی خلیلیہ ، کی اشاعت ، فقیر کا اہم مشن تھا۔ جو بحد الله تعالیٰ پورا ہو گیااور فقیر راقم الحروف مطمئن ہے کہ میں نے اپنے والدگرا می حضرت استاذی علامہ مفتی محمد طیل خال قاوری بر کاتی نوری علیہ الرحمتہ والرضوان کو مایوس نہیں کیا اور ان کی عظیم محنت کوعوام وخواص تک کما حقہ پہنچایا۔

حضرت تو ۱۸ رمضان المبارک ۱۳۲۸ ہے کو واصل باللہ ہوئے اور آپ کا سالانہ تین روزہ عرس ہر سال ۲۷-۲۷-۲۹ شوال کو ہوتا ہے۔ جس میں احسن البر کات کے فضلاء کی دستار بندی بھی ہوتی ہے۔ تاہم حضرت نے جوعلمی تلمی جواہر بھیرے ہیں ان کی تابانیاں دنیا کے متفرق کوشوں کوخوب منور کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیکاوش مقبول فرمائے۔
فقط ، راقم الحروف مرتب فناوی خلیلیہ العبد القادری احمد میاں برکاتی غفرہ الحمید العبد القادری احمد میاں برکاتی غفرہ الحمید عند میار جمادی اللہ ولی ۲۸ میں میں کے دیں ہے۔

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحَلْنِ الرَّحِيْمِ

نحملا ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

## باب البيع والشراء (خريروفروخت كمسائل)

کیاس، گندم وغیرہ کی قیمت پیشگی مقرر کر کے دینا نیج سلم ہے جو جائز ہے

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: آج کل لوگوں میں بیرواج نکل چکا ہے کہ کسانوں سے داموں میں کپاس اور گندم خرید لی جاتی ہے اور بازار میں اس سے زیادہ بھاؤ میں بیچتے ہیں۔ بھی بھی کسان بھی اپنی مجبوری کی بناء پر کسی بھی دولت مندآ دمی سے پیسے لے کراپی کپاس اور گندم داموں پر دے دیتے ہیں۔ تو جناب! از روئے شریعت اس مسئلہ سے آگاہ کریں کہ ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ السائل

۱۸۷ الجواب: کپاس یا گندم وغیره کی قیمت پیشگی مقرر کرے، وقت مقرره پر گندم وغیره کادینا، یه نیخ سلم باور جائز ب جب که اس کی شرائط پائی جائیں مثلاً قیمت کا تعین، قیمت پرای مجلس میں قبضه، جو چیز خریدی جائے اس کی میعاد مقرر ہونا یعنی کم از کم ایک ماہ، جگد کا تقرر ہونا کہ وہ چیزیبال ادا کی جائے گی وغیرہ (درمختار وغیرہ، کتب متون وفتاوی وشروح) والله تعالی املم العبدمحم خلیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنه ۲۰ بیج الآخر ۱۳۹۸ هیج

#### ہیچ کے نام ہے رہن ، کی صورت میں سود وصول کرنا

سوال: کیافرماتے بیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: ایک عدد گودام میری ملکیت ہے۔جو کہ اس شرط پرفر دخت کرتا ہوں کہ مذت دوسال میں داپس لےلوں گا اور خریدار کراہے سے فائدہ اٹھا تارہے گا اگر مدت ندکورہ میں داپس نہ لے سکا تو خریدار، مکمل مالک ہوگا اور کراہے بھی اس کاحق ہوگا جو کہ اس مدت میں وصول کرچکا ہوگا۔

تابعدار، حاجی بیرمحمر، گاڑی کھاتہ چوک، حیدرآ باد

۲۸۷ الجواب: صورت ندکورہ بالا میں نیٹے کا انعقاد ہی نہ ہوا بلکہ بیصورت رہن کی ہوگی اور پھر بیشرط کہ، رہن جس کے پاس ہو، وہ کرا بیدوں کر ایروں کو بلاشر طفر وخت کر دے۔ پھر پاس ہو، وہ کرایہ وصول کرتار ہے، بیخالص سود کی صورت ہے۔ چارہ کاریہ ہے کہ بیخص گودام کو بلاشر طفر وخت کر دے۔ چارہ مشتری اگر جا ہے تو وہ تین سال کے بعد دوبارہ نیج کر کے اسے پہلی قیمت یا جو باہم اس وقت قرار پائے واپس کر دے۔ والله تعالی اعلم العبد محملیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنه ۲۰ رہیج الا وّل شریف ۱۳۹۸ هج

کھل درخت برنمایاں ہوئے بغیر فروخت کرنا جائز نہیں ہے

**سوال:** كيافرماتے ہيں علاء دين اس مسئله ميں كه: اندرون سندھ ميں باغات كاٹھيكد يااورليا جاتا ہے كيكن بيٹھيكه درختوں

میں پھل لگنے سے پہلے ہی لیا جاتا ہے۔جس کوعلاء کرام ناجائز کہتے ہیں۔اس کے جواز کے لئے کوئی صورت ہے یانہیں؟اور حلہ کر کے مدت معین تک ، پھل لگنے سے قبل تین ماہ ،اس باغ والی زمین کا ٹھیکہ لیتے ہیں ،اوربعض پورے سال کا زمین کا ٹھیکہ جلہ کر کے مدت معین تک ، پھل لگنے سے قبل تین ماہ ،اس باغ والی زمین کا ٹھیکہ لیتے ہیں۔ان دونوں میں ٹھیکہ جائز ہے یانہیں؟
میں لے لیتے ہیں۔ان دونوں صورتوں میں مقصد صرف باغات سے کمانا ہوتا ہے۔ان صورتوں میں ٹھیکہ جائز ہے یانہیں؟
احقر العباد ، مولوی محمد سعید ، اکبر میڈیکل اسٹور جنلع دادو

۱۷۸۱ الجواب: پیل اس دفت جی و الے کہ نمایاں بھی نہیں ہوئے ہیں۔ یہ جی باطل ہا وراگر ظاہر ہو بی جیں محرقائل انفاع نہیں ہوئے تو یہ بی سی سی ح ہے مگر مشتری پر فورا تو ڑ لیماضروری ہاوراگر بیشر طکر لی ہے کہ جب تک تیار نہیں ہوں گے درخت پر رہیں گے تو بی فاسد ہے اور اگر بلاشر طخریدے ہیں مگر بائع نے بعد میں اجازت دے دی کہ تیار ہونے تک ورخت پر ہے دو تو اب کوئی حرج نہیں۔ (عالمگیری) واللہ تعالی اعلم

احدمیاں برکاتی غفرلہ الحمید 1944 ہے۔ 19ء ۱۲۸۷ لجواب سیح واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ العبدمحر خلیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ

نامعلوم چیز کی بیع جائز نہیں ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: فقیر کے پڑکی ہزی مارکیٹ میں بلدیہ نے 10 دوکا نیں بنائی ہیں۔ زید سبزی مارکیٹ میں بلدیہ نے 10 دوکان پر اپنا حق منوالیا اور سبزی مارکیٹ سوسائٹی کاممبر ہے۔ زید کی ایک دوکان ہے۔ زید نے قرآن شریف کی شم کھا کر پہلی دوکان پر اپنا حق منوالیا اور ساتھ والی دوسری دوکان پر بھی کہتا ہے کہ میر احق ہاں پر بھی قشم کھا گیا جب کہ زید نے بمرسے یدوکان خریدی ہے جب کہ بمر نے دوکان کے فروخت کے وقت زید ہے کہدیا تھا کہ ابھی دوکان کا تعین نہیں ہوا۔ جس وقت دوکان تقسیم ہوگی جو بھی میر سے حصہ میں یا نہر پر دوکان آئے گی، آپ کو لینا پڑے گی۔ زید نے بھی بمرکی بات کا اقرار کیا۔ اس صورت میں زید نے دوسری دوکان پر تھم کھائی دہ کہاں تک از روئے شریعت جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس طرح زید دوسری دوکان کا حقد ارقرار پائے گا؟

فقظ والسلام سنوولدنو رمحمه سبزي ماركيث فقيركا يروم حيدرة باد

۱۸۵۱ الجواب ہوالمونق للصواب: صورت مسئولد عنها میں برنے جو دوکان زید کے ہاتھ بی وہ چونکہ اب تک اس کو معلوم نہیں ہے لبندا ہے مجبول ہوگئی اور مجبول شے کی تیج جائز نہیں ہے۔ صدیث شریف میں ہے '' جو چیز تیرے پاس نہ ہواس کا بیخا طال نہیں۔' (تر فدی ابوداؤ دوغیرہ) صورت مسئول عنها میں چونکہ بیخ والے اور خرید نے والے دونوں میں کی کو معلوم نہیں کہ ان دوکا نوں میں ہے کئی دوکان برکے حصّہ کی ہے لبندا یہ تیج ناجا تر ہوئی اور زید کا دعو کی غلط ہوگیا۔ زید کو چاہئے کہ دو بر سے خریدی ہوئی دوکان دالی مرکب کے اور جب دوکان کا تعین ہوجائے تو وہ تعین شدہ بر سے لے لے۔

ویا ہے کہ دو بر سے خریدی ہوئی دوکان دالیس کرے اور جب دوکان کا تعین ہوجائے تو وہ تعین شدہ بر سے لے لے۔

احمر میاں برکاتی غفر لہ الحمید معلوم نہیں کے اللہ ہوگیا۔ اس معلوم نہیں کا معلوم نہیں کو بالے معلوم نہیں کہ اللہ تعین شدہ بر سے دوکان دوکان دوکان دوکان کا تعین میں معلوم نہیں کے اور جب دوکان کارہ کی معلوم نہیں کہ اللہ تعین شدہ دوکان دوکان دوکان دوکان دوکان کا تعین میں معلوم نہیں کہ کے دوکان کی معلوم نہیں کہ دوکان کا تعین شدہ دوکان دوکان دوکان دوکان دوکان دوکان کا تعین میں دوکان کا تعین شدہ دوکان کا تعین شدہ دوکان کا تعین دوکان کا تعین کی دوکان کا تعین شدہ دوکان کا تعین کے دوکان کا تعین کی دوکان کا تعین شدہ دی کو دوکان کا تعین کی دوکان کا تعین کے دوکان کا تعین کی دوکان کا کا کی کے دوکان کا تعین کی دوکان کا تعین کی دوکان کا تعین کا کا کا کی کی دوکان کا تعین کی دوکان کا کا کی کا کی کا کا کا کی کا کا کا کی کی کا کا کا کا کا کا کی کا کا کا کی کا کی کا کی کا کی کا کا کی کا کی کا کی کا کی کا کا کا کا کی کے دوکان کا کا کا کا کا کی کی کا کا کی کا کا کی کا کی کا کا کا کا کی کا کا کی کا کا کی کا

٨٦ الجواب في والله تعالى اعلم بالصواب. العبدمح خليل خال القادرى البركاني النورى على عنه

#### قرض پرمہنگامال بیجنا، جائز ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: ہمرا یک چیز نفذ میں مبلغ ایک سور و پیفر وخت کرتا ہے اور وہ ہی چیز اوهار میں ایک سودورو پیدکی فروخت کرتا ہے بینی نفتر کے مقابلہ میں ادھار میں دور دیبیہ فاصل کرتا ہے اور ساتھ میں نفذ اورادهار کی یمی وضاحت کرکے گا مک کوآ گاہ بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نفتر کا بیریث ہے اور ادھار کا بیریث ہے۔اب معلوم كرناامريه بك كم بكركاايها كرناشرعاً جائز بيانا جائز بي فقط كالمحيادا أواج شاب، حيدرآ باد، سنده ۷۸۷الجواب: کوئی بھی چیز نفته کم قیمت پراورادهارزائد قیمت پر فروخت کرنا جائز ہے جب کہ مقرر ہوجائے اور مشتری بھی اس پرراضی ہو۔ یوسف چلی کے حواثی شرح وقامی میں ہے یجوزان یقدر النمن فی السیع بالمؤجل اکثر ممافی المعجل لینی بیجائز ہے کہ قیمت تاخیر (ادھار) کی صورت میں زائدر تھی جائے۔ بنسبت جلدی تینی نفذ کی صورت کے،اور شاه عبدالعزيز صاحب اينے فتو کی می*س تحرير فر*ماتے ہيں البيع الى اجل مع الزيادة في الثين بلاشبهة جائز اسست و مقابله زيادة الشن با اجل دريس جا مُضرنيست زيراكه تفاضل و اجل دردو صورت حرام، است ... **چنین باهم مقابل شوند کاهوفی الهن**س تعنی اس طور پر بیچنا کهادهار میں دام زائد ہوں جائز ہے اور اس صورت میں مدت کی وجہ سے قیمت کا زائد ہونا کچھ نقصان وہ نبیں کیوں کہ بیزیادتی اس وقت حرام ہے جب کہ خریدو فروخت میں دونوں چیزیں ایک جیسی ہوں۔ایہائی فتوی عبدائی میں موجود ہے۔والله تعالی اعلم

العبد محمليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه سلمحرم الحرام ١٩٨٨ على هج

مكان فروخت كرديا، جب تك رقم نهلى، ما لك مكان سے كرابيد ميں حصّه ما نگنا، ناجا ئز ہے **سوال: کیافرماتے ہیںعلاء دین دمفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: دو چچّا زاد بھائی ہیں ،ایک مکان میں حصہ دار ،حجھوٹا بمائی بڑے بمائی سے کہتا ہے کہاں مکان کی آ دھی رقم مجھے دے دولینی ساڑھے جار ہزار آئندہ کے لئے اس مکان میں میرا** کوئی دخل بیں ہوگا۔ بڑا بھائی ساڑھے جار ہزار رہ ہے دینے کے لئے راضی ہوگیا۔ بچھ عرصہ گزرنے کے بعد مکان کوفر وخت کردیا جاتا ہے۔اس مکان کی کل رقم تیرہ ہزار ہوتی ہے۔جس میں وہ مکان فروخت کردیا گیا۔اب اس وقت حجھوٹا بھائی کہتا ہے کہ مجھے ساڑھے جار ہزارروپے بیں جاہئیں بلکہ مکان کی آ دھی رقم لوں گا۔ بڑا بھائی کہتا ہے کہ جوابتدائی وقت میں زبان ہو**ئی تھی لینی ساڑھے جار ہزاررو بے میں صرف وہی دے سکتا ہوں۔تو جھوٹا بھائی کہتا ہے کہ اوّل تو میں ساڑھے جار ہزار** روپینیں لیتااگرتو خواہ مخواہ ساڑھے جار ہزاررو بے دیتا ہے تو اتناعرصہ جوتو نے رقم سے کمایا، کھایا تو اس کی چوتھائی رقم بھھے وعدارة ياليهود بنآبيل؟ فقط محمد اساعيل

۲۸۷ الجواب: امل رقم کی چوتھائی کامطالبہ تو ناحق ہالبتہ جھوٹا بھائی مکان کی نصف قیمت کا ضرور مستحق ہے۔ زیادہ سے **زیادہ سیکہا جائے گا کہاں نے معاہدہ کی خلاف درزی کی جوایک بڑا گناہ ہے۔قر آن کریم کاارشاد ہے اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ (المائدہ** 

:1) جوعبد و بیان کئے ہیں اسے پورا کر و پھر بھی شرعاً ایفائے وعدہ پر جرنبیں۔قاضی یا حاکم اسلام مجبور نبیں کرسکتا۔ (حاشیہ فقاوی ارضوبہ) والله تعالیٰ اعلم العبد محمد علیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عند ۱۵ رہیجے الاول شریف ۱۳۹۸ همج

فروخت کرنے والے کی ملک میں جو چیز نہ ہواس کا بیچنا ناجائز ہے، کرابی میں حصہ مانگنا ناجائز ہے سوال: بخدمت جناب حضرت مفتی خلیل خال صاحب، السلام علیم

خالد نے بکر کوایک ایسا مال فروخت کیا۔جواسے زید سے لینا تھا مگر مال موصول نہیں ہوا تھا ( یعنی آمدن مال کا سودا کیا ) بعد میں زید سے خالد کووصول شدہ سودا ملا ہی نہیں۔جس پروہ بکر کو کہتا ہے کہ جس سود ہے جل پر میں نے آپ سے سودا کیا تھا وہ مجھے ملا ہی نہیں لہٰذا سوداختم اور کینسل ہے۔ مگر بکر کا کہنا ہے کہ مجھے میر ہے سود ہے کے مطابق مال دویا فرق دو تہہیں ملے یا نہ ملے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں۔شریعت میں اس کا کیا تھم ہے؟

فقط عبدالغني، ياك نيشنل استور، حجونكي كي ، شابي بازار، حيدر آباد

۲۸۱ الجواب: جو چیز ، فروخت کرنے والے کی ملک میں نہ ہواس کی بجے ناجائز و باطل ہے یعنی فروخت کنندہ کوئی چیز اس امید پر فروخت کر دے کہ میں اسے خریدلوں گا ، یا ہہ یا میراث کے ذریعے یا کسی اور طریق ہے مجھے ل جائے گی اس کی ابھی ہے تاج کر دے جسیا کہ آ جکل اکثر تاجر کیا کرتے ہیں ہے جائز نہیں بلکہ اگر اس طرح بنج کی اور پھر فریمشتری کو دے دی جب بھی ہیڈ تاجا کر و باطل ہی رہے گی کہ معدوم کی نتاجے ہے۔ لہذائج (فروخت شدہ مال) پر نبج باطل کی صورت میں اگر مشتری (فروخت شدہ مال) پر نبج باطل کی صورت میں اگر مشتری (فریدار) کا قبضہ بھی موجائے جب بھی مشتری اس کا مالک نہ ہوگا بلکہ وہ قبضہ قبضہ امانت قرار پائے گا۔ (درمخار دو الحکار) ایک جائے جائے ہیں بکر کا اصرار خلاف شرع ہے۔ وہ صرف اپنی رقم کا حقد ارہے اگر پیشگی دے چکا ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم العبد محمد خلیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ میں ہر نبج الآخر ۱۳۹۹ هیج

#### بیع سلم میں سود کے شبہ کی ایک صورت

جواب آپ قر آن وحدیث کی روشن میں مرحمت فر مائیں۔ السائل نیک محمہ، اوڈ ررولال ،نواب شاہ

۷۸۷ **الجواب:** جب کہ فرید وفر وخت کے الفاظ درمیان میں ان دونوں شخصوں کے آگئے تو بیصورت بیع سلم کی ہے اگر اسکےسب شرائط پائے جائیں تو بلاش**بہ جائز ک**ے اور کسی طرح سود ہیں اگر چہکوئی بھی نرخ باہم طے یایا ہو۔ ہاں اگر کوئی شرط رہ تحلی مثلا ای مجلس میں روپیہ تمام و کمال لیعنی پورا کا پوراا دانہ کیا اور بیچنے والے نے اس مجلس میں راس المال بیعنی قیمت پر قبضہ نہ كياتو ضرور حرام وسود ہے۔ نيز ريجى شرط ہے كدوہ جگه مجى تعين كردى جائے جہال مثلاً بيگندم ياكياس اداكى جائے گى تاكد مزدوری اور بار برداری کےمصارف میں کوئی نزاع نہ ہو۔ یونہی اگر نئے گیہوں یا کیاس میں سلم کیا اور یہ چیز ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی ہے تو بھی بیج سلم جائز نہیں۔(عالمکیری۔بہارشریعت۔(فاوی رضوبه)والله تعالیٰ اعلم

تنبیه۔ بیجسلم کی تمام شرا نط پائی تنئیں اگر چیز خ کوئی بھی طے ہوتو شرعاً یہ بیج جائز و نافذ ہے۔ سائل کے انداز تحریر سے ظاہر ہوتا ہے کہوہ اس بیچ کے قل میں نہیں اس لئے اس نے نازیباالفاظ استعال کئے۔اسے الی باتوں سے پر ہیز لازم ہے۔ العبر محمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٥ شعبان المعظم ومهرا سمج

بیع سلم کی تمام شرا لط جنس ،نوع ،صفت ،وزن کالعین اور میعادمعلوم ہوتو جا ئز ہے

سوال: کیافرماتے بیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص گندم ہونے سے پہلے بولتا ہے کہ آپ میرے سے (۳۰) تنیں روپے فی من گندم لے لیں اور مجھے اس وقت دس من کے پیسے دے دیں۔ گندم اس وقت ملے گی جب فعل تیار موجائ كاتوآيا! اليي صورت مين تجارت كرناجا رئيب يانبين؟ فقط والسلام السائل مشتاق احمد، ننذ والهيار

۲۸۷ الجواب: بیصورت بیچسلم کی ہے اگر اس کی سب شرا نظیا گی جا ئیں تو بلا شبہ جائز ہے اور کسی طرح سودہیں اور اگر بیچ رضامندی سے ہوئی مگرکوئی شرط رہ گئی مثلاً غلہ کی جنس یا نوع یاصفت یا وزن کی تعیین نہ ہوئی یا میعا دمجہول رکھی یا اس جلسہ میں اس تمام غله کی قیمت خریدار نے بوری ادانه کی انو ضرور حرام وسود ہے۔ ( فآوی رضوبیہ )والله تعالی اعلم

العبر محمظيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه سهر جب المرجب ومسايسج

فصل پرغلہ خرید کرر کھ چھوڑ نااحتکار نہیں ہے

**سوال:** کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: بعض تا جرجس وفت گندم کی فصل بیّار ہور ہی ہوتی هے۔اس دفت گندم کولے کرذ خیرہ کر لیتے ہیں اور بعد میں جب بھاؤ بڑھ جاتا ہے تواسے فروخت کرتے ہیں تو آیا اس صورت مِن بينجارت كرناجا ئزب يانبين؟ فقط والسلام السائل، عبدالرشيد طارق، <sup>م</sup>نذ والهيار

۲۸۷ الجواب: قعل میں غلّہ خرید نااور اسے رکھ چھوڑنا کہ کچھ عرصے جب غلّہ گراں ہوجائے گاتو چے دوں گا، یہ نہ احتکار لیعنی غلیرو کناہے اور نداس کی ممانعت ۔ (بہارشریعت وغیرہ) والله تعالیٰ اعلم

العبدمحمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه بهرجب المرجب معتاطم

### لاٹری جوئے کی ایک قتم ہے

**سوال:** بخدمت جناب محتر م قبله مفتى محمضليل خال صاحب، السلام عليكم ورحمته الله وبركاته

جناب عالی عرض ہے کہ ایک مسئلہ در پیش ہے۔ جس کوآپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ برائے کرم اس مسئلہ کا شرعی روسے فتو کی عنایت فر ما کیں کہ ممیں ہے کر نا جاہئے یانہیں؟ یااس میں شرکت جا کڑے یانہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ لافری بذریعہ نیلام ، کاروباری حضرات کے لئے خوشخبری

شرائط وقواعد

۱ ـ لانری مورخه ۱۵ فروری سے شروع ہوگی ـ جس کی ماہانہ قسط ایک ) • • • ا(ہزار روپییاورکل رقم) • • • • ۵ (پیجاس ہزار روپییہوگی ـ

۲\_ما باند قسط ہر ماہ کی ۱۵ تاریخ کوشام ۵ بجے تک پہنچا نالازمی ہے۔ورندجر ماند) ۵۰ (پچاس روبید یومید ہوگا۔

س۔ نیلامی ہر ماہ کی ۱۵ تاریخ کوشام کے بلے بلال اسٹریٹ محمد نوشاد کی وو کان پر ہوگی۔

سے لاٹری کی قرعداندازی نہیں ہوگی ۔ ہرمبرا پی ضروریات کے مطابق بولی دیے کرلاٹری لے سکتا ہے۔ بولی کی رقم لاٹری کی رقم میں سے کافی جائے گی۔

۵۔لاٹری کی رقم اسٹامپ پر دوممبران کی صانت پر دی جائے گی۔ بولی کی رقم تمام ممبران میں ۱۷ تاریخ کوتفتیم کردی جائے گی۔لاٹری ہر ماہ کی ۱۸ تاریخ کودی جائے گی۔

۲۔ کسی ممبر کے اتفاقیہ جادیے کی صورت میں تمام ممبران خزانجی ہے تعاون کریں گے۔

جناب عالی! اس لاٹری میں خاص طور پر اصول نمبر ۳ تو خہ طلب ہے کہ بیطر یقند کارشر می طور کیا حیثیت رکھتا ہے۔ خزانجی رفیق احمد عبایی، بلال اسٹریٹ، حیدر آباد

۱۸۵ الجواب: شیطان، انسان کا بالخصوص مسلمان کا کھلا دیمن ہے۔ وہ جب کھل کر کسی گناہ میں مبتلا کرنے سے ماہوں ہوجا تا ہے تو نیکی و خبر خواہی اور غم گساری کے پردہ میں، گناہوں کی دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔ بیدلائری بھی، جوئے کی ایک قسم ہے جہ ایک خوبصورت نام (با بھی تعاون) کا دیا گیا ہے۔ صورت مسئولہ ہی میں دکھ لیس۔ (بیدلائری کی نیلامی) کس چڑیا کا نام ہے۔ کونسامال، روبرہ ہے جس کا نیلام ہوگا۔ پھر بید نیلام کی رقم جو مجرسران میں تقسیم ہوگی، بیس منافع میں ہے۔ اور کس کھانت میں ۔ سود کی ایک خوبصورت شکل کا نام ۔ غرض مسلمان ہرگز (کاروباری خوشخبری) میں شریک ند ہوں۔ قرآن کریم فرما تا ہے وَلا تعاونُ وَالْعُدُو اَنِ (المائدہ: 2)۔ گناہ کے کاموں پرایک دوسرے کی مدد ندکرہ و واللہ تعالی اعلم العبد محرفیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عند میں جرجب المرجب اس القادری البرکاتی النوری عفی عند میں جرجب المرجب اس القادری البرکاتی النوری عفی عند میں جرجب المرجب اس القادری البرکاتی النوری عفی عند میں جرجب المرجب اس القادری البرکاتی النوری عفی عند میں جرجب المرجب اس القادری البرکاتی النوری عفی عند میں جرجب المرجب اس القادری البرکاتی النوری عفی عند میں جو روب المرجب اس القادری البرکاتی النوری عفی عند میں جو روب المرجب اس القادری البرکاتی النوری عفی عند میں جو روب اللہ المرجب اس المرجب المرب المرجب المرجب المرجب المرجب المرب المرجب المرجب المرجب المرب المرجب المرجب المرب المرب

#### ِ درختوں پر پھل لگے ہوں تو کب بیجنا جائز ہے؟

49

سوال: کیافرماتے ہیں علاوکرام اس مسئلہ میں کہ: زمیندارلوگ اکثر باغات، کھل تگئے سے پہلے ۵۴- سال تک کیلئے بچ دیتے ہیں۔اس کومقاطع پر بیچنا کہتے ہیں۔ان باغوں کا میوہ بازار دن میں بکتا ہے۔عام مسلمان بھی یہ میوہ کھاتے ہیں۔اس میوے کے کھانے کی کوئی جائز صورت ہے یانہیں؟ برائے مہر بانی کتاب وصفحہ وغیرہ کا حوالہ دے کرمطمئن فرما کیں۔

السائل، عبدالله كالانى

۲۸۱ الجواب: درخوں کے پھل، ال دفت ہے والے کہ ابھی نمایاں بھی نہیں ہوئے ہے باطل ہا وراگر ظاہر ہو پکے ہیں گرقائل انفاع نہیں ہوئے وہ علی ہے۔ گرمشری پر فورا تو ڑ لینا ضروری ہا در اگریشر طرک کی جب تک بیا رئیس ہوں کے درخت پر ہیں گے وہ نے فاسد ہاور بلاشر طفر یدے گر بائع نے بعد ہے اجازت دے دی ہے کہ تیار ہونے تک درخت پر ہیں گوئی فرج نہیں (عالمگیری) واقف کارسلمان کا ای پڑل ہا اورای پر الی تمام ہیوں کو محول کرنا چاہئے کہ یسروا ولا تعسروا پر ملم ہوجائے۔ عالمگیری کی عبارت یوں ہے بیع الثمار قبل النظهور لایصح اتفاقد فان باعها بعد ان تصیر منتفعاً بھا یصح .... وعلی المشتری قطعها فی الحال ھذا اذاباع مطلقاً اوبشر ط القطع فان باع بشرط التوك فسل البیع .... ولوا شتر اها مطلقاً و ترکھا باذن البائع طاب له الفضل۔ القطع فان باع بشرط التوك فسل النانی ، ج سمنچ ۸ ما مطبوع میں والله تعالی اعلم المنان والفصل الثانی ، ج سمنچ ۸ میں مطبوع میں والله تعالی اعلم

العبدمحمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ورجب المرجب إسراهج

#### قیمت اور وقت موثر ہوجائے تو بیچ جائز ہے

سوال: محترم جناب مولا نامفتى محر خليل صاحب، السلام عليكم

جناب عالی! عرض یہ ہے کہ خادم کوایک کاروباری مسئلہ پرفتوئی درکار ہے۔ جناب عالی! قرآن وسقت کی روشی میں فتوئی عنایت فرمائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ: زیدایک اپناایک رکشدایک مقررہ قیمت پر بکر کوفر وخت کرتا ہے اور زر قیمت آج باہمی رضامندی ہے بکر کی سہولت کے پیش نظر طے شدہ قیمت، ایک مقررہ مذت میں باہمی رضامندی ہے بکر کی سہولت کے پیش نظر طے شدہ قیمت، ایک مقررہ مذت میں متسطوں میں وصول کرتا ہے تو قرآن وسقت کی روشنی میں اپنی رائے دیں کہ کیا میرائیمل درست ہے۔ اس میں خلاف شرع تو کوئی فعل نہیں ہے؟

۲۸۷ الحبواب: قیمت جب کیمقرر ہوجائے اور اس قیمت کی وصولیا بی کی میعاد بھی طے ہوجائے کہ آئندہ کسی جھڑے کا احتمال نہ ہوتو بازاری نرخ پر آدمی اپنی مملو کہ ہر چیز فروخت کرسکتا ہے رکشہ ہی پرموقو ف نہیں اور نبیت کا حال الله خوب جانتا ہے۔واللہ تعالی اعلم

العبدمحمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٠ ربيع الآخر عن الأخر

#### اس زمانه میں صرف مکان کے کاغذنام ہونے سے ملکیت کا ثبوت نہیں ہوتا

**سوال**: کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: ایک ہیوہ خاتون نجم النساء نے ایک شخص حبیب خان سے عقد کیا اور ا یک از کاعمر تین سال کا ساتھ لے کرآئی۔اس وقت اس اڑ کے کی عمر بائیس سال ہے۔ حبیب خان سے تین اڑ کے اور دواڑ کیاں ہیں،جن میں دولڑ کیاں اور ایک لڑ کا بالغ اور دولڑ کے نابالغ ہیں۔شوہرعقد کے بعدے اب تک کمانے سے قاصر رہا۔خاتون ندکورہ مسلسل محنت مزدوری کر کے،اینے علاوہ ،شوہراور بچوں کی کفالت کرتی رہی۔اسی دوران اس نے ایک جھوٹا ہے مکان بھی بنوایااورتھوڑی سی جائیدادمنقولہ بھی فراہم کی ہمین ملکیت کے کاغذات، دستورز مانہ کے مطابق شوہر ہی کے نام ہے بنواتی ر ہی۔اب صورت بیہ ہے کہ صبیب خان نے جم النساء کوطلاق دے دی ہے اور مکان فروخت کرنا جا ہتا ہے۔ بیٹا جو سابقہ شوہر ے ہے اپناحتہ طلب کرر ہاہے اور نجم النساء مکان فروننت کرنائبیں جا ہتی۔ چنانچے سوال بیہ ہے کہ اگر بیان بالا ،اہل محلمہ اور دیگراقر باء کی شہادتوں سے ٹابت کرویا جائے تو اس خاندان کے سس س فرد کا کیا کیا حق بنتا ہے۔اورا گربیٹا بت نہ ہوسکے اور ملکیت حبیب خان ہی کی مجھی جائے تو حقوق کی صورت کیا ہوگی۔ نیز میکہ اولا دیا کغے و نابالغے پروالدین میں سے س کاحق ہے؟ شریعت اسلامی کےمطابق فوی تحریر فرما کیں۔شکریہ استفتی انور بریلوی، لطیف آباد،حیدر آباد، ۱۲۳ کتوبر ۱۹۸۳ء ۲۸۷**الجوا**ب ہوالموفق للصواب: صورت مسئوله عنها میں اگرعورت علیحدہ کام کرتی ہے اور کرتی رہی ہے ،تواس کی جو پچھے آ مدنی ہےاس کی مالک عورت ہے(عالمگیری)ای طرح وہ مکان جب عورت کی ملکیت ظاہر کیا گیاہے،اگر گواہان عادل شرعی ے ثابت ہوجائے کہ مکان بھی عورت کی آمدنی ہے بناہے اور عورت نے شوہر کواس کا مالک نہ بنایا بلکہ مالک بھی خود ہی رہی ہتو صرف ملکیت کے کاغذات شوہر کے نام ہونے ہے شوہراس کا مالک نہ بنے گا ،اگر عورت گواہان شرعی ہے اپنی آمدنی ہے مکان کی تعمیر ثابت کردے توبیر مکان عورت کی ملکیت سمجھا جائے گااوروہ بالجبراے واپس لے سکتی ہے۔علماء فرماتے ہیں کہ المصویح يفوق الللالة ( فآويٰ رضويه ) زندگی ميں ورت اپنے مال کی مختار ہے، کسی کاحق نہيں ، وہ جس کوچاہے دے جس کو نہ جا ہے نہ دے۔ بچے کی پرورش کاحق مال کے لئے ہے خواہ وہ نکاح میں ہو، یا نکاح سے باہر ہوگئی ہو۔ بیحق پرورش بھی است اس وقت تک حاصل ہے کہ بچے مختاج ہو،اس کی مقدارلا کے کے لئے سات برس کی عمر ہاورلا کی کے لئے حد شہوت بعنی نو برس کی عمر ہے، ہاں آگر ماں نے بچہ کے غیرمحرم سے نکاح کرلیا تو اب حق پرورش نہ رہا۔ (عالمگیری، درمختار وغیرہ) والله تعالیٰ اعلم

احمرميان بركاتي غفرله الحميد ١٩٨٣. الميير

٨٨ كالجواب سيح ـ والله تعالى اعلم بالصواب \_ العبد مُم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنيه، ١٦ ربيج الآخر سوسيا تطح

نیشنل سیونگ سر ٹیفکیٹ کا منافع ،سود ہے ، جوحرام ہے

سوال: کیا فرمات میں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: حکومت کی ایک اسکیم ہے۔ پیشنل سیونگ سرقیقانیٹ، ڈیفنس (سرقیقایٹ) کہ اگر ایک روپیہ دالے، ایک ہزار روپیہ کے سرقیقکیٹ کوخریداوتو ہیں بال کے بعد اس کے تقریباً دو ہزار سات سو بچاس رو پید کومت واپس کرے گاتو کیا یہ رقم سود میں شارہوگی یانہیں؟ برائے کرم از روئے شریعت مطلع فریا کیں۔الله تعالیٰ آپ کواج عظام مائے۔آ مین السائل حاجی محمد ایوب اینڈ برادر س، شاہی بازار، حیدر آباد مسلام المجمواب حوالموفق للصواب: جس عقد معاوضہ میں صرف نفع پر شرکت ہوشر ما ناجا کز ہے اور وہ نفع سود شارہ کا اور سود کی تعریف شرعا ہے کہ عقد معاوضہ میں جب دونوں طرف مال ہوا ور ایک طرف زیادتی ہو کہ اس کے مقابل میں دوسری طرف کچھ نہ ہو یہ سود ہے۔قال الله تعالیٰ آبا گُھا الَّذِینَ امّنُوا لا تاکہ کُوا الرِّبُوا اَضْعَاقًا مُضْعَفَةٌ (آل عران: 130) اللخ راعامہ کتب والله تعالیٰ اعلم بالصواب المحمد میں جونکہ صرف نفع میں شرکت ہے اس کے اس کا منافع سود ہے، جو کرا ہے۔ والله تعالیٰ اعلم علم سے دونکہ سرٹیفیکیٹ میں چونکہ صرف نفع میں شرکت ہے اس کے اس کا منافع سود ہے، جو حرام ہے۔ والله تعالیٰ اعلم

العبدمحمد خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٠٠٤ م ١٠٠٣ م ١٠٠٠ م

#### نفع نقصان میں شرکت کا طریقه

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین وشرع متین اس مسلہ میں کہ: زیدا پنے ایسے کاروبار میں کہ جس میں ماہانہ آمدنی

(۱۰۰۱=۱) گیارہ سورو پے کی قطعی ہے۔ بر سے بطور حتہ کچھر قم لیتا ہے اور برکواس کے اظمینان دلانے کے لئے اپنا ایک مکان صابۂ روپیدادانہ کردینے کے دفت تک کے لئے ، قبضہ میں دے دیتا ہے۔ برکاروبار نہ کورہ بالا میں برابر کاشریک تھم ہتا ہے لیکن کاروبار نہ کورہ میں سوجھ ہوجھ نہ رکھنے کے سبب نفع نہ کورہ بالا سے مطمئن نہیں ہوتا اور محض مکان مقبوضہ کے کرائے پر،

اکتفاء بطور منافع کرتا ہے۔ کاروبار کے باقی تمام منافع سے زید کے حصہ میں دست بردار ہوجا تا ہے اور کاروبار ختم ہونے تک زید کامکان دوبارہ اس کے حوالے کردیتا ہے تو آیا! زمانہ کاروبار میں مکان نہ کورہ کا کرایہ جوابیخ حسہ کے منافع کی شکل میں دست اس کے حوالے کردیتا ہے تو آیا! زمانہ کاروبار میں مکان نہ کورہ کا کرایہ جوابیخ حسہ کے منافع کے طور پروصول کیا ہو؟

وصول کیا ہے۔ برکے لئے سود قرار دیا جائے گا۔ یا منافع۔ جب کہ برنے اپنے حسہ کے منافع کے طور پروصول کیا ہو؟

السائل محمد عدالتہ وصول کیا ہے۔ برکے کے عددالتہ کاروبار میں مکان کے عدالتہ وحدر آباد

۲۸۵ الجواب: ایک جانب ہے مال ہوا اور ایک جانب ہے کام۔ بیکار وبار میں ایک قسم کی شرکت ہے۔ جے عرف شرک میں مضاربت کہا جاتا ہے اور شرا انکا مضاربت میں ہے ایک شرط بیھی ہے کہ نفع دونوں کے درمیان شائع ہواور ہرایک کا حصہ معلوم مثلاً دونوں کا نصف نصف یا ایک کا دونہائی یا ایک کا تمین چوتھائی ، دوسر ہے کا ایک چوتھائی ولہذا نفع میں اس طرح حصہ معین نہ کیا جائے جس میں شرکت قطع ہونے کا احتمال ہو مثلاً بیر کہد یا کہ شرکت میں ) • ا (=/ ہیں ، یااس ہے بھی کم ، تو دوسرے کی نفع میں شرکت کیوں کر ہوگی۔ (بہار شریعت بحوالہ بحرالرائق وورر) اب صورت مسئولہ میں جب کہ بکر نے مکان کا کرا بیر منافع میں وصول کیا تو شرائط فہ کورہ نہ پائی تکمیں تو شرکت نہ رہی لہذا منافع میں مکان کا کرا بیر لینا جائز نہ ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم العبد محمطیل خاں القاوری البرکاتی النوری عفی عنہ کے شوال المکر م سمن ہوا ہے۔

## انعامی بونڈ اپنی اصل قم میں ہے تو جائز اور اس کا انعام بھی جائز ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ ہیں کہ

ار انعاى بوند (PRIZE BOND) ير نكلنے والے انعام كى رقم جائز ہے يائيس؟

۲۔ بیک میں ملازمت کرنا کیاہے؟

س۔ بینک کے ان کاؤنٹر پر جہاں بھی جیس اور ٹیلیفون کے بل وصول کئے جاتے ہیں کام کرنا کیساہے؟

محمر جہانگیر، کراچی ،سندھ

۱۷۸۷ الحجواب حوالموفق للصواب: صورت مسئوله عنها میں اگروہ انعامی بانڈ گیارہ روپیہ کے علاوہ ہے اور اصل رقم کے مطابق خریدا گیا ہے تو اس پر ملنے والی رقم انعام ہے اور جائز ہے اور بیدانعا می رقم وہ جہاں جا ہے استعال کرسکتا ہے۔ گیارہ روپیہ والے بانڈ میں کچھ رقم گرہ سے فوری کٹ جاتی ہے اس لئے وہ جائز نہیں۔ یونمی جہاں اصل رقم سب یا اس کا مجھ صقہ ضائع ہوجائے ، وہ نا جائز ہے۔ والله تعالی اعلم

۲۔ اگرآپ کوالله تعالی نے اس وبال سے دور رکھا ہے، تو جب تک بینکاری کمل طور پرغیر سودی نہ ہوجائے تواس سے دور تی رہے اور خدا کاشکرادا کیجئے۔ دوسری ملازمتوں کے دروازے کھلے ہیں، خدا کانام لے کرآ کے بڑھے، دوسرے کیا کرتے ہیں ان کوان کے حال پرچھوڑ دیجئے، ان کے بارے ہیں آپ سے سوال نہ ہوگا ہے حدیث شریف کواپنا رہبر بنا ہے، اور قرآن کریم کے ارشاد کرای کواپنا لاکھ کل ... وَ لاَ تَعَاوَنُوْا عَلَی الْاقْیم وَالْعُدُوانِ (المائدہ: 2) (الآیته) گناہ اور زیادتی کریم کے ارشاد کرای کواپنا لاکھ کل ... وَ لاَ تَعَاوَنُوْا عَلَی الْاقْیم وَالْعُدُوانِ (المائدہ: 2) (الآیته) گناہ اور زیادتی کاموں میں ایک دوسرے کی مدونہ کرواور اگر آپ اس مصیبت میں گرفتار ہیں تواس سے نکلنے کی کوشش کیجئے، حدیث شریف کاموں میں ایک دوسرے کی مدونہ کرواور اگر آپ اس مصیبت میں گرفتار ہیں تواس سے نکلنے کی کوشش کیجئے، حدیث شریف میں ارشاد ہے لا یبقی منہم احد الا اکل الربوا، فہن لم یا کلہ اصابه میں غباد ہا کی را ابوداؤد، ابن ماجہ، حاکم ، رادی ایسا نہ ہوگا جس نے سود نہ کھایا ہواور اگر نہ کھایا ہوگا تو کم از کم اس کا غبار تواس کو پہنچ گا۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ، حاکم ، رادی حضرت ابو ہریورضی الله تعالی عنہ)

سا۔ لہذا بجلی بمیس اور نون کے بلوں کے کا وُنٹر غبار سود نو ضرور ہیں ،ان سے بچنا ضروری ہے پھریفین نو نہیں کہ ان ہی کا وُنٹر پر فر انفن ذمہ کئے جائمیں مے کسی ونت خالص سود میں بھی ہاتھ لگا نا پڑے گا۔واللہ تعالیٰ اعلم

احدميال بركاتي غغرله الحميد ١٩٨٣. ١٩٨٠ عنوا

٨٦ الجواب يح \_ والله تعالى اعلم بالصواب \_ العبر محمليل خال القادري البركاتي النوري عفي عند

پیرابراہیم جان سر ہندی کے فیصلے کی تائیدونو بیق ۔ بینے کی تعریف۔ ہزل و فداق سے بیج نہیں ہوتی سوال: کیافر ماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ میں کہ: ایک فض حاجی مجمد ولدمحہ خاں قوم احمدانی انتقال کر مجے۔ جس نے مرتے وقت ایک زوجہ، پانچ بیٹیاں، تین نواساں، ایک نواسا، دو سکے بیتیج اے مولوی محمر، ۲۔ حسن، جموڑ ہے۔ ذکورہ حاجی محمد کا

کوئی بیٹانہیں تھا۔ حاجی عمرکواس کی بیٹیوں نے بار بارمجبور کیااور کہتی رہتی تھیں کہتو اپنی زمین ہمیں اپنی زندگی میں لکھ دے تا کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے بیتیج زمین یا دوسری ملکیت سے حتیہ نہ لے سیس۔ بالآخر حاجی عمر نے بچھ زمین اپنی زوجہ اور بیٹیوں وغیرہ کوبطور بخشش مختار کار کے پاس لکھ ڈی اور قبضہ اینے پاس رکھا۔ پھراس بخشش کوبعض وجوہ کی بناء برمنسوخ کرا کرای ز مین کے دوبارہ رہے کے دستاویز لکھ دیئے۔ان دستاویز میں حسب ذیل شرائط لکھے ہوئے ہیں۔ (قبضہ اس فروختہ زمین کا مشتریاں کے حوالہ بیں کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی بیٹا پیدا ہوا تو زمین بلا معاوضہ واپس ہوگی ) ان دستاویز کورجشر ڈ کرانے کے بعد مجرای زمین کے دوسری مرتبہ بھے کے دستاویز انہی خریداروں کولکھ کررجٹر کرائے۔ان دوبارہ لکھے ہوئے دستاویز میں کوئی شرط نہیں ہے۔ حاجی عمر کی جو باقی ماندہ زمین ہے اس کے بھی دستادیز ندکورہ بالاصرف بیٹیوں ،نو اسیوں ،نو اسے اور زوجہ کے نام لکھ دیئے اور بید ستاویز صرف ایک مرتبہ لکھ دیئے ہیں۔جن میں حسب ذیل شرا لط لکھے ہوئے ہیں۔( قبضہ اس فروختہ زمین کا اگر مجھاقرار کرنے والے کوکوئی بیٹا تولد ہوا تو دینے میں نہ آئے گا اور اگر دوران (عرصہ) سے پہلے اس فانی دنیا ہے میں انقال كركياتواس كے دينے ميں نه آئے كا۔اس وقت تك قبضه ميں اقرارى كے پاس جيسا كهاس وقت ہے ويسائى رہے كا) آخری مرتبه حضرت قبله پیرمحمدابرا ہیم جان صاحب مدظلہ العالی کے پاس حاجی عمرادراس کا نواسااوراس کا داماد جو حاجی عمر کے نواسے کا باپ ہے۔ تقریباً ایک لا کھرو پیے لے کر مھنے اور حاجی عمر کوحضرت قبلہ پیرمحد ابراہیم جان کے روبرو دے اور حاجی عمر نے کہا کہ حفرت میں نے زمین ان کونے دی ہے۔ بیاس کے پیسے لے رہا ہوں۔ نوٹ۔دستاویز میں بھی اس کے بیسے تکھے ہوئے ہیں اور ریجی تکھا ہوا ہے کہ میں نے تکھی ہوئی رقم وصول کرلی ہے جو کہ میں

قبول کرتا ہوں\_

محمد حسن جو کہ حاجی عمر کا بھتیجا اور دا ما دبھی ہے۔ دعویٰ کرتا ہے کہ حقیقت میں بیتے نہیں ہے بلکہ بید ستاویز برلکھ دینا اور حضرت قبله پیرمحمدابراهیم معاحب کے پاس پینے ظاہر کرنا بیسب کچھظاہری دکھاوااور فریب ہے بیہم بھیجوں کے تن وراثت کی محرومی کے لئے سازش۔اس کا ثبوت رہے کہ میری زوجہ جو کہ حاجی عمر کی بیٹی ہے اس کے پاس کیجھ بھی ملکیت نہھی۔حاجی عمر کی زوجهاور دوسری بیٹیوں اور نواسیوں اور نواسے کا بھی سہارا یہی مکان تھا اور محد حسن جو کہ حاجی عمر کا دا ماد بھی اپنی زوجہ کے متعلق يمى بات كہتا ہے كداس كے پاس كوئى ملكيت نبيس تقى كد باب سے زمين خريد كرسكے۔

علاوه ازیں حاجی عمراینی بوری زندگی میں اپنی زمین پر مالکانه قابض اور متصرف تھا اور اس زمین کی پیداوارخود لیتا تعا- ندکوره حقائل کے بموجب ندکورہ دستاویز اور ندکورہ جعلی فرضی بیع نامہ اور حضرت قبلہ پیرمحمد ابراہیم جان صاحب مرظلہ الله العالى كے سامنے چينے ظاہر كرنے كے متعلق شرع شريف كا تكم صادر فرمائيں كہ ہم بھتيوں كاحق لگتاہے يانبيں؟

السائل محمد حسن، ١١٣ كتوبر ١٩٨٣ء

۲**۸۷ الجواب: پہلے سے طےشدہ ا**سکیم کے تحت جوخر بیروفر وخت حاجی عمر اور اس کے داماد کے مابین ظاہر کی جارہی ہے وہشرعاً بھے بی نہیں بلکہ ہزل و نداق ہے۔اگر چەسراحته ہزل کا کوئی لفظ بوفتت بھے موجودنہیں لیکن ان لوگوں نے یہ پہلے ہی تھہرا

لیا تھا کہ لوگوں کے سامنے نداق کے طور پر ، دکھا وے کے لئے خرید وفر وخت کریں گے اور میجی ہزل کی صورت ہے اور ہزل کے ساتھ ، حقیقنتہ ہجے نہیں۔نہ شرعا اس کا کوئی اعتبار ،خصوصاً جب کہ وہی حاجی عمر اس زمین پر قابض ومتصرف اور مالکانہ حقوق کے ساتھ متصرف رہا۔ بالخصوص جب کہ وہ خودمعتبر گواہوں کے روبرواس بات کا اقر ارکرتا ہے کہ میں نے رقم لی ہے۔ نہ کوئی بیغ کی ہے، بیتو تحض دکھاواتھا، وغیرہ، دراصل بیج نام ہی اہمی رضامندی ہے کسی چیز کےشرعی طور پرخرید وفروخت کا ہے،اوراس میں ایجاب وقبول کا باہمی رضا وخوش ہے ہونالازم ہے، نہ کہ نداق وہزل کا۔درمختار میں ہے فالا یجاب ھو ماین کو اولا من كلام احدالمتعاقدين، والقبول مايذكر ثانيا من الآخر .... الدال على التراضي النح-اس كم من مي ردائحتار من فرمايا قوله ولم ينعقد مع الهزل .... و شرط ان يكون صريحاً باللسان .... الى ان قال فان .... على الهزل باصل البيع اى تو افقا انهما يتكلمان بلفظ البيع عندالناس ولا يريدانه ـغرض وه أيم منعقد مبير ہوئی اور حاجی عمر کے انتقال کے بعد وہ زمین اس کے ور نہ میں تقتیم ہوگی کہذوی الفرض کودیتے کے بعد باقی ماندہ تمام جائیداد کے دارث اس کے بھیجے ہوں گے۔جیسا کہ حضرت علا مہنے اپنے فتاوی میں تحقیق سے فرمایا۔فقیراس کی تقید لیق کرتا ہے۔ والله تعالى اعلم العبر محمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه تحميم جمادي الأولى تهويها تشج

#### ز بردسی کوئی چیزخرید نا بیع نہیں ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: میں مستمی محمد ابراہیم صدیقی نے اپنی دختر شفیقه بانو کی شادی سمی محمہ عارف ولدظہوراحمہ کے ہمراہ دوشرائط کے ساتھ کی تھی۔ظہوراحمہ صاحب نے تحریراً ان شرائط کو قبول کیا تھا۔ کیلی شرط ریھی که'' میں سمی ظهوراحمدا یک عدد مکان جس کامیں تنہا مالک ہوں مذکورہ مکان کا تیسراحصہ ایپے لڑ کے محمد عارف کی بیوی کے حق میں دیتا ہوں جس پرمیرا یا میری اولا د کاحق نہیں ہوگا۔''

اب متمی ظہوراحمد مکان مذکورہ کا تیسراحتیہ دینے ہے بجائے ،اس کے بدلے میں مبلغ بیالیس ہزاررو پیدادا کرنے کو تیار ہیں مگرمسا ۃ شفیقہ بانورقم لینے پر تیارہیں ہےاور مکان کا تیسراھتہ جا ہتی ہے۔کیاازروئے شریعت شفیقہ کورقم لینے پرمجبور کیا جا سکتا ہے؟ نیزمسما ۃ شفیقہ بانواپے حق مہر میں مکان کا حصّہ عدالتی کاروائی کے ذریعہ حاصل کرنے کاحق رکھتی ہے یانہیں؟ فقط السائل محد ابراجيم صديقي، الياس آباد، حيدرآباد

۸۷ الجواب: مسمّی محمر عارف کا باپ مسمّی ظهور احمد جب که وه مکان اینے بیٹے کی طرف سے اپنی بہومساۃ شفیقہ بانو بنت محمد ابراہیم کومبر میں دے چکاحتی کہ اس کے تمام حقوق ملکیت ہے دست بردار ہوکر، اس مکان کومسما ہ شفیقہ کی ملکیت قرار دے چکا ہے تو وہ مکان لیمنی اس کا تبیراحته مسماۃ شفیقه کی ملکیت ہے اسے اپنے پاس رکھنے اور دوسرے تصرفات کا اختیار ہے۔اب اس مکان کی بجائے اس کی قیت دینا ،ابیا ہی ہے جیسے کسی کی کوئی چیز زبردی خرید لینا اور ظاہر ہے کہ اس طرح تع نہیں ہوتی۔( عامه کتب) وہ شفیقہ بانو کی مرضی پر ہے۔کوئی اس پر جرنہیں کرسکتا اور جبر کرے گاتو اس پرظلم ہوگا۔ ہال بہتریمی

ہے کہ مکان کی واجی قیمت لے کرایئے خسر کوسونپ دے اور ان کی دعائیں لے کہ بجائے باپ ہیں اور متمی ظہور احمد کو جا ہے کہ وہ اس کواس کے حق سے تاحق نہ کریں۔ ہوسکتا ہے کہ بیہ جورقم دے رہے ہیں وہ باز اری نرخ ہے بہت کم ہو۔ تو مناسب قيمت اسے اوا كريں ۔ والله تعالیٰ اعلم

تهمار جب المرجب للمومهما تقمج

العبدمحمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### غیرمسلم سے نیچ کرنا جائز ہے

سوال: مرمى جناب مفتى عليل خال صاحب، السلام عليم

جناب عالی عرض میہ ہے کہ: انشورنس کا بیٹیہ شرعی طور پر جائز ہے یانہیں۔میرا حلقہ احباب بڑاوسیج ہے انشورنس کا برنس کسی کو بھی دینے کے لئے میری حالت نہایت ساز گارنہیں ہے کیوں کہ میری الی حالت ہوگئی ہے کہ سی بھی ادارے میں ماازمت نہیں مل عتی لبندا مجھے جو کمیشن اس کے عوض ملے گاوہ میرے لئے حلال ہے یا حرام؟

فقط آپ کی دعاوُں کا طالب مجمد حنیف شیخ ، حیونکی گئی، حیدر آباد

۲۸۷ انجواب حوالموفق للصواب: انشورنس كاجوطريقة كارب وه سود ك زمر يمين آتا بلنداس كى آمدنى بهي ناجائز ہے۔ ہاں اگر غیرمسلم کمپنی انشورنس کی رقم دے تو وہ سوز ہیں ہے بلکہ منافع اور جائز ہے۔ والله تعالیٰ اعلم

احمدميال بركاتى غفرلهالحميد

٨٧ الجواب مجيح والله تعالى اعلم بالصواب العبر محمطيل خال القادرى البركاتي النوري عفي عنه

#### سود کاشبه

سوال: جناب عالى جميں ايك مسكله در پيش آيا ہے۔ مسكله بيہ كه: جمار اايك دوست جو كه ٹائروں كا كاروبار كرتا ہے۔ وہ اس طرح کاروبارکرتا ہے لوگوں کو اُدھارٹائر دے دیتا ہے اور اس طرح دے دیتا ہے کہ مارکیٹ میں دوٹائروں کی قیمت ۰۰ ۵۳ روپے ہے تو وہ لوگوں ہے ۲۰۰ زائد بطور کمیشن وصول کرتا ہے اور رقم کی وصولی ۱۰۰ روپے روز انہ وصول کرتے ہیں۔ میہ ۱۰۰ رویے جو کہ میشن سے وصول کرتا ہے وہ سود ہے یانہیں؟ فقط محمر ظفر، ٹنڈوالہیار ۱۷۸۷ الجواب وهوالموفق للصواب: اگر ماركيث مين عام بھاؤے نيادہ بيرقم اس لئے وصول كرتے ہيں كهادهاردے رہے میں تو یقیناً سود ہے اور الله تعالی نے سود کوحرام قرار دیا ہے۔ حَرَّمَ الرِّبُوا (البقرہ: 282)۔ اور اگر اس لئے رقم زیادہ لی کہ

فتطون پردے رہاہے ،تو قسط والی بیج کامعاصد ہ کرے ، تب جائز ہے۔ والله تعالی اعلم احمد ميال بركاتي غفرله الحميد ٨٦ الجواب يجي - والله تعالى اعلم بالصواب العبر محمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه، الصفر المظفر هو ١٠٠٠ هج

#### PLS اسكيم ميں شك وشبہ ہے اس لئے وہ سود ہے

56

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسلم میں کہ: ایک اسکیم ہے نیشنل سیونگ سر ٹیفیکیٹ اگریے خرید لئے جا کیں تو دس سال میں حکومت بیرقم چار ہزار دوسوساٹھ رو پیدسکہ رائج کی صورت میں واپس کرے گی۔اس سال بجٹ تقریر میں وزیر خزانہ حکومت پاکستان نے میں ۱۹۸۵ء میں اعلان کیا تھا کہ میں علاء کے مشورے سے یہ بات کر رہا ہوں آپ فرما کیں کہ بیرقم از روئے شرع جائز ہے یانہیں ؟ حاجی محمد ایوب براورز، شاہی بازار، حیدر آباد

۲۸۷ الجواب حوالموفق للصواب: حکومت نے گزشته دنوں بلاسودی نظام PLS نفع نقصان میں جواعلان کیا تھا اگریدا سیم بھی اس میں شامل کردی گئی ہے تب ہوسکتا ہے کہ منافع ہو۔ گرعلاء کرام فرماتے ہیں کہ ایسانہیں ہے بلکہ اس پرانے طریقہ پرجاری ہے تو اس کے سود ہونے میں کوئی شک نہیں ہے صرف وزیر خزانہ کا کہنا کوئی دلیل نہیں ہے۔واللہ تعالی اعلم

احمد ميال بركاتي غفرله الحميد ١٩٨٥ ما ١٢١ ء

٨٦ الجواب يحد والله تعالى اعلم بالصواب العبر محد خليل خال القادرى البركاتي النوري عفي عنه

#### لاٹری میں قرعداندازی جواہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: میں شنڈو آ دم میں ایک فلامی اسکیم برائے امداد غریب کے نام سے چلانا چاہتا ہوں۔ تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

نی ممبرایک روپیه ماهاند کے طور پر ۵۰۰۰ روپے کے ٹوکن شہر میں بیچے جائیں گے جس کی قرعداندازی ہر ماہ کی مقررہ تاریخ پر کی جائے گی۔ قرعداندازی میں ہر ماہ ۵۰۰۰ ساروپے کے انعام کا سامان دیا جائے بعدازاں ۵۰۰ روپ افزاجات برائے ملاز مین واسٹیشنری بقایا ۵۰۰ روپ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے کسی غریب بیتیم یا بیوہ کی اس طور پر مدد کی جائے کہ وہ آئندہ اپنا گزربسر باعز ت طور پر کر سکے۔

اس سلسلے میں ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ میں فتوی جاری کیا جائے کہ آیا! بیکام اسلام کی روسے جائز ہے یا جائز ہے ہے یا ناجائز؟ فقط محمد فقیر ولدمحمہ چندر میر، شاہ فیصل اسٹریٹ، ٹنڈو آ دم

۱۷۸۲ الحجواب: صورت مسئولہ میں ہرمبرے ایک روپیہ ماہانہ لے کرفر عداندازی میں ایک مقرر، رقم جس کے نام نکلے اسے دی جائے گی اور دوسرے مبران کی رقم مبلغ ایک روپیہ ضائع ہوجائے گایہ جوئے کی شکل ہے شرعاً حرام ہے ناجائز ہے آج کل کی عام لاٹریاں بھی اس مسم کی ہیں اور بیسب ناجائز ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم

العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النورى عفى عنه ٢ رمضان المبارك هو مهال عج

#### مدعی گواہوں ہے اینامدعا ثابت کر ہے

سوال: كيافرماتي بين علاء دين ومفتيان شرع متين اس مسئله بين كه: تقريباً ١٩٤٧ء مين ميراد ماغي توازن خراب هو كيا تھا۔اس کاعلم خودمیرے محمر والوں کواور بھائی کواور قریبی رشتہ داروں کوتھا۔اس دوران میرے بھائی عبدالرحیم اور بھتیجہ اسلم میرے کمرآئے تھے۔ال وفت مجھ سے میتر کر لکھنے میں آئی۔اس سے پہلے یااس کے بعدیااس وفت ہمارا د کان کا کوئی تصفیہ نہیں ہواادر مجھےاں تحریر کی رقم بھی نہیں ملی اور اس تحریر میں کسی بھی گواہ کے دستخط بھی نہیں ہیں جب کہ گواہ کے لئے لکھا ہوا ہے۔ ابھی تصفیے کی بات چیت کے دوران مجھے اس کی فوٹو اسٹیٹ کالی ابراہیم بھائی سے ملی۔ جواب میں اس وقت میں نے **بمائی کوفون بھی کیا تھا۔ میں نے کہا کہ اس تحریر کی بچھے رقم نہیں ملی اور د کان کا کوئی تصفیہ نبیں ہوا۔اگر بڑے بھائی یاان کالڑ کا اسلم** وونوں میں سے کوئی بھی قرآن اٹھا کر کہدوے کہ ہم نے اس تحریر کے مطابق رقم اوا کردی ہے، تو میں دو کان کے حق ہے دستبردار ہوجاؤں گا۔اس پروہ خاموش ہو گئے۔اس تحریر کا تصفیہ کے دوران تین مرتبہ ذکر آچکا ہے۔میرےاس جواب پروہ خاموش ہوجاتے ہیں۔مندرجہ بالا باتوں کود تکھتے ہوئے استحریر کو تبول کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ رسید- مین مسمی محمد منتی ولد پیرمحمد ساکن لطیف آباد، حیدرآباد ایک دوکان داقع اسینن رودی، حیدرآباد جس کانمبر 2477/D ہے میرے قبضے میں ہے اور میں مزید تین ماہ کا کرایدادا کررہا ہوں۔اب میں بید کان خالی بمعہ فرنیچر کے محمد اسلم ولدعبدالرحيم كومبلغ • • • سة اروپ مين دے رہا ہوں اور دوكان كافريپاز ٺ • • ۵۱=/ ہے۔ مين مزيد ماه تين كاكرابي نامه محمد

الملم كے نام كراكردول كاادر بيدسيدلكور بابول تاكدونت ضرورت كام آوے۔ دستخط، محمد يق ال مسئله كاجواب دے كرم ككور فرمائيں شكريد السائل محدر فيق الطيف آباد، حيدر آباد

۸۷ **الجواب: مورت مسئولہ بیں محدر فیق صاحب اور ا**ن کے بھائی عبد الرحیم صاحب کے مابین ایک دو کان کے سلسلہ میں تنازع اور اختلاف ہے۔عبدالرجیم صاحب می کہ مسلکہ تحریر محدر فیق کی ہے اور یہ کہ ہم نے اس تحریر کی کھی ہوئی رقم محد ر فین کوادا کردی ہے جب کے محمد میں صاحب اس بات کو مانے ہیں کہ پیچریران کی ہے مگر انھوں نے رقم وصول نہیں کی اور نہ تحریر میں کمسی ہوئی رقم انھیں ملی ہے اور نہ بی دوکان کا کوئی تصفیہ ہوا ہے تو اس طرح محدر فیق مدعی علیہ ہوئے اور حکم شرعی ہیہ ہے كم عن عبرو بن شعيب عن ابيه عن جلاة ان النبي ﷺ قال البينته على المدعى واليبين على المدعى علیه (رواه الترندی)سیدناعمروبن شعیب سے روایت بے کہسیدعالم سافیاتیلم نے ارشادفر مایا کہ کواولا نامدی کے ذمه ب اور قتم کھانا مرقی علیہ پر ہے۔اس کو ترفدی شریف میں روایت کیا گیا ہے لہذا اس حدیث پاک ہے یہ بات معلوم ہوئی کہ عبدالرحیم جوکدمی بین ان پر کواه پیش کرنالازم ہے کہوہ دو کواہ عادل ثقه نیک بنجونته نمازی پیش کردیں کہ جوان کے دعوی محوای دیں تو ان کی بات مان لی جائے گی ورندمحمد فیق صاحب اگر الله کی قتم کھا کر حلفیہ بیان دیں تو ان کی بات قبول کی جائے گی۔ برخص کوالله تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ وہاں سیج اور جھوٹ ظاہر ہوجائے گا اور ہرمسلمان کوڈرنا جاہئے کہ

اگراس نے کسی کاحق یہاں دھوکہ دے کرمضم کرلیا تو الله تعالیٰ عالم الغیب والشھا دۃ کےحضور وہ رسوا ہوگا اور جہنم کےعذاب کا مستحق ہوگا۔ دنیااور یہاں کا مال ختم ہونے والی چیز۔ آخرت باقی اور ہمیشہ کا تھر ہرمسلمان کو آخرت کے سنوارنے کی کوشش كرناحا ہے يادر كھئے بيرحقوق العباد كامسئلہ ہے اور بندہ كاحق الله تعالیٰ بھی معاف نہ كرے گا جب تك كہوہ بندہ خودمعاف نہ كرے۔ الله تعالى ارشاد فرما تا ہے كه وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿ فَإِنَّ الْجَنَّةُ هِيَ الْهَاوٰى ۞ (النازعات) اور جوڈ رااینے رب کی ہارگاہ میں کھڑے ہونے سے ادراینے نفس کی خواہش سے خود کو بچایا تو بخت یقینا اس کا ٹھکانہ ہے اور بڑا بھائی تو ویسے بھی بمنزلہ باپ، کے چھوٹے بھائی پرشفیق ومہربان ہوتا ہے لہذا جھوٹے بھائی کو بڑے کا اوب كرنااور بزے بھائى كوچھونے بھائى پررحم كرنا جائے۔والله تعالیٰ اعلم

١٢ صفرالمظفر هو ١٣١٠ هج

العبدمحمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### بیع کرنے کے بعد بلارضامندی توڑنامنع ہے

سوال: كيافرمات بين علاء دين ومفتيان شرع متين اس مسئله مين كه: ايك هخص سيّد عبدالله شاه نه محمر بخش هي سار هي کیارہ ہزاررو پیدمیں ایک راکفل خریدااور کچھرتم عبدالله شاہ نے محد بخش کوایدوانس دی۔اس کے بعدراکفل عبدالله شاہ کے نام سے ٹرانسفر ہوا۔ جب رائفل عبد الله شاہ کے نام ہوگئی تو محر بخش نے رائفل دینے سے انکار کردیا۔ پھرمعزز آ دمیوں نے فیصلہ کرتے ہوئے رائفل عبداللہ شاہ کودے دیامقررشدہ رقم کے عوض۔اس کے بعدمحمہ بخش دعوٰی کرتا ہے کہ رائفل مجھ کوواپس دوادرعبدالله شاہ کہتا ہے کہ میں نے مقررشدہ رقم محر بخش کودے کررائفل خریدا ہے اور اب میں واپس نہیں کرنا جا ہتا۔ برائے كرم شرى وضاحت فرما كيس كه عبدالله شاه كورائفل واپس كرناچاہتے يانبيں؟ فقط السائل سيّدعبدالله شاه، ثندُ وآ دم سندھ 4٨٦ الجواب موالموفق للصواب: صورت مسئوله عنها مين جب كه محر بخش نے اپنی رائفل عبدالله شاہ كے ہاتھ بيچنے پر رضامندی ظاہر کی اور پہھر تم پیشگی بھی لے کر پھرمعزز آ دمیوں کے سامنے بغیر کسی شرط کے رائفل عبداللہ کے حوالے کرکے بقيه قيمت بھي وصول كرلي تو اب عبدالله شاه كارائفل كا مالك ہے اور محر بخش ثمن (رقم) كا۔ (عالمكيري) للبذااب فريقين ميں کوئی بالجبراس بیع کوتو ڑنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ واللہ تعالی اعلم

احدميان بركاتي غفرلدالحميد 617.J.1916

٨٦ كالجواب صحيح \_والله تعالى اعلم بالصواب\_ العبدمجمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### كارخانه دار،اجرت كےعلاوہ رقم دیے تو جائز ہے

سوال: عرض به ہے کہ علاء دین حدیث کی روشنی میں ذیل کے مسئلہ میں کیا فرماتے ہیں۔مسئلہ بیہ ہے کہ: میں ایک یرائیوٹ فرم میں ملازم ہوں۔اس فرم میں روزانہ شام کو کارخانہ ہے مال تیار ہوکر آتا ہے۔میرا کام اس مال کو چیک لیعنی اچھا ۔ او کھنا ہے۔اصل مسکلہ یہ ہے کہ میں ان کارخانے والوں سے عیدالفطر وعیدالاضیٰ پرعید کی خرچی لیتا ہوں جو کہ وہ وخشی سے

دیے ہیں۔ دوسرے اکثر کارخانے دار ہفتہ وار مجھے چائے وغیرہ کے لئے بھی دیتے ہیں۔ کارخانے والوں سے میں ہے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں پر میرا کوئی قرض نہیں ہے اور نہ آپ لوگ مجھے کسی لالح کے تحت دیں۔ میں ان لوگوں کے ساتھ کوئی رعائت نہیں کرتا ہوں۔ مال میں کوئی دانہ فراب ہوتو وہ دانہ رعائت نہیں کرتا ہوں۔ مال میں کوئی دانہ فراب ہوتو وہ دانہ نکال دیتا ہوں۔ اگر مال میں کوئی دانہ اس قابل ہے کہوہ چل سکتا ہے تو اس کا دام کر کے رکھ لیتا ہوں اور مالک فرم کو بتا دیتا ہوں۔ اس پر بھی کارخانے دار کہتے ہیں کہ ہم کسی لالح کے تحت آپ کوئییں دیتے۔ یہ آپ کا حق آپ کو دیتے ہیں۔ اب جناب سے گزارش ہے تفصیل سے بتا کیں کہ یہ ہیں کہ ہم کسی لائج کے تحت آپ کوئییں ؟ اس بیسہ کو میں کار خیر میں بھی خرج کر سکتا ہوں یا جناب سے گزارش ہے تفصیل سے بتا کیں کہ یہ ہیں۔ لینا مجھے جائز ہے یا نہیں؟ اس بیسہ کو میں کار خیر میں بھی خرج کر سکتا ہوں یا شہیں؟ میں فقط والسلام طالب دعا، محمد بجل، شڈومیر غلام حسین ،لطیف آباد، حیدر آباد

۱۷۸۷ الجواب هوالموفق للصواب: جب سائل کوخود ہی اقرار ہے کہ کارخانہ دار تم بطورانعام دیتے ہیں اور سائل اس کے عوض کوئی رعائت نہیں کرتا تو یہ جائز ہے اور اسے کار خیر میں بھی خرج کرسکتا ہے۔ گریہ بات پیش نظر رہے کہ اس متم کے لوگ سمجھی بھی بھی بھی بھی بھی ہوئی کہ مار کے بھی سے بھی مفاد کے لئے ناجائز مطالبہ کرویتے ہیں اور پھرانسان شیطان کے بہکائے میں آ کر بعض معاملوں سے چٹم پوٹی کر جاتا ہے اگرابیا خطرہ موجود ہے تو اس قم کونہ لینا بہتر ہے اور تقوی کے مطابق بھی۔ والله تعالی اعلم

احدميان بركاتي غفرله الحميد ١٩٨٥ الم ٢٦،

٨٦ الجواب يح \_والله تعالى اعلم بالصواب العبدمحم خليل خال القادرى البركاتي النورى عفى عنه

جس گھریلوپتی اسکیم میں فردوا حد کوفائدہ پہنچے اور دوسروں کے حقوق پامال ہوں

#### اس کی حیثیت ،غیرشرعی ہے

سوال: محترم ومرم حضرت قبله مفتی خلیل صاحب، دارالعلوم احسن البرکات، حیدر آباد، السلام علیم در حمته الله و برکاته احقر نے اپنے اعزاءادر اہل محلے کے ایماء پر اپنی مدد آپ کے تحت ایک گھریلوپتی اسکیم شروع کی ہے۔ جس کا حمران اعلی اور رقم کا ضامن فدوی خود ہے۔ اس اسکیم کے پیفلٹ ملاحظ فرما کر جناب نے ایک شخص کے استفسار پرفتوی بھی صادر فرمایا ہے۔

محترم النقام! جناب کی شخصیت اور علمیت اظهر من اشمس ہاور ہمارے لئے باعث عزیت واحترام ہے۔ بجھے جناب کے فتوئی پراعتراض نہیں اور نہ ہی میں اس کی جرائت کرسکتا ہوں کہ میں ذاتی طور پر آپ جناب سے واقف ہوں۔ البتہ اتنی ضرور گزارش کروں گا کہ آپ نے صرف پمفلٹ دیچے کرفتوئی عنایت فر مایا ہے۔ جب کہ بمفلٹ میں بعض باتوں کی وضاحت نہیں ہے۔ لہٰذا میں جناب کی خدمت میں گھریلو ہی اسکیم سے متعلق مندر جہ ذیل چندوضاحتیں پیش کررہا ہوں۔ اس میں ایک خدمت میں کھریلو ہی اسکیم سے متعلق مندر جہ ذیل چندوضاحتیں پیش کررہا ہوں۔ اس میص رقم کوکئی نقصان نہیں ہے۔ اس کے ذریعے کی جمی قتم کاکوئی نا جائز دولت کالین دین نہیں ہے۔ اس کے ذریعے کی جمی قتم کاکوئی نا جائز دولت کالین دین نہیں ہے۔ اس میں رقم کوکئی نقصان نہیں پنچتا۔ اس کی ادائیگی کی ضانت نگر ان اعلی کے ذمتہ ہے۔

س۔ جسمبرکوہر ماہ قرعداندازی کے ذریعیرتم دی جاتی ہے۔وہمبران بی کی جمع شدہ رقم میں سے بطورامداد ،ادا کی جاتی ہے۔ سم۔ ممبران کی جمع شدہ رقم سے ہر ماہ جورقم ممبرکوا داکرنے کے بعد بچ جاتی ہے۔اس سے کاروبار کیا جاتا ہے۔جس کے نفع یا نقصان کاحن نگران اعلی کو ہے۔ کیوں کہ ہر ماہ جومبر قرعدا ندازی کے ذریعد مقم حاصل کرتا ہے۔ اس کی بقیدا قساط کی ادائیگی گھریلویتی اسکیم کی مقررہ مدّت بوری ہونے تک مگران اعلی ہی کے ذمنہ ہے۔

۵۔ گران اعلی اس قم سے نہ تو بنک یا <sup>قوم</sup> ڈیازٹ میں رکھ کر کوئی سود حاصل کرتا ہے اور نہ ہی کسی دیگر سود کے کاروبار میں ہیہ رقم لگاتا ہے بلکہ اس فم سے جائز کاروبار کرتا ہے۔

۲۔ مزیدممبران احقر کی ذاتی شخصیت کے متعلق دواستفسار کنندگان نے جو پچھتحریر کیا ہے۔وہ بھی ہمرشتہ طغذا منسلک ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔امیدہے کہ جناب والاندکورہ وضاحتوں کو پیش نظرر کھتے ہوئے اسپے فتوے پرنظر ثانی فرمائیں ہے۔

فقط احقر وُ اكثر قاضي معين الدّين، محكر ان اعلى كهربلويتي اسكيم، لطيف آبادنمبر ٥، حيدرآباد

كيا فرماتے ہيں علماء دين ومفتيان عظام اس مسئلہ ميں كه: ايك شخص تقريباً ہيں سال سے حيدر آباد كے ايك علاقے ميں ر ہائش پذیر ہے۔نہایت شریف اور ہااخلاق آ دمی ہیں لوگوں میں انھیں عزّ ت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ دینی مسائل ہے بخو بی واقف ہیں۔ تعلیم یافتہ ہیں۔حسب ونسب میں اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔لباس اورشکل وصورت میں باشرع ہیں۔روزےنماز کے پابند ہیں۔اپنے محلّے کی جامع مسجد میں اکثر و بیشتر دین جلسوں ہے بھی خطاب کرتے ہیں اور جمعی جمعی ا مام صاحب کی عدم موجودگی میں بنج وقته نماز جمعہ کے دن تقریراورا مامت کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں۔ بعض مرتبه دوسرے محلے اور علاقہ کی جامع مسجدوں میں بھی ان کے اماموں کی عدم موجودگی میں نماز جمعہ پڑھانے اور تقاریر کرنے کے لئے بھی انہیں مدعوکیا جاتا ہے۔

انھوں نے اپنی مدد آپ کے جذبہ کے تحت کھر پلوپتی اسکیم جاری کی ہے۔جس کے وہ خود مگران اعلی اور رقم کے ضامن ہیں۔اس اسکیم میں ڈھائی سومبران ہیں۔ بیاسکیم ۱۰ اروپے اور ۲۰۰ روپے ماہوار کی ہے اور اس کی مذت پچاس ماہ ے ۱۰۰ روپے ماہوار والے ممبر کو ۵۰۰۰ روپے اور ۲۰۰ روپے ماہوار والے ممبر کو ۱۰۰۰ روپے ہر ماہ قرعدا ندازی کے ذریع دے جاتے ہیں۔ پیاس ماہ کی مدت کے بعد قرعداندازی ہے باتی رہنے والے تمام ممبران کوان جمع شدہ تمام رقم یعنی ۱۰۰ روپے والوں کو ۵۰۰۰ روپے اور ۲۰۰ روپے والوں کو ۱۰۰۰ روپے پیشمت ادا کردی جائے گی۔ کیوں کہ پچاس ماہ میں ان کی یہی رقم جمع ہوگی۔البتہ ہر ماہ قرعداندازی کے ذریعہ جو نام نکالا جا تا ہے اس ممبر کو پکمشت • • • ۵ یا • • • اروپے۔ کی رقم بطور امداد اداکردی جاتی ہے اور اس کے ذمتہ جو باقی اِقساط رہ جاتی ہیں وہ وصول نہیں کی جاتیں۔اس کی بقایا اقساط کی ادائیلی کی ذمنہ داری بی کے مران اعلی پر ہوتی ہے۔ کیوں کہ ہر ماہ مبرکور تم اداکرنے کے بعد چھور تم بچتی ہے۔ اس کے لئے ممبران نے ان کو بیت دیا ہے کہ ان کی اس قم سے تحران اعلی پیاس ماہ تک جو جا ہیں کاروبار کریں لیکن پیاس ماہ کی مذت ے بعد باتی تمام بران کومقررہ وقت پران کی تمام جمع شدہ رقم بغیر کسی نفع یا نقصان پرواپس کرنی ہوگی للبذا محران اعلی شری

طریقه برکاروبارکرتے ہیں ادراس کاروبار کے نقع ونقصان کے ذمتہ دار ہیں۔ تگران اعلی نہ تو اس جمع شدہ رقم کو بنک میں رکھ کر کوئی سود حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی کسی سودی کاروبار میں بیرقم لگاتے ہیں۔ یہ بات انھوں نے خدااور رسول ملٹی اُلیام کو حاظر و ناظرجان کرانھیں گواہ بنا کرائیم بناتے ہوئے تھم کھا کرہم ہے کہی ہے۔انھوں نے یہ بھی کہاہے کہ بیصرف اپنی مدد آپ کے تحت ایک اسکیم ہے۔اس میں کوئی سودی لین دین ہیں ہے۔( بلکہ اکثر وہ اس رقم ہے بعض ضرورت مندوں کوقرض حسنہ بھی ویتے رہتے ہیں ﴾ ندکورہ مخص نے میکھر بلویت اسکیم این مدوآ پ کا جذبہ بیدا کرنے اور بچت کی عادت ڈالنے کے لئے شروع کی ہے۔اس سے ان کا مقصد کمی قتم کی کوئی نا جائز دولت کا حصول نہیں ہے۔

للنزااليي صورت ميں كيااس نيك اور ديندار شخص كوامام صاحب كى عدم موجودگى ميں پنجوقتة نمازيا جمعه كى نمازيا خطبه دینا جائز ہے یانہیں؟ اور ہماری نمازیں اس شخص کے پیچھے ہوں گی یانہیں؟ براہ مہر بانی ازروئے شرع اس مسئلہ کاتسلی بخش

استفسار كنندگان: النظفراحمر، ٢ مفلام مصطفی، معرفت واكثر قاضی معین الدین، لطیف آبادنمبر ۵، حیدرآباد سنده ۲۸ **کا لجو اب حوالموفق للصواب: صورت مسئوله عنها میں ہر ماہ قرعدا ندازی میں جس ممبر کا نام نکلنے کے بعد ،اس کی ادا** شدہ رقم سے زائدرقم جودی جاتی ہے،اس کی حیثیت متعین نہیں ہے،اگروہ انعام ہے تو انعام میں دی جانے والی رقم اسی منافع ے حاصل ہور ہی ہے، جس میں ہرمبر کی رقم شریک ہے، اس صورت میں صرف یہی فردانعام کامستحق کیوں تھہرا۔اوراگروہ منافع ہے تو منافع صرف ای کو کیوں دیا جار ہاہے جب کہاس کی رقم بھی کم ہے، دوسرے منافع سے محروم ہیں۔ بہرصورت ترجی بلامرن کا زم آ رہی ہے۔ان دونو ل صورتو ل میں امدادی اسکیم ندر ہی بلکہ قرض یا مضار بت کی شکل بن سکتی ہے،تو پھراس کے اصول وقواعد جاری کئے جا کمیں ، بہر حال اس اسکیم سے سب سے زیادہ فائدہ فر دوا حد کو بینے رہاہے ، اور دوسروں کے حقوق بإمال ہور ہے ہیں۔ والله تعالی اعلم احمد میاں بر کاتی غفر له الحمید ٨٧ كالجواب يحيح ـ والله تعالى اعلم بالصواب \_ العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

### جائز کمائی کے لئے کوشش کرنا فرض ہے

**سوال:** كيافرمات بين علماء دين مصطفويه ومفتيان شريعت محمريكي صاحبها الصلوٰة والسلام اس مسئله ميس كه: زيدجو كه شادي شدہ ہے اور ایک گھرانے کا کفیل بھی ہے۔عرصہ دس ماہ ہے ایک یا کتنانی مسلمان کی اشیائے خور دنی کی سمپنی میں مبلغ تین ہزار پانچ سورو بے ماہوار پربطور ( نیکس آفیسر ) ملازمت کرتا ہے۔ ندکورہ کمپنی میں اس کے کام کی تفصیل درج ہے۔ ا۔ متعلقہ مپنی کے لئے ایم فیکس کوشوار ہے ( آ مدن فیکس کوشوار ہے ) تیار کرنا بینی کمپنی کی سالانہ آ مدن / نقصان کا با قاعدہ طور پرحکومت کے تکمہ انکم ٹیکس کے منظور شدہ فارم پرانداراج کر کے تکمہ انکم ٹیکس کو پیش کرنا تا کہ تکمہ کم پنی پر سالانہ آمدنی ٹیکس

مزید تفصیلات گوش کز ارکرنے سے قبل ایک بات کی وضاحت کرناضروری سمجھتا ہوں کہ کل یا کستان میں کوئی ایسی سمینی/ ادارہ نبیں (تمام بینک ،محکمہ ٹیلی فون و ٹیلی گراف، وایڈا ،ایل۔اے۔ڈی وغیرہ) جوحکومت پاکستان کے تافذ کردہ اَئَمْ نَیْس قوا نمین کی پابندی کرتا ہو، اکثر ملاز مین طبقہ جا ہے ان کاتعلق حکومت ہے ہو یا پرائیوٹ۔وہ اس قانونی ضابطگی سے

۔ متعلقہ کمپنی کے اعلی عہد یداران/ مالکان اینے ملاز مین سے حتی الامکان تو قع کرتے ہیں اور حکما بھی کہتے ہیں کہ جس قدر ہو سکے، کم ہے کم نیکس کی ادائیگی ہو،اوروہ یہ بھی تقاضہ کرتے ہیں کہ بہر حال ان کا مقصد حاصل ہونا جائے، جا ہے نیکس سے متعلق کسی حکومتی قانون کی یابندی ہویا نہ ہو۔اس لئے متعلقہ نمینی کم از کم ٹیکس لگوانے کےسلسلہ میں زید کی معاونت حاصل ئرتی ہیں اورزید کو بھی کرنا پڑتی ہے۔

۔ متعاقبہ نمپنی کی آمدن یا نقصان کے گوشوارے داخل کرتے وقت آمدنی کو کم ظاہر کرنے ،اورنقصان ہے بیجانے کے لئے جائزوناجائزط نِتے۔ بتانا(زید کے ذمہ ہے)

م۔ تعومت کی طرف ہے جب انگم ٹیکس آفیسر بلائے یا تاریخ وے تو زید کوایے داخل کردہ گواشواروں کو درست ثابت ئرنے کے لئے ہم جائز و ناجائز طریقے ہے کوشش کرنا۔

د۔ اپنے مالکان کے فائدہ کے لئے اگر رشوت دینا پڑے اور مالکان اس لین دین پر راضی ہوں تو تبھی کھار رشوت دینا۔ ۲ ۔ ۱۰۰۱ن ماہ زمت مندرجہ بالاتمام کام زیر ہام مجبوری کرتا ہے کیوں کو میکس والوں کو اگر بیج سیج بتادیا جائے تو پھروہ اپنی م منی ہے ، طابق نیکس عالد کرتے ہیں اور بچے ہو لئے کی ذرّہ *و بھر بھی قد رنہیں کرتے مثال کے طورا گرزید* ۰۰۰ ۰۰ روپے سالانہ م تن ہے اور نیکس والوں کو کہتا ہے کہ میں نے مبلغ ۲۰٬۰۰۰ روپے سالانہ کمائے ہیں تو اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ وہ · بے ازیرے بیان پراعتاد نہیں کرتے بٹاک وہ سے ہی بول رہا ہو۔ بالآخروہ اپنی مرضی کےمطابق فیصلہ کرتے ہیں اور اف و سعد افسوس بعض او قات توسمینی کی هیتی آمدنی ہے یا بچے چھے گناز اکدنیکس لگاتے ہیں۔ بعض او قات نیکس تھوڑ اکروانے پر ۔ "، ن ، نتے بیں اور تھوڑ ابھی کردیتے ہیں اور بعض او قات ایسا بھی ہوتا ہے کہرشوت بھی لیتے ہیں اور کام بھی نہیں کرتے مگر ا \_\_واقعات بهت كم جيش آئے ہيں۔

۔۔ جناب عالی! ایک نسروری بات بیہ ہے کہ اگر نیکس والے رشوت لے کر کام کرتے ہیں تو وہ بھی انکم نیکس قانون کے مطابق کرتے جیں۔مثالی زید کے مالکان کی طرف ہے بعض اوقات قانون کی خلاف ورزیاں لاعلمی ہستی یامصروفیت کی وجہ ہے تاخير : و بانی به-اس سلسله میں نیکس والے رشوت لے کریا تو قانونی خلاف ورزیوں پر پروہ ڈال کرنیکس تم کرویتے ہیں یا جر ما نہیں ایکا تے۔ کمپنی کے مفادات میں بیر شوت کو طے کرنے اور ادا کرنے کے دھندے بھی اکثر اوقات ہامر مجبوری زید کو

ا \_ ابل ملم! ان تمام صوراؤں کی موجو و گی میں اگر زیداس کمپنی کو چھوڑ کر کہیں اور جگہ نو کری کرتا ہے تو ا ہے • 9 فی

صد، یقین ہے کہاہے دوسری جگہ براس ہے کہیں زیادہ برے کاموں میں ملوث ہونا پڑے گالیعنی اب جو جائز و نا جائز کاموں میں مشور ہ لیا جاتا ہے بھروہ کام خود کرنا پڑے گا اور اس کے بعد بلا واسطہ رشوت وغیرہ دینے میں بھی ملوث ہونا پڑے گا۔ اےاہل علم! زید کے متعلق ایک انتہا کی ضروری بات عرض خدمت ہے کہ زید نے انکم ٹیکس قانون کی تعلیم عرصہ یا نجے

سال میں حاصل کی ہے لیکن دوران تعلیم موجودہ مشکلات صمن میں ہرگز نہ تھیں اور ایک بات حقیقت پر مبنی ہی ہی ہے کہ اس

وتت وین احکام کی سوجھ بوجھ اس قدر نہھی۔

اے اہل علم وتضل! زید کی مٰدکورہ ملازمتی صورت حال کے پیش نظرِ عاجز انہ دعرض ہے کہ شریعت مظھر ہمجہ بیالی صاحبهاالصلوة والسلام كى رويه جلدا زجلد مفصلاً ومطئمنا نه مخلصانه، بهدر دانه، اور رحيمان حكم فرما ئيس كه آيا! زيد مذكوره صورت حال میں نوکری جاری رکھ سکتا ہے یانہیں؟ جزا کم الله فی الدارین ۔امستفتی محطفیل، مصری شاہ ،کرم پارک ،لا ہور ۲۸۷ الجواب هواکموفق للصواب: صورت مسئوله عنها میں زیر پر فرض ہے کہ دہ دوسری جگہ ایسی ملازمت تلاش کرت رہے جہاں حلال وحرام کا امتیاز رہے کہ حضور اکرم ملٹی ٹیکٹی نے ارشاد فر مایا'' حلال کمائی کی تلاش بھی فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے۔' (بیمقی شریف) اتنا کمانا فرض ہے جوایئے لئے اور اہل وعیال کے لئے اور جن کا نفقہ اس کے ذمّہ واجب ہے ان کے نفقہ کے لئے اورادائے دین کے لئے کفایت کر سکے۔(عالمگیری) قدر کفایت سے زائدا گراس لئے کما تا ہے کہ مال و دولت زیادہ ہونے سے میری عزیت وو قار میں اضافہ ہو گا اور فخر و تکبر مقصود نہ ہوتو بیرجا ئز ہے اورا گرمحض مال کی کنڑت یا تفاخر مقصود ہو ایمان والوجو کچھ ہم نے تمہیں دیاان میں پاک چیزوں سے کھاؤ)حضور اکرم ساٹھ ایکٹی نے ارشادفر مایالوگوں پرایک زماندایسا آئے گاکہ آدمی پرواہ بھی نہیں کرے گاکہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا ہے، حلال سے یاحرام ہے ( بخاری شریف ) زیدا کر اس ملازمت میں ناجائز امور پرمجبور ہے تواہے جا ہے کہ جلد از جلد ایس ملازمت تلاش کرے جہاں جائز کمائی اس کے حضہ مِن آسكے كمالله تعالى ارشاد فرما تا ہے وَ لَا تَعَاوَنُوْاعَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُنْ وَانِ (المائدہ: 2) برائی كے كاموں اور گناہ كے كاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ والله تعالیٰ اعلم احمد میاں برکاتی غفرلہ الحمید ۱۹۸۰/۱۰/۲ ٨٨ كالجواب يحيح \_ والله تعالى اعلم بالصواب \_ العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

اقرار سے تی لازم ہے

**سوال:** کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ: ایک تیخص نے مکان کی فروخت کا تحریری اقرار نامه کیا۔ بعدہ وہ قرآن پاک اٹھا کراس اقرار نامہ ہے منحرف ہوگیا۔تحریری اقرار نامہ ہمرشتہ ہے عدالت میں فتولی چیش کرنا ہے۔ منحرف کے لئے کیا تھم ہے؟ محمد یعقوب دلداحمہ بخش، حیدرآ باد، سندھ ۲۸۷ **الجواب هوالموفق لل**صواب: اقرار کرنے والے نے جس شی کا اقرار کیا، وہ اس پر لازم ہوجاتی ہے۔قر آن و

حدیث واجماع ،سب سے ثابت ہے کہ جس نے اقر ارکیا وہ حق مقر کے ذمتہ ثابت ہوگیا۔الله تعالی فرما تا ہے وَلَا يَبُغُف مِنْهُ شَيْئًا (البقرہ: 282) حق میں سے بچھ کم نہ کر ہے۔لہذاصورت مسئول عنہا میں جب خرید وفر وخت کے تمام شرائط پائے جا کیں تو بیزیج نافذ ہے انکار کرنے والا گنہگار ہوا۔والله تعالی اعلم

احدميان بركاتي غفرله الحميد ١٥/١٠/٣

٨٧ الجواب صحيح \_والله تعالى اعلم بالصواب \_ العبر محمظيل خاب القادرى البركاتي النوري عفي عنه

### انعامی بانڈز کی رقم جائز ہے اور اس سے تعمیر مسجد بھی جائز ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص کا بونڈ • • • • ۵ روپے کا کھلا۔ اس نے اس بونڈ والے پیے میں ہے کچھ سینٹ خرید کرایک مسجد شریف جو کہ زیر تغییر تھی اس کے لئے دی ہے۔ اب دوسرااس کا پروگرام ہے ان پیپوں میں سے مسجد کے لئے قالین لینے کا۔ کیا اس قالین پرنماز پڑھنی جائز ہے یانہیں؟ یا پھریدر قم کا پچھ حصہ مسجد پرلگانا جائز ہے یا کہ نہیں؟ برائے مہر بانی قرآن وسنت کی روشنی میں اس کا جواب عنایت فرمائیں۔

السائل محمرعبدالشكور الطيف آباد يونث المحيدرآباد

۱۷۸۷ الجواب: صورت مسئولہ میں بونڈ کی قم جائز ہے کہ پہلطورانعام کے ہاور جب کہ پیرتم جائز ہے تواک رقم سے تعمیر مسجد کرنا، جائز ہے اور مسجد کی ضروریات کواس سے پورا کیا جاسکتا ہے جمارے علماءالمسنّت کاای پرفتوی ہے۔والله تعالی اعلم العبدمحد خلیل خال القاوری البرکاتی النوری عفی عنه مربیج الاقل شریف هندا جم

## جس مدعی کے پاس گواہ ہوں تو مدعا علیہ سے تتم نہ لی جائے گ

سوال: کیافرہاتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: مستی بدرالذین نے مکان 239 واقع دولت آباد عال کالونی حیدر آباد کی فرفتگی کا ازروئے تحریر و حلف اقرار کیا اور کل قیمت پینگی مبلغ چالیس ہزار رو ہے۔ نقد وصول پالیا اور رجٹری بج نامہ کرانے کے بعد کا وعدہ کیا۔ فرفتگی کا بیسارا محالمبہ کواہوں کے سامنے ہوا۔ اب فحض فہ کور تقریبا ایک سال آٹھ ماہ بعدر جٹری بج نامہ کرانے سے مشکر ہوگیا ہے۔ اب رقم سلغ چالیس ہزار رو پیشخص فہ کورہ کے پاس رہی ، اور اس نے ، اس رقم سے فائدہ حاصل کیا اب فخص فہ کورہ کے پاس رہی ، اور اس نے ، اس رقم سے فائدہ حاصل کیا اب فخص فہ کورہ کے بارہ میں شرع فتوئی کیا ہے۔ جب کھمنی فہ کورہ نے دروغ حلفی بھی کی ہے۔ مجمد پیتقوب ولد احمد بخش ، حیدر آباد ، سندھ کیا ہے۔ اب کو مشتری میں سے ، بائع انکار کرتا ہے اور اپنے انکار کوجھوٹی قتم سے باب کرنا چاہتا ہے لیکن اس صورت میں اس کی قتم کا اعتبار نہ کیا جائے گا کہ وہ (مدی علیہ) ہورا ہے اور (مدی علیہ) پوتم اس وقت ہوتی ہے کہ (مدی) گواہوں کے ذریعہ دعلی کا بہت نہ کرسکے ، گواہ سے کا بہت ہونے کے بادر (مدی علیہ) پوتم اس وقت ہوتی ہے کہ (مدی) مشتری (یعنی خرید نے والے کی ذات) ہے اور مدی کے پاس بعد شمنیس دی جاتی ۔ (بحرار کُتی ، بہار شریعت ) یہاں (مدی) مشتری (یعنی خرید نے والے کی ذات) ہے اور مدی کے پاس بعد شمنیس دی جاتی ۔ (بحرار کُتی ، بہار شریعت ) یہاں (مدی) مشتری (یعنی خرید نے والے کی ذات) ہے اور مدی کے پاس

5A

ا پنے دعوٰی خرید پر گواہ موجود ہیں اورشر فی مسئلہ ہے کہ البینۃ علی المدن علی من انکو۔ ( کتب فقہ )لہٰذا یہاں مدمی کے گواہ ہونے کی صورت میں (مدمی ) یعنی فروخت کرنے والے کی شم جھوٹی قرار دی جائے گی۔ (عامہ کتب )اور فروخت کی ہوئی چیزار باب انتظام مشتری کودلا ئیں گے۔ واللہ تعالی اعلم احمد میاں برکاتی غفرلہ الحمید ۸۲ کے الجواب صحیح ۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ العبدمحر خلیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ

#### حکام کومدییہ،رشوت ہے

سوال: میں ایک جگہ ملازم ہوں اور جہاں میں کام کرتا ہوں۔ اس ادارے کی پچھالی جائیداد بھی ہے جوعوام الناس کو کرائے پردی ہوئی ہے۔ یہ دوکا نیں پگڑی پردی ہوئی ہیں اکٹرلوگ وہ دوکا نیں زیادہ معاوضہ دے کر (مثلاً کس کو پانچ ہزار کی گڑی پرادارے نے دوکان دے رکھی ہاور وہ اسے آٹھ دس ہزار لے کر) دوسرے کو دے دیتا ہے۔ پھروہ لوگ دوکان کے کاغذ پرنام تبدیل کرانے کے لئے ہمارے پاس آتے ہیں۔ اس سلطے میں تمام قانونی کاروائی کرنا ہماری ذمنہ داری ہے گر جب ہم تمام کاغذات وغیرہ نی پارٹی کے نام نظل کرتے ہیں تو وہ اپنی خوش سے پچھر تم ہمیں بھی دے دیت ہیں اور ہمارے انکار پروہ اصراد کرتے ہیں کہ لے لئے جائیں کیوں کہ وہ لوگ خوش سے دے رہے ہیں (ہمیں نہیں معلوم کہ وہ بیسانھوں نے جائز راستے سے کمایا ہے یانا جائز ؟ جب کہ وہ اگر ہیے نے جائز راستے سے کمایا ہے یانا جائز ؟ جب کہ وہ اگر ہیے نے جائز راستے سے کمایا ہے یانا جائز ؟ جب کہ وہ اگر ہے نہ دیں تب بھی وہ کام ہمیں ہی کرنا ہے۔ امید ہے کہ تر آن اور احادیث کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں گیں گے۔

فقط: ایک بندهٔ خدا

٨٧ الجواب صحيح والله تعالى اعلم بالصواب العبدمحمر خليل خان القادرى البركاتي النوري عفي عنه

### مروجہ گیڑی''ظلم ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بچ میں کہ: آج کل دوکان و مکان کرایہ پردئے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو مکان یا دوکان پگڑی پردیا جاتا ہے۔ اس کا کرایہ معمولی ہوتا ہے۔ نیز کرایہ دار کو یہ ہولت بھی حاصل ہوتی ہے کہ وہ یہ دوکان دوسرے کرایہ دار کو فتقل کرسکتا ہے، جس پر دوکان کے مالک کوکوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ نے کرایہ دار سے تھوڑ اکرایہ بڑھا کر لے اور ایس صورت میں پہلاکرایہ دار دوسرے کرایہ دارسے پگڑی لیتا ہے۔

مثلاً زیدنے ایک دوکان کرایہ پرلی جس کے اس نے دوکان کے مالک کونفذرو بے مثلاً دس بزاررو بے بطور پکڑی

5B

کے دیئے۔جوکہ نا قابل واپسی ہوتے ہیں۔اب زیدنے پچھ عرصے بعد بید دوکان بکر کومبلغ ۲۰۰۰ روپے پگڑی پر دے دی۔ اس طرح اب زید کا دخل دوکان پر ہے ختم ہو گیا اور بکر اور مالک دوکان کا تعلق ہو گیا۔اسی طرح بکر بھی چاہے تو بیدوکان دوسرے کرابید دارکو پگڑی لے کرمنتقل کرسکتا ہے۔

تو در یافت طلب امریه ہے که مندرجه بالامروجه بگڑی کالین دین شرعاً جائز ہے یائیں؟ بینواتو جروا فقط عبدالعزیز میمن ، نزد نیو کلاتھ مارکیٹ ، پنجرہ بول ،حیدرآ باد

وشعبان المعظم معتباطي

العبدمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

### نيلام ميں ملنے والی رقم کا مسکلہ

سوال: محترم جناب مفتى خليل خال صاحب، السلام عليكم ورحمته الله وبركاته

کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: جناب والاعرض ہے کہ درج ذیل سوالات کا ازروئے شرع فتوی صادر فرما کرممنون فرمائیں۔

ا۔ ایک مسجد میں چند دوکانوں کی تغییر کے لئے جگہ خالی ہے۔ دوکانیں حاصل کرنے والے خواہشند افراد زیادہ ہیں۔ان دوکانوں کی بولی (جیسے کہ نیلام کرتے ہیں) زیادہ سے زیادہ کرایہ دینے اور دوکا نیں اپنے خریجے سے تغییر کرنے والے کو دی جائے گی میہ عطیہ کی رقم دوکانوں کے ساتھ مشر دط اور نا قابل واپسی ہے کیا یہ شرط عطیہ جائز ہے یا ناجائز؟اگر بیرقم ناجائز ہے تو کیا یہ رقم مسجد کی تغییر میں خرج کردی جائے تو کیا یہ رقم مسجد کی تغییر میں خرج کردی جائے تو ایک مسجد کی تغییر میں خرج کردی جائے تو ایک مسجد میں نماز جائز ہے یا نہیں؟

۲۔ اپنے کسی جائزیا ناجائز کام کرانے اور اپنامخصوص مفاد حاصل کرنے کے لئے رشوت دی جاتی ہے۔ اسی طرح دوکا نیس حاصل کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ رقم ہولی لگا کر وینا اور اپنا مفاد حاصل کرنا شرع میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اس رقم کا شمار عطیہ، یا گیڑی، یارشوت کس میں ہوگا؟ براہ کرم ازروئے شریعت فتویٰ صادرفر ما کرحقائق ہے آگاہ فر مائے۔شکریہ۔ فقط نیاز احمد ، لطیف آبادنمبر ال ،ابوب کالونی

۲۸۷ الحبواب: نیلام میں کامیاب بولی دینے والے سے جورتم پیشگی وصول کی جارہی ہے۔ اگر وہ اس دو کان کے کرایہ ہیں وضع ہوتی رہے گی تا آئلہ بوری وضع ہوجائے تو اس میں کوئی حرج نہیں اور بیرتم مسجد میں یا اس ہے متعلق ۶۰ ہوجائے تو اس میں کوئی حرج نہیں اور بیرتم مسجد میں یا اس سے متعلق ۶۰ ہوجائے تو اس میں صرف ہو سکتی ہے اور نا قابل واپسی سے مرادا گریہ ہے کہ یہ کسی شار میں نہ آئے گی بلکہ بطور پکڑی وصول کی جائے گی تو بیالبت تا جا کرنے ہواور نا جا کرتا مدنی مسجد میں صرف نہیں ہو سکتی ۔ واللہ تعالیٰ اعلم

۲۔ نہ بدیگری ہے نہ رشوت بشرطیکہ صورت اولی کے مطابق ہو۔ والله تعالیٰ اعلم

٢ ذى الحجه المعلق تصحيح

العبدمجمة طليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### تحسی بھی المجمن کے سریرست اعلیٰ کاغیر شرعی فیصلہ قابل مواخذہ ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء کرام اس مسلد میں کہ: سسی مذہبی انجمن میں سر پرست اعلٰی کی شرعی حیثیت کیہ ہے؟ اور اس کی ذمہ داری کیا ہونا چاہئے؟ کیا یہ قانون صحیح ہے کہ سر پرست اعلٰی کے فیصلے کوئسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جاسکتا؟ نہ ہی انجمن اگر کسی کام کے لئے رشوت لے یاد ہے قوالی انجمن کی شرعی حیثیت کیا ہے اور ایسی انجمن کا کارکن بننا چاہئے یائہیں ؟ فقط والسلام مجمعلی قادری، مصیراگلی شاہی باز ار، حیدر آباد

٢٦ محرم الحرام عن الفج

العبد محمطيل خال القادرى البركاتي النورى عفي عنه بر

#### بوریاں جلد بھوانے کے لئے جائے پلانار شوت ہے

**سوال:** بخدمت جناب مفتى محمظيل خان صاحب، السلام عليم

جناب عالی! میرے دفتر میں ایکٹر انسپوٹر صاحب اپن گاڑی کے ذریعے سینٹ کی بوریاں جلد بھوانے کے لئے پراپرٹی ہیں

پر، عرصہ پندرہ سال ہے محکمہ کے علمہ کو صبح کی چائے پلاتے ہیں۔ مزید دفتری اوقات میں ایک چپڑای کی طرح خدمات انجام دیتے ہیں۔ شرعاان کی چائے بینااور ان ہے کہ وہ صاحب پراپرٹی ہیں پر محکمہ کے علمے کو صبح کی چائے بلاتے ہیں تا کہ ہیمنٹ کی بوریاں جلد ہجوا کمیں ۔ آپ کا خود، بیان ہے کہ وہ صاحب پراپرٹی ہیں پر محکمہ کے علمے کو تھے بلاتے ہیں تا کہ ہیمنٹ کی بوریاں جلد ہجوا کمیں۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اگر وہ محکمہ کو چائے نہ پلا کیں تو محکمہ کے کارندے اتن جلدی اس کا مال نہ ہجوا کمیں گا جسینا کہ اب بھیے نہیں دھکیل دیا جا تا بلکہ بھی کو تا گئی ہیں ہوتی اور کسی کا مال خوا کو اور پیچنیوں دھکیل دیا جا تا بلکہ فرض کر لیجئے کہ مال کی روا گئی کا م بجے وقت مقرر ہے اور وہ صاحب اس وقت مقررہ ہے پہلے مال روانہ کرنا چا ہے ہیں اور اس میں کسی اور کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے اور نہ ان کے کام میں تا خیر ہوتی ہوتہ بھی سلامتی کا راستہ ہی ہے کہ وہ وہ چائے وغیرہ نہ پی جائے بلکہ باری باری ہی کی حق تانی ہوتی ہوتے اور اس کے کہ میں تا خیر ہوتی ہوتہ کسی کی حق تانی ہوتی ہوتی ہوتے کے اور اس کے دوقت مقرر پر مال روانہ کیا جائے اور اگر کہا کہ باری باری ہے جس کو وہ انجام دیے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم انہیں مقدم دوسروں کو موخر کرنا جائز نہ ہوگا یہ صال ان کی اس خدمت خلق کا ہے جس کو وہ انجام دیے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم انہیں مقدم دوسروں کو موخر کرنا جائز نہ ہوگا یہ صال ان کی اس خدمت خلق کا ہے جس کو وہ انجام دیے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم انہیں مقدم دوسروں کو موخر کرنا جائز نہ ہوگا یہ صال ان کی اس خدمت خلق کا ہے جس کو وہ انجام دیے ہیں۔ واللہ تعالی اللول سے مقال کی اس خدمت خلق کا ہے جس کو وہ انجام دیے ہیں۔ واللہ تعالی اعلی اس میں کا کہ کہ کو کو کی کو تا گئی ہوتی ہے کہ دو کرنا ہائی کو کہ کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کہ کی کو کی کی کو کرنا ہائی کو کرنا ہائی کو کی کو کرنا ہائی کو کرنا ہیں کو کرنا ہائی کو کرنا ہائیں کو کرنا ہائی کو کرنا ہائی کو کرنا ہائی کی کو کرنا ہائی کو کرنا ہائی کی کرنا ہائی کی کرنا ہائی کی کرنا ہائی کر

#### سود کا کاروبار ہرطرح سے باعث لعنت

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء حق اس مسئلے میں کہ: ایک شخص کسی محکے میں چودہ سورو بے ماہوار تخواہ پر ملازم ہے اور نہایت عزت ہے بسر کرر ہاہے۔اسے ایک بینک میں سولہ سورو بے ماہوار تخواہ پر افسری مل رہی ہے۔تو کیا اس شخص کے لئے یہ بینک کی نوکری جائز ہے یا ناجائز؟ فقط رشیداحمد راجیوت

۲۸۷ الجواب هوالموفق للصواب: صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جابر رضی الله تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ 'رسول اکرم ملی نے سود لینے والے ،اورسود دینے والے ،اورسود کا کاغذ لکھنے والے اور اس کے گواہوں پرلعنت فر مائی ہے اور بیفر مایا کہ وہ سب برابر ہیں۔' تواگر بینک کی نوکری میں آ ہے کا واسطه ان میں ہے کسی شعبے سے نہ پڑاتو آ ہے کو اختیار ہے۔ والله تعالیٰ اعلم احمد میاں برکاتی غفرلہ الحمید سے 19۸۳۔ والله تعالیٰ اعلم احمد میاں برکاتی غفرلہ الحمید سے 19۸۳۔ والله تعالیٰ اعلیٰ العلیٰ اعلیٰ اعلیٰ

٣ ٨ ٤ الجواب صحيح والله تعالى اعلم بالصواب العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه، ١٥ جمادي الاولى سوسيا هج

#### تغمیرمسجد،حرام مال ہے کرنا،حرام ہے

سوال: محرّم جناب مفتى مرخليل خال صاحب، السلام عليكم

جناب عالی! بعد آ داب کے عرض ہے کہ: ایک شخص مسمی حاجی دلاری خواجہ سرایا آیجوا جو کافی جائیداد چھوڑ کرایک ہفتہ ہوا فوت ہوگیا ہے۔اس نے مرتے وقت ایک بزام کان اور دو کان اسٹامپ پروصیت کی ہے کہ بیمیری جائیداد مسجد خوشیہ ومدرسہ کے لئے ہے جو کہ محلہ دادن میں ہے خوشیہ مسجد ومدرسہ کے نام کرتا ہوں۔ لہٰذا جناب سے عرض ہے کہ اس کے متعلق شرع محمدی سائی ایٹی سے اس کے بارے میں لکھیں آیا! کہ یہ جائیداد جائز ہے یا ناجائز؟ فقط عَبدالمعبود خان، جنرل سیر ٹیمری مسجد فوٹیہ، حیدر آباد

الدكالجواب: مجدين مال طال خرج كرنا چاہئے اور تقير مجد مال طال وطيب سے كرنى چاہيے حرام مال سے تعير مجد كرنا حرام ہو۔ حديث شريف يل ہے ولا يقبل الله الا الطيب (الحديث) ثامى بل ہے قال تاج الشريعة امالوانفق فى ذلك مالا خبيثاً او مالا سببه الخبيث و الطيب فيكولا لان الله تعالىٰ لايقبل لا الطيب فيكولا تلويث بيته بها لايقبله الخرجومال يقينا خالص حرام مواس كاليناكى كو جائز نبين اور مجدوں اور مدارس كے چندوں كا بھى يكي كم ہے كدا سے طال مال سے وصول كريں۔ لبندا فدكورہ تيجو سے كا وہ مكان اور دوكان جوكداس نے ناجائز رو بيدے حاصل كيا تقام عجد ميں وينا جائز نه ہوگا۔ والله تعالى الله

م محرم الحرام سي مهاره

العبدمجمة خليل خان القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### بسم الله الرَّجُلْنِ الرَّحِيْمِ

نحملا ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

## باب الكفالة (كفيل مونے كابيان)

## مهر کامطالبه ضامن اور شوہر دونوں سے کرنا جائز ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: میں ظہوراحمد ولدالله بخش سکنہ پلاٹ ۱۰۹،۱۰۸ الیاس آباد عثمان آباد حیدر آباد سندھ کا ہوں۔ چونکہ میرے فرزند سمی محمد عارف کی شاوی مسماق شفیقہ بانو بنت محمد ابراہیم صدیقی سکنہ پلاٹ ۱۰۸ الیاس آباد عثمان آباد، حیدر آباد کے ساتھ بتاریخ ۲۲ اگست ۱۹۸۰ء بروز جمعة السبارک ہورہی ہے لہٰذا مندر جدذیل شرائط پرکار بندر ہے کا اقر ارکرتا ہوں۔

ا۔ یہ کہ میرامکان ندکورہ نمبر ۱۰۹ جس کا میں تا ہنوز واحد مالک اور قابض ہوں اور جو ۱۹×۱۹ کا ہے۔اس مکان کا تیسراحصہ اپنی ہونے والی بہومسماۃ شفیقہ بانو ندکورہ کو بیٹے کی طرف سے مہر دے رہا ہوں جس سے میرایا میری اولا دیا کسی بھی عزیز دشتہ دار کا کسی قتم کا کوئی واسطہ نہ ہوگا۔

۲۔ یہ کہ جوزیورات بوقت نکاح و زیور چڑھاوامسما ۃ شفیقہ بانو ندکورکودیئے جارہے ہیں اس کی بھی مسما ۃ ندکورہ ہی مالک ہوگی۔

لہٰذا یہ اقرار نامہ میں نے محمہ عارف کے والد ہونے کی حیثیت سے برضاور غبت بغیر جبروا کراہ بموجودگی کواہان حاشیہ بدرستنی حواس خمسہ تحریر کراویا اور پڑھ کرس کراور سمجھ کرؤیل میں دستخط کردیئے کہ سندر ہے اور بوقت ضرورت کام آوے۔

#### امانت رکھوانے کیے بعد، لینے نہ آیا،تو امین حفاظت کب تک کرے۔ یاصد قہ کب کرے؟

سوال: جناب مفتى صاحب، السلام عليم، كيافر مات بين علماء دين اس مسئله مين كه

ا یک شخص روڈ پر سے بکرالے جار ہاتھا کہ میں نے اس شخص سے اس کے بکرے کا سودامبلغ تنین سور و بے میں کرلیا اوراس کوکہا کہ میں آپ کوئیں جانتا ہوں اس لئے مجھے کسی کی ضانت دو۔اس آ دمی کوتقریباً ایک ماہ کاعرصہ گزر گیاہے آج تک وہ واپس لوٹ كرنبيں آيا۔ براميرے ياس موجود ہے ميں نے اس سلسلے ميں اليس. بي حيدرآ باد اور ميئر حيدرآ باد كو بھي درخواستیں دی ہیں کیکن کوئی جواب تہیں ملا اور نہ ہی وہ تخص واپس لوٹ کر آیا ہے۔ آپ مجھے قر آن وسقت کی روشنی میں فتویٰ دی که مجھے برے کا کیا کرنا جاہے؟ فقط ۔ صنیف چوہان ، میوٹیل کونسلر حلقہ نمبر ۲۴ ، حیدر آباد میوٹیل کارپوریش ۸۷ کالجواب هوالموفق للصواب صورت مسئوله عنها میں بائع ، جو بحرا گا مک کے پاس رکھوا گیاوہ ودیعت (امانت) کی ایک شکل ہے،جس کا تھم یہ ہے کہ وہ چیز مودع کے پاس امانت ہوتی ہے اس کی حفاظت مودع پر واجب ہے اور مالک کے طلب کرنے پردیناداجب ہوجا تاہے۔ود بعت ہلاک ہوجائے تو اس کاضامن واجب تہیں۔(بہارشریعت بحوالہ ٗ بحر لرائق ؑ) قال الله تعالى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُوكُمْ أَنْ تُتُودُواالْإَ مُنْتِ إِلَّى أَهْلِهَا (النساء: 58) ـ بهتر ہے کہاس کی تشہیر کریں باز اروں اور شارع عام اورا بیے مواضع پر جہاں لوگ عموماً تمشدہ چیز کی اطلاع دیتے ہوں اتنے زمانہ تک اعلان کریں کہ طن غالب ہو جائے کہ اگرچوری کا ہےتواب مالک تلاش تہیں کرتا ہوگا ، ہیمذت یوری ہونے کے بعد اختیار ہے کہ جا ہے تو حفاظت کرتا رہے یا کسی مسکین پی تعمد ق کردے۔والله تعالی اعلم مسکین پی تعمد ق کردے۔والله تعالی اعلم مسکین پی تعمد ق کردے۔والله تعالی اعلم ٨٧ الجواب يحج والله تعالى اعلم بالصواب العبر محمظيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

بیمه کراناشرعاً کیساہے؟

سوال: عزّت مآب عالى جناب مولا نامغتى احمد ميال بركاتى صاحب، دار العلوم احسن البركات، حيدرة بادسنده السلام علیکم ورحمته الله و برکاته ،گزارش میه به که زندگی کا بیمه کرانے کے سلسله میں آپ سے درخواست ہے که کیا قرآن وستت کی روشی میں بیمه کرانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔مثلا جب کہ بیمہ ۲۰۰۰ دو پیدکا کرایا جائے اور سالا ندایک ہزار رو پیدکی صرف ایک بی قسط بیمه مینی کوادا کی جائے اور اس دوران بیمه کرانے والے کی موت واقع ہوجائے تو بیمه مینی اپنی شرا لط کے مطابق مرنے والے کے ورثاء کوبلغ ٠٠٠٠ اروپیہ بیمہ کی پوری رقم ادا کرے گی۔

كيامرنے والے كے ورثا وكونٹر بعت كى روشنى ميں بيرقم لينا جائز ہے؟ كيا مرنے والے پراس بيمه كےسلسله ميں خدا کے پہال کوئی پکڑتونہیں؟ کیا بیمہ کرانا حدیث شریف کے مطابق جائز ہے؟ اس سلسلہ میں آپ کی خدمت شریف میں مود بانگزارش ہے کہ شریعت کی روہے جواب صادر فر مائیں۔ آپ کی عین نو ازش ہوگی۔

فقظ والسلام ملك عبدالشكور، يونث نمبر المحيدرآباد

۱۷۸۱ الجواب هوالموفق للصواب: جب كديد بيمه صرف (غيرمسلم) كورنمنث كرتى بهواوراس مين اپ نقصان كى كوئى صورت نبين تواس شرط كے ساتھ جائز ہے كداس كے سبب اس كے ذمة كسى خلاف شرع احتياط كى بابندى نه عائد بهوتى بوجيے جج كى ممانعت وغيره (احكام شريعت اعلى حضرت رضى الله تعالى عنه ) بال اگريد بيمه كوئى پرائيويث كمينى كرتى بهوجيسا كه سوال سے ظاہر ہے تو يہ غالبًا صرف نفع ميں شريك كرتى ہے ، نقصان مين نبيس ، لبذااس سے ملنے والى رقم سود ہوگى ، جوحرام ہے ۔ اى طرح اگرمسلم گورنمنٹ ، بيمه كر ہے تو بھى حرام ہے ۔ والله تعالى اعلم

احدميال بركاتي غفرله الحميد ١٩٨٣ ميك

٨ ٨ ك الجواب صحيح والله تعالى اعلم بالصواب - العبدمحمر خليل خال القادرى البركاتي النوري عفي عنه

کرایددار،اگردوسراکرایددارر کھےتو معاہدہ کے تخت دیکھا جائے۔جو طے ہوا ہواس بڑمل کریں سوال: بخدمت جناب مولا نامفتی خلیل خال صاحب،السلام علیم

جناب عالی! خدمت عالی میں گزارش ہے کہ شرقی رو ہے اس مسئلہ کاحل معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ: زید نے ایک اسٹور مالک مکان ہے کرایہ پرلیا ہوا تھا۔ دوران کرایہ اس نے تقریباً تین سال تک دوسروں کو بھی کرایہ پردے دیااورخود بھی ای اسٹور میں ابنا کاروبار کرتار ہا۔ اب مزید دوسری مرتبہ اس نے گری لے کردوسرے خص کودے دیااوراسٹور کا قبضہ اصل مالگ کوئیں دیا۔ اس لئے خدمت عالی میں گزارش ہے کہ اسلامی نقطہ نظر ہے اس کا صحیح جواب عنایت فرمائیں۔ عین نوازش ہوگی۔

فقظ السائل محمدا كبرصد يقي ، نيوكلاته ماركيث ،حيدرآ باد

۱۵۷۱ الجواب هوالموفق للصواب: دوكان يامكان كوكرايه پرليااس مين خود بھى رەسكتا بدوسر بے كوبھى ركھ سكتا ہے۔مفت بھى دوسر بے كور كھ سكتا ہے كرايه پردياجتے ميں خود بھى دوسر بے كور كھ سكتا ہے كرايه پردياجتے ميں خود ليا تھايا كم پر جب تو خير،ادرزائد پرديا ہے تو جو بچھ زيادہ ہا ہے صدقہ كردے۔(درمختار) ما لك اور كرايد دار ميں اختلاف ہوا كدان چيزوں كاكرنا اجارہ ميں مشروط تھا يانہيں اس ميں ما لك كا قول معتبر ہے، للندا صورت مسئوله عنها ميں اگريشرط نہ تھى تو كرايد داركا بجڑى لے كردوسر بے كود بدينا شرعاً جائز نہيں ہے۔واللہ تعالی اعلم

احدميال بركاتي غفرله الحميد ١٩٨٣ له ١٠٠٠ ا

٨١ الجواب يح والله تعالى اعلم بالصواب العبدمحم خليل خال القادرى البركاتي النورى عفي عنه

#### بِسْحِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْحِ

نحملا ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

## باب الشهادة (گوائی کابیان)

## حبھوٹی گواہی گناہ کبیرہ ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: جوا مام سجد ،کسی دوفریق کے معاملہ میں جھوٹی گواہی دے اور وہ جھوٹ ٹابت ہوجائے تو اس کوا مامت کاحق حاصل ہے یانہیں؟ اور ایسے خص کے بیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بینوا، تو جروا۔السائل سعادت خان

### تنہاعورتوں کی گواہی ( سوائے مخصوص مسائل ) کے مقبول نہیں

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین مندرجہ ذیل مسئلہ میں کہ: اگر کسی قتل کے مقدمہ کی حقیقی بہن صرف شہادت دے تویہ بموجب کلام پاک وصدیث قابل قبول ہے یانہیں ؟قتل کا واقعہ دن میں ہوااور محلّہ کے اندر ہوا ہے۔

السائل محمدوین ،سبزی مارکیث ،حیدرآ باد

۲۸۷**۱ الحبواب:** ولا دت، بکارت، اورعورتوں کے وہ عیوب، جن پرمر دوں کواطلاع نہیں ہوتی ان کے علاوہ دیگر معاملات میں تنہاعورت کی گواہی معتبر نہیں۔ بلکہ اگر صرف جارعور تیں یا زائد بھی گواہی دیں جن کے ساتھ کوئی مردنہیں تو اس گواہی کا کوئی

اعتبارنبيں (درمخار) خودقر آن كريم كاارشاد ہے وَاسْتَثْمُونُ وَاشْهِيْدَ يْنِ مِنْ بِّرِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ كَمْ يَكُوْنَا مَ جُلَيْنِ فَرَجُلُ وَّاهُ رَا تَنِ ( آیت ۲۸۲ سورة البقرة پاره ۳) بعنی اینے میں سے دومردوں کو گواہ بنالواور اگر دومرد نه ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں۔صاف ارشاد ہے کہ تنہاعورتوں کی گواہی ایسے معاملات میں قابل قبول ندہو کی جبتک اس کے ساتھ مردنہ ہوں۔والله تعالى اعلم العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه الشوال المكرّم عدم الشج

## حجوثی گواہی شرک کے برابر ہے

س**وال**: کیافرماتے ہیںعلاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: اس زمانے میں دین اور شرع کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لوگ،مقد مات میں شہادت کے جذیبے کے تحت خلاف واقعہ بطریقہ اہل اسلام خدا کو حاضرو ناظر جان کر جھوٹا قرآن اٹھاکر یا محض زبانی حلف اٹھاکر گواہی دیتے ہیں اور پھراس پراصرار بھی کرتے ہیں جس سے لوگوں میں اس قسم کی آئندہ بھی جراًت ہوتی ہے اور نتیجۂ واقعات صریحہ کے خلاف عدالتوں میں فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک قوم نے بطریقہ برادری اپنے لوگول کی سرزنش، تنبیه، عبرت، کے لئے ایسے جھوٹے شواہدا ورخلاف واقعہ دانستہ حلف اٹھانے والے کواپی برا دری سے خارج کرنے کا فیصله یا تبویز کرلیا ہے بینی اس کوشادی یاغمی یاغیر کمی تقاریب میں برادراند دعوت نبیں دیتے اور نداس کے کسی ایسے کام میں شریک ہوتے ہیں لہذا یہ برادری ہے خارج کرنا بصورت طذا شرع شریف میں کہاں تک جائز ہے؟ شرع شریف کا ایسے مخص کے لئے شرعی تھم ،موافق ندہب امام اعظم کیا ہے؟مفصل طور پرار قام فرمائیں۔اللہ تعالیٰ جزائے خیر دےگا۔

فقظ العبد مولوی محمر شفیع (پیرجی محمر شفیع)، تجیلیلی رود ، حیدر آباد

۷۸۷ الجواب: حضور اقدس سالی این کا ارشاد ہے کہ جھوٹی گواہی شرک کے برابر کردے گی۔حضور اکرم سالی این کیا ہے ہے فر ما كرخود ارشاد فر ما يا كه الله عز وجل فرما تاب فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَ وْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قُولَ الزُّوْمِ فَي حُنَفَآءَ لِلْهِ غَيْرَ مُشْرِکِیْنَ بِهِ (انج:31) لینی بنوں کی نایا کی ہے بچواور جھوٹی بات سے بچو۔اللہ کے لئے باطل سے حق کی طرف مائل ہوجاؤ اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرو۔ابوداؤ دابن ماجہ نے روایت کی کہرسول اکرم ملٹی ٹیلیٹم نے فرمایا کہ جھونے محواہ کے قدم بٹنے بھی نہ یا ئیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے جہنم واجب کرے گا۔طبرانی میں روایت ہے کہ رسول اکرم ماٹی نیکٹی نے فر ما یا جس نے ایس مواہی دی جس ہے کسی مردمسلم کا مال ہلاک ہوجائے یا کسی کا خون بہایا جائے یا کسی کی عزّ ت پرحرف آئے،اس نے جہنم واجب کرلیا۔ بیہتی نے روایت کی کہ رسول اکرم ملٹھالیلم نے فرمایا جو محص لوگوں کے ساتھ میہ ظاہر کرتے ہوئے چلا کہ یہ میں کواہ ہے حالانکہ بیر کواہ ہیں ، وہ بھی جھوٹے کواہ کے حکم میں ہے یعنی اس نے بھی اپنے قعل ہے اپنے لئے جہنم كا عذاب واجب كرليا\_ (العياذ الله) پر جمونی كواى كا منشا يحض دنيا كماناى موسكتا ها اور جمونی فتسيس كها كرونيا كمانے والول كے متعلق قرآن كريم ارشاد فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَا نَهِمْ فَكُمُنَا قَلِيلًا أُولَيِكَ لَا خَلَا قَالُهُمْ فِي الأخِدَةِ (آلعمران:77) ليعني جولوگ الله كے عهداورا پني تسمول كے بدلے دام ليتے ہيں -ان كا آخرت ميں كوئي حصه

in in

نہیں اور اللہ ندان سے بات کرے گا، نداس کی طرف نظر فرمائے قیامت کے دن اور ندائھیں پاک کرے اور ان کے لئے در د ناک عذاب ہے۔''بہر حال جھوٹی گوائی دینے والا سخت گناہ گارستی عذاب نار ہے۔اس پر فرض ہے کہ تو بہ استغفار کرے اور اس کی جھوٹی گواہی سے جولوگوں کے جان و مال و آبر و کو نقصان پہنچا ہے اس نقصان کی تلافی کرے یا ان سے معاف کرائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

۲۔ ایسے بیباک شخص سے واقعۃ مسلمانوں کا اجتناب، جق ہے۔ مسلمان مردوں اور عورتوں کو چاہئے کہ ایسے شخص کو یک لخت چھوڑ دیں۔ نہ ایپ پاس بیٹے دیں اور نہ خود اس کے پاس بیٹے میں اور اس کے ساتھ کھانے پینے ہے بھی پر ہیز کریں۔ الله تعالیٰ فرماتے ہوں کہ گوری مقالق فرمالی گڑی مقم النقو فرالظ لیمینی ﴿ (الانعام) یاد آجائے تو ایسے ظالموں کے پاس مت بیٹے واور رسول اکرم میٹی آئی فرماتے ہیں کہ جب بی اسرائیل گناہوں میں پڑے ان کے مولوی منع کرتے رہ انھوں نے نہ مانا، اب وہ لوگ بھی ان کے ساتھ بیٹے، کھانا کھایا، پانی بیا تو الله تعالیٰ نے ان میں سے ایک کے دل دوسرے پر مارے اور ان سب کو ملاون کردیا۔ پھراس معاملہ میں اس شخص کا ساتھ دوینے والے اگر صرف اس گناہ میں اس کے مددگار ہوئے جب بھی ظاہر کہ دو بھی اس کی طرح برتر ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وکلا تعاون نواعنی الاثیم والفی فرون (المائدہ: 2) گناہ وزبانی پر ایک بھی اس کی طرح برتر ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وکلا تعاون نواعنی الاثیم والی میں اس کے مددگا ہوں وہ جب بھی صدیث دوسرے کی مدد، مت کرو مدیث شریف میں ہے کوئی کی ظالم کے ساتھ مددد ہے کو چلے اور وہ جانے ہوں کہ بین طالم کے ساتھ مددد ہے کو جلے اور وہ جانے ہوں کہ بین طالم کے ساتھ مددد ہے کو جلے اور وہ جانے ہوں کہ بین طالم کے ساتھ مددد ہے کو جلے اور وہ جانے ہوں کہ بین اللہ کو بال اور وں پر بھی جب بھی صدیث شریف میں ہے کہ گناہ ایک کرتا ہے اور اس کا وہ بال اور وں پر بھی پڑتا ہے کہ جو اس پر راضی ہودہ شریک گناہ وہ وہ شریک گناہ وہ کہ کہ وہ اس پر راضی ہودہ شریک گناہ وہ وہ کا مربو

العبد محمضليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ااشوال المكرّم سوسيا هج

## ماں باپ کی گواہی اولا دیے حق میں مقبول نہیں ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلم میں کہ: ایک مرد نے عورت سے شادی کر لی بچھ مالوں کے بعد میاں ہوی کے درمیان تنازع پیدا ہو گیا اور پھر بیتنازع طول پکڑنے لگا۔ اس تنازع کے درمیان بیوی کے دیورکا بچھ مامان جوری ہوگیا۔ دیور نے بھائی کی بیوی کو چور سجھنے لگا۔ ایک دن شو ہرا پنے ماں باپ اور بعور نے بھائی کی بیوی کو چور سجھنے لگا۔ ایک دن شو ہرا پنے ماں باپ اور بھائی کے ساتھ گھر کی جا رہ بیٹھے ہوئے تھے اور یکی چوری کا تذکرہ کرر ہے تھے کہ اب س طرح کیا جائے۔ اس درمیان میں بیوی نے قرآن کریم کو دیورگ گود میں بھینک دیا اور کہنے گئی کہ اس قرآن کریم کی قسم میں چور نہیں ہوں۔ شو ہراور اس کے بھائی قرآن کریم کو چھوڑ کر پھر بیوی ہے کئے کہ چورتم ہی ہو تھے وہیں بیٹھ گئے اور بیوی واپس گھر کے اندر جگی گئے۔ پھر میں میں میٹھ گئے اور بیوی واپس گھر کے اندر جگی گئے۔ پھر میں میٹھ گئے اور بیوی واپس گھر کے اندر جگی گئے۔ پھر میں میٹھ گئے اور بیوی واپس گھر کے اندر جگی گئے۔ پھر میں میٹھ گئے اور بیوی واپس گھر کے اندر جگی گئے۔ پھر میں میٹھ گئے اور بیوی واپس گھر کے اندر جگی گئے۔ پھر دیے بیماس کو آواز دیے گئی ساس جب اندر گئی دیکھا کہ گھر کے صن میں اسٹو و جمل رہا ہے اور اس پر قرآن کر یم رکھا ہوا دیرے بعد ساس کو آواز دیے گئی ساس جب اندر گئی دیکھا کہ گھر کے صن میں اسٹو و جمل رہا ہے اور اس پر قرآن کر یم رکھا ہوا

جل رہا تھا ساس بیدد کیھ کر چلانے لگی۔جلدی آؤ قرآن پاک جل رہا ہے بین کرشو ہرادراس کے بھائی اور باپ شو ہر کے بہنوئی اندرآ گئے۔شوہراوراس کے بھائی آگ بجھا کرقر آن کریم کوگھرکے اندر لے گئے اور بیوی ہے کہنے لگے کہ ظالم تم نے یہ کیا کیا ہے تو بیوی نے جواب دیا کہ میں نے اس لئے کیا بیقر آن شھیں بنادے۔ شوہرنے اس کو بچھ بیں کہااور پھراس بات کو ان سب نے جے ماہ تک پوشیدہ رکھا۔ جے ماہ کے بعد شوہر نے حکومت کواطلاع دی کہ میری بیوی نے قرآن یاک جلایا ہے۔ گورنمنٹ کے آ دمیوں نے جاکر قر آن پاک کو دیکھا واقعی جلا ہوا ہے۔انھوں نے قر آن کریم کواینے قبضہ میں لے لیا۔ حکومت نے شوہر اور اس کی بیوی اور شوہر کے بھائی تینوں کوحوالات میں بند کردیا۔ جب حکومت کے بندوں نے ان سے بیان قلمبند کئے تو! شوہر کا بیان بیتھا جو کہ اوپر ندکور ہے کہ میری بیوی نے قرآن کریم جلایا بمع شوہر کے گواہ اس کے باپ، ماں، بھائی، بیوی اور بیوی بالکل منکر ہے کہتی ہے کہ بیسب فراڈ ہے اور مجھ پرالزام تراشی کررہے ہیں۔نہ میں نے قر آن کریم جلایااور نه مجھے بنة ہے کہ کس نے قر آن کریم جلایا ہےاور بیسب گھروا لے میرے دشمن ہیں ، دشمنی کی بناء پر مجھ پرالزام لگاتے ہیں۔ برائے کرم بتائیں کہ ازروئے شریعت اس بیان کے مطابق کون مجرم ہے،۔ اور کیا شو ہر کے لئے ماں، باپ، بھائی، بہنوئی، گواہ بن سکتے ہیں۔اورازروئے شریعت جومجرم دین ہےاس کی سزا کیا ہونا جاہئے؟ کیا مجرم پرحدہے؟ یا واجب القتل ہے؟ اور کیا تو بہ کی تنجائش ہے یائیں؟ فقط والسلام مولا نامحر بلال قادری، خطیب جامع مسجد غوثیہ پھلیل

۸۱ کا الجواب: مال باپ کی گواہی اپنی اولا دے حق میں نامقبول ہے البتہ بھائی کی گواہی بہن کے لئے مقبول ہے۔ عالمكيري مين ہے لا تجوز شهاد ة الوالدين لولدهما و تجوز شهادة النظواب ندر ہے مگر دو گواه ليني شوم ركے بھائي ا درعورت کا بہنوئی لہٰذاان دونوں کی گواہی اس کے حق میں مفید و جائز ہے تو عورت کا اٹکاریہاں قابل قبول نہ ہوگا بلکہ گواہوں کی گواہی قابل قبول ہوگی بلکہ غور سیجئے تو بیمعاملہ حقوق العباد کانہیں۔اب معاملہ ہے قر آن کریم کی عظمت وحرمت کا لیعنی حقوق الله کا تو اس میں مسلمان مدعی بن سکتا ہے اور ہر وہ صحف جو حاو ثذیبے وقت موجود تھا اس کی گواہی دیے سکتا ہے۔ نتیجۂ عورت مجرم قرار پائے گی عورت پرفرض ہے کہ خداہے ڈرےاس کے عذاب سے خوف کھائے اور جہنم کی آگ ایے عمل ہے نہ بھڑ کا ہے صاف ہے دل ہے تو بہ کرے اور کلمہ ً طیبہ پڑھے تا کہ اس کے گناہ عظیم کا کفارہ ہوجائے اور پھر دو بارہ ایجاب وقبول مابین زن وشو ہر کرا کران دونوں کومیاں بیوی کے بطورر ہنے کاحق دیا جائے۔واللہ تعالیٰ اعلم

تميم ربيع الآخر سومها تطلج

العبدمحمة طليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

## صرف ایک عورت کی گواہی کہاں مقبول ہے؟

سوال: کیافر ماتے ملاء دین اس مسئلہ میں کہ: صرف ایک عورت کی گواہی سس مقام پر قابل قبول ہوتی ہے اور کس مقام پرنا قابل قبول؟ تفصیل ہے وضاحت فرما ہے۔ فقط والسلام محمد صابرعلی، لطیف آبادنمبراا، حیدرآباد ۸۷ **کالجواب** ہوالموفق للصواب: ولادت، بکارت،اورعورتوں کے وہ عیوب،جن پرمردوں کواطلاع نہیں ہوتی ان میں

ایک عورت حرومسلمہ کی گواہی کافی ہے اور بچے زندہ پیدا ہوااور پیدا ہوتے وفت رویا تھا،اس کی نماز جناز ہ پڑھنے کے لئے ایک عورت كي كوائي كافي ب- (درمختار) براييش بويقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال شهلاةامرأة واحلاةاور عديث تتريف مين بم شهادة النساء جائزة فيما لايستطيع الرجال النظر اليه اور رضاعت كے ثبوت كے لئے فقط عورتول كى مصحادت كافی نہيں مگر بہتریہ ہے كہ عورتوں کے كہنے ہے بھی جدائی کرے (جوہرہ) زنا اور دیگر حدود وقصاص میں عورتوں کی گواہی معترنہیں۔ ( درمختار ) ہدایہ میں ہے لا شھادۃ النساء فی الحدود و القصاص - حدود اورقصاص كے علاوہ و يكر حقوق ميں دومردوں يا ايك مرد دوعورتوں كى كوابى قبول كى جائے عى- دالله تعالى اعلم احمر ميان بر كاتى غفرله الحميد ١٩٨٣. ١٩٨٠ *و الله تعالى اعلم* 

٨٦ الجواب يحيح والله تعالى اعلم بالصواب \_ العبدمحم قليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه، ٥٠ جمادي الا ولى سوم مها هج

## کن لوگول کی گواہی مقبول ہے۔اور کن کی تہیں؟

**سوال:** بخدمت جناب مفتی محم<sup>ظلی</sup>ل خال صاحب،السلام علیم،عرض بیه ہے کہ: براہُ مہربانی آپ بیتحریرفر مائمیں کہ شرعی فصلے میں مواہ س متم کے ہونے جا ہئیں؟ حرض دارعلی اکبر جمالی، کوٹھ با کو جمالی ، تعلقہ بالا

4**^2الجواب:** قرآن كريم فرماتا ہے مِعَنُ تَدُّضُوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ(البقرة:282) لِعِن گواه ایسے ہوں جومسلمانوں کے پسندیدہ ہوں۔علماءکرام فرماتے ہیں کہ جو تحص صغیرہ گناہ کا مرتکب ہے مگر اس پراصرار نہ کرتا ہو یعنی متعدد بار نہ کیا ہواور کبیره گناه ہےاجتناب کرتا ہو،اس کی گواہی تو مقبول ہے مگر جب کبیر ہ کا مرتکب ہو،مثلاً بےنمازی ، یا شرالی یا جواری یا زائی ہے تو اس کی گواہی ہرگزمقبول نہیں۔ ( درمختار وغیرہ ) پھر صدود و قصاص کے علاوہ دیگر معاملات میں دومر دوں یا ایک مرد دو عورتوں کی گواہی معتبر ہے اور تنباعور تیں جاربھی ہوں تو ان کی گواہی معتبر نبیں ۔ والله تعالیٰ اعلم

العبر محمليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه عذى الحجه سومهما هج

## حجھوٹ کی ندمت۔جھوٹے کو قاضی اسلام سزادے

**سوال:**مفتیان شرع متین کیا فرماتے ہیں اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص شیرخان فوت ہوگیا۔ جوخورشید خاں ولدمحمہ یوسف کا منچاتھا۔جب اس کی جائیداد کی وراثت کی گئی تو ابوب جو کہ شیر خان کی بیٹی کا شوہر ہے۔اس نے ایک شخص شا ہنور اور دوسرا ناخ محمہ سے کہا کہتم دونوں میرگواہی دو کہ فوتی شیرخان کا نہ تو کوئی بھائی زندہ ہے، نہ کوئی بہن ، نہ کوئی بھتیجہ اور نہ ہی کوئی ہوتا زندہ ہے۔ان کے بیر بیان مختار کار کی کورٹ میں حلف نامہ کے ساتھ لئے گئے تتھے۔انھوں نے کلمہ پڑھ کر پھر بھی جھوٹ بولا اور غلط بیان دیئے اور شیرخان کا کھا تا جعلی اور دھو کے پر مبنی نیانات پر بدل دیا گیا اور جب اس کےخلاف اپیل کی گئی تو ان دونوں گوہہوں کے بیانات کوجھوٹا قرار دیا گیااور جب وہ جھوٹے ہو گئے تو کورٹ نے انھیں نوٹس جاری کیا مگر وہ کورٹ میں حاضر تہیں ہوئے۔اس لئے ہم آپ سے رجوع کرتے ہیں کہا ہے جھوٹوں کواسلام میں کیاسزادی گئی ہے۔اوراب پھر بھی ان کی

گوائی قابل قبول ہوگی یانہیں؟ مزید عرض ہے ہے کہ جب بیان لئے گئے تو ان میں ہے بھی شرط شامل تھی کہ اگر بیان جھوٹا نکلاتو اسلامی قانون کے تحت ہم کو ہر سزامنظور ہوگی جواسلامی قانون کے تحت قرآن وسنّت کو مدنظر رکھتے ہوئے علاء دین فیصلہ دیں گے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ہم کواس اہم مسئلہ سے بچے طور پرآگاہ کریں میں آپ کامشکور رہوں گا۔

عرض دارحاجي ظهوراحمه عالم خانزاده ساكن كهنثرو يخصيل بالضلع حيدرآباد

۱۸۱۱ الجواب هوالموفق للصواب: جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ ہر ندہب والے اس کی برائی کرتے ہیں۔تمام ادیان میں برت مواقع پر اس کی ندمت فرمائی اور جھوٹ ہولئے والوں برخدا کی لعنت آئی، احادیث میں اس کی برائی ذکر کی گئی، حضورا کرم سٹی ٹیلی نے فرمایا! جھوٹ سے بچو، کیوں کہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجو رجہم کا راستہ دکھا تا ہے۔ (بخاری، مسلم) نیز آپ نے ارشاد فرمایا! جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی بد ہو سے فرشتہ ایک میل دور جاتا ہے۔ (ترفدی) اور فرمایا! جموٹ سے بچو، کیوں کہ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے، اس کی بد ہو سے فرشتہ ایک میل دور جاتا ہے۔ (ترفدی) اور فرمایا! جھوٹ سے بچو، کیوں کہ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے۔ (امام احمد) نیز آپ نے فرمایا! جھوٹی گواہی دے چاہوجھوٹا ہونا جاب ہوگی گواہی شرک کے ساتھ برابر کردی گئی۔ (ابوداؤ و، ابن ماجہ) جو تھی جھوٹی گواہی دے چکا ہوجھوٹا ہونا جاب ہوگی گواہی مقبول نہیں ہے۔ (درمختار) جھوٹے آدمی کے لئے کسی با قاعدہ مزا کا اعلان نہیں ہے۔ قضی اسلام تنبیہ کرسکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم

۱۹۸۴. النهم

فقيرمحمه عبدالحفيظ قادري

٨٦ الجواب صحيح والله تعالى اعلم بالصواب العبدمحمة خليل خال القاوري البركاتي النوري عفي محنه

سكواه ،شرعى متفى ، يا بندصوم وصلو ة مونا جا ہے

سوال: محترى ومكرى قبله جناب مفتى خليل خان صاحب «السلام عليكم ورحمته الله وبركاته

ایا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسلد میں کہ: محمہ شریف برمجہ یوسف اور ان کے گھروالے بیالزام لگار ہے

ایس کہ گھر شریف کے پاس ہماری لڑی کی تصویر ہے جب کہ محمہ شریف کے پاس ان کی لڑی کی کوئی تصویر نہیں ہے اور یوسف کے گھر والوں نے کہا کہ اگر محمہ شریف طف اٹھا کہ کہد ہے کہ میرے پاس تصویر نہیں ہے تو ہم یقین کرلیں گے اور پھر پھر نہیں انہیں گے۔ اب بجائے اس کے کہ محمہ شریف ان سے پھر کہتا، اس نے مسجد میں جا کرمجہ یوسف، اپنے والداور مسجد کے امام مساحب کے سامنے علف اٹھا کر بینی قرآن پاک ہا تھ میں اٹھا کر بید کہا کہ میرے پاس کوئی تصویر آپ کی لڑی کی نہیں مساحب کے سامنے کے علف اٹھا نے کے بعد بھی محمہ یوسف بید کہتا ہے کہ میں پولیس میں رپورٹ لکھوا کر حوالات میں بند کر دادوں گا۔ جب کے محمہ شریف کے حلف اٹھا نے کے بعد بھی محمہ یوسف بید کہتا ہم صاحب نے محمد میں بیوصف سے مجد میں بیو وعدہ لیا تھا کہ میر نیف کے حلف اٹھا نے کے بعد آپ کی شم کا شور یا کاروائی تو نہیں کریں عے، تو محمہ یوسف نے امام صاحب ہے کہا تھا کہ میر نیف کے حلف اٹھا نے کے بعد آپ کی شم کا شور یا کاروائی تو نہیں کریں عے، تو محمہ یوسف نے امام صاحب ہم کہا تھا کہ بیل میں کوئی کاروائی نہیں کروں گا کہوں انہوں نے محمد شریف کو بدنام کرنے اس میں کوئی کاروائی نہیں کروں گا کہوں اس کے بر عمل کے وعدہ پر قائم رہے ، انہوں نے محمد شریف کو بدنام کرنے کہا تھا

کے لئے محلہ اور تمام عزیز وں اور تمام ملنے والوں سے بیکہنا شروع کردیا کہ محدشریف نے جھوٹا حلف اٹھایا ہے اور جماری لڑکی کی تصویر محمد شریف کے پاس ہے اور بیہمیں دیتائبیں ہے جب کہ محمد شریف کے پاس کوئی تصویر نہیں ہے۔(ان کی لڑکی کی)۔ محدشریف کہتا ہے کداگر آپ کی لڑی کی تصویر میرے پاس ہوتی تو میں آپ کوواپس کردیتا، مجھ کو آپ کی لڑکی کی تصویر رکھ کر کیا كرنا ہے۔كوئى مجھےاس سے شادى تونبيں كرنى ہے جوہيں آپ كى لاكى كى تصوير لے كرر كھان اور كہوں كەميں اس سے شادى کروں گا۔ جب کے محمد شریف ایک غریب اور نہایت شریف لڑ کا ہے اور پنج وقتہ نمازی ہے اور محلّہ میں اس کا بہت احیما مقام بيكن اس طرح سے اس كوبدنام كرنااس كے لئے ايك بہت اہم مسئلہ بن گيا ہے اس سے پہلے كەمحد شريف اپن طرف سے ا ہے او پر کے اس جھوٹے الزام اور بدنامی کے خلاف کوئی کاروائی کرے۔ آب شرعی طورے واضح طور برتھم صا در فر مادیں کہ محرشريف كوكيا كرناجاية؟ السائل محرشفيع ساكرى ،خدادادكالوني ،حيدرة باد

۲۸۷ الجواب هوالموفق للصواب: صورت مسئوله عنها مين محمر يوسف مدى ہاس پر لازم ہے كه وہ عادل ، شرق منق پابندصوم وصلوَّة محواه اپنے دعویٰ پر پیش کرے اگر وہ ایبانہ کر سکے تو مدعا علیہ یعنی محد شریف پرتشم اٹھانا لا زم تھہرا کہ البینة على الملاعى و اليمين على من انكو چنانچه جب محمر شريف نے حلف اٹھاليا، تواب محمد يوسف كے لئے الزام تراشى كا کوئی جواز تہیں ،محمہ یوسف کو جا ہے کہ وہ اس فعل سے باز آئے اور اینے مسلمان بھائی کو ایذ انہ دے۔ حدیث میں ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويلامسلمان وہي ہے جس کے ہاتھ اور زبان ہے دوسرے مسلمان محفوظ ر ہیں ۔ والله تعالیٰ اعلم احمد میال بر کاتی غفرله الحمید ۱۹۸۳ میراء

٨٦ الجواب يحيح والله تعالى اعلم بالصواب \_ العبدمحمر خليل حان القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### بسُمِاللَّهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

نحملاه ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

# باب المضاربة (نفع نقصان مين شراكت كيماته كاروبار)

نفع نقصان میں شرکت کا حکومتی اعلان جب تک خلاف واقع ثابت نه ہوجائے، جائز مانا جاسکتا ہے **سوال:** محرّم جناب مفتى محرّ خليل خال صاحب ،السلام عليكم

گزارش یہ ہے کہ: آج کل حکومت پاکستان نے ایک مالیاتی نظام شروع کیا ہے جس کونفع نقصان میں شراکت کی بنیاد پر، کاروبار کا نام دیا گیا ہے اور جیسا کہ معلوم ہوا کہ تمام بینک ان کھاتوں میں لگائی ہوئی رتوم پرایک خاص شرح ہے منافع دیتا ہے اور ابھی تک کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ برائے مہر بانی ہمیں قر آن وحدیث اور فقداسلامی کی روشنی میں بیربتا نمیں کہ کیاان کھاتوں میں لگائے ہوئے روپیہ پرمنافع لیناسود ہے یائبیں؟

کیا ان رقوم کو خاص مدت کے لئے معین کرنا درست ہے یانہیں۔اگر آپ مہر بانی فر ماکر ہمیں ان سوالات سے متنداور باحوالہ جوابات تفصیل کے ساتھ دیں تو ہم نہایت مشکور رہیں گے۔ فقط سلطان ، روم گاؤں ڈاکخانہ ہزارہ ۸۷ **الحبواب**: نفع نقصان میں شرکت کی بنیاد پراگر کسی کاروبار میں روپیدلگایا جائے اوراس میں منافع ہی منافع ہواور نقصان سامنے نہ آیا ہوتو نقصان کا سامنے نہ آنا ہیاس کاروبارکوحرام نہ کردے گااور جب کہ کوئی معقول وجہ حکومت کے اعلان کو خلاف واقعه اورغلط بجصنے کی موجود نہیں تو حکومتی وعدوں براعتبار کر کے اس طریقه کواپنایا جاسکتا ہے اور جب تک بیاعلان خلاف واقعہ ثابت نہ ہوجائے ،تو اس طریقہ پر حاصل ہونے والا منافع سود نہیں کہا جاسکتا تو اس کوایئے مصارف میں لا ناتھی جائز ہوگا۔تفصیل کے لئے دیکھیں کتب فقہ۔والله تعالیٰ اعلم

ے رمضان المبارک ۴۰ ۱۴ هج العبدمحرخليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

نوٹ: بعد کےمعاملات ہے، بیاعلان یقین کےساتھ خلاف واقعہ ٹابت ہو چکا ہے۔لہذا، بیفتو کی عارضی تھا جواب معدوم ہواجیسا کہ حضرت نے خودتح رفر مایا۔

( فقیرقادری احدمیان برکاتی ) ۱۵ ار جب المرجب ۱۳۲۷ هج/۱۱ راگست ۲۰۰۶ء

### باپ بیوں کے مشتر کہ کاروبار میں مالک باپ ہے

سوال: كيافرمات بين علماء دين اس مسئله مين كه

ا۔ ہمارے داداحضور چپااور والدصاحب جب انڈیا ہے آئے اس وقت مقروض متصاور بیقرض تینوں کی کمائی سے ۱۲ سال *کے عرصے* میں ادا ہوا۔

۲۔ ہارے والد صاحب نے میونیل پلاٹ کرائے پر لے کراپی ہمت ہے کاروبار شروع کیا اور تینوں ای دوکان میں کاروبار کرتے رہے۔ جس کی آمد فی ہے دومکان اور آٹھ دوکا نیں بنوائی گئیں جن میں ایک مکان اس وقت داداحضور کے نام ہواور ایک مکان والد صاحب کے لڑے کا نام پر ہاور ایک دوکان پچیا صاحب کے نام پر ہاور سات دوکا نوں میں ہے آدی پچیا صاحب کے لڑے کے نام اور آدھی والد صاحب کے لڑے کے نام پر بیں اب سوال ہے ہے کہ ان تمام جائیداد اور اس وقت کے مال کی تقیم داداحضور اپنی مرضی ہے کم وبیش کر سکتے ہیں یائیس ؟ مال کی تقیم داداحضور بیچیا صاحب اور والد صاحب میں مساوی ہونا چاہئے یاداداحضور اپنی مرضی ہے کم وبیش کر سکتے ہیں یائیس ؟ سا۔ اس کے بعد داداحضور نے کام کرنا چھوڑ دیا اور والد صاحب و پچیا صاحب نے کاروبار کوجاری رکھا اور دونوں کی محنت ہے جوجائیداد خریدی گئی ان میں ایک گودام ہی صاحب کے لڑکے کے نام اور دوسرا گودام والد صاحب کے لڑکے کے نام ہو۔ اب سوال ہے ہے کہ ان جائیداد و مال میں سے دادا میں موجودہ مال کی تقیم کاحق دادا کو ہے یائیس ؟ اور اس جائیداد و مال میں سے دادا حضور کا حصہ ہوگایائیں ؟ منائل انور علی ولد کریم بخش ، نیڈ و آدم

۲۸۷ الجواب: بین اپنی ایک میں مددد یے ہیں اور کاروبار میں ان سب کے باہمی اشراک ہے جواموال پیدا موٹ ان تمام اموال کا ہالک صرف باپ ہے بینے فقط مدوگار سمجھ جا کیں گے۔ کمافی القنیة الاب وابنه یک تسبان فی صنعة واحلاقو ..... فالکسب کله للاب ان کان الابن فی عیاله لکونه معیناله۔ یو ہیں جب باپ نے کاروبار ہے ہاتھا تھالیا اور سب بھائی کاروبار شرکت میں کرتے رہ اور مال بڑھا تو وہ سب کا برابر ہا گرچیعش نے کم کام کیا ہو۔ یعض نے زیادہ اور کوئی دانائی وید شعاری سے کام کرتا ہے اور کوئی ایسانہیں نقاؤی خیر بیش ہے کہ لو اجتمع احدو قابعہ لون یعنی تو کہ ابیہ ہم ونما المال فھو بینھم سویة ولو احتملوا فی العمل والواء۔ لہذا پہلی صورت میں تمام اموال کی تقسیم باپ کے مطابق عمل میں لائی جائے گی کہ وہی ما لک ہا اور دوسری صورت میں بیاموال سب بھا کول میں برابر برابر تقسیم ہول گے۔ واللہ تعالی اعلم

العبر محمضليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٣ صفر المظفر ٢٠ ١١ هج

## نفع ونقصان کا کھانہ جب تک ہشرع کےخلاف ثابت نہ ہو، جائز ہے

سوال: كيافرمات بين علماء دين اس مئله مين كه

ا۔ محورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ بینکس کاروبارکریں گےمشتر کہ کھاتے میں جونفع ونقصان کے ساتھ جو بلاسودی ہوگا؟ ۲۔ تاج تمپنی اپنے حصّہ داروں کو ہمیشہ ہرسال منافع دیتی ہے کیا یہ دونوں قسم کے کاروبار جائز ہیں؟

فقظ، حاجی عبدالرؤ ف ،گل شاه روڈ مکرانی پاڑه

۲۸۲ الحبواب: حکومت اعلان کرتی ہے نفع نقصان میں شرکت کی بنیاد پرشراکت کا اور کوئی وجہ بیں کہ حکومت کے اس اعلان کا اعتبار نہ کیا جائے تو اس نیت ہے اس مد میں روپیہ جمع کرادینا جائز اور اس پر منافع بھی درست ہونا جا ہے۔ ہاں

صومت کی یالیسی میں بچھ خطرات پوشیدہ ہوں اور وہ ظاہر ہونے لگیں تو احتیاط اس میں ہے کہ وہ منافع اپنے او پرصرف نہ کریں۔لیکن اے بخض شہبات کی بنیاد پرحرام نہ جانیں۔

۲۔ تاج تمپنی اینے حصّه داروں کو جوسال کے سال منافع دیتی ہے وہ تو ، کھلا ہواسود ہے پھراس میں کیجھاور بھی دین خطرات ہیں۔مثلاً ہماری رقوم سے الیمی کتابوں کی اشاعت جو ہمارے ندہب کے خلاف مضامین پرمشمل ہیں۔والله تعالیٰ اعلم العبد محمَّليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ١٣٠٣ هج

تقع نقصان کھاتوں میں جب اندیشے سامنے آ جائیں تو جائز نہ رہے گا

**سوال**: واجب الاحترام بزرگ علّا مه مفتی محملیل خان صاحب، دارالعلوم احسن البرکات، حیدرآ باد،السلام علیم

عرض ہے ہے کہ حکومت کی طرف ہے پاکستان ہیکنگ کاونسل کی طرف ہے ریکتاب بلاسود بنکاری آپ کی خدمت میں ارسال ہےاس کتاب میں بلاسود تفع ونقصان کی شرکت میں تم بینک میں جمع کرنے پرزور دیا ہےاس کتاب کا آپ بغور مطالعہ فرما ئیں اورمسئلہ کل کریں کہ کیا حکومت کے اعلان کے مطابق بینک میں رقم جمع کر کے بینک ہے معاملہ کر سکتے ہیں؟ اس مسئله برروشنی و الیس۔ حاجی احمد رحمانی ، میر پورخاص ، ۱۹۸۲ ۱۹۸۸ء

۸۷ **الجواب:** پاکستان بینکنگ کوسل واضح طور پراعلان کرتی ہے کہ کھاتے داروں کوصرف منافع ہی ہے نہیں بلکہ تقع و نقصان شراکتی کھاتے کے سلسلے میں بینک کے نقصان میں بھی شریک ہونا پڑے گا۔ نیزیہ کہ بلاسودی کھاتے بالکل علیحدہ رکھے جائیں گے اور اٹھیں بلاسودی کا رو باری میں لگایا جائے گا اور ان واضح اعلانات پریفین نہ کرنے کی واضح علامات واسباب موجود تہیں تو کوئی وجہ تہیں کہ اے قبول نہ کیا جائے اور ان اعلانات کوخواہی نہ خواہی ردّی کے ٹوکرے میں ڈال دیا جائے۔ ہاں ایسے اندیشے ہوں تو احتیاطا اس سے پر ہیز کریں اور بیا ندیشے کھل کرسامنے آجا کیں تو آپ ہی ان سے اجتناب لأزمى ہوگا۔والله تعالیٰ اعلم

العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ١٠ربيع الأوّل ٣٠٠ ١١ هج

انعامى بونذ كاجائز ہونا۔ نفع نقصان والا كھانة جب خلاف وعدہ نظر آئے تو ناجائز ہوجائے گا سوال: زیدایک مخصوص رقم کے ۱۰ روپے والے انعامی بونڈ خرید تاہے زید کو ہر ماہ ان بونڈ پر پیکھانہ میں انکا ہے۔

ا۔ آیا! بیانعای رقم حلال ہے یا حرام ہے یا یہ بھی سود کی کوئی شکل ہے۔ آیا! زیداس قتم کی رقم کوکسی گھریلوم صرف میں لاسکتا ہے۔مثلاً فرنیچر یا کراکری کی خریداری وغیرہ میں۔اگرنہیں تو شرعی حیثیت اس قم کی کیا ہے؟ اور کہاں استعال ہو سکتی ہے؟ ٣- زيدنے پچھرتم ،نفع نقصان كےشراكتى كھاتے ميں بينك ميں ركھى۔اس تم ميں سال ياچھ ماہ ميں جومنافع ملتاہے آيا! اس کی شری حیثیت کیا ہوئی زیداس کو بھی متذکرہ بالا میں استعال کرسکتا ہے یانبیں؟ فقط عبدالعزیز ولد محمد شغیع

۱۷۸۷ **الجواب:** حکومت جن مواقع پرسود لیتی دیتی ہے وہ انہیں عوام الناس پر واضح و آشکارا کردیتی ہے،خواہ وہ اس کا نام سودر کھے یامنافع۔انعامی <del>آبانڈ پرکسی بھی شرح سے حکومت کو کی سوز</del>ہیں دیتی اور بانڈخرید نے والے کواب یا آ ئندہ کو کی نقصان برداشت نہیں کر ناپڑتا تو اسے تھینج تان کرسودیا جوئے کے کھاتے میں ڈال دینا اور وہ بھی کسی دلیل شرعی کے بغیریہ عوام کو ز بردی گناه میں جھونک وینا ہے اور بیہ بات شریعت مطہرہ کو پسندنہیں لبذا مصالح شرعیہ کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کی خریداری اور اس پرحکومت جوانعام دیتی ہےاہے جائز وطلال قرار دیا جائے اور یہی فقیر بےتو قیر کافتوی ہےاور برسہابرس ہےاسی فتو ہے پر قائم ہے، ہاں جس کے دل میں شک اور وسوت ہوں وہ نہ خریدے یا اس پر ملنے والے انعام کوغر باء پر نقسیم کرد نے تو اس فعل ے شرع مجبور نبیں کرتی ، جب کہاس کے جواز کواتنا ہی کافی ، کہاس کی حرمت پر کوئی دلیل شرعی موجود نبیں۔والله تعالی اعلم ۲۔ شراکتی کھاتے کے متعلق بھی یہی بات کی جائے گی جواو پر مذکور ہوئی البندا گرنسی موقع پریہ ٹابت ہوجائے کہ حکومت اپنے وعدے کے برخلاف اس اعلان کی خلاف ورزی کررہی ہےتو اس وفتت ان حالات میں فتوٰ ی دیا جائے گا۔ والله تعالیٰ اعلم العبد محمليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٠ الله خر ١٠٠ ١١ هج

#### مضاربت كى تعريف اوراس كاطريقه

سوال: جناب مولا نامفتی طلیل خال صاحب، السلام علیم ،عرض ہے کہ کاروباری معاملات کے سلسلے میں ایک مسئلہ در پیش ہے جس کے لئے شری فتوی کی ضرورت ہے۔ از راہ کرم اس معاملہ بی شری صورت حال ہے آگاہ فر مائیں نو ازش ہوگی۔ ا۔ مثلا (الف) اپی ضرورت کے تحت (ب) ہے کوئی چیز لیتا ہے جس کے لئے (ب) مندرجہ ذیل شرا لط مقرر کرتا ہے۔ یہ کہ اپنامیہ مال ای وزن میں واپس لوں گا تکر جبتک تم اس کواستعمال کرو گے یا اس کوخرید وفر وخت کے کام میں لو گے اس کے عوض میں ایک مقررہ تم ہر ہفتہ، یا ہر ماہ ، یا ہر تمین دن ، کے بعد بطور ، عوض منافع کے طور پرلوں گا۔ جب کہ اصل مال اس وقت تک قائم رہے گا تاوقتیکہ تم واپس نہ کردو۔اس شم کے منافع کی شرعی طور پر کیا حیثیت ہے؟ اور کیا یہ جائز طور پر منافع کہلائے گا؟ یا بچھاور؟اگرالف اس مسم کے منافع دینے کے کاروبار کے بتیجے میں دیوالیہ ہوجائے تو ایسی صورت میں کیا (ب) پھر بھی مال وصول کرنے کا دعویدار ہوسکتا ہے۔ جب کہ وہ اصل قیمت سے کہیں زیادہ ندکورہ صورت میں منافع وصول کر چکا ہو-اس سلسلے میں سے بات بھی پیش نظرر ہے کہ ( ب ) بازار کے بھاؤ میں کی یازیادتی کے سلسلے میں ہونے والے کسی نقصان کا ذ مه دار نبیں ہے۔صورت مٰدکورہ بالا میں قتم کسی ایک فرمان پر آ کے گی یا دونوں پر؟ عبدالرحیم ۲**۸۷الجواب: (**ب) کا (الف) کواس کی این ضرورت کے ماتحت کوئی چیز اس شرط پر دینا، کہ ای وزن میں واپس لوں گا، گرجبتک تم اس کواستعال کرو گے۔اس کے مقابل ایک مقررہ رقم ،منافع کے طور پرلوں گا،صاف بتا تا ہے کہ مضاربت تبیں۔ یعنی تجارت میں وہ شرکت نہیں جس میں ایک جانب ہے مال اور ایک جانب سے کام ۔ اس لئے کہ مضاربت کے لئے جوشرا نط ضروری ہیں اس میں ایک بیشرط بھی ہے کہ نفع دونوں کے ما بین شائع ہومثلاً نصف نصف یا دو تہائی ایک کا ،اور ایک

تہائی دوسرے کا، یا تین چوتھائی ایک کا اور باتی ایک چوتھائی دوسرے کا ۔نفع میں اس طرح حصہ معین نہ کیا جائے،جس میں شرکت قطع ہوجانے کا احتمال ہو،مثلاً ہے کہددیا کہ میں سورو ہی تفع لول گا۔اس میں ہوسکتا ہے کل تفع سو(۱۰۰)ہی ہو۔یااس سے بھی کم ،تو دوسرے کی نفع میں شرکت کیوں کر ہوگی ،اور جب شرکت نہیں تو مضاربت فاسد ہوئی بیع بھی اس کونہیں کہہ سکتے کہ واپس لینااس میںشرط ہے۔ بیتو نہ ہوا مگر قرض۔جس پر ماہانہ یا ہفتہ وار یا سهروز ہ یا بیومیہ ایک حصه مقررہ ، کالینا شرط قرار پایا ہے، اور بیصورت خالص سود، اور حرام ہے اور سود کے جواز کی کوئی صورت تہیں۔قال الله تعالی وَاَحَلُ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّلُوا (البقرة:275)-درمخاراورردامحتاروغيره مين ب كل قوض جو نفعاً، حوام تعني بروه قرض جوتفع لائے وه حرام ے اور در مختار ہی میں ہے القوض بالشوط حوام، و الشوط لغو شرط کے ساتھ قرض لینا دینا حرام ہے، اور وہ شرط لغو ہے،اس ہے معلوم ہوا کہ قرض لینے والاصرف اتنی ہی چیز کی واپسی کا ذمہ دار ہے جتنی اس نے قرض میں لی اور قرض دینے والا اتی ہی چیز کامستحق ہے جنتی ا*س نے قرض دی۔ و*الله تعالی اعلم

٩رجبالمرجب٩٠٣ هج العبرمحمر حليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

جوسوسائیٹیاں بنک سے سود پرقرض لے کرتقتیم کریں، وہ سب سود میں ملوث ہیں

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ایک گروپ نے مل کرکوآپریٹوسوسائٹی قائم کی ہے۔اس کوآپر یوسوسائی نے سود پر بینک سے مال لیاہے،اوروہ مال کوآپریوسوسائی کے ممبروں میں تقلیم ہوا ہے۔اب زید بھی اس سوسائی میں شریک ہے جس نے سود پر مال لیاہے، اور بنک کوسود ادا کیا ہے۔امام مسجد جب بھی نہیں ہوتا ہے تو زید اس نماز کی امامت کے فرائض انجام دیتا ہے۔ زید کا امام بنتا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا بلاکراہت جائز ہے یائہیں؟ آپ دلائل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ جواب عنایت فرمائیں۔ عین نوازش ہوگی۔

دعا گو: کریم بخش مقبول احمد ، امام الدین مجمد مین ، حاجی اکبرعلی ، حاجی نظام الدین ،سرے گھاٹ ،حیدر آباد ٧٨٧ الجواب: حضور اقدس ملتَّى لِيَهِم كاارشاد كرائ ہے كه "لوگوں پر ایک ایباز مانه آئے گا كەسود كھانے سے كوئی نہيں بچے گا اور اگر سود نہ کھائے تو اس کے بخارات پہنچیں گے' کینی سود دے گایا اس کی گواہی کرے گایا دستاویز ککھے گایا سود کی روپیہ سی کو دلانے کی کوشش کرے گا۔ یا سودخور کے یہاں دعوت کھائے گا، یااس کا ہدیے قبول کرے گا۔) (ابوداؤد منسائی مابن ماجه ) فقیر حیران ہے کہ اس نام نہا دکوآ پریٹوسوسائی کوکس زمرہ میں شار کرے اور کم اتنا تو ضرور ہے کہ اس کے کارکن ،خود ان لعنتوں میں گرفتار ہوکر، دوسروں کی تاہی کا سامان کررہے ہیں۔ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ'' رسول اکرم سب برابر ہیں۔''مسلمانوں پرفرض ہے کہ وہ ہرگز ایسی سوسائٹی ہے تعاون نہ کریں بلکہ انہیں مجبور کریں وہ الیمی لعنت والی چیزوں سے باز رہیں اور زید کہ اس نے اس کار شیطان میں شرکت کی ہے ہرگز اس قابل نہیں کہ وہ مسلمانوں کی امامت

کرے۔اولاً وہ اس حرکت ہے تو بہ سیحہ کرے ، پھرا مامت کا اہل ہوتو بے شک امامت کرے ۔ واللہ تعالیٰ اعلم العبد محمليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه تستميم صفر المظفر ١٠٠٣ هج

## مشتر کہ کاروبار میں منافع معین کرنے ہے مضار بت نہیں رہتی

**سوال:** کیافرماتے ہیںعلاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص اپنی رقم دوسرے شخص کو کار دیار کرنے کے کئے دیتا ہے اس کے بعد دوسرا شخص طے شدہ معاہدے کے تحت ہر ماہ محدود رقم پہلے تحض کو دیتا ہے اور ہر ماہ اس رقم میں جھی اضافہ یا کمی نہیں ہوتی یا دوسرے الفاظ میں نقصان کی گنجائش نہیں ہے۔ داشتے رہے کہ یہ دونوں شخص مسلمان ہیں۔ اس معاہدے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قرآن شریف وحدیث مبار کہ کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔

فقط والسلام محمر تجميل نظر فينخ ،حيدرآ بادُ سندھ

۲۸۷ الجواب: بیتجارت میں ایک قتم کی شرکت ہے کہ ایک جانب سے مال ہواور ایک جانب سے کام۔ اس عقد کی مشروعیت میں مصلحت میہ ہے کہ مال داراور نا دار' دونوں کو فائدہ پہنچے۔ مال والے کورو پہیدے کراورغریب آ دمی کواس کے روپیہ سے کام کرکے۔شرع میں اسے مضاربت کہتے ہیں۔لیکن اس کے لئے اور شرطوں کے علاوہ ایک شرط بی بھی ہے کہ تفع دونوں کے مابین متعین ہولیعنی ہرایک کا حصہ معلوم ہوجائے۔مثلاً نصف نصف یا دوتہائی یا ایک تہائی یا تین تہائی یا چوتھائی ایک کا 'ایک چوتھائی دوسرے کا۔ نفع میں اس طرح حصہ عین نہ کیا جائے کہ جس میں شرکت قطع ہوجانے کا احتمال ہو۔مثلاً یہ کہدیا کہ میں سو رو پیدیفع لول گایا ماہ بماہ پیچاس رو پیدلول گا۔غرض کوئی رقم نفع کی متعین ومحدود کر دی جیسا کہ سوال میں ندکور ہے۔ یہ جا ئرنہیں بلکہ سود ہے۔اس میں ہوسکتا ہے کہ کل تفع اتنا ہی ہو جتنارو بے والے کو دے دیا گیا۔ یااس ہے بھی کم یو دوسرے کی اس نفع میں شرکت کیوں کر ہوگی اور بیددوسرامخص کیا پائے گا۔ (عامہ کتب)۔ بیطریقہ بھی سودخوری کا ایک حیلہ ہے جسے نام شرکت کا دیا جار ہا ہے اور نام بدل دینے سے حقیقت نہیں بدل عتی۔شراب کا نام شیرہَ انگور رکھدیا جائے تو وہ حلال نہیں ہوجائے گی۔ ناج گانے پراسلامی ثقافت کالیبل لگادیا جائے تواسے وہ حرام ونا جائز ٔ حلال وجائز نہ ہوگا۔ والله تعالیٰ انتلم

العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٠ رمحرم الحرام عن ١٣٠ هج

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

#### نحملا ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

## باب الوديعة (امانت كابيان)

#### مسي كامال ناحق كھانا

سوال: قبار محترم جناب مفتی علیل خان صاحب، السلام علیم، میراحقیقی بھائی امیرالدین ولدا مداد علی نہایت ظالم اور حاسد واقع ہوا ہے۔ پچیس سال سے متواتر مقدمہ بازی کر کے پریشان کررہا ہے۔ وجسرف یہ ہے کہ جو پچھ بھی ہے والد کی جائیداد کا وہ اکیلیے ہی قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لئے اجمیر میں جھڑتار ہا اور اپنے جائز حق سے زیادہ لیا اور بھائیوں کا حق مارا، اور یہائیوں کا حق مارا، اور یہائیوں کا حق مارا، اور یہائیوں کا حق میں ، ان کو پریشائی میں بہلے کی طرح ، موجودہ مکان صرف اکیلیہ خصم کرنا چاہتا ہے اور جو خاندان اس مکان میں مقیم ہیں ، ان کو پریشائی میں بہتا کرنا چاہتا ہے۔ کل امیر الدین نے کورٹ میں کلمہ پڑھنے کے بعد یہ بیان دیا ہوا ہے کہ خدا بخش میر اسو تیلا بھائی ہے، میسی کہتا ہے کہ میری دوسری ماں کے ساتھ آیا ہوا ہے ، بھی کہتا ہے کہ باپ ایک ہے، گھر میں مائیں الگ الگ ہیں۔ حقیقت میں سے سراسر جھوٹ ہے۔ مرحوم ماں باپ پر الزام دنیاوی دولت کے لئے لگا تا ہے۔ اس محف کے لئے علاء دین کیا فرماتے ہیں؟ میں ۔ معاشرے میں اس کا کیا مقام ہونا چاہئے۔ اور جب تک وہ تو بہنہ کرے ہمیں اس کے یہاں کھانا پینا درست ہے یا نہیں؟ معاشرے میں اس کا کیا مقام ہونا چاہئے۔ اور جب تک وہ تو بہنہ کرے ہمیں اس کے یہاں کھانا پینا درست ہے یا نہیں؟ اور اس کالڑکا نظام الدین جو کہ اس کے ان کرتو توں میں برابر کا شریک ہوں کے اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟

فقظ خدا بخش ولدا مدادعلی اجمیری ،سنارگلی ،حیدرآ باد ،سنده

۲۸ الجواب: جوباتیں سوال میں ندکور ہیں اگر مطابق واقع ہیں قرآن و صدیث کی روسے امیر الدّین طالم و جاہزاور دوسروں کی حق تلفی کرنے والا قرار پاتا ہے۔ پھرا یے ظالموں کے لئے کیا سزا ہے۔ بیقرآن و صدیث سے من لیجئے۔ قال الله تعالیٰ لا تأکلوۤا اُفوالکُلُم ہیں کُٹے میا لُباکا طل (البقرة: 188)۔ ایک کا مال دوسرا شخص ناحق طور پر ندکھا ہے و قال الله بی پیشی میں ڈال جس نے ایک بالشت زمین ظلم کے طور پر لے لی قیامت کے دن ساتوں زمینوں سے اتناصقہ طوق بنا کراس کے گئے میں ڈال دیا جائے گا۔ (بناری وسلم) اور طبرانی میں روایت ہے کہ جو تحص پرایا مال لے لے گا وہ قیامت کے دن الله تعالیٰ سے کوڑھی و یا جائے گا۔ (والعیاذ بالله) اور فر مایا سٹھ اِلیّا نے ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہے یعیٰ ظلم کرنے والا قیامت کے دن سخت مصیبتوں اور تاریکیوں میں گھرا ہوگا۔ (بناری وسلم) پھرا ہے ظالموں کی مدد کرنے والے کے متعلق قرآن کریم کا صریح مصیبتوں اور تاریکیوں میں گھرا ہوگا۔ (بناری وہ الله کی وہ الله کی میں دیا ورحقد ارکاحق بیجیا نے کی قویت دے۔ آمین۔ والله اس بارے میں بخت و عبدیں وارد میں مولی عزوجل اپنی پناہ میں رکھا ورحقد ارکاحق بیجیا نے کی تو فیق دے۔ آمین۔ والله انسواب العدم خلیل خاں القادری البرکاتی النوری عفی عند میں الا وال شریف ۱۵ سال تا کی الم میں المی بالسواب العدم خلیل خاں القادری البرکاتی النوری عفی عند میں الرقیع الاقل شریف ۱۵ سال تا دری البرکاتی النوری عفی عند میں المرتبع الاقل شریف ۱۵ سال تعالی الملم بالسواب المی بالسواب المی بالسواب المی بالسواب المی بالسواب المیں بالمی بالسواب المی بالسواب المی بالسواب المیں بالمی بالسواب المی بالسواب المی بی میں دیا وہ میں بالمی بالسواب المی بالسواب المیں بالمی بی بالمیں بالمی بالسواب بالمی بالسواب بالمیں بالمیں بالمیں بالمی بالمیں بیاں بالمیں بیاں بالمیں بیاں بالمیں بالمیں بالمیں بالمیاں بالمیں بالمیں بالمیں بالمیاں بالمیں بالمیں بالمیں بالمیں بالمیں بالمیں بالمیں بالمیں بالمیں با

## ۔ امام کو پیشگی تنخواہ دینا جائز ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علائے کرام اس مسئلہ میں کہ: مسجد کے جمع شدہ مال سے امام مسجد کو بطریقة تنخواہ پیشگی رقم دی جاسکتی ہے یانہیں؟ فقط مجمودالحن بخاری

۲۸۷ الحبواب: امام مسجد کوپیشگی تنخواہ دی جاسکتی ہے۔ در مختار میں ہے'' اوقات کے جو وظا نف مقرر ہوتے ہیں یہ ایک اعتبارے اجرائی اعتبارے صلہ واحسان' اجرت تو یوں ہے کہ امام ومؤ ذن اگر انتہائے سال میں وفات پا جائے تو جتنے دن کام کیا ہے اس کی تنخواہ سلے گی اور محض صلہ ہوتی تو نہ ملتی۔ اور اگر پیشگی تنخواہ ان کو دی جا چکی ہے بعد میں انتقال ہو گیا یا معزول کردئے گئے تو جو پچھ پہلے دے چکے وہ واپس نہوگا اور محض اجرت ہوتی تو واپس ہوتی ۔ واوین میں لکھے گئے الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ تنخواہ پیشگی دی جاسکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

۵رئیج الا وّل شریف ۸۶ ۱۳ هج

العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

## امانت ضائع ہوجائے تو تاوان ہیں ہے

## ودیعت رکھنے والاحبتک خائن نہ ہو، مال کے ضائع ہونے پر تاوان ہیں ہے

سوال: ایک آدمی نے کسی کے پاس و دیعتہ کو کی چیز رکھی اور اس نے اس چیز کوتو ژویایا کچھ نقصان کر دیا۔ دوسری صورت میں ایخ جھوٹے بچے کووہ چیز دے دی تو اس نے اس چیز کوتو ژویا۔ آیا! اس کووہ دو لیعت بھرنی پڑے گی یانہیں؟

فقظ مولوی محمد بعقوب غفاری نقشبندی ، درگاه الله آباد ، کندیار و مسلع نواب شاه ، سنده ، • اجون ۱۹۷۸ ء

۱۷۸۱ الجواب: ود بعت خاص اس چیز کانام ہے جو حفاظت کے لئے دوسرے کے سپر دکر دی جائے اور وہ دوسرااسے قبول بھی کر لے اور وہ بعت کا حکم یہ ہے کہ وہ چیز اس دوسرے کے پاس امانت ہوتی ہے۔ اس کی حفاظت اس پر واجب ہوتی ہے۔ اب دوسرے نے اگر اس چیز کی دیسی ہی حفاظت کی کہ جیسے اسپنے مال کی کرتا ہے اور وہ شے ہلاک ہوگئی تو اس کا ضان واجب نہیں۔ (بحرالراکن وغیرہ۔) بچہ اگر ایسا ہے کہ وہ تمیز وشعور نہیں رکھتا تو اس کے پاس کوئی کیا کوئی چیز رکھے گا۔ ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ چیز حفاظت سے رکھی ہوا تفاقاً نانج کے ہاتھ لگ گئی اور ٹوٹ گئی تو بھی ضان نہیں اور صورت کوئی اور ہے تو بیان کی جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ وہ بعت رکھنے والے پر جب کہ وہ خائن نہ ہوضان نہیں۔ واللہ تعالی اعلم

العبر محرط كيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه الرجب المرجب ١٣٩٨ هج

## جو چندہ جس کام کے لئے لیاجائے اس میں خرج کریں

سوال: مكرى جناب قبله مفتى محمطيل خال صاحب، السلام عليكم ورحمته الله وبركاته

سکور کی تعلق میں جمع شدہ ہیں۔ انجمن سیّد سالا رمسعود غازی حیدرا باد جو کہ ہماری برادری کی فلاح و بہبوداور دبی شظیم ہے اوراس میں جمع شدہ ہیسہ بطور امانت جمع ہے کہ بوری برادری کے بچوں کی دبی تعلیم میں صرف کیا جاتا ہے۔

جناب عالی! ہماری برادری کا ایک آسودہ حالت مخص اپنے ذاتی مفاد کے مقدمہ میں تنظیم کا بیسہ استعمال کرناچاہتا ہے،
جس پر برادری کے لوگوں کو اعتراض ہے لہذا جناب ہے گزارش کہ مہر بانی فرما کراس مسکلہ میں کچھد وفرما کمیں اور فتو کی وی کہ وی تعلیم کا بیسہ مقدمہ میں استعمال ہوسکتا ہے یا نہیں؟ تا کہ برادری آپ کے فتو کی ہے مستقیض ہو سکے۔

قط بعبداللطیف
تعلیم کا بیسہ مقدمہ میں استعمال ہوسکتا ہے یا نہیں؟ تا کہ برادری آپ کے فتو کی ہے مستقیض ہو سکے۔

فقط بعبداللطیف
اور مد میں اس رقم کا فرچ کرنا، امانت میں خیانت کے مشراد ف ہے بالحضوص جب کہ بیر رقم و نیاوی مقدمہ میں صرف کی اور مد میں اس رقم کا فرچ کرنا، امانت میں خیانت کے مشراد ف ہے بالحضوص جب کہ بیر رقم و ذیاوی مقدمہ میں صرف کی جائے ۔

بال اگر مسلمانوں پرکوئی حادثہ آپڑے جس میں روپیے فرچ کرنے کی ضرورت ہے اور اس وقت روپیے کی کوئی سبیل نہیں تو ، بشک ایس رقوم با ہمی مشاورت و رضا مندی ہے بطور قرض لی جاسکتی ہے (عالمگیری) تو فرد واحد اپنے ذاتی مفاد نبیری تو ، بشک ایس رقم کا فرچ کرنے کا اور وہ بھی ہے جبر واکر اور کوئی فتی نہیں رکھتا۔ واللہ تعالی اعلم العبر محمضل خال القادری البرکاتی النوری عفی عند میں تاریخ الاقل شریف ۱۳۹۹ ھے العمل کا العبر محمضل خال القادری البرکاتی النوری عفی عند میں تاریخ الاقل شریف ۱۳۹۹ ھے

#### ۔ امانت کا مال ضائع ہوجائے تو ضمان نہیں

سوال: مرمی جناب مولا ناصاحب، السلام علیم، بعد سلام عرض ہے کہ: میرے پاس ایک آدمی نے پیدر کھے تھا اوروہ چوری ہوگئے۔ پیدے میں نے اس خیال ہے رکھے تھے اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں لے لول گالیکن چوری اس طریقے ہوئی کہ ایک کمرے میں، میں سویا تھا اور دوسرے کمرے میں پیدے پڑے ہوئے تھے اور اد ہرسے پیدے چوری ہوگئے۔ تو اب تے ساوم یہ کرنا ہے کہ یہ رقم مجھے واپس وین پڑے گیا نہیں؟ فقط گل رحمٰن

۱۷۸۷ الجواب: اگراس نے روپیہ بیبہ کی ولیم ہی حفاظت کی جیسے وہ خود اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے کہ ہر وقت اپنے ساتھ نہیں رکھتا بلکہ اپنے گھر میں محفوظ طور بررکھتا ہے یا اپنے اہل وعیال کی حفاظت میں چھوڑتا ہے تب تو اس برتا وال نہیں اور اگر لا پرواہی سے وہ رقم ڈال دی یا ایسی جگہ رکھی جہال سے اس کے چوری ہونے کا اندیشہ ہے اور وہ چوری ہوگئ تو بیشک ضمان ہے۔ (عالمگیری وغیرہ) واللہ تعالی اعلم

العبرمحمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٩ ربيع الا وّل ٢٠ ١٣ هج

امانت کا مال دیتے وقت شرط لگائی ، امین نے شرط کا خیال نہ کیا اور مال ضائع ہوا تو تاوان ہے سوال: کیافر ماتے ہیں علاء کرام ومفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ: ایک مرتبہ مجد سے رقم چوری ہوئی تو، انظامیہ نے مؤذن صاحب کویہ ہدایت کی کہ آئندہ ایک سورہ پیہ ہے زائد رقم مجد میں رکھی نہ جائے ، فوراً وہ رقم خزائجی مسجد کے پاس جمع کرائی جائے ، مؤذن صاحب اس فیصلہ پر ہمیشہ ممل کرتے رہے مگر عید کے روز مؤذن مسجد نے تقریبا ایک ہزار روپیہ کی رقم مجد کی الماری ہور کر رقم چوری کر لی۔ جب مجد کی الماری ہور کر رقم چوری کر لی۔ جب کہ مؤذن مسجد کی الماری ہو ترکر رقم چوری کر لی۔ جب کہ مؤذن مسجد کی الماری ہور ترکر رقم چوری کر لی۔ جب کہ مؤذن مسجد کی الماری ہور ہوری کی ہے گیا ہے رقم مؤذن میں مجد کی الماری ہور ہوری کر الماری ہور کر رقم ہوری کر الماری ہور کر رقم ہوری کر ہی سے کہ مؤذن مجد کی انتظامہ بطور جر مانداد اکر ہے گیا نہیں؟ برائے کرم اس مسئلہ کا جواب تحریفر مائیں

فقط السائل حافظ غلام محمد، امام جامع مسجد ،لطيف آباد، حيدر آباد، ١٩٨٣. ٢٤. ٢٤ ء

۲۸۷ الجواب: قاعدہ کلیہ اس باب میں یہ ہے کہ امانت رکھنے والے نے اگر ایس شرط لگائی جس کی رعایت ممکن ہو، اور مفید بھی ہو، تو اس کا اعتبار ہے، لین اس شرط کی خلاف ورزی کی صورت میں ود بعت ضائع ہوجائے تو اس پرضان لازم آئے گا۔ مثلاً امانت رکھنے والوں نے اس ہے کہا کہ یہ چیز دو کان میں ندر کھنا، کیوں کہ اس میں ضائع ہونے کا اندیشہ ہے اور جس کے پاس یہ ود بعت ہے اس کے لئے کوئی دوسری جگہ اس سے زائد محفوظ ہے اور بیاس پر قادر بھی تھا کرا تھا کہ وہاں لے جاتا گر نہ کیا اور دو کان سے وہ چیز رات میں چوری ہوگئ تو صان دینا ہوگا۔ ورنینیں۔ (عالمگیری وغیرہ) یہاں یہی صورت ہے نہ لئے کیا اور دو کان سے وہ چیز رات میں چوری ہوگئ تو صان دینا ہوگا۔ ورنینیں۔ (عالمگیری وغیرہ) یہاں یہی صورت ہے کہ جب مجد کی انتظامیہ نے تاکید کر دی تھی کہ سورو پیہ سے زائد رقم مجد میں ندر کھی جائے بلکہ خزا نجی کے سپر دکر دی جائے تو اس نے کیوں اس کی خلاف ورزی کر دی اور وہ کون می مجبوری وضرورت تھی کہ اس نے اتنی بڑی رقم ، ضائع ہونے کے اندیشے اس نے کیوں اس کی خلاف ورزی کر دی اور وہ کون می مجبوری وضرورت تھی کہ اس نے اتنی بڑی رقم ، ضائع ہونے کے اندیشے

کے باجود ، خزا نجی کونہ پہنچائی۔ حتی کہ وہ رقم ضائع ہوگئی۔ مخضر بیکہ رقم کاضیاع ، مؤ ذن کی کوتا ہی سے ہواتو وہ اس کا ضامن ہے۔ الأبيكه چنده دينے والےخود ہی اُسے معاف كرديں۔ والله تعالیٰ اعلم

۲۲ شوال المكرّم ۱۳۰ ۱۲۳ العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

اگر قرض خواه اینی فم مانکے ،اور مقروض دینے کی بجائے ، حج پر جلا جائے توابیے مال سے حج جائز نہیں سوال: محرّم جناب مولا نامفتی خلیل خال صاحب، السلام علیم، عرض بیہ ہے کہ خادم کو قرض کے بارے میں فتوی در کار ہے۔امیدہے کہ جناب قرآن وسنت کی روشنی میں فتؤی عنایت فرمائیں گے۔

عرض یہ ہے کہ: ایک شخص زیدنے بکر ہے ۵۰۰=/، ۰۰ الا کھروپیہ صرف ایک ہفتہ کے لئے قرض پرلیالیکن اب ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بمرنے زیدہے اپناایک لا کھرو پیقرض کا طلب کیا تو زیدنے وہ قرض کی رقم دینے ہے انکار کردیا۔

اب معلوم ہوا ہے کہ زیداس قرض کی رقم ہے جج کرنے جار ہاہے اور بکر کی رقم دینے سے انکار کرر ہاہے۔اس کئے قر آن وسنت کی روشنی میں نتوی دیں کہ کیازید کا میمل درست ہے؟ اور وہ بحر کا قرض ادا کرنے سے پہلے جج کرسکتا ہے؟ اور كيااييا حج درست موكا؟ فقطمتنقيم احمدخال، ٢٨.٢.١٩٨٣ء

۲۸۷ الجواب: صورت ندکوره میں زیر برلازم ہے کہوہ برکی رقم جوبصورت قرض اس پرواجب ہے اداکرے۔اس قرض کی رقم کوایئے تصرف میں لانا نا جائز ہے اور پھر قرض لے کرمنکر ہونا علیحدہ گناہ ہوا۔ بہر حال بیرقم چونکہ زید کی ملک نہیں ہے اور جج کی شرائط میں ہے ہے کہ وہ سفرخرج کا مالک ہولہذا اس حرام مال سے جج جائز نہیں اور زید کا بیمل شرعاً ناجائز ہے۔ (بہار شريعت \_) دالله تعالى اعلم العبد محمليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ۵ شوال المكرّم ۴۰ ۱۹۳۶

# جب امانت مقرره جگه پہنچادی، پھرضائع ہوئی توامین پر تاوان ہیں

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین بیچ اس مسئلہ کے کہ: زید نے بکر کے ہاتھ ایک واشنگ مشین ابوطہبی ے پاکستان روانہ کی ۔ واشنگ مشین پاکستان بہنچنے کے بعد ، بمر جب واپس ابوطہبی آیا تو زید نے بمرے واشنگ مشین کے اخراجات دریافت کئے۔ برنے سلم دکلیرنس کے اخراجات کے لئے کہا کہ میں تم ہے لے لول گا۔اس دوران بر پرسامان کی زیادتی کے سبب جرمانہ مائد کیا گیاتو بمرنے کہا کہ وہ جرمانہ کی تم میں آپ ہے ہیں اوں گا بلکہ صرف کلیرٹس اور ٹرانسپورٹ کے اخراجات لول گا۔زید نے تین مرتبہ یہ بات دہرائی کہ آپ اینے تمام اخراجات جومجھ پر بنتے ہیں لےلو۔ پچھ عرصے بعد زید اور بكر میں کس سکے پر تناز عد ہو گیالیکن اس ہے بل زیدواشنگ مشین کے اخراجات جو کہ بکرنے نے بتائے تتھے وہ ادا کر چکا تھا۔ اس تنازیہ کے سبب زید و ہر میں رجش ہوگئی اور حتی کہ بات بیہاں تک پہنچ گئی دونوں میں بول حال بند ہوگئی۔اس تنازعہ کے پچھے ون گزرنے پر بکرنے بھراہے اس جرمانہ کا نقاضہ کیالیکن زید جو بکر کے حساب سے تمام رقم اداکر چکا تھا،لیکن اس تمام اخراجات اور جریانے کاتحریری ثبوت بکر کے پاس موجود نہیں تھالیکن بمر سے کہنے پراسے جورقم بنتی تھی وہ معہ جریانہ ادا کردی گئی۔ بمر کے

اس تقاضہ پرزیدنے قرآن پاک پر فیصلہ کیا کہ وہ تقاضے کی قیمت سے زیادہ رقم قرآن پرر کھ دیتا ہے کہ جینے اس کے بنتے ہیں وہ قرآن پر سے اپنی رقم اٹھالے لیکن بکراس بات پرراضی نہ ہوا۔ بکرنے رقم نہ اٹھائی اور تقاضا کرتار ہا۔ یادر ہے کہ بکر پہلے اپنا تمام حساب لے چکا تھااور جرمانے کا بھی علم بکر ہی کوتھانہ کہ زید کو۔اب زیدیا کستان آ گیااور بکر کامعلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ زیدنے ججت کے طور پر بیکہا کہ میں پاکستان جاتا ہوں میں بھی تمہاری واشنگ مشین اس کے بدیلے میں لے جاتا ہوں لیکن بکر اس پر بھی راضی نہ ہوااب جب کہ زید بکرالگ الگ ہیں۔اس واقعہ کو جارسال گز رچکا ہے کہ آپ قر آن وسنت کی روشنی میں اس مسئلہ کاحل چیش کریں۔اگرزید مجرم ہے۔اور رقم اس کے ذمہ ہے تو زید کس طرح ادا کرے کیوں کہ زید بکر کے بارے میں میجهٔ بین جانتا که وه کهال ہے؟ فقط السائل مجمد صادق قریش تحریک غلبہ ءاسلام ،ساکن شہداد پور ،سندھ ۲۸۷ الجواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئول عنہا میں زیر پراب کوئی جرمانہ یا تاوان نہیں ہے۔ جب بکرنے زید کی . دى ہوئى امانت اس كى مطلوبہ جگه پہنچادى اور كرايە بھى جو مطے ہو چكا تھاوصول كرليا تو اب زيد پر تجھالا زم نہيں۔

احدميال بركاتي 41,61900

## اگرنسی کے وارث کاعلم نہ ہوتو مال وارث کے ملنے تک امانتاً رکھا جائے گا

**سوال:** کیافرماتے ہیںعلاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ایک ماہ کاعرصہ ہوا زید کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کا قرین کوئی دارث نہیں ہے۔زیدتقریباٰ۵ا سال تک ایک مسجد کا پیش امام رہا ہے۔مسجد کے علاوہ زید کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور بندرہ سال سے صرف مسجد میں ہی رہتے تھے۔ دوسال قبل حج کے فارم بھرے تھے ادراسمیں لکھاتھا کہا گرمیر اانقال ہوجائے ت میرارو پیمسجد کوواپس دیاجائے یامسجد کو دارت قرار دیا تھا اور اس کے بعد حج کی منظوری نہیں ہوئی اور حج کارو پیدو اکفانہ میں جمع کردیا تھااب چونکہان کا انتقال ہو گیا ہے اور رو پیدڑا کنا نہ میں جمع ہے۔ دوسرےان کا پچھسامان اور کیڑے وغیرہ بھی حجرے میں موجود ہیں۔کیاان کے رویے اور سامان کی مسجد وارث ہے؟ اور وارث نہ ہونے کی صورت میں ان کا روپیہ مسجد کی تعمیر میں لگایا جاسكتا ہے يانبيں؟ اور كيڑ ہے اور سامان فروخت كركے ان كے انتقال كے خرج پرلگايا جاسكتا ہے؟ اور باقى كيڑ ہے اور سامان الله کے نام پرغریبوں کو تقسیم کرکے ان کی روح کو ایصال تو اب کیا جاسکتا ہے؟ مسجد کے دارث ہونے کا ثبوت ان کے جے فارم سے معلوم ہوا ہے۔ جب کدان کے فوٹو اور دستخط بھی موجود ہیں۔ان کے انتقال کی اطلاع بار باراعلانات اور اخبارات میں بھی شائع کردی گئی ہےتا کہ کوئی جائز وارث ہوتو مسجد کمیٹی ہے رجوع کرے۔ منجانب انجمن مسجد کمیٹی ،شاہی باز ار ،حیدر آباد ،سندھ ۲۸**۷ الجواب:**وصیت صرف تهائی مال یعنی ۱۳ میں جاری ہوتی ہے تہائی مال کےعلاوہ جتنا مال نقذ کیڑے سامان وغیرہ موجود ہے وہ متوفی کے وارث کاحق ہے اگر چہوہ دور کے رشتہ دار ہوں۔ یہ مال بمدامانت رکھا جائے اور جب کسی وارث کا پت نه حِلِيْقِ آگاه كيا جائے تاكه جواب ديا جائے۔ دالله تعالی اعلم

٨١رريع الآخر ٨٨ ١١١ هج

العبدمحمر خليل خازيه مقادري البركاتي النوري عفي عنه

#### · بِسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

نحملا ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

# باب العارية (بغيرمُعاوضهُ وَفَي جِزِعارضي دينا)

### عاریت کی ایک صورت

سوال: محتر می و کری جناب مفتی خلیل خال صاحب،السلام علیکم ورحمته الله و برکانه، کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: الف ایک دوکان کا مالک ہے۔ب اس کا قربی عزیز ہے۔ ب کو عارضی طور کام جمانے کے لئے دوکان کی ضرورت تھی۔مارچ ۱۹۸۰ء میں بغیر کسی تحریر کے باہمی اعتماد پر دوکان دی گئی تھی۔البنتہ درج ذیل با تعیں متفقہ طور پر طے شدہ ادرمسلم تھیں کہ

ا۔ ب نے اسکوٹر پارٹس کی ایجنسی کی تھی۔اسے صرف کام جمانے کے لئے عارضی طور پر دوکان کی ضرورت تھی۔دوکان ہذا مین بازار سے الگ تصلک ہے۔اس لئے کہا گیا تھا کہ کام جمنے کے بعد مارکیٹ میں دوکان لےلوں گا اور آپ کی دوکان خالی کر دوں گا۔ ۲۔ الف کو جب دوکان کی ضرورت ہوگی ،دوکان فورا خالی کردی جائے گی۔

الف نے دوکان کےسلسلہ میں ایک پیسے کا بھی مطالبہ ہیں کیا بلکہ بلی مفت میں محض رشتہ داری کےسبب و سے رہاہے۔

الف کودوکان کی ضرورت ہے۔اس نے دوکان خالی کرنے کا مطالبہ کیا۔جس کودوسال سے زیادہ گزر چنگا ہے۔ب نے مطے شدہ باتوں سے انحراف کرتے ہوئے دوکان خالی کرنے سے انکار کردیا ہے۔ یادولا یا گیا کہ ایفائے عہد فرما نمیں اور امانت داپس کردیں لیکن کوئی نتیج نہیں نکلا۔

مندرجه بالاکوا نف کی روشنی میں قرآن وحدیث کی روسے فتو کی صا درفر مائمیں کہ

ا۔ الف کامطالبہ جائز ہے یانا جائز؟ ۲۔ ب نے ایفائے عہدے کریز کیا ہے، شریعت کا کیا فیصلہ ہے؟

س۔ باس دوکان سے جوروزی حاصل کرتا ہے، وہ جائز ہے یا ناجائز؟ فقط والسلام احقر عبدانوا صد

۱۷۸۷ الجواب: بیصورت، عاریت کی ہے۔ یعنی مالک دوکان نے اپنی دوکان کسی عوض کے بغیر، دوسرے کودے دی۔ یہ دوکان اب اس دوسرے کو است کے اور مالک دوکان کو بیاضیار ہے کہ جب جا ہے دوکان واپس لے سکتا ہے۔ (درمختار وغیرہ)۔ والله تعالی اعلم

٢- حديث شريف من آياكه أتين چيزين منافق كى علامت بين-"

ا۔ جب بات کرے جھوٹ ہولے، ۲۔ جب اس کے پاس امائند رکھی جائے تو خیانت کرے، ۳۔ اور جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے۔ تو وعدہ خلافی سخت گناہ اور شان سہلم کے خلاف ہے اور ذریعہ نا جائز ہوتو آمد نی بھی نا جائز۔ واللہ اعلم العبر محر خلیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنہ الرزی قعد ۳۰ سما حج

#### بسم اللهالؤخلن الرّحينم

نحملا ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

# باب الهبة (كسى وتحفد ينا بخشش كرنا)

## سن نیک کام میں کوئی چیز دے کروایس لینابہت براہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ایک ندہجی انجمن جس کے تحت قرآن کریم حفظ،
ناظرہ کے تین مدرسے چلتے ہیں۔ انجمن کے چندافراد نے چند مطالبات جو قانو ناغلط ہیں منوانے کی کوشش کی لیکن انجمن کے
ارکان کی بھاری اکثریت نے ان کے ان مطالبات کی پرزور مخالفت کی۔ اب وہ چندافر اداس بات پرمصر ہیں کہ ہم نے انجمن
میں جورقم خود دی یا کسی سے ذکو ق منجرات ، عطیات ، قربانی کی کھالیس وغیرہ دلائی ہیں اس کا حساب کر کے رقم واپس کی
جائے۔کیارقم ان کوشر عادی جاسکتی ہے یانہیں۔دلائل کی روشنی میں واضح فر مائیں۔

نوٹ۔ ایک مدرسہان ممبروں میں سے بعض کے علاقے میں موجود ہے لیکن اس کا ساراانتظام مرکز کے تحت ہے اور انجمن اس کو ہرصورت چلانے کے لئے تیار ہے۔ان افراد نے فردا فردا خود اپنے پیش کئے ہوئے مطالبات کو غلط اور نا جائز تسلیم کیا ہے؟ عبدالرزاق، نائب ناظم انجمن بچلیلی، پریٹ آباد، سندھ

ا بی بین کون کے دیا، اور رقم این کام میں لی حلال ہے یا حرام؟ اگران پیپوں سے در مین خرید لی تواس کی آمدنی کوکیا کرے؟

سوال: كيافرمات بين علاء دين اس مسئله مين كه: ايك فخص نے اپن لاكى كون يح كروہ بيسے اپنے باس ركھ لئے ... بي تھ عرصه

کے بعد کی آ دمی نے اپنی زمینیں بیچنی شروع کیس تو اس محص نے ان پیپوں سے دہ زمین خرید لی۔ چند دنوں کے بعد اس محض کو کسی عالم نے سمجھایا کہ بیرام ہے۔ تو وہ محض اب شریعت محمدی ساتھ آئی ہی گرا کرنا چاہتا ہے، تو اس کی کیا صورت ہے۔ زمین دینے والا زمین واپس نہیں لیتاا وروہ زمین کے بھلوں سے مسافروں کو یا غریبوں کو کھانا یا خیرات دے سکتا ہے یا نہیں۔ اوراگر وہ خود کھائے تو حرام ہے یا حلال؟ یا وہ محض وہ زمین بیچ کرا ہے لئے یا اپنے لڑکوں کی شادی کے لئے خرچ کر سکتا ہے یا نہیں؟ وہ خود کھائے تو حرام ہے یا حلال؟ یا وہ محفل وہ زمین بیچ کرا ہے لئے یا اپنے لڑکوں کی شادی کے لئے خرچ کر سکتا ہے یا نہیں؟ فقط متعلم حافظ غلام مصطفے (القف الثالث)، دارالعلوم احسن البرکات، حیور آباد

۲۸۱ الجواب: زمین والا اگرزمین واپس کردے اور اپنی رقم لے لیتو امید ہے کہ الله تعالی قیامت کے دن اس کی لفزشوں کومعاف فرمائے گا۔ (ابوداؤد۔ ابن ماجہ) اور اگروہ زمین واپس نہیں کرتا تو اس پر فرض ہے کہ اس کی پیداوارے رقم مہیا کر ہاور جمع کر کے ایک ساتھ یا قسط وار اس مخص کو وہ رقم ادا کرے جس کے ہاتھ لڑی کو پیچا تھایا کسی سے قرض لے کراس کی رقم چکائے۔ اس طرح اس لڑی کے فریدار پر فرض ہے کہ اس لڑی کواس کے باپ کے حوالہ کردے وہ لڑی آزاد ہے۔ اس پر صرف اپناحق ہے یا اپ کا حرام کا مرتکب جس فرس نے پر سرف اپناحق ہے یا اپ کا حرام کا مرتکب جس طرح اس کا باپ ہے یوں ہی وہ بھی حرام کا مرتکب ہے جس نے اس لڑی کو فریدا۔ دونوں پر تو به فرض ہے۔ بہر حال رو بید دینے والے کا لڑی پر کوئی حق نہیں اور جور و پیداس نے دیا وہ لینے والے پر قرض ہے خواہ یہ معاف کردے اور آخرت کا ثو اب لے یا اس سے وصول کرے۔ ہاں رقم وصول کرنے کے لئے لڑی کو فریس روک سکتا۔ روکے گا تو یہ اور گناہ ہوگا۔ والله تعالی اعلم

العبرمحمة خليل غال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٨٠ جب المرجب ١٣٨٩ هج

چندہ کی رقم ہے، تمام چندہ و ہندگان کی مرضی سے کاروبار کرنا، اورا بنی جانب ہے منافع بلاشرط وینا سے مافع بلاشرط وینا سوال: کیافر اتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع سین اس مئد میں کہ: ہم محلّہ کے چندافراول کرایک انجمن قائم کرتے ہیں۔ جو صرف ایک سال کے لئے ہوتی ہا اور رمضان ہے بل تو زدی جاتی ہیں اور ہیں اور خوش کو دوبالا کرنے کے لئے ہم ممبرے دو اس انجمن کا مقصد یہ وتا ہے کہ تھوڑ اتھوڑ ابچا کرعید کے موقع پر اپنی ضروریات اور خوش کو دوبالا کرنے کے لئے ہم ممبرے دو روبیہ ہم ہفتہ لیا جاتا ہے اس طرح تقریباً ایک سو بچاس ممبروں ہے ۔ ۳ = اسورو پے لئے جاتے ہیں چونکہ بیرتم بیکار پڑی رہتی تھی البذا کمیٹی کے مہروں کی اکثریت کی رائے سے بے بیایا گیا کہ انجمن کا کوئی ایک مردتم لے کر بطور ادھار کارو بارکرتا ہوار مقرر ومد ت پر جنا بیرا نجمن کے لئا ہے والیس کر دیتا ہے، تواگر وہ اپنی کوئی ہے ہمن کو بطور عطیہ کے بچھوڈ بنا جائز؟ مورد ہے یا نہیں؟ اور بیوائز ہے بیانا جائز؟ وہ دود ہے یا نہیں؟ اور بیوائز ہے بیانا جائز؟ فقط جراغ الدین فقط جراغ الدین فقط جراغ الدین

میں ہے۔ الحبواب: سی ضرورت مندمسلمان کوکوئی رقم بطور قرض دینا اور اس پرکوئی منافع نه لینا باہمی تعاون ہے جس کا تھم قرآن شریف میں موجود ہے اب جب کہ بیرتم بلاشرط دی مئی بلکہ صراحانا لینے والے نے کہدیا کہ میں کوئی منافع نه دول گااور

المجمن نے کہددیا کوئی نفع ندلیں گے، پھرا گر محض ندکورہ کوئی رقم بطورعطیہ دینا حیا ہتا ہے تو دے سکتا ہے میسودہیں البعة قرض لینے والا كوئى رقم بطور عطيه نه دے تو الجمن كوكوئى نا گوارى نه آنى جاہے بلكه انھيں خوشى ہونى جائے كه ايك مسلم كا كام بھى بن گيا اور ہمارى رقم بهى والبي ل كلي والله تعالى اعلم العبد محمليل خال القادري البركاتي النوري عفى عنه، ١٥ محرم الحرام ٩٠ ١١١ هج

## ضروریات مسجد کے لئے چندہ کیا گیا،اس سے رنگ وروعن جائز

**سوال:** کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: مسجد کے بیت المال میں امام صاحب کی تخواہ ، مؤ ذن کی تنخواہ ، بکل کا بل ، اورسوئی گیس کا بل ادا کرنے کے بعد بھی کچھر قم بچے رہی ہے۔مسجد کی سفیدی ، رنگ وروغن و دیگر ضرور مات میں اس رقم کوخرج کر سکتے ہیں یانہیں؟ از روئے شرع شریف جو حکم ہوصا در فر مائیں۔ فقط السائل ۲۸۷**الجواب:** جورقم چندہ ہے مسجد کے لئے جمع کی گئی ہے اس ہے مسجد کا رنگ وروٹن کرنا، چراغاں کا اہتمام کرنا جائز ہے،اس میں کوئی حرج تہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم

العبرمحر حليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٦ رمضان المبارك ٩٤ سااهج

## جو چندہ مسجد کی ضرور بات کے لئے کیا،اس سے حافظ کونذرانہ نہ دیا جائے

**سوال:** کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: مسجد میں ختم قر آن شریف کی تقریب میں تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب کونذرانہ اور تبرک وشیرنی وغیرہ پرضروریا تیمسجد کے بیت المال کی رقم ہے خرچ کر سکتے ہیں یا تبيس؟ ازروئ شريف آگاه فرمائي فقط السائل

۱۷۸۷ الجواب: عام چندہ سے بمسجد کے لئے جمع کی جانے والی رقوم صرف مسجد کی ضروریات پرصرف کی جائیں۔ تر او یح پڑھانے والے حافظ صاحب کونذرانہ اس قم سے نہ دیا جائے ، یا پھران لوگوں سے اجازت حاصل کر کی جائے جھوں نے مسجد كوچنده ديا ـ والله تعالى اعلم العبد محمليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٦ رمضان المبارك ١٣٩ هج

چنده کامشتر که پیسه حرام نبیس هوسکتا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ: صور ہی تغییر ہور ہی ہے اور ہر مسجد کے دروازے کے سامنے سڑک پر گلا لگاہوا ہے۔اب اس میں چندہ غیرمسلم بھی ڈالتے ہیں کیوں کہ سجد سے آواز آرہی ہے کہ سجد کی تغییر میں جو حصہ لے گا،اسے جنت میں سونے کا تھر ملے گا۔ آس پاس کے دوکا نداروں نے کہا ہے کہ اس میں آ وارہ عورتیں بھی چندہ ڈالتی ہیں۔ تو کیا

کلے کے پاس کوئی شخص کھزا ہوا بھی نہیں ہوتا جس کادل جا ہتا ہے پیسے گلے میں ڈال دیتا ہے۔ یہ گلا صحیح ہے یا غلط؟ اگرغلط ہے تواس کے لئے کیا کیا جائے؟ السائل مجمدادریس، ریشم گلی، حیدرآباد، ۱۹۷۸. وسید، ۲۸۷ الجواب: غیر سلم ہمیر مسیر میں اور وہ بھی یوں کہ اس کا نام نہ ہو جب کہ وہ نام پر مرتے ہیں، چندہ دیے ہی کیوں لگا،

یوں ہی بلاتحقق عورتوں کو جواس میں چندہ ڈالتی ہیں آ وارہ کہد بناسخت بری بات ہے۔اس سے احتر از واجتناب لازم وضروری ہوں ہی بلاتحق عورت کے اس میں چندہ ڈالاتواس سے نماز میں کیا خرالی ہے اور بالفرض مان بھی لیا جائے کہ کسی غیر مسلم نے یا کسی آ وارہ مرد خواہ عورت نے اس میں چندہ ڈالاتواس سے نماز میں کیا خرالی ہیدا ہوگی۔اس بیسیہ کو آئھ بند کر کے حرام پیسے ہیں کہا جاسکتا جب تک شخفیق نہ ہو۔اس قسم کے وسوسوں کے پیچھے مت بھا کیس ورنہ جینا دو بھر ہوجائے گا۔ شریعت مطہرہ، ظاہر بر تھم دیتی ہے اور بظاہروہ رو بید جرام نہیں ہتو حلال ہوا۔ والله تعالی اعلم العبد محمد علیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ ۲۰ شوال المکرّم ۱۳۹۸ ھیج

# چندہ جس غرض کے لئے ہے اس میں صرف کرنا جائز ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ا۔ مسجد کے بیت المال کی رقم ہے مسجد میں تکھے خرید کر لگائے جاسکتے ہیں؟ جب کہ ۲۵ سال پہلے سے ساتھے لگے ہوئے ہیں

ہ۔ بیت المال ہے مسجد میں رنگ وروغن کرایا جاسکتا ہے یانہیں؟

۔ بیت ہماں سے جدم قرآن پاک کی تقریب میں قم خرج کی جاسکتی ہے یانہیں؟ برائے کرم سیح و مدل جواب سے آگاہ سو۔ بیت المال سے ختم قرآن پاک کی تقریب میں قم خرج کی جاسکتی ہے یانہیں؟ برائے کرم سیح و مدل جواب سے آگاہ فر ما کرعندالله ماجور ہوں۔ فقط والسلام خادم اہلسنت حافظ سراج اللہ بن

رہ کر مداللہ ہا ، ور اول ہے ماسل کے ہوئے چندہ ہے ان ہی مصارف کے لئے جمع کی گئی ہے تو اس کا مصارف ہے لئے جمع کی گئی ہے تو اس کا مصرف ہروہ جا رُفعل ہے جس ہے میدو مصلیان مسجد کا مفاوہ ہو کہ چندہ کی رقم ایسے ہی مصارف میں صرف کی جاتی ہے لہٰ ذااس مصرف ہروہ جا رُفعل ہے جس ہے میں مرف کی خدمت ، کرنا ، شیر نی تقسیم کرنا وغیرہ جا کڑ رقم ہے بیجھے خریدنا ، رنگ وروغن کرانا ، منظم کرنا ، حافظ و سامع کی خدمت ، کرنا ، شیر نی تقسیم کرنا وغیرہ جا کڑ ہے اور اس کی آ مدنی مسجد میں جمع ہے تو اس میں تفصیل ہے ۔ سائل الگ معلوم کرسکتا ہے؟ ہے اور اگر مسجد سے متعلق بچھ و تف ہے اور اس کی آ مدنی مسجد میں جمع ہے تو اس میں تفصیل ہے ۔ سائل الگ معلوم کرسکتا ہے؟ واللہ تعالی المام کے العدم کے خوال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ میں مصان المبارک ۱۳۹۸ جج واللہ تعالی اعلم العدم کے خوال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ میں مصان المبارک ۱۳۹۸ ج

## سودی رقم بلانبیت تواب مجبوروں کودے دے

سوال: محرّم جناب مفتی طیل خال صاحب، السلام کیم، جناب عالی عرض بیہ کہ ایسوی ایش بندا کی کچھر تم ایک مقامی بینک میں فلسڈ ڈیپازٹ کھاتہ میں جمع ہے۔ بینک اس قم پر سالا ندایک مقررہ شرح ہے منافع دیتا ہے۔ جس کو عام طور پر سود کہا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ منافع (سود) کسی ادارہ یا ایسوی ایش کو لینا جائز ہے یا حرام ۔ اگر وہ رقم لینا نا جائز ہے تو پھر ایسی قم کامصرف کیا ہونا چاہئے۔ بینک میں چھوڑ دی جائے۔ یا کسی خریب یا ضرورت مندکو دے دی جائے۔ یا کسی رفاجی ادارہ کے حوالہ کردی جائے؟ یا کسی اور کام میں لی جائے۔ یا کسی غریب یا ضرورت مندکو دے دی جائے۔ یا کسی رفاجی ادارے کے حوالہ کردی جائے؟ یا کسی اور کام میں لی جائے۔ امید ہوتا ہے؟ جب کہ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اس ملک کی اقتصادیات کا پوراا نظام ہی جینک کے منافع پرچل رہا ہے۔ امید ہوائے؟ جب کہ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اس ملک کی اقتصادیات کا پوراا نظام ہی جینک کے منافع پرچل رہا ہے۔ امید ہوائے۔ گرتفصیلا جواب ہے مطلع فر ما کمیں گے۔ فقط شبیراحمد خان، صدر حیدر آباد صرافہ ایسوی ایش، صرافہ ہازار، حیدر آباد

۲۸۷**الجواب:** بیرتم پہلے بینک سے نکال لی جائے پھرمعذور ومجبور لوگوں پرصرف کریں کیکن نہاس میں نبیت ثواب ہونہ ايسوى ايشن كااپنامفادمضمر\_ ( فآلو ى مظهريه\_ فآلو ى رضويه وغيره ) \_ والله تعالى اعلم العبدمحمة طليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

٢ رمضان المبارك ٩٨ ١٣ هج

### ز مین ہبہ کر دی تواب والیس لینے کاحق نہریا

**سوال:** کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: جب محمد میں ولد کہڑ خان کا انتقال ہوا۔ اس وفت محمصدیق ولد کہر خان نے اپنے پسماندگان میں، بیوی، جارلز کیاں، ایک لڑکا،اور کچھاراضی زمین جھوڑ دی۔ یہ بتجے محمر صدیق دلد کہر خان کے بھائی مولوی محمد عمر صاحب کی زیر کفالت رہے کچھ عرصے بعد محمر صدیق کی بیوی اور دولڑ کیاں اورلڑ کا تو انقال کرگئے۔ باقی مرحوم کی دولڑ کیاں باقی رہیں ان کے نام یہ ہیں ا۔بصران ، ۲۔جمیعت ۔جب بیلڑ کیاں جوان ہوئیں تو مولوی محمر عمر صاحب نے محمد صدیق کی حجوزی ہوئی ملکیت زمین کو شرع محمدی کے موجب بھائی محمد عمر صاحب اور دونوں لڑکیوں میں زمین تقسیم کی اور ساتھ ہی مسما قابھران کا نکاح محمد صالح ہے کرادیا اور دوسری لڑکی جمیعت کا بنکات نے لڑکے رحمت الله سے کرادیاان دونوں لڑکیوں نے اپنے حصے کی زمین اپنے چیا محد عمر صاحب کو بخشش کر دی اور ۱۹۳۸ء میں بخشش کی ہوئی زمین کا اندراج دو گواہوں کے سامنے مختیار کارصاحب کے آفس میں کرادیا گواہوں کے نام یہ بیں ا۔مولوی محمد صالح ولدولي محمر، ٢- محمد اسحاق ولداحمد خان ٢ ١٩٣٠ مين مولوي محمر عما حب انقال كركئ اورمسماة جمعيت كالجعي انقال هو كيا اوروه زمین جو بخشش والی تھی مولوی محمد عمر صاحب کے ورثاء میں تقسیم ہوگئی۔ بیدورثاء زمین پر آج تک قابض ہیں۔اس وقت مساة بھران اپناحصہ بخشش کیا ہواوا پس طلب کررہی ہے۔زمین طلب کرنے پرزمین کاریکارڈ دیکھا گیا۔لیکن وہ ریکارڈ نہیں مل رہاہےاور گواہ موجوداور زندہ ہیں۔کیاالیم صورت میں مسماۃ بصران اس زمین کو لینے کی حقدار ہے یانہیں؟اس معاملہ میں قانون شرعی کیا کہتا ہے؟ فقط رحمت الله دلد مولوی محمر عمر

۲۸۷**الجواب:** جب کہمسماۃ بھران نے وہ زمین اپنے چکےامحمر کو بخش دی اور بموجب قانو ن مروجہ وفت بخشش ،اس کا داخل خارج بھی محمد عمر کے نام ہے ہوگیا اور ادہر محمد عمر مرحوم کا انتقال ہوگیا تو بیز مین ای وقتِ ہبہ ہے ،محمد عمر کی ملکیت ہوگئی۔ پھرموہوب لہ بعنی جسے زمین ہبہ کی گئی اس کی موت خود مانع رجوع ہوتو اب بصراں کو یوں بھی اختیار نہ رہا پخضراً حکم شرى يە ہےكەاب بصرال اس زمين كى واپسى كاكوئى مطالبة بيس كرستى \_اگر كر \_ے گى تو شرعاً مطالبه قابل قبول نە ہوگا \_ (عامهُ

العبر محمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ١٥٥ ربيع الاوّل شريف ٩٨ ١٣١ هج

(میں اس قرآن وحدیث کوہیں مانتا) (معاذ الله) بیکہنا کلمهٔ کفر ہے۔اس پرورا ثت کے احکام سوال: كيافرمات بين علماء دين اس مسئله مين كه: ايك قطعه زمين نصف آباد، اور نصف غير آباد ب، اورزيد كودادان



بیز مین برکوهه کردی اور پچهدن بعد بکرنے اس فرمین کو خالد کے ہاتھوں فروخت کردیا۔ زیدنے دعوی کیا کہ بکرکو بہدشدہ ز مین کوفر وخت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آیا! ازر دیئے شرع شریف زیدا ہے دعوی میں سچاہے یا جھوٹا؟

پھرای ہبہشدہ قطعہ زمین پرزیداور بکرایے ایے حق کو ثابت کرنے کے لئے آ مے آ مے تھے۔ آخر کاردونوں قاضی وقت کے پاس بیلے میے اور قاضی نے ان میں سے ہرایک سے کواہ طلب کرایا اور دونوں کواہ لانے سے عاجز آ مکے۔ تو پھر قاضی نے باجازت مدی، مدعاعلیہ پرحلف بیش کیا اور مدعاعلیہ تم کھانے سے تین مرتبدا نکار کرنے لگا اور ساتھ اس طرح کہا کہ میں اس قر آن وحدیث کونبیں مانتااور بیے کہہ کر چلا گیا قاضی کے در بار سے اور پھر قاضی نے وہ قطعہ زمین بجر کوتحریر کرکے دے دی۔ تو از روئے شرع مدعاعلیہ مسلمان رہایا نہیں۔ اور تجدید کلمہ اور نکارے فیٹیرہ لازم آیایا نہیں۔ اور چندون بعد مدعاعلیہ قاضی ہے وہ تحریر لے کرکسی اور قاضی کے پاس محے جس نے بارہ ہزاررو پے رشوکت لے کراس تحریر کوغلط قرار دیا۔قاضی ٹانی نے بربناءرشوت تحریر کوتوڑا۔ ازروئے شرع اس ندکورہ مسئلہ کوقر آن وحدیث سے وضاحت کرکے ہمارے لیے ہدایت کا

راسته کھو گئے۔ فقط والسلام (مولوی)احمہ خان زہری بضل محمہ بوبک، بلوچتان،علاقہ خضدار

۸۷الجواب: زید کے دادائونے جوزمین برکو مبدکردی اوروہ زمین ای کی ملک اوراس کے قبضے میں تھی تو بیشک وہ مبدیجے موا اوراب اس زمین پر بکر کی ملکیت ثابت ہوگئی مینی اس زمین پر بکرنے قبضہ کرلیا۔ دستاویز میں واخل خارج کرالینا بھی اس پر قبضہ ے معنی میں ہے اور زید کے دادا کے انتقال کے بعد، زیدیا کسی اور وارث کوحق رجوع بھی نہیں ، اور ندزید کا یہ کہ نامعتر ہے ، کہ بکرکو اس زمین کے بیچنے کا کوئی حق نہیں اور کوئی معقول وجہ ہے تو بیان کرے اور حکم شرعی حاصل کرے۔ بلادلیل شرعی زید کا بحرے لڑنا اور مقدمه بازی کرنا، ناحق اور مسلمان کی ایذ ارسانی ہوا، کیکن ان تمام امور کے باوجود، کورٹ میں جس محص نے وہ ضبیث الفاظ ادا کئے۔وہ یقیناً اسلام سے فارج اور کافر اور مرتد ہو کیا اور اس ارتداد کے باعث، جو پھھاس کے املاک اموال تصسب اس کی ملک سے خارج ہومئے۔ ہاں اگروہ پھرے تو ہرے اور از سرنو ، اسلام لے آئے تو بدستور مالک ہوجائے گا اور اگروہ کفر بی پ مركميا تو زمانه واسلام كے جو بچھاموال بيں ان جس ہے زمانه واسلام كے ديون اداكرنے كے بعد جو پچھے بچے وہ اس كے مسلمان ورثه كوسط كا اورزمانه وارتداديس جو بحد كمار باب اس بيس اس كاكونى وارث بيس - يوبي ارتداد عورت بعى نكاح سے نكل جاتی ہے۔ پھراسلام لانے کے بعد ، اگر عورت اس سے راضی ہوتو دو بارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ ورنہ جہاں پیند کرے عورت اپنا نکاح كر عتى ہے،اس كااس عورت پراب كوئى حق نبيس اوراكر اسلام لانے كے بعد عورت كوبدستورد كاليادوبارہ نكاح ندكياتو قربت زنا موكى اوراولا دولد الزناقر آن كريم في اليول مى كمتعلق فرمايا كه حَيِظَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاَحِدَةِ (آل عمران: 22) اور احادیث کریمه میں ایسوں کونل کی سزاوار دہوئی ، کہ حاکم اسلام اسے فل کردے اگر دونو بہ نہ کرے۔ بیتمام مسائل درمخار، ردالحتار، عالمكيري وغير ماميس بصراحت فدكور بين ـ وللثه تعالى اعلم

١٠ جماري الاوتي ٩٨ ١٣ مج العبدمجر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

### ۔ رکن بننے کے لئے چندہ کی شرط لگانا کیسا ہے؟

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ایک دینی وسیای جماعت نے حالیہ میونیل الیکش کے سلطے میں درخواست وهندگان برائے تائید ونمائندگی کے ساتھ بیشرط، عائد کردی ہے کہتم ہماری نمائندگی کی درخواست کے ہمراہ • • سے ارو بیدادا کرو، اگر بیرقم نہ دی تو تمہاری درخواست قبول نہیں کریں گے۔ جناب والا یہ جماعت سیای جماعت کے ہمراہ نہیں کریں گے۔ جناب والا یہ جماعت سیای جماعت کو، شرط کے ساتھ دقم دینی جماعت بھی ہے۔ کسی دینی جماعت کو، شرط کے ساتھ دقم دینی کس اعتبار سے جائز ہے؟ از روئے شرع جواب دے کرمرحمت فرمائیں۔ فقط حکیم سید محفوظ علی، کرامنڈی، حیدر آباد

۱۸۷ الجواب: اس لین دین کی بظاہر کو کی وجہ غیر شرعی نظر نہیں آتی ۔لہٰذا جائز ہے۔والله تعالیٰ اعلم العبدمحم خلیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنه ۵۱ شوال المکرم ۹۹ سوا هج

مزار کی تغییر کے لئے صاحب مزار کا بیٹا چندہ کرے، اور پچھر قم اینے صرف میں لے تو جائز ہے سوال: کیافرہاتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسلد میں کہ: زیدنے مزار عمرہ کے چندہ کیاا درصاحب مزار عمرہ کے صاحبزادے بحر اورے بحر (جوکہ کی ماہ سے بیروزگارتھا) کوای چندہ کی رقوم سے (گھریلو حالات کے پیش نظر) بطور نذرانہ یا اخراجات بچھر قم دے دی۔ اب دریافت طلب مسلدیہ ہے کہ اس چندہ کی رقم سے صاحب مزار کے بیٹے بحرکوہ ہ آئی جائز ہے یائیں جواب باصواب سے عندالله ماجور ہوں۔

فظ سیرضیاء کمن شیل ولد (مفتی) سیریاض کمن جیلانی، امریکن کوارٹرز، حیررآباد، ۱۲ شعبان ۱۹۹ اھی کام نہیں اللہ مالہ بیات بیندہ کی تم سے صاحب مزار کے بینے کو پجھرتم لینے اور صرف کرنے کے جائز ہونے میں تو کوئی کلام نہیں کہ وہ ایک طور پر تعمیر کی تکرانی کی اجرت بھی کہی جاستی ہے۔ آخر لوگ کسی نہ کسی پر اعتماد کر کے تکران مقرد کرتے اور اسے اجرت دیتے ۔ تواس کام کے لئے صاحب مزاد کے بینے سے بڑھ کراورکون معتمد ہوسکتا ہے اور غالبًا اس نیت سے دینے والے نے وہ رقم ادا بھی کی ہوگی۔ پھر بھی بہتر بیتھا کہ وہ دینے والے دوسر سے چندہ دینے والوں سے مشورہ کر لیتے۔ بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ بہی مریدین عمروکی ایک خاص دریا ت بھی مہیا کرتے ہیں تواگرکوئی اعتراض ہے تو چندہ کر کے اس رتم میں ڈال وی اور خان ن کو ہمایت کردیں کہ وہ کہ ندہ ایسانہ کریں۔ واللہ تعالی اعلم

العبد محتمليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٨ شعبان ٩٩ ١١٣ هج

مسجد کے بلاٹ کی قیمت خرید ارمقرر کر ہے، اوراس پراصرار کر ہے تو ہے جبر ہے سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: حیدر آباد میں میں سوسائی کی ایک کالونی آباد ہور ہی ہے۔ جسکے کمل ہونے پر تقریباً سات آئے ہزار افراد آباد ہوں مے۔ اس کالونی میں ایک مسجد زرتغیر ہے۔ جس کی تغیر پر پانچ لاکھ دو پی خرج ہوگا۔ تغیر کے لئے چندہ جمع کیا جارہا ہے اس کے علاوہ سوسائی کے جومبران اپنا بلاٹ جج کر جاتے ہیں، ایسے

فروخت ہونے والے بلاٹ پرسوسائٹ کی مینجنگ تمیٹی اور جزل باڈی کے متفقہ فیصلہ کے مطابق مسجد کے لئے فی گزیجیس پیسہ چنڈہ لیا جاتا ہے یہ چندہ خریدار اوا کرتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ دلاتا ہے۔اس طرح فی گزیجیس بیسہ لینا جائز ہے یانہیں۔اور چندہ کی صورت ایسی ہوتو کیا ایسا چندہ مسجد کی تعمیر میں لگایا جا سکتا ہے؟ سمیٹی مسجد مریم میمن ہاؤسٹگ سوسائٹ

۲۸ الجواب: پلاٹ، یا تغیر شدہ مکان، فروخت کرنے والے پر، ۲۵ پیہ فی گز کے حساب سے چندہ دینا آگر چہ مجد کے نام پر ہوا گراس پر لازم کردیا گیا ہے تو یہ چندہ کہاں ہوا بجبر واکراہ وصول کرنا ہوا اور حدیث شریف میں ہے کہ ' مسلمان کو حلال نہیں کہ مسلمان بھائی کی ککڑی یا عصابغیراس کی دئی مرضی کے لے۔' جب بے مرضی ککڑی لینا حرام ہے تو اس کے اور مال کا لینا، کو فکر حرام نہ ہوگا جب کہ قرآنی ارشاد ہے لاآ اِکٹواڈ فی التی ٹین (البقرہ: 256) دین کے لئے کوئی جبر و زبردتی نہیں۔ ہاں وہ اپنی مرضی سے جواور جتنا جا ہے دے۔ واللہ تعالی اعلم

العبد محمد خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه تعميم شعبان المعظم ٩٩ ١١٣ هج

عام سواری چندہ کی رقم ہے مہیا کی گئی اگر اس سے پچھر قم نیج جائے تواجازت لے کر

#### کارخیر میں صرف کریں

سوال: کری ومحتری جناب مفتی خلیل خال صاحب، السلام علیم، کیافر ماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ میں کہ:
حیدرآباد سے رائیونڈ کے اجتماع کے سلسلے ہیں سات بسوں کے ذریعہ ایک قافلہ رائیونڈ گیا۔ اس میں کل تقریباً
مہم ۱۳۲۲ بسے حیدرآباد کے ذمہ دار ساتھ کے ذمہ اس قافلہ کی ذمہ داری سونچی گئی تھی۔ ان ساتھی نے جانے والے
احباب سے ببلغ ۱۵۰ (ڈیڑھ سوروپ) فی کس کے حساب سے آمد ورفت کرایہ اور درمیانی مذت کا کھانا ناشتہ وغیرہ طے
کیا۔ چونکہ بعد میں اگر کم یازیادہ خرچہ ہوجائے تو پھروسولی ناممکن ہوتی ہے۔ اس لئے اقبیر صاحب کے مشورے سے سیسطے
ہوا کہ ببلغ ۱۵۰ روپیر ساتھیوں سے وسول کیا جائے۔ ان ذمہ دارساتھی نے امیر صاحب کو رہی بھی بتایا کہ اگر اس رقم میں بھی کھو واقع ہوئی تو میں اس لئے علی کہ اگر اس رقم میں بھی کھو واقع ہوئی تو میں اس کے علی ہرام کیا فرماتے ہیں ہے بہوا سامان وغیرہ بچ تو اس کوم کز کے استعمال میں لا دیں گے۔
اس لئے علی ان کرام کیا فرماتے ہیں ہے بچا ہوا سامان وغیرہ مرکز کے استعمال میں دیا جاسکتا ہے انہیں؟

فقظ حافظ محمر ليعقوب، شابي بازار، حيدرآ باد، سنده

۱۷۸۱ الجواب: سفرے واپسی پر جورقم ، یا سامان جواسی قم ہے حاصل کیا گیا تھا باتی رہاتو یہ سی فردواحد کی ملکیت نہیں ، نہ ات ، تنہا اپنی رائے ہے اس میں تصرف کا کوئی اختیار ہے بلکہ بیرقم وسامان ان تمام مسلمانوں میں مشترک ہے جفول نے کرایہ کے نام پر رقوم اداکی تھیں۔ لہٰذا فردا فردا فردا تمام حضرات ہے اجازت لے کرکسی بھی کارخیر یامصرف خیر میں اسے صرف کیا جا سکتا ہے۔ والله تعالی اعلم

العبد محمظيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه 19 ذي الحجه 99 ساهج

جس کے نام زمین ہبیرہوئی وہ خالص اس کاحق ہے۔ دوسروں کواس میں تصرف کا اختیارہیں ہے سوال: کیا فرمائے ہیں علاء کرام ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں کہ: سکینہ بنت امیر علی کا ذکاح نور عالم ولد گلاب سے ہوا۔ شادی کے موقع پر امیر علی نے اپنی لاکی کے مہر میں گلاب سے رقبہ میں کنال زمین اپنے قبضہ میں لے لی، بچھ مرصہ کے بعد امیر علی اور گلاب دونوں انقال کر گئے اور مہر کی تحریر نور عالم کے پاس موجود ہے اور زمین امیر علی کولا کے محمد زمان کے پاس ہو جو سکین کا حقیقی بھائی ہے۔ محمد زمان نے اپنی ہمشیرہ کو زمین میں سے پھیلیں دیا چونکہ وہ اس زمین کو اپنے والد کی وراثت سمجھتا ہے۔ اب مسکلہ در کار میہ ہے کہ قرآن وحدیث کی روشنی میں اس زمین کی صحیح حقد ارسکینہ ہے یا محمد زمان؟ اور اس زمین کی فصل کے جو فاکد سے تل ہوئے وہ کس کاحق تھا۔ بینواتو جروا فاکد کاس سے قط السائل نور عالم ولد گلاب بخصیل باغ ، آزاد کشمیر فاکد سے اس سے تل ہوئے وہ کس کاحق تھا۔ بینواتو جروا

العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٩ ربيع الآخر ٠٠ ١١ هج

## ہبہ مکمل ہونے کے بعد، رجوع نہیں ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء کرام وفقہائے عظام کہ: ایک شخص شاہ محد نے اپنی دوکان محد اکرام ولد عطامحد کواسنامپ پر بخشش کے طور پرلکھ دی اور محمد اکرام کو دوکان کا قبضہ دید یا ہے۔اب مہر ہانی فر ماکر شرع کے مطابق فیصلہ فر ماکیس کہ شاہ محمد نے جو بخشش محمد اکرام کو دی مسیح ہے یانہیں ؟

اس وقت شاہ محمد فوت ہو چکا ہے اور اپنی زندگی میں بخشی ہوئی دو کان واپس نبیں لی تھی۔ اس وقت شاہ محمد کی لڑکی

اینے والد کی دوکان بخشش کی ہوئی واپس کروانا جا ہتی ہے۔مہر بانی فر ما کرشرع کےمطابق فیصلہ فر ما نمیں کہ شاہ محمد کی اٹر کی ایپنے والدكى بخشى مولى دوكان واپس لے عتى ہے يائبيں؟ فقط السائل

102

۲۸۷ الجواب: مستمی شاہ محدنے جب اپنی دوکان محمد اکرام دلدعطا محد کو ہبدکر دی۔ بہدنامہ بھی کمل کردیا اور اس دوکان برمحرا کرام نے قبضہ بھی کرلیا تواب میہ ہمل ہو گیااوروہ دو کان مسمی محمدا کرام کی ملک قرار یائی۔ منی کہ خود سمی شاہ محم بھی اپنی زندگی میں محمداکرام کی رضامندی کے بغیر، واپس لینے کا مجاز نہ تھا۔ (درمختار۔عالمگیری وغیرہ۔) پھرجب کہ ہبہ کی تعمیل کے بعد شاہ محمہ کا انقال ہوگیا تو شاہ محمہ کے در شد میں سے تھی کواس ہبہ کی واپسی کاحق نہیں کہ ہبہ میں رجوع کرنے سے جوسات چیزیں ماتع ہیں، ان میں ہے ایک، واہب وموہوب لد، (ہبہ کرنے والا اور ہبہ لینے والا) دونوں میں کسی ایک کامر جانا ہے۔ تو جب ہبہ کرکے قبضہ دے دیا اور قبضہ کے بعد واہب مرگیا تو اس کا وارث ، اس چیز سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور موہوب لہ (جسے مبه کیا گیاوه) مرجائے تو اس کی ملک ور نه کی طرف منتقل ہوگئی۔ (بحرالرائق۔ درمختار وغیرہ۔) والله تعالیٰ اعلم العبرمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه • ١٠ مضان المبارك • • ١٠ هج

## زندگی میں ہبہ مکمل کر دیا تو واپسی کاحق ندر ہااور نہ وہ تر کہ ہے

سوال: كيافرمات بين علاء كرام اس مسئله مين كه: مساة كلي مرحومه زوجة قرالدّين كا، ايك مكان 1157- D/58 جمن شاہ کے پڑیں آ دھاحتہ تھا۔مرحومہ نے اپنی حیات میں مسمی محد شفیع ولد غلام نبی اور محمر صابر حسین ولد غلام نبی کواپنے حق آ دھے میں ہے نصف حصّہ مخمد شفیع کو اور نصف صابر حسین کو بخشش کیا اور قبضہ بھی اپنی زندگی میں دے دیا تھا۔مرحومہ کے مکان کا نہ تو کوئی وارث ہے اور نہ کوئی مدعی ہے۔اس مساۃ مرحومہ کی شخشش کے کواہ بھی موجود ہیں جنکے مندرجہ ذیل نام موجود ہیں۔ امحد شفیع ۲ خلیل احمد، للنداشرعاً اس بارے میں کیا تھم ہے؟مطلع فر ما کرمشکورفر ما کیں۔

فقط محمر شفيع، جمن شاه كاير ، حيدرآ باد

۸۷ الجواب: صورت مسئولہ میں جب کہ مسماۃ ندکورہ کا نہ کوئی وارث موجود ہے اور نہ کوئی ان کے مال مکان وغیرہ کا دعو پداراورمسما قاندکورنے کواہوں کی موجودگی میں وہ مکان محمد شفیع اور محمرصا برکو ہبہکر کے اس پراپی زندگی میں ہی قبضہ دے دیا تھا تو بیٹک وہ مکان بینی اس کا آ دھاحتہ اب ان دونوں بھائیوں کی ملک ہے کہ بہد، قبضہ کے بعد ممل ہوجا تا ہے۔ ( کمافی الدرالخيار وردالحتار وغيره) \_ والله تعالى اعلم

العبدمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ۲۸ صفرانمظغر ۱۰ساهج

# د وسرے کا مال مسجد کو دینا کیسے جائز ہوسکتا ہے؟

سوال: حعرت قبله مفتى خليل خال صاحب، السلام عليكم میرے چیا گلاب محمد ولد محبوب خان سکند سنار کلی نے مکان A/1451اور مکان D/1453 وکد مکان

D/1451 میں ضم ہے تکمیر سلمنٹ حیدر آباد ہے تکیم کے ذریعہ حاصل کئے تتصاور مکانات مذکورہ بالا کومسمیان فیض محمد وغلام محمد وامیر محمد پسران دین محمد کو به کرار مبلغ ۰۰ ۲ رویے ماہوار عرصه دوسال سے دیئے تنصر کرایہ داران نے میرے پچیا صاحب کی شرافت، ایمانداری اورخلوص سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مکانات ندکورہ کو بدنیتی ہے ایک فرضی اور جعلی ستخطوں کے ساتھ ہبہنامہ بنا کرایئے تام منتقل کرالئے۔میرے چچا کوعلم ہونے پر مذکورہ کاروائی کو کالعدم قرار دینے کے لئے عدالت مجاز میں مقدمہ زیر ساعت ہے۔ مزید معلوم ہوا ہے کہ کرایہ داران نہ کورہ بالا میں سے مکان D/1453 کا ایک کونہ مسجد سنار گلی کو دے دیا ہے اور اس ساری کاروائی کو بذریعہ اخبار مشتہر کراویا گیا ہے۔

کیا ایسے حالات میں کوئی جائیدادمسجد میں منتقل کی جاسکتی ہے جو غلط و ناجائز طریقہ پر حاصل کی گئی ہو؟ اورجس کی ملکیت کے بارے میں عدالت میں مقدمہ زیر ساعت ہو۔ کیا متولیان مسجد الیی متنازع جائیدا دکو،مسجد میں شامل کرنے میں شرعی اعتبارے حق بجانب ہیں؟ المرقوم حسین بخش ولداحمہ بخش

۲۸۷ الجواب: جب وہ مکان ان کی ملکیت میں تہیں اور واقعی ان لوگوں نے فریب دہی سے اس دو کان و مکان پر قبضہ کرلیا ہے اور ای حالت و قبضہ میں ایک مکان مسجد کودے دیا ہے تو بیرنہ ہمبہ ہے نہ وقف کر بے والے کی ملکیت نه ياني كَيْ رَمْ آن كريم كافيمله به كه يَا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَأْكُلُوٓ الْمُوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (النساء:29) (اساء) والو! ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ ہیو ) تو جب بیخوداین ذات پرصرف نہیں کر سکتے تو دوسروں کا مال ،اوروں کو کب دے سكتے ہيں۔ دالله تعالیٰ اعلم العبر محملیل خال القادری المبر كاتی النوری عفی عنه ۱۲۰ مضان المبارک ۴۰ م

### ووسرے کے مال پر قبضہ کرنے سے ، آ دمی ما لک تہیں بن سکتا

**سوال:** کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص بھائی خان لغاری فوت ہو گیا۔مرتے وقت وہ مقروض تھا اور قرضة تقريباً ١٧ ارويے تھا۔ قرض خواہ جب اپنا قرض لينے آئے تو مرحوم كے بھائيوں ميں سے ايك بھائى ما تك خان نے قرضہ میں دواونٹنیاں اپی طرف سے قرض خواہ حاجی محمر عثان میمن کودے دیں۔ مرحوم کے انتقال کے وفت اس کے بیچے کمس نابالغ تصاوران کے پاس ایک اومنی اور پھووہ زمین تھی جومرحوم بھائی خان اور دو بھائیوں مائک خان اور لعل بخش کے پاس تھی معل بخش کا بیان ہے کہ زمین پر قبضہ تو سب کا اپنا اپنا تھا،کیکن مخبت کی وجہ سے زمین سب ایک ہی بھائی ما نک خان کے کھاتے پر تمتی ۔ قرضہ کی اوا میگی کے بعد مرحوم سے بچوں کی تمسنی کی وجہ ہے ما تک خان نے متروکہ زمین پر قبضہ کرلیا۔ پھر علاء کے فیصلے کے بعداس نے وہ زمین بچوں کو واپس کر دی لیکن پھر دوبارہ قبضہ کرلیا۔علاء کا پھر فیصلہ ہوالیکن اس فیصلہ کے نفاذ ہے قبل مانک خان کا انتقال ہو گیا۔اب بیزمین ما تک خان کے لڑے کے قبضے میں ہے۔علماء نے اس ہے بھی زمین واپس دینے کو کہا تو اس نے انکار کردیااور کہا کہ مجھے شریعت کا فیصلہ طعی تبول نہیں ،شرع کا منکر ہوکر چلا گیا۔اب اس زمین کا کیا ہوگا۔لعل بخش بھی فوت موكيا- فقط السائل الله ركها ولد بهائي خان لغاري، موثه ني بخش لغاري نزوين عجر كيو بخصيل ما تلي ضلع بدين ،سنده

۲۸۷ الجواب: بھائی خان لغاری کے انقال کے بعداس کے تمام مال متروک کے وارث اس کے بیچے تھے اور ہیں۔ اگر چہ وہ کم من و نابالغ ہوں۔ تو ما نک خان کا اپنے بھائی کی زمین پر قبضہ کونا میچے نہ ہوا کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ اس مرحوم کی اولا دکی ملک ہے ان ہی کو واپس دلائی جائے گی۔ خواہ وہ کس کے قبضہ میں ہواور جو تھم شریعت سے پھرے وہ اپناٹھ کا نہ جہتم میں بنائے۔ رسول اکرم مسلیم آیا تی فرماتے ہیں کہ 'جس نے ایک بالشت زمین بظلم کے طور پرلی، قیامت کے دن ساتوں زمین وال سے انتاحتہ طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔'' (بخاری شریف) بلکہ خود قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ لا تا گائی آا مُوالکُمُ اِلْبَاطِلِ (النساء: 29) ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ ہو)۔ واللہ تعالی اعلم

٢ رمضان السبارك ١٠ ١٨ هج

العبدمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### قبضه حکومت سلیم کرے تو قبضه درست ہے

سوال: کیافرہاتے ہیں علاء دین اس مسلد میں کہ: متاز عد علاقہ آ زاد کشمیر میں واقع ایک قطعہ اراضی ہے۔ جس کی سابقہ ملکیت ایک ہندو کی تھی تقسیم کے بعد کشمیر میں بھی آ زادی کی تحریک نے زور پکڑا جس کے بقیج میں آ زاد کشمیر ہیں بھی آ زادی کی تحریک نے زور پکڑا جس کے بقیج میں آ زاد کشمیر ہیں بھی مسلمان ابھی شال طلب مسلہ ہے کہ ذکورہ علاقہ سے ہندولوگ اپنی جائیداد چھوڑ کر ہندوستان چلے گئے اور وہاں سے بعض مسلمان ہجرت کر کے آ زاد کشمیر آگئے۔ اس طرح بیواقعہ ہے 194ء میں پیش آیا۔ ہندووں کی متروکہ، جائیداد آنے والے مسلمانوں میں حکومت آ زاد کشمیر نے تقسیم کردی، اور پھوڑ مینیں حکومت نے اپنے قبضے میں رکھ لیس۔ ای طرح کا واقعہ بی بھی ہے کہ ایک ہندو جب بیہاں سے اپنی جائیداد جی جو گئے اور وہا گیا تو اس کی عدم موجود گی میں اس کے پڑوی میں رہنے والے مسلمانوں نے اس ہندو جب بیباں سے اپنی جائیداد کے بچھ صفہ پر قبضہ کرلیا۔ اس طرح بی قبضہ کے 194ء سے لے کراب تک مقامی لیعنی انصار کا جلاآ رہا ہے۔ جب کہ متروکہ قطعہ اراضی پر ازروئے کی جائیداد کے بچھ صفہ ایک مہاجر کے پاس ہے۔ اب تشریح طلب بات سے کہ متروکہ قطعہ اراضی پر ازروئے شرع یہ قبضہ پونچھ آزاد کشمیر شرع یہ قبضہ پونچھ آزاد کشمیر کے اللہ تعالی اعلم

۵ر جب المرجب ۱۰ ۱۳۰ هج

العبد محمضليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### گیری دے کر قبہ: یکر نامعتبر ہیں ہے

سوال: بناب منز مولا نامفتی محمطیل خان صاحب برکاتی ، قادری مدظله ، السلام علیکم ورحمته الله و برکاته براه کرم مندرجه ذیل مسئله پرفتوی صاور فرماد یجئے که: آج ہے تقریباً کیس برس پہلے کی بات ہے کہ میرے والد نے مجھے ایپ باس ہے کا ورخ بالا ورخ کے ایک کوارٹر بالعوض ۲۵ کا روپ باطور بگڑی ایک شخص کو دے کر ، ولوایا۔کوارٹر میں رہائش برین ہے ہے بہری موجہ ایک کوارٹر بالعوض ۲۵ کا روپ باطور بگڑی ایک شخص کو دے کر ، ولوایا۔کوارٹر میں رہائش برین ہے ہے بہری موجہ بعد میں نے اپنوالدین ہے رجوع کیا اور کہا کہ اس کوارٹر کے سرکاری واجبات اوا کردیں۔ تو الله بین ہارے باس کوئی جیسٹر بین ہے ، نہ ہی ہم ہے آئندہ کی خطلب کرنا۔

اس کے بعد فدوی بعنی امیرالد بن ولد بشیرالد بن نے اس کے تمام واجبات اپنی جیب سے ماہانہ اقساط کے طور پر جمع کرائے اور بالآخرکوارٹر کی کل قیمت بعنی 2195/15روپے اواکر کے الاثمنٹ کرایا اور مالکانہ حقوق حاصل کئے۔

اب واجبات کے علاوہ میں نے کوارٹر کی تغییر میں بھی اپنے پیسے لگائے اور پیٹمیر بجل ہمل ہوئی گیس اور دو کمروں پر مشتمل ہے۔ان تمام قصّوں کے بعد اب میرے والدصاحب یعنی بشیرالذین صاحب بیہ کہدرہے ہیں کہ بیکوارٹر میری جائیداد کاحقہ ہے۔ میرے والدصاحب کی دویا تین جائیدادیں اور ہیں جو کہ کلیم سے خرید لی گئی ہیں اور ان جائیدادوں میں سے میرے والدصاحب مجھے کوئی حقہ دینے کوئیا نہیں۔

اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو پاکتان قوانین کے تحت یہ کوارٹر نہ تو والدصاحب کومل سکتا ہے، نہ والدہ صاحبہ کو کہو کیوں کہ ایک مکان اور پلاٹ تو والدصاحب کو، اور ۱۹۵۹ء میں ایک مکان، میری والدہ صاحبہ کوکلیم میں ملا تھا۔لطیف آباد کے مکان صرف ان کوالا منہ ہوئے ہیں جنکے پاس پہلے مکان نہ ہو۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ بذریعہ فتوی اس بات ہے مطلع سیجئے کہ اس کوارٹر کا اصل حقد ارکون ہے؟

قانونی طور پریس کی ملکیت قرار پائے گا۔اس بات کو پیش نظرر کھئے گا کہ میرے والدصاحب نے جب مکان لیا تو صرف ۲۷۵ کا تھااور میں نے اس کی تغییر و تزئین میں جو خرچہ کیا۔وہ ۲۹۵ و پئے ہے۔ نیزیہ ہے کہ اسلام میں پگڑی کی کیا حیثیت ہے۔میرے والدصاحب اپنے ۲۷۵ روپے کے حقد ار ہیں۔ یا اس کو ارٹر میں ان کا پچھ تی بنتا ہے؟

فقظ اميرالدين ولدبشيرالدين

#### زندگی میں اولا دکود نے تو برابر ، برابر د نے

سوال: ميرے والدصاحب كىكل جائيدادمندرجية بل ہے۔

ایک مکان ایک بلاث اورایک مکان \_ان سب کی مجموعی قیمت تین لا کھروپے بنتی ہے \_اب ہمارے گھرائے کے افراد جو کہ مندر جہذیل افراد پر شتمل ہیں \_ تین بھائی ،ایک ہماری والدہ ، تین بہنیں \_

اب براہ کرم شرع کی روسے مطلع فرما کیں کہ میرے والدصاحب مندرجہ بالا جائیدادکوہم سب ستحقین میں کس حساب سے تقسیم کریں اور میں کھی از راہ کرم از روئے شرع مطلع فرما نمیں کہ کیا والدصاحب اس جائیدا دمیں کسی کوزیادہ سی کو کم دے سکتے

ہیں؟ یا کسی اڑکے کو جائیداد ہے محروم کر سکتے ہیں یانہیں؟ آپ کی عین نوازش ہوگی۔ نیازمندامیرالدین ولدبشیرالدین ٨٧ الجواب: آ دى ايى زندگى ميں اپنے مال كاما لك ہے۔ حالت صحت ميں وہ اپنامال جسے اور جتنا جا ہے دے سكتا ہے مسى كواس يراعة إض كاحق نبيس البنة حقد اركوناحق كرنا اورخواه مخواه مصلحت شرى كے برخلاف اسے ضرريبنيا تا مجمناه اورخلاف شرع ضرور ہے اور اپنی زندگی میں اولا دکو ہبہ کرنے میں لڑ کے اور لڑکیاں برابر کی حقدار ہیں۔توسب کو برابروے کم وہیش نہ كرے\_(بحرالرائق عالمگيري وغيره)\_والله تعالی اعلم

106

العبدمحمطيل غال القادري البركاتي النوري عفي عنه سما محرم الحرام المسمح

جہیز کے مال پر ہشو ہر کا بھی حق تہیں ہے ہشو ہر کے انتقال کے بعد عورت اپناسارا مال لے لے **سوال:** جناب محترم بزرگان دين، جناب مفتى اعظم قبله محترم جناب خليل خان صاحب، السلام عليم جناب عالیٰ! گزارش *پیہے کہ* 

مسماة شاہجہاں بیگم بنت عبدالقیوم کی شادی خانه آبادی، آج سے تقریباً تین سال قبل حفیظ ولد عبدالغفور سے ہو کی۔ شادی کے بعد حفیظ نے مسماۃ شاہجہاں بیگم کو بھی خوش رکھنے کی کوشش نہیں کی اور اذبیتیں دیے رہے اور ساتھ بی شاہجہاں بیگم کے ساس ،سسر، جیٹھ اور جٹھانی وغیرہ بھی اذبیتیں دیتی رہتی رہیں اور شاہجہاں بیگم برظلم کرتے رہے اور مسماق شاہجہال ایک انجھی بیوی ہونے کی حیثیت سے اور مجازی خدا کے تصور کو لئے ہوئے سارے ظلم برداشت کرتی رہی اوراس ایام میں شاہجہال بیلم کے یہاں ایک لڑکی بیدا ہوئی۔جس کا نام شازیہ ہے۔ آج اس کی عمر تقریباً دوسال ہے اور اسی ایام میں میرے شوہر حفیظ کی طبیعت ا جا تک خراب ہوگی اور ان کے گردے کا آ بریش ہوا اور آ بریش کا میاب رہا مگر جنھانی نے زبردی بد پر ہیزی کرا کے میرے شو ہر کو جانبر نہ ہونے دیااور آخر کاران کاانقال مور خہ ۱۵ اکتوبر ۱۹۸۱ء کوہو گیا۔انقال ہوتے ہی مجھے پر قیامت ٹوٹ پڑی کیوں کے میرے شوہر کی موجود کی میں مجھے اتن اذبیتیں دی جاتی تھیں تو اب شوہر کی غیرموجود کی میں کیا تو تع تھے کیکن میں نے پھر بھی صبرے کام لیتے ہوئے اس کھر کواپنانے کی خاطر اس کھر میں رہنا جا ہالیکن میرے سسرعبدالعزیزنے مجھے مزیدر کھنے سے صاف ا نکار کردیا اور میرے تمام جہیز کے سامان پر قبصنہ کر کے اپنے نئے تالے مسلط کردئے ہیں اور اس وقت میں ایک بے سہارا ہو کر جے ماہ کے مل کو لے کر باہر سے روٹیاں منگواکر پیٹ کی آگ کو مختندا کررہی ہوں۔ بیدد خوہمت میں آپ کے پاس اس کئے ارسال کررہی ہوں کہ آپ خدااوررسول اکرم ملٹی این آبا اور شریعت کے مطابق میرے اور میرے بچوں کے جو بھی حقوق بنتے ہول ان کوآپ میری درخواست پرنظر ثانی کرنے کے بعد شریعت کی روے فیصلہ صادر فرما کیں کیوں کہ میں نے کسی ناجا کزچیز کا مطالبہیں کیا ہے۔ جو بھی میرے جہیز کا سامان ہے اور جو چیزیں بھی میرے شوہر نے خرید کر جھے دی ہیں۔ میں اپنے سامان ک لسكة پكوارسال كررى مول \_ مجصان تمام چيزول كولين كاافتيار بي يانبيس؟ كيول كه مجمعا في تمام زند كي اورا ي بيول كا فغظ السائله، شاه جهال ساكندالياس آباد، حيدر آباد مستعتل بھی دیکھنا ہے۔

ملکت نہ تھا۔ نہ اب کی اور کو آب۔ (در مختار ، روالحتار) لہذا شوہر کی وفات کے بعد وہ پوراجہنرا پے سرال والوں سے شرعا ملکت نہ تھا۔ نہ اب کسی اور کو آب۔ (در مختار ، روالحتار) لہذا شوہر کی وفات کے بعد وہ پوراجہنرا پے سرال والوں سے شرعا اور قانو ناوصول کر سکتی ہے۔ یو ہیں جو سامان شوہر نے خرید کر اسے دے دیا اور خورت نے اس پر قبضہ لیا تو وہ بھی زوجہ کی ملک ہے۔ کسی کو اسے واپس لینے کا اختیار نہیں۔ ہاں اگر شوہر نے صرف بر سے کو دیا تھا اور خود اس کا مالک کی اب تو اب اس کے انتقال کے بعد ، جہاں اس کے اور مال متروک میں وراثت جاری ہوگی ، اس زیور وغیرہ میں بھی جاری ہوگا اور خورت اور اس کی بچی کہ نصف حصّہ کی حقد ار ہے، اپنا اپنا حصہ مقررہ پا تمیں گی۔ خورت کے جیز یا شوہر نے جو کچھ خورت کو ہبہ کر دیا تھا اور خورت کے جیز یا شوہر نے جو پچھ خورت کو ہبہ کر دیا تھا اور خورت کے کہ اس قصفہ مقد دیا تھا (در مختار) اور اس کے مال متروک سے ، عورت کو محروم کر ناظلم و زیادتی ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس قطم وزیادتی کوروکیس اور عورت کو اس کا حق دلا کیں۔

ا۔ یعنی پوراجہزر کہاس کی تنہاوہ مالک ہے۔ ۲۔ اوروہ سامان جوشو ہرنے اس کی ملک میں دے دیاتھا۔ ۳۔ اور مال متروکہ سے اس کا شرعی حصہ۔والله تعالی اعلم

العبد محمظيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٧٠ ذي الحجه ١٠١١ هج

#### چنده کامصرف

سوال: محترم جناب قبله مفتی خلیل خال صاحب، السلام علیم، بعد سلام عرض بیہ ہے کہ: نماز تراوی عیں حافظ صاحب نے بغیر طے کئے ہوئے قرآن پاک کاختم کیا ہے۔ اب جو چندہ ہوا ہے وہ اس لئے کیا گیا ہے کہ حافظ صاحب کی امداد کریں گئین قم کا بچھ حقہ مجد کے فنڈ میں بعض لوگ جمع کر لیتے ہیں بیجائز ہے یا ناجائز؟ محمدی معجد فردوں کا لوئی ،حیدرآ باو کلاک الحجواب: عام مسلمانوں سے چندہ ، جس مد میں اور جس ضرورت کے لئے کیا جائے وہ چندہ ای میں صرف ہو! چاہے۔ ہاں باقی نی رہے یا کی اور میں صرف کرنا ہوتو چندہ دینے والوں سے اجازت حاصل کریں ۔ پھر جہاں جا ہیں حسب جات ہی گئی جندہ کریں یا پھر چندہ کرتے وقت واضح کردیں کہ قبل فلال فلال مد میں صرف ہوگی ۔ اب ان مذات میں صرف کر سکتے ہیں۔ والله تعالی اعلم العبد محمطیل خال القادری البرکاتی النوری غی عند ۲۰ مضان المبارک ۲۰ سما حج

#### انعامی بانڈ جائز ہیں سواا کیک صورت کے

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: آج کل جو ہانڈ زخریدے جارہے ہیں ، دس روپ یا پانچ روپ میں کہ اس خرید وفر وخت میں خریدار کو دس کے بجائے ایک ہزاریا زائدرو پیدماتا ہے۔کیا اس قم کالینا اور اس سے جج کرنا جائز ہے؟ ہراہ کرم اس مسئلہ کو وضاحت سے بیان فرمادیں۔حضور کی عین نو ازش ہوگ۔

العبداحقر عبدالمجید صاحب قلندری، ہاشانی پاڑہ، حیدرآباد العبداحقر عبدالمجید صاحب قلندری، ہاشانی پاڑہ وہ وہ ہے جس کے خریدار کو ہزاروں کا فائدہ یقینا ہوہی جاتا ہے، تو وہ فقیر کے

علم میں نبیں اور نہ بھی سننے میں آیا ہے کہ گرہ سے پانچ دن خرج سیجئے اور بلاتر دو، ہزاروں کما لیجئے اور اگراس سے مراد ١٠٥۔ کے انعامی بانڈ ہیں تو اس کی بید کیفیت نہیں جو سائل نے بیان کی۔وہ تو کسی نقصان کے بغیر، اپنی رقم کی حفاظت کا ایک وربعہ ہے۔جس پرخوش سیبی ساتھ دے تو انعام ل جاتا ہے۔ گریفی تہیں ، کہا ہے سود کا نام دیا جائے لہٰڈاوہ جائز ہے ہاں اگرانعامی بانڈز کی خریداری میں فی الحال کوئی رقم گرہ ہے جاتی ہے جیسا کہ گیارہ رو پیہ کے بانڈ میں سننے میں آیا تو وہ بیتک ناجا ئز ہے کہ قماراور جوئے کی ایک صورت ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

٢١رجب المرجب ١٣٠٢ هج

العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### شوہرنے جو مال بیوی کے نام کر دیاوہ بیوی کا ہے

**سوال:** محتر مى قبله مفتى خليل خال صاحب، السلام عليم، جناب عالى! كيا فرماتے ہيں علاء دين ومفتيان شرع متين اس مسئلہ میں کہ: زید کی شادی ہوئے بچھ عرصہ ہوا کہ زید کا انتقال ہو گیا ہے۔مرحوم کا ایک لڑ کا ہے اور والدین حیات ہیں۔جب کہ مرحوم کا ایک بھائی دور کا بھی ہے۔مرحوم نے ایک مکان اپنے بھائی کی شرکت سے برابر برابر رقم سے خریدا تھا۔ چناچے مرحوم نے نکائے کے وقت مکان کا آ دھاحتہ نکاح کے فارم پرتحریر کردیاتھا کہ آ دھامکان میری بیوی کے نام ہے۔ نیز بیوہ نے عقرت کے ایام بھی مرحوم کے گھر تہیں گز ارے ہیں لہٰذااب بیوہ کا مطالبہ ہے کہ میراجہیز بھی واپس دواور مکان مذکورہ بالا کاحتہ بھی دو۔ برائے کرم قرآن مجید وفرقان حمید اور احادیث نبوی کی روشنی میں تحریر فرمائیں کہان کا فیصلہ کس طرح کیا جائے۔ عین نوازش ہوگی۔ نیز اب بیوہ نکاح ٹانی کرنا جا ہتی ہے۔زید کالڑ کا بھی بیوہ کے پاس ہے۔اب جب کہ وہ دوسری شادی کرنا جا ہتی ہے یہ بچیس کے یاس رے گا۔ فقط حافظ عبدالصمد، نائن کا پڑ، حیدر آباد

۸۷ الجواب: وه زیورادرخانه داری کے اسباب که زوجه زیدایی جهیز میں لائی خاص اس کاحق ہے، ورشکااس میں کوئی حق نبیں (رداکتار)اور مکان کا وہ حتہ جوزید نے اپنی بیوی کے نام کردیا تھاوہ بھی عورت کی ملک ہےاوراہے لینے کا ہرطرح اختیار ہے (عالمگیر) بلکہ وہ اپنامبر بھی پورا پورا پائے گی۔ بچہ جب تک ناسمجھ ہے ماں کے پاس رہے گا۔ ہاں عورت اس بچہ کے غیرمحرم سے نکاح کر لیاتو اب اسے حق پر ورش ندر ہے گا۔ ( درمختار وغیرہ )۔ واللہ تعالیٰ اعلم العبدمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

سرجمادي الأوني ٢٠ مهما تطح

# جو مال عورت کو بھائی نے دیا وہ عورت کا ہے

**سوال: عالی جناب! گزارش یہ ہے کہ: میرے شوہر کانڈرونے مجھے طلاق دے کر گھرسے نکال دیااور میرے بھائی نے** مجھ ایک گائے کا بچہ دیا جو ہیں نے پال کراورا پی محنت کر کے بھینس ، بیل ، وغیرہ خرید لیا۔ اب میرے شوہر کا نڈیرونے مجھ ے به مال جبر آجیجین لیا ہے۔جس صورت میں کا نڈیر و نے مجھے طلاق دی ہے ، اس صورت میں اس کاحق میرے املاک میں نہیں لکتا ہے؟حضور والا! فتوٰی صا در کریں کہ میر ہے ملکیت میں کا نڈیرو کاحق لگتا ہے یانہیں؟ سائلہ ہریرہ ، بنت پیر بخش

۷۸۷ الجواب ہوالموفق للصواب: جو مال واسباب جائيداد وغيره عورت كواس كے بھائى نے دياعورت اس كى مالك ہے۔ دوسرے کا اس میں کوئی حق نہیں ،شو ہر کوکسی طرح کا استحقاق ما لکانہ اس میں نہیں ہے ( درمختار فرآؤی رضوبہ ) لہذامسی كانڈىر د كاعورت نەكورە كى ملكىت مىں ئىچھىن ئېيىل ـ واللەتغالى اعلم بالصواب

, 4, 6, 19, 4

فقيرمحمرعبدالحفيظ قادري

## باپ کے ساتھ اولا دیے مل کر کاروبار ، بڑھایا توسب باپ کا ہے

**سوال:** کیافرماتے ہیںعلاء دین اس مسئلہ میں کہ: زیدنے اپنے مقبوضہ کوارٹر میں جواسے الاث ہوااور جس کی قیمت خود زیدنے اداکی، کچھیجی کاروبارشروع کیااوراپنا بیسهاس میں لگایا۔زید کی اولا دبھی کاروبار میں ساتھ رہی اور کاروبارتر قی کرتار ہا کیکن زید بوڑھا ہوگیا تو زید کے ایک بیٹے نے اپنے باپ کی ساری ملکیت اور کاروبار پر قبضہ کرلیا اور زید کے ساتھ نہایت نامناسب سلوک کیا بلکہ اسے مارنے پیٹنے کی بھی دھمکی دی ،جس کی رپورٹ زیدنے تھانے میں درج کرائی۔

اب دریافت طلب امریه ہے کہ ان حالات میں زید کا اپنے کوارٹر اور کاروبار میں کتناحق ہے۔ اور وہ وارٹر اور كاروباريس، جواب زيد كے بينے كے قبضه وتصرف ميں ہے،تصرف كاكتنا اختيار ركھتا ہے۔ بينوا،تو جروا

فقط السائل، غلام تحی الدین انصاری، پریت آباد

۲۸۷ الجواب: صورت ندکوره بالامین جب که زید کوکوارٹر الاث ہوا۔ زید ہی نے اس کی قیمت اداکی اور زید ہی نے اپنے میے سے اس میں بھی کارو بارشروع کیا۔تو وہ کوارٹر اور کارو بار اور اس ہے حاصل ہونے والی آمدنی ،سب کیھنرید کی ملکیت ہے۔ زید بی اس کا مالک ہے اور زید بی کواس میں تصرف کا پورا پورا اختیار ہے۔ اگر چدزید کے بیٹے اس کے ساتھ کارو بار میں شر یک رہے۔اگر چدال کے بیٹول نے اپن محنت و قابلیت سے کار بار کو بڑھایا اور پھیلایا۔ چنا چہ فتاؤی خیریہ میں بحوالہ ء قنیہ - الاب وابنه يكتسبان في صفة واحداةولم يكن لهاشي فالكسب كله للاب ان كان الابن في عياله لكو نه معیناله اه (بین بیاباب کے کام میں اسے مدوریتا ہے اور دونوں کے کام سے اموال پیدا ہوئے تو تمام اموال کا مالک صرف باپ ہے۔ بیٹا فقط مددگار سمجھا جائے گا)۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس صورت میں بیٹے ، اپنے باتِ کے صرف مددگار ہیں۔ مال میں اس کے حصہ دار نہیں ۔ واللہ نتعالیٰ اعلم

العبد محمليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه مجم ربيع الاوّل شريف ٢٠٠٣ هج

# دادانے یوتے کوجودے دیاوہ یوتے کا ہے

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: مرحوم شفاعت خان نے اپنی زندگی میں ایک جائیداد بخشش کردی مملی۔ شفاعتِ خان بلااولا دیتھے اور انہوں نے مذکورہ کچھ جائیدادا ہے بھائی کے پوتوں کو بخش دی تھی۔ جب کہ مرحوم شفاعت خان كے نزو كى وارث موجود میں ۔ لہذا علماء دین كی كیارائے ہے كہ آیامرحوم شفاعت خان كوكتنا هشه بخشنے كا اختیار تھا اور ابقیہ

حصّه نزد کی ور شدمین تقسیم ہوسکتا ہے یانہیں؟ اور اس کی وصیت کا شرعی مقام کیا ہے؟ فقط۔مبارک علی لودھی ، گرونگر، حیدر آباد ۸۷ الجواب: آ دمی اپی زندگی وصحت میں اینے اموال پرتصرفات کا بدار بوراحق رکھتا ہے جسے جاہاور جتنا جا ہے دے۔اس کے تصرف کوکوئی نہیں روک سکتا۔لہٰذا مرحوم نے اپنی زندگی وصحت میں اپنے بھائی کے بوتوں کو جو پچھے ہمبہ کر دیا اور ان کی ملکیت میں دے دیاوہ ان ہی بوتوں کا ہے جسے جتنا دیاا تناہی۔اور بیدوصیت نہیں بلکہ ہبہ و بخشش ہےوصیت کا حکم اور ہے اور بخشش كااور\_ دونوں كوخلط ملط كرنا درست نہيں \_ ( درمختاروغيره )والله تعالى اعلم

۳۰زی قعد ۴۰۴ هم انتی<sup>م</sup>

العبرمحمطيل غال القادري البركاتي النوري عفي عنه

# چنده ہے مسجد کی آمدنی کامصرف

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: مسجد میں زقم چندہ، فاصل طور پر پڑی ہوئی ہے۔اس رقم سے دین مدرسہ کے لئے زمین خریدی جاسکتی ہے یانہیں؟ اورخرید کردوز مین ہمجد کے رویے سے تعمیر کی جاسکتی ہے ہیں؟

نواب ولداله دين، اشرف كالونى اسلام آباد ، حيدرآباد

۲۸۷ الجواب: مسجد کی جو آمدنی، چندہ وغیرہ سے حاصل ہو، اسے سی بھی مصرف خیر میں صرف کر سکتے ہیں البتہ چندہ د ہندگان ہے اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔نماز جمعہ وعیرین و پنجوقتہ نمازوں کے جمع میں اس کا اعلان کرتے رہیں اور رسیدات پر چندہ دہندگان کے نام اور ہے درج ہوں تو ان سے خصوصی طور پر ال کر، بیا جازت حاصل کی جاستی ہے اور اجازت کے بعدا ہے دین مدرسہ کی تعمیر وتر تی میں صرف کرنا جائز ہوگا۔البتہ سجد سے متعلق اوقاف مثلاً دوکان ومکان ہوں تو ان كي آيدني كسي اوركام مين صرف نبيس كريكة -وهذا هو الحكم في امثال هذه-والله تعالى اعلم ١٩ محرم الحرام ٢٠١٣ هج العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

## جس قرض میں دنیاوی منفعت ملے وہ سود ہے

سوال: كيافرمات بي علماء دين اس بار عين كه ا۔ سیجھاوگ امداد باہمی کی بنیاد پرایک رقم جمع کرتے ہیں۔جس کوان کی زبان میں سمیٹی کہاجا تا ہے۔اس سمیٹی میں شریک

افرادا پے طور پریہ طے کرتے ہیں کہ کل جمع رقم ایک ماہ بعد شرکاء تمینی میں کسی ایک کودینے کے لئے قرعہ ڈالا جائے گا۔جس کا نام قرعه میں آسکواس کو بیکل رقم دے دی جائے گی۔ مین اس رقم کی واپسی اس میٹی کے ذھے دار کو ہر ماہ مقرر کی گئی رقم کی

تعداد کے ذریعہ اداکرنے کا یابند ہوگا؟

۲۔ جس مخص کوقر عہ کے ذریعہ میہ رقم ملے کی وہ مخص اس رقم کو میہ کہ کر کہ میٹی کا دوسرافخص منرورت مند ہے اس کووہ کل رقم دے دینا ہے اور اس تم یعنی ایک ہزار رو پید سے کر ممیار و صدر و پیدای وقت یا بعد میں اس مخص سے واپس لے تو شریعت میں اس لين دين كوكيا كهاجائے گا؟ س۔ جب ایسے خص کوٹو کا ممیااور بہ کہا ممیا کہ بہتو سود ہےتو صحف ندکورنے کہا کہ میں نے تواسینے ایک ساتھی کی وفت ضرورت مدد کی ہے۔ سودہیں لیاہے۔ تو شریعت کی روے ایسافض کس برتاؤ کے قابل ہے؟

فقط حكيم جليل احمد رشيدي ، ١١٢ كتوبر ١٩٨٢ ء

۲۸۷ الجواب: قرض کی تین صورتیں ہیں۔ا۔ایک وہ قرض ہے جس سے مقصود ، الله کی رضاحاصل کرناہے۔ ۲۔ایک وہ قرض ہے جس سے مقصود کسی بندے کی خوشنو دی ہے اور سا۔ایک وہ قرض ہے جس میں اپنی ذاتی دنیاوی منغعت حاصل کر لینا مقصود کہے۔ پہلی دونوں صورتیں درست ہیں اور آخری صورت خالص سود ہے۔اسے اپنے ساتھی کی مدد کا تام دینا، شیطان کا بہکاداہے۔مسلمانوں پرلازم ہےکہاسے اس حرکت سے بازر تھیں اور بازندآ ئے تو ہرگز ہرگز اسے اپی اس احدادلی ممیٹی کارکن نہ بنائیں ورنہ وہ خود بھی گنا ہگار ہوں گے اور اس کے سودی کاروبار میں ترقی کا باعث ۔جومو بئب بعث اپنی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضورا قدس ملٹی کی آیا ہے نے فرمایا'' جب ایک شخص دوسرے کو قرض دیے تو اس کامدیہ قبول نہ آرے ہماں اگر ہمایے ے ان دونوں میں (مدیدوغیرہ) جاری تھا تو اب حرج نہیں۔' (ابن ماجہ پہلی ) سبحان اللہ شریعت مطہرہ قر ضدار ہے ، مد مدید لینا بھی پیندنبیں فرماتی اور میخض رقم مقرر کرکے زائد وصول کررہاہے اور پھر سمجھتا ہے کہ سودنبیں۔ جان برادر! بیسود ہے اور اس كالينادينا حرام حرام اور آخرت مين وبال وعذاب، حديث شريف مين ہے كل قوض جدل منفعة فهوربوا (كآويٰ رضوبه جلد ۱۱) \_ دالله تعالیٰ اعلم ·

٢٩ ذي الحجه ٢٠ ١١١ هج العبدمحمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

# حقیقی وارث کوبھی ہبہ استح کرنے کا اختیار نہیں ہے

سوال: جناب عالى! تحزارش بيه كهمندرجه ذيل حقيقت كى بناء پرفتو كى مرحمت فرمائيس \_ ا - مسماة آمنه دختر مرحوم سيدتقر يبأيانج سال قبل عمر • ٧ برس غير شادى شده اور لا ولد ميس فوت موكى ـ

۲۔ ندکورہ مساق آمنہ صاحبہ نے بنام نوراحمہ ولدمحمر راحیل کو پیدائش کے دن سے مرنے دم تک اولا د کی طرح پرورش میں رکھا اورايي زندكي ميس بى نوراحد كومتحرك خواه غير متحرك ملكيت كاما لك بناديا تها\_

سے ندکورہ آ منہ صاحبہ نے فوت ہونے سے تین سال قبل اس قتم کا بیان بھی رجٹر کرادیا کہ میرے فوت ہونے کے بعد مرکاری ریکارڈ میں میری پوری جائیداد ملکیت نور احد کے نام پرکردی جائے۔

ہے۔ مذکورہ آمنہصاحبہ جب فوت ہوئی تو سرکار نے انٹریور کے باشندوں سے بیان وغیرہ لے کران کی ملکیت ( زمین ) نور احمد کے نام پرتبدیل کردی۔اس وقت ہے مساق آ منہ صاحبہ کی زمین وغیرہ نوراحمہ کے قبضے میں ہے۔

۵- بی بی آ مند کے متعلق ایک شخص بنام حاجی شاہد ولد سید سعید علی شاہ زبانی کہتا ہے کہ میں مرحومہ بی بی آ منہ کے ماموں کا بیٹا موں مکراس کے پاس مذکورہ رشتے کی کوئی معقول سندیا ثبوت نبیں ہے۔صرف زبانی کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ مذکورہ بی بی

آ منہ صاحبہ کی ملکیت میں سے مجھے شرعی حصد دیا جائے۔

۲۔ مرحومہ نی نی آ منہ سرکار کے ریکارڈ میں اپنا قلم بند بیان کرا کرگئی تھی کہ میں غیر شادی شدہ ہوں ، میراخون کے رشتے میں
 کوئی بھی نہیں ہے۔ میں دنیا میں تنبا ہوں اور لاوارث ہوں۔ اگر کوئی میری وارثی وغیرہ کا دعویٰ کرے تو اس کو باطل اور جھوٹا مسمجھا جائے۔

112

ے۔ ندکورہ حقیقت کی بناء پر آ ب جناب فتوی صاور فرمائیں کہ بنام حاجی شاہد کی بات سی ہے یا غلط؟

فقظ نوراحمه ولدمحمر راحيل بخصيل كوثري سنده

۲۸۱ الحبواب: اگریہ بات صحیح ہے کہ مساۃ بی بی نے اپی زندگی ہی میں ، نوراحمد کو جائیداد منقولہ وغیر منقولہ کا مالک بنادیا تھا اینی سب بچھاس کے تبضہ میں دے کر ، اپنی ملکیت ہے دست برداز ہوگئ تھی تو یہ بہہ ہوا اور شرغا درست وضح اور نوراحمد ہی اس تمام مال و خواہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ ، مرحومہ کی زندگی ہی میں مالک قرار پاچکا اور اب اس کے کسی حقیقی وارث کو بھی اس پر کوئی حق شرن بر بینیا نے صوصاً جب کہ مسماۃ بی بی کا انتقال بھی ہو چکا کہ اب تو اس کے حقیقی وارث کو بھی اس کے ہہہ کے فتح کرنے کا اختیار نہیں ۔ نہ کہ بھانجہ نہ کہ ایسا بھانجہ جس کا بھانچہ ہونا ابھی ثابت نہیں ۔ (تفصیل کے لئے دیکھیں درمخار، عالمگیری وغیرہ) ۔ واللہ تعالی اعلم العبہ محمطیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ ۲۵ رجب المرجب ۲۰ ۱۳۰ هج

# اجنبی نے بھی جس کوکوئی چیز ہبہ کردی ، وہ ملکیت ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: میراشو ہرفوت ہوگیا۔ بچوں کی اجازت کے بعد میں نے دوسرا نکاح کیا۔ باتی میں سخت مزدوری کر کے انڈیا گئی تھی اور میری بہن نے مجھے بہت کچھ دیا تھا۔ وہ سامان بھی میرے بیٹے نے مجھے سے تہمہ نیا اور میں ماں باپ کے گھر ہے جو سامان لائی تھی وہ بھی اس کے پاس ہے۔ آپ قر آن وحدیث کی روشنی میں فتو کی دیں کہ مال کی حقد ار میں ہوں یا میرے بیٹے بختوی قر آن وحدیث کی روشنی میں عنائت فرمائیں۔

السائل، بيوه نعمت على ، شدُوآ دم ضلع سأتكمرُ

ہبہ دالیں لینے ہے سات چیزیں مانع ہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسلد میں کہ: محمد سین نامی ایک مخص نے پندرہ سال بل زمین کا سیجہ رقبہ اپنے ہیروم شدکو ہدیئة دین مدرسہ ودین مرکز کے لئے دیا تھا اور اس زمین پردینی در مظاہ اور طلباء کے مکان وغیرہ

تغیر کرلئے مجے ہیں۔ جس پرکافی خرچہ بھی ہوا ہے اور وہاں با قاعدہ ایک مدرسہ پندرہ سال کے عرصہ سے دینی خدمات انجام
دے رہا ہے اور عوام کی اصلاح کے لئے سال میں کافی دینی جلے بھی منعقد کئے جاتے ہیں۔ جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہو کرمستنیض ہوتے ہیں۔ جس سے کافی عوام میں دینی بیداری آچی ہے اور اب وہ خض محمد سن وہ زمین کا رقبہ این ہر بیا حب اور اب وہ خض محمد سن وہ زمین کا رقبہ اپنے بیرجا حب کے وصال پا جانے کے بعدان کے ورثاء سے واپس مانگ رہا ہے اور زمین کی قیمت بھی نہیں لے رہا ہے۔ تو اس صورت میں کیاوہ زمین واپس لے سکتا ہے۔ اور تمام دینی درسگاہ اور دینی مرکز کوشم کر کے وہ زمین کا شدکار کی کے استعمال میں لاسکتا ہے یانہیں؟ اور اتنا بڑا نقصان کرنے کی ذمہ داری اس پر عائد ہو سکتی ہے یانہیں؟ بالفرض دور میں شری دور کی میں تفصیلی جو اب یہ بی سے نوازیں۔ واپس دلوا علی ہوتنی ہے تو تعمیرات کا خرچہ اس کے ذمہ واجب ہوگا یانہیں؟ شری دلائل کی روشنی میں تفصیلی جو اب یہ بی سے نوازیں۔ السائل فقیر محمیلی نقشبندی، شدہ والدیار، سندھ

۲۸ کالجواب: کسی چیز کود کروالیس لینابهت بری بات ہے۔ تبیین الحقائق میں ہے کہ صدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ اس کی مثال ایس ہے کہ جس طرح کتاتے کر کے پھر چائے جاتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کواس ہے بچنا چا ہے اوراگرد ہے کروالیس ہی مثال ایس ہے کہ جس طرح کتا ہے کہ سکتا۔ علماء دین نے ہدوالیس لینے سے سات چیزیں مانع قر اردی ہیں۔ یعنی ان میں ہے کوئی ایک مانع پایا جائے تو واہب اس چیز کووالیس نہیں لے سکتا۔ انہیں چیز ول میں ایک چیز ہے واہب یا موہوب (جے ہہ کیا گیا) دونوں میں ہے کی ایک کامر جانا اور دوسری چیز ہے زیادت متصلہ۔ مثلاً زمین ہدکی اور موہوب لدنے اس میں مکان بنایا، یا درخت لگائے تو یہ زیادت متصلہ ہے اور اب داہب واپس نہیں لے سکتا۔ (بحرد موتارے عالمگیری) اور صورت مسئولہ میں دونوں ہی مانع موجود ہیں تو اب داہب رجوع نہیں کرسکتا۔ جود سے چکا ہے والیس نہیں لے سکتا۔ والله تعالی اعلم میں دونوں ہی مانع موجود ہیں تو اب داہب رجوع نہیں کرسکتا۔ جود سے چکا ہے والیس نہیں لے سکتا۔ والله تعالی اعلم میں دونوں ہی مانع موجود ہیں تو اب داہب رجوع نہیں کرسکتا۔ جود سے چکا سے والیس نہیں لے سکتا۔ والله تعالی اعلم میں دونوں ہی مانع موجود ہیں تو اب داہب رجوع نہیں کرسکتا۔ جود سے چکا سے والیس نہیں کے سکتا۔ والله تعالی الله خری ہم میں القادری البرکاتی النوری عنی عند میں کہ جمادی الا خری ہم میں الشرح کی ہم میں اللہ کرائی النوری عنی عند

# ہبہ کی محمیل قبضہ سے ہوتی ہے

سوال: محرّ مقبلہ مفتی خیل خال صاحب، السلام علیم، جناب عالی! کیافر ماتے ہیں علیاء دین و مفتیان شرع متین ال مسلم مسلم میں کہ: جب لوگ کچے قلعہ ہے اٹھائے گئے تو لطیف آباد یونٹ نمبر اا میں چروخی دوکا ندار کے سامنے مجھے ایک کوارٹر ملا میرے چارلا کے سے ہم سب اس کوارٹر میں دہنے گئے۔ قضائے عنداللہ سے میری ہوی کا انتقال ہوگیا۔ اس کے انتقال کے بعد میر سے لاکول نے مجھے اکثر برا بھلا بھی کہتے میں علاوہ ازیں مجھے اکثر برا بھلا بھی کہتے میں خوانوں نے بچھے اکثر برا بھلا بھی کہتے میں نے بعد میر سے لاک ای میں ایک بلاٹ خرید کر رہنے لگا۔ اس کے بعد میں نے ایک دوسری مورت سے شادی کرلی، س کے ساتھ ایک بچے بھی تھا۔ جب دہ بچے خوب بڑا اور جوان ہوگیا تو میں نے ایک دوسری مورت سے شادی کرلی، س کے ساتھ ایک بچے بھی تھا۔ جب دہ بچے خوب بڑا اور جوان ہوگیا تو میں نے ایک دوسری مورت سے شادی کوارٹر بین رہنے گئے اور کوارٹر بچھ بنوا بھی لیا تھا۔ اب جب کے میری نوکری ختم ہوئے تقریباً ایک سال ہو چکا ہے۔ وہ لاکا برابر میرا ساتھ دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہر بانی ۔ گزر بسر بھی ہور بی ہے۔ تو اسی تقریباً ایک سال ہو چکا ہے۔ وہ لاکا برابر میرا ساتھ دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہر بانی ۔ گزر بسر بھی ہور بی ہے۔ تو اسی

حالت میں میری پہلی ہوی ہے جو چارلڑ کے ہیں حالانکہ وہ چاروں شادی شدہ ہیں اور علیحدہ علیحدہ کوارٹروں میں رہتے ہتے

ہیں۔ پھر بھی ان چاروں کا کہنا ہے کہ یہ کوارٹر بھی ہم کو مانا چاہئے اور میں ان چاروں کو ہرگزیہ کوارٹر نہیں وینا چاہتا ہوں بلکہ اس

اڑکے کو دینا چاہتا ہوں جو میر اساتھ دے رہا ہے۔ اس لئے جناب والاسے استدعا ہے کہ متذکرہ حالات کی روشنی میں موافق شرع فیصلہ فر ماکر حکم صادر فر مایا جائے کہ میں ایس صورت میں کونساطریقہ اختیار کروں؟ تاکہ میری بقیہ زندگی عزت کے ساتھ

منتی رہے اور میری ہیوی اور اس لڑکے کو جو میرے ساتھ رہ رہا ہے کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔ اللہ تعالی آپ کواس کا اجرعظیم عطافر مائے۔ شیرمحمد ولد غلام محمد ، کوارٹر نمبر ۲۲۱ بلاک ای ، یونٹ نمبر اا ، لطیف آباد ، حدید رآباد ، سندھ

۲ ۱ کا الجواب: صورت مسئولہ میں شیر تند ولد نیاؤ ممحمد اپنی دوسری نیوی کے اس لڑکے کو جواس کے ساتھ رہ رہا ہے اوراس کی خدمت کر رہا ہے۔ بیکوارٹر جس میں وہ رہ رہا ہے ای لڑکے کو مہبہ کر دے اور قبضہ دے کراس کے نام رجسڑی کرادے تاکہ بعد میں کوئی فتنہ جھڑا نہ ہواور اس کی زندگی پرسکون گزرے رجسٹری وقبضہ کے بعد بیلڑ کا اس کوارٹر کا مالک ہوجائے گا اور پھر کوئی دعوٰی نہ کرسکے گا۔ (عامہ کتب)۔ واللہ تعالیٰ اعلم

٤ اربيع الآخر ٢٠٠ ١١ هج

العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

# ہبہ کے بعد قبضہ میں نہ دیا ،تو ہبہ باطل ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسکد میں کہ: زید کی شاد کی زاہدہ ہے ہوئی اور دونوں باہم رہتے رہے۔ زیدضعیف ہوکر بوجہ بیاری انقال کر گیا۔ زید لاولد تھا اور اس نے اپنی زندگی میں زاہدہ کے نام پر ایک حلف نامہ تحریر کرے دیا تھا کہ بعد انقال زیداس کی کل میراث کی مالک اس کی بیوہ ہوگ۔ زید کا انقال ہوگیا۔ اس کا ایک براور حقیق حیات ہے۔ زید کی جائیداد میں ایک مکان اور ایک دوکان ہے۔ ایک مکان زید کے والد کا تھا۔ اب اس جائیداد میں بیوہ زید کی وقد یہ کس قدر حصہ جائیداد کی مالک ہے۔

احدمیاں برکاتی 🐪 ۱۹۸۳. ۲۵. ۲۷ء

#### فبضه کے بعد ہبہ مکمل ہوجا تا ہے

سوال: بناب عالی! گزارش یہ ہے کہ: ہمارے دادامحرصفات خان ولداسرارعلی خان نے بتاریخ ہمااکتوبر ۱۹۷۱، ہمقام حیدرآ بادائید وصیت نامہ ہمارے نام کر دیااور قبضہ ہمی دیدرآ بادائید وصیت نامہ ہمارے نام کر دیااور قبضہ ہمی دیدرآ بادائید وصیت نامہ ہمارے نام کر دیااور قبضہ ہمی دیدرآ بادائید وصیت نامہ بردادی ہا جرہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ان کی پوری زندگی، دادا کی وصیت کے مطابق، ہم ان کا خرچہ برداشت کرتے رہے۔دادااوردادی کی تجہیز و تحفین و فاتح بھی ہم نے کی ۔لہذااس مسئلہ میں شریعت فقہ و خفی کے مطابق کیا تھم صادر کرتی ہے کہ دوکان جوداداکی زندگی میں ہی مستقل طور پر قبضہ میں دے دی گئی ہے جو کہ ہماری ملکیت ہے لینی ہم اس کے مالک ہیں انہیں؟

السائل: شبیراحمدخان دلدمحمد ریاض خان الیافت علی خان دلدمحمد ایازخان ،گرونگر، حیدرآ باد ،سنده ، بتاریخ ۱۹۸۳ مساء ۱۷۸۱ الحجواب: صورت مسئوله میں جب که محمد صفات خان دلد اسرار علی خال نے اپنی زندگی میں اپنی ملکیت جائیداد منقوله و غیر منقوله و خدایا زیر نامه می شبیراحمد ولیا دت علی ما لک دیا تو جه بعد قبضه کے تمام ہوجا تا ہے لہذا جائیدا دمنقوله کے وغیر منقوله ندکوره اسٹامپ منسلک کے سمی شبیراحمد ولیا دت علی ما لک مول گے۔ ( ہدایہ۔ درمختار )۔ والله تعالی اعلم

العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ١٨ ذي الحجه ١٠٠ ١٠٠ هج

# میجه قرض معاف کرنا ہبہ ہے، اور باقی واپس لینا جائز ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء تن اہلے تقت اس مسئلہ میں کہ: زید بکر کامقروض ہے۔ بکرنے اپنی رقم ۱۰۰۰ ہزاررہ پے طلب کئے۔ زید نے ایک ماہ کی رخصت پر تاریخ مقررہ پرادا کرنے کو کہا۔ گر بکر نے اپنی ضروت کا حساس دلا یا اور کہا کہ میں ایک ہزاررہ پے چھوڑ تا ہوں (معاف کرتا ہوں) مجھے بقیدر قم ۲۰۰۰ ہزاررہ پے دے دو۔ زیدنے اپنے بھائی عمرہ سے کہا کہ اس کو ۲۰۰۰ ہزاررہ پے دے دے۔ کیا ایسالین دین جائز ہے یا نہیں؟

نیز بکرنے جورقم ایک ہزاررو ہے معاف کی تھی۔اس قم کوزید کسی حاجت مند کودینا چاہتا ہے بیمل زید کا درست ہے یانہیں؟ فظ السائل قاری القرآن سیدمحمد بر کات علی ہاشی ، فقیر کایژ ،حیدر آباد

بی سیارہ بیارہ بی

# صرف نام کرنے سے ہبکمل ہیں ہوتا ہ

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلمیں کہ: زید کا ایک لڑکا ہے جس کا نام عمرو ہے۔ زید نے اس کو بجین سے پالا اس تعلیم دلوائی۔ پھر جب وہ شادی کے قابل ہوا تو اس کی شادی کردی۔ شادی کے بعد اس نے نوکری کر لی اور کی دوسرے شہر میں رہنے لگا۔ اس (عمرو) نے باپ (زید) سے تقاضہ کیا کہ جھے! ای شہر میں پلاٹ دلایا جائے تا کہ میں اس میں گھریتا کے دہ سکول۔ زید نے اسے بلاٹ دلوایا۔ مگر پچھ دنوں کے بعد اس کا تبدلہ کی دوسرے شہر میں ہوگیا۔ وہاں پر بھی زید نے عمر وکوایک پلاٹ دلایا۔ مگر پچھ دنوں کے بعد وہ لڑکا دوسروں کے ورغلانے پر باپ سے الجھ پڑا اور کہنے لگا کہ یہ مکان میر سے نام ہے اسے خالی کرو۔ مال باپ نے اس سے کہ کہ مکان ہما را ہے۔ اگر ہم نے صرف پیار کی وجہ سے تیر سے نام کیا تو اس پر تیراکیا تی ہے۔ جب کہ ہما اس بی بیا اپنے بیسوں سے سمیں دوشہروں میں پلاٹ دلا چکے ہیں۔ مگر لڑکا نہ مانا اور اس نے ایک عدالت میں مقدمہ کر دیا کہ مکان میر سے نام ہا بہذا جمھے ملنا چا ہے جب کہ زید کا ایک لڑکا اور ہے اور وہ عرصہ در از سے دمائی تو ازن سے محروم ہے۔ زید کا لڑکا عمرو اپنے بھائی کوکوئی صقہ و سے نے کہ تیانہیں۔ یار سے کہ ریمائی کی ان کے سوالہیں بھی سرچھ پانے کی جگر نیسی سے بھائی کوکوئی صقہ و سے نے کہ شری لحاظ سے بیلا کا باب کو گھر سے بید ظل کرنے کے لئے وعولی دار کر سکتا ہمائیا ہو اس سوال طلب مسلم ہیں۔ کہ شری لحاظ سے بیلا کا باپ کو گھر سے بید ظل کرنے کے لئے وعولی دار کر سکتا ہے کیا ہو

اب سوال طلب مسئلہ میہ ہے کہ شرق لحاظ ہے بیاڑ کا باپ کو گھر ہے بید ظل کرنے کے لئے دعوٰی دائر کرسکتا ہے کیا یہ ا مکان جو ماں باپ نے صرف پیار کی وجہ ہے اپنے بیٹے کے نام کر دیاتھا، بیٹے کاخل ہے یا کہ باپ کا؟اوراس کی بھی وضاحت فر ما کمیں کہ کیا ہے بیٹاماں ، باپ کا نافر مان ہے؟اور دنیا میں یا آخرت میں اس کے لئے کیا وعیدیں ہیں؟

السائل عالم على خان قائم خانى ، ذكرى

گزارش بیہ ہے کہ: جناب مفتی صاحب! مذکورہ شخص ۲۰ بال کا بوڑھا شخص ہے اور اس کے بیٹے نے اس پرعدالت میں مقدمہ دائر کررکھا ہے۔ بیخص جا ہتا ہے کہ آئندہ حاضری پرعدالت کے سامنے وہ فتوی بیش کرسکے۔

فقظ عبدالغفور جإنثريو،خطيب جامع ميجدا المسننت وجماعت، وُكرى

۱۷۸۱ الحبواب هوالم وفق للصواب: سائل نے یہ وضاحت نہ کی کہ زید نے عمرو کے نام مکان کب کیا اور ایسا کرنے سے مقصد کیا تھا، بہر حال زندگی میں کسی کو مال وینا بہہ کہلاتا ہے۔ صرف نام کرنے سے عمرومکان کا مالک نہ بنا بلکہ بہتمام ہونے کے لئے قبضہ کی بھی ضرورت ہے، بغیر اس کے بہتمام نہیں ہوتا۔ (ہدایہ۔ درمختار) للبذا صورت مسئول عنہا میں عمروکا زید کی زندگی میں مطالبہ ناجائز ہے اور بعد یں بھی مکان ندگورہ سب ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم

فقير قادري احمد ميال بركاتي غفره الحميد ١٩٨٥. ١٩٨٨ ء

# ا بنی زندگی میں جود ہے دیاوہ واپس نہیں لے سکتا

سوال: کیافر ماتے ہیں ملاء دین اس مسئلہ میں کہ: ایک صحف کی دوہیویاں ہیں۔ پہلی ہیوی ہے ایک لڑکی ہے۔ ہیوی کومرے ہوئے تقریباً ۲۷ سال ہوئے لڑکی کی شادی ۱۹۲۳ء میں کردی اور اپنے ہی پاس کھر داماد بنا کررکھااور مکان لڑکی کودیا۔ مکان

میں کڑ کی نے اپنا بیسہ لگایا۔

و وسری بیوی جو کہ شاد تی کے وقت حاملہ تھی اور یا نجے ماہ کاحمل لے کر آئی اس سے ایک لڑ کا ہوا۔ اس کے بعد اس شوہر نے نکاح کیا تو اس سے دولڑکیاں ہوئمیں جو کہ نابالغ ہیں ،لڑ کے کا پہتنہیں کہ کس کا ہے؟ لہٰذا شریعت کی رو سے بنائے کہ ان کا جائداد میں کتناحت ہے؟ پہلی بیوی کی لڑکی اور دوسری بیوی کی لڑکیوں کا کتناحق ہے؟ فقط السائل

۲۸۷**الجواب: آ دمی**ا بی زندگی وصحت میں جو مال ُنقذخواہ جائیدادُ مکان وغیرہ کی شکل میں اینے کسی وارث کو دے چکا ور اس مکان وغیرہ پراس کے دارث نے قبضہ بھی کرلیا جس پر گواہ موجوز ہیں تو مکان کا حصہ اس کا ہو چکا۔اب اے واپس لینے کا کوئی حق نہیں۔وہ آ دھامکان اسی لڑکی کا ہے باکھوص جب کہوہ اس میں اپنارو پبیملا کرتعمیر بھی کرچکی۔ باقی ماندہ مال میں اپن زندگی وتندرتی میں اسے اختیار ہے جسے اور جتنا جاہے دے۔ کیکن اس کی موت کے بعد اس کے تمام مال اور باقی مکان وغیرہ میں وراثت جاری ہوگی اور تین لڑ کیوں کے علاوہ کوئی اور وارث نہیں ہےتو بیآ دھا مکان وغیرہ ان تینوں میں برابر برابرتقسیم مو**گا۔ دالله تعالی اعلم العبدمحد خلیل خال القادری البر کاتی ا**لنوری عفی عنه ۲۸ محرم الحرام است همج.

تحسی کواس کے حق سے محروم کرنا ، زندگی میں کسی کو ہبہ کرنا ، وصیت صرف ایک تہائی میں نافذ ہوگی **سوال: كيافرماتے بين علاء دين اس مسئله مين كه: ايك مسلمان بالغ مرد جو كه منقوله اور غير منقوله ملكيت كا ما لك ہے۔ اپنی** زندگی میں اپنی غیر منقولہ جائیداد کا بچھ حصہ بطور ہبہ اینے بچھ عزیز ول کو دینا جا ہتا ہے۔ وہ عزیز اسلامی شریعت کی رو سے اس آ دمی کی غیرمنقولہ جائیداد میں اس کےفوت ہونے کے بعد جائز وارث نہیں بن سکتے۔ (مورث کےفوت ہونے کے بعد تر کہ میں حصہ دارہیں بن سکتے )۔

نیزاس آ دمی کے اپنے چیازاد بھائی اس کی غیرمنقولہ جائیداد میں اسلامی شریعت کی روے جائز وارث ہیں؟ ایک مولوی صاحب کا کہنا ہے کہ مورث اپنی زندگی میں اپنی غیرمنقولہ جائیدا دکا تیجھ، حصہ بطور ہبدایئے عزیز وں کو، جو کہ جائز

روز نامه سندهی اخبار'' عبرت ،، میں مورخه ۵ا مئی اور ۱ے امئی کو دوا جادیث شریف دی گئی تھیں جن کا خلاصه ومفہوم یہ ہے کہ جو آ دمی اپنی غیر منقولہ جائیدادا ہے وارثوں کو چھوڑ کر اوروں کو دیتا ہے وہ آ دمی جنت سے محروم رہے گا اور رسول الله مٹنی کی شفاعت بھی اس آ دمی کوئبیں ہوگی۔قر آ ن شریف اور حدیث شریف کی روشنی میں تفصیل ہے اور واضح ولائل ہے بتلاديا جائے كه آياوه آدمي اپني ساري غيرمنقوله يامنقوله جائيداديااس كالتجھ حضه بطور بههاييخ عزيز وں كويااور آدميوں كوجو كه اس کی جائیداد میں جائز وارث نبیں ہیں، دے سکتا ہے یانہیں؟ فقط عطامحر، وکیل، حیدرآ باد، سندھ ۷۸۷ **الجواب:** آ دمی این زندگی میں اینے مال کا ما لک ہے اور اینے مال میں ہرتصرف کا اے اختیار ۔ تو حالت صحت میں جس طرح وه ا پنامال اپنی ضرورت میں خرج کرسکتا ہے یوں ہی دوسروں کوبھی اس کا مالک ومختار بنا سکتا ہے۔ اپنی ہی اولا دمیں

ے کی کوسارامال دے دے اور دوسروں کو پچھ نددے ہے کرسکتا ہے۔ دوسرے کی قتم کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ (بحرالرائق وغیرہ)۔

ہاں بابضر درت شرق ایبا کرنا گناہ بے لذت ہے کم نہیں اور ضرورت شرقی مثلاً ہے بھی ہے کہ وارث، فاسق و آوارہ یا برچلن ہے

اے گمان ہے کہ اس کے بعد اس کا مال وہ وارث بدکاری و گناہ میں خرچ کرڈالے گا تو اس کے لئے چھوڑ جانے ہے ہے بہتر ہے

کہ نیک کاموں میں ہے اموال صرف کرڈالے۔ اس صورت میں اسے میراث سے محروم کرنے میں گناہ نہیں کہ بہ طبیقتہ میراث سے محروم کرنے میں گناہ نہیں کہ بہ طبیقتہ میراث سے محروم کرنے میں گناہ نہیں کہ بہ طبیقتہ میراث سے محروم کرنے میں گناہ نہیں کہ واللہ تعالی اعلم

میروں کے دوسرت نامہ میں موارث کی وصیت سے میں جاری ہوگی اگر چہوسیت نامہ میں وارثوں کو عاق کردے

از دوسروں کے حق میں سارے مال کی وصیت کر جائے۔ پھر بھی وارث باقی ۱۲۳ میں حقدار ہیں۔ (عامہ کتب)۔

واللہ تعالی اعلم

بہرحال سارا دار و مدارصاحب مال کی نیت پر ہے نیت انچھی ہے تو اجر و تو آب ہے نیت محض وارث کونقصان پہنچانا ہے تو گناہ ہے اور حدیث شریف میں جومضمون وار دہے ، اس کا منشا یہی ہے کہ وارث پرظلم نہ کرے اور فاسق و فاجر کو وینا تو اے گناہ پر دلیر کرنا ہے۔ داللہ تعالیٰ اعلم

٩ رربيع الآخر ١٣٨٧ هج

العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### ہبہ کر کے قبضہ دیے دیا تو وہ ترکہ میں شارنہ ہوگا

سوال: کیافرماتے ہیں ملاء دین اس مئلہ میں کہ: ایک شخص بیار ہوجاتا ہے اور اس کی بیاری میں اس کا بھائی مسی استفالہ بین اس کی خدمت کرتا ہے اور وہ بیارا یک دن خدمت ہے خوش ہوکرا ہے جائی بشیرالدین کو ذاتی مکان جو کہ اس نے کلیم میں حاصل کیا ہے اور وہ اس کا قابض بھی ہے۔ بشیرالدین کواپ مکان کا مالک بناویتا ہے اور ایک اسٹامپ پرایک تحریر کے ذریعے بشیر الدین کو خدمت کے عوض مالکانہ حقوق بھی دیتا ہے اور ساتھ سے بھی تحریر کردیتا ہے کہ اس مکان میں میرے کی بھی وارث کا کوئی حق نہیں ہے بلکہ جوعزیز اس میں اس وقت رہتے ہیں ان کو بھی بشیرالدین نکالنا جا ہے تو نکال سکتا ہے۔ کسی کو ارث کا کوئی حق نہیں ہوگی اور نہ بی میر اکوئی وارث بشیر سے حقہ ما نگنے کا حق رکھتا ہے بلکہ اس مکان کے گل و جز و کا بشیرالذین مالک ہے۔ مکان سے حفہ کرنے کے کچھ عرصے کے بعد زیدم جاتا ہے تو از روئے شریعت مرنے والے کے وارث بشیر الدین سے مکان سے حفہ کے ایک کی ایشیرالذین ان ورثا ، کو مکان سے کچھ دے گایا بشیرالذین کل کا مالک ہے؟ الذین سے مکان سے حفہ کے بایشیرالذین ولد صغیرالذین ، حبیدر آباد ، سندھ

۱۷۸۱ الجواب: اظام الذین نے جب اپنے بھائی بشیرالذین کو اپنا ذاتی مکان ہدکر دیا اور مسمی بشیرالذین نے اسے قبول بھی کرے اظام الذین کی زندگی میں قبضہ بھی کر ایا تو یہ جب ہے اور مسمی بشیرالذین ہی اس کا مالک ہے۔ اس مکان پر اس کا مالئے سے درمختار میں فطام الذین مرحوم کے کسی وارث کا کوئی حق نہیں۔ درمختار میں فر مایا حمیا

الماراط صحتهافي الواهب العقل والبلوغ و الملك و في الموهوب ان يكون مقبوضاً و حكمها الخمير الماراط صحتها في الماراط معتمون الماراط الماراط معتمون الماراط الماراط معتمون الماراط المارط الما والله تعالى اعلم تعدم محمليل خال القادري البركاتي النوري عفى عنه الرشوال المُدّم عدم المسلطح

# ا پنامال اگرزندگی میں تقسیم کرے تو 'برابر برابر تقسیم کرے

**سوال:** کیافرماتے ہیںعلاء دین ومفتیان شرع مثین اس مسکلہ میں کہ: زید حیات ہے۔اس کے ورثہ میں ایک زوجہ نین جیے اور دو بیٹیاں ہیں۔زید کی خواہش ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اینے تمام مال متر و کہ کو جو کہ نفته' زیورات اور دیگیر سامان پر مشتمل ہے۔اپنے ندکورہ بالا ور ثدمیں شرعی طریقہ پرتقسیم کردئے۔آیازید کی زندگی میں میراث کی تقسیم جائز ہے یا ناجائز؟اگر ہے تو براہ کرم مذکورہ بالا افراد میں ہے ہرا یک کا شرعی حقہ مقرر فر مادیں۔ زید کے بیٹے شروع ہی ہے زید کے ساتھ ہی رہائش پذیر ہیں۔زید کے کاروبار میں بڑے بیٹے کا بچھ ذاتی سرمایی تھی لگا ہوا ہے۔وضاحت طلب امریہ ہے کہ آیا؟ تقسیم کے وقت بڑے جیٹے کو بیتن دیا جاسکتا ہے کہ وہ کاروبار میں ہے اپنا ذاتی سرمایہ نکال لے؟ اور بعد میں بقیہ مال میں وہ بطور جیٹے کے شريك بهو؟ السائل محمد عمرا قبال ، حالى رودْ عيدرآ باد

۲۸۷ الجواب: اپی زندگی وصحت میں آ دمی این تمام اموال کا مالک ومختار ہے۔جس طرح حیاہے تصرف کرے۔ جیتے جی ان اموال میں وراثت کے احکام جاری نہیں ہوتے۔جس کو جتنا جا ہے دے۔کس کو اس پرحق اعتراض نہیں۔البتہ کسی کو ناحق نہ کرے۔ورنہ آخرت میں جواب دہ ہوگا اور حکم شرعی ہے ہے کہ ایس حالت میں ٔ زوجہ کومناسب جان کر جو جا ہے ، دے ، اس کے بعدوہ تمام مال اپنے بیٹے بیٹیوں میں برابر برابر تقسیم کردے۔ یہبیں کہ بیٹے کو بیٹی ہے دونادے۔ یہ حکم صرف میراث کا ہے اور بڑے بیٹے نے جوسر ماید کاروبار میں لگایا ہے وہ اسے پہلے واپس کر دیا جائے۔ پھرتقسیم مل میں لائیں اور اولا دہیں کوئی دیندار ہوتواہے دوسروں پرتر جیح دیں۔ یو بیں جوزیادہ حاجت مند ہو۔ والله تعالیٰ اعلم العبدمح خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٦ رمحرم الحرام ٣٠٠ هج

#### بسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

نحملاه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

# باب الاجارة (اجرت يرديا)

#### اجير جب اپناونت دے گاتو اجرت پائے گا

سوال: قبارمحترم جناب فتی خلیل خال صاحب، السلام علیم، جناب فتی صاحب! ایک مسئله میں آپ کا فتوی حاصل کرنے کے لئے زحمت دے رہا ہوں کہ: بیمسئلہ ہم ہزاروں مسلمانوں کی نمازوں اور ایک امام مجد کی تنخواہ کے جائزونا جائز و ناجائز ہونے ہے۔ متعلق ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ مرکزی گورنمنٹ کی ایک صنعتی ورکشاپ ہے۔ گورنمنٹ نے ملاز مین کی رہائش کے لئے ایک کا لونی ہی بنائی ہوئی ہے۔ کا ونی میں ایک جامع مجد ہے مگر اس جامع مجد کا گورنمنٹ ہے کوئی تعلق نہیں۔ گورنمنٹ کی کسی ہی مدیس مجد کے لئے ایک کا وی میں روپیہ یا کوئی دوسری چیز استعال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ ہم ملاز مین نے حسب توفیق چندہ جمع کر کے اس کی تعمیری کا میں روپیہ یا کوئی دوسری چیز استعال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ ہم ملاز مین نے حسب ہمی گورنمنٹ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ عام مجد خطیب صاحب مجد میں ملازم ہیں۔ قانونی طور پران کی تخواہ کے متعلق ہمی گورنمنٹ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ عرصح کے مقر میں میں موفی سے افران سے ل کرخطیب کا نام بحثیت مزدوری ورکشاپ میں لکھوایا ہمی کوئی میں اس مسئلہ کا جواب ہمی کی رشنی میں اس مسئلہ کا جواب کی جہ سامان مجد کی تغیر میں بھی صرف کیا گیا ہے۔ لہذا آپ سے استدعا ہے کہ قر آن وسقت کی روشنی میں اس مسئلہ کا جواب عن بین جانم ہونے اور ہماری با جماعت نمازوں کی کیا صالت ہے؟

ازطرف محمدا كرم، يو. دى. ى ئىلىگراف در كشاپ ، كوثرى

۲۸۷ الجواب: وه کام کرنے والا جواب کام کی اجرت ماہانہ وصول کرتا ہے شرعاً اجیر خاص کہلاتا ہے۔وه ای وقت دور کاکام نہیں کرسکتا اور اس کی تخواہ اس کام پرموقو ف ہے۔اگر اس نے وقت دیا اور اسے وہ کام نہ ملاجس کے لئے اسے ملازم رکھا گیا تھا اور وہ خالی بیشار ہاتو تخواہ پاے گا۔ ہدایہ میں ہے کہ الاجویو المختلص الذی یستحق الاجو قابتسلیم نفسته فی المحدة وان لم یعمل کمن استو جو شہو اللحدمة۔اس ہمعلوم ہوا کہ امام ندکورہ جس کام کی تخواہ پا تو تخواہ پا اگر چہ وہاں اس نے کوئی کام نہ کیا تو تخواہ کاستحق ہے۔لیکن جس کام ونام ہنا اس کا کوئی تعلق نہ ہوا در دوسرا کام دوسر ہوگوں کا ماگر چہمجد کی امامت یا بچوں کی تعلیم می کیوں نہ ہوا در دوسرا کام دوسر ہوگوں کا ماگر چہمجد کی امامت یا بچوں کی تعلیم می کیوں نہ نہ ہوا در دوسرا کام دوسر ہوگوں کا ماگر چہمجد کی امامت یا بچوں کی تعلیم می کیوں نہ نہ ہوا در دوسرا کام دوسر ہوگوں کا ماگر چہمجد کی امامت یا بچو تو ہوسر کیوں نہ بھی میں اس کا اندراج ہے بلکہ خور کیجئے تو ہوسر کو فریس ہوگوں اس میں ملوث پائے جا کیں گے مان کی خریب ہولوگ اس میں ملوث پائے جا کیں گے مان کی جمہ کی خریب ہولوگ اس میں ملوث پائے جا کیں گے مان کی جمہ کی خریب ہولوگ اس میں ملوث پائے جا کیں گے مان کی جمہ کی خریب ہولوگ اس میں ملوث پائے جا کیں گے مان کی جمہ کی خوا میں بھی عزیب بلکہ جولوگ اس میں ملوث پائے کا تھی میں اس امام کو درکشا ہوئے وہ کیا اور اسے لیا کا جس کی عزیب بلکہ جولوگ اس میں ملوث پائے کا تھی میں اس امام کو درکشا ہوئے کا تھی میں اس امام کو درکشا ہوئے کا تھی دور ہوئے کہا کہ کورور کی کام کی خوا دور کیا اور اسے لیا کورکشا ہوئے کا تو کا تھی کی کورور کی کیا کورکشا ہوئی کی کام کورکشا ہوئے کیا کورکشا ہوئے کیا کورکشا ہوئے کا کورکشا ہوئی کام کی کورکشا ہوئی کورکشا ہوئی کورکشا ہوئی کیا کورکشا ہوئی کورکشا ہوئی کورکشا ہوئی کی کورکشا ہوئی کورکش کورکشا ہوئی کورکشا ہوئی کورکش کورکش کورکشا ہوئی کورکشا کورکشا ہوئی کورکشا ہوئی کورکشا کورکشا ہوئی کورکش کورکشا ہوئی کورکش کورکشا

۲۶ربیج الا وّل شریف ۸۹ ۱۳۸ همج

جائز نہیں جب تک وہ ورکشان میں کام کے وقت تک موجود ندر ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم العبر محملیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنہ

# حجام کوختنه کی اجرت دینا جائز ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین مندرجہ ذیل مسئلہ کے متعلق کہ: حجام کوختنہ کی اجرت لینا جائز ہے یانہیں؟ ختنہ ہوجانے کے بعد زخم کونچے کرنے میں حجام کا دفت اور مرہم پٹی کے لئے بیسہ بھی صرف ہوتا ہے۔

فقط والسلام حاجی معین ،گر دنگر ، حبیر رآباد

۱۷۸۱ الجواب: حجامت بنوانا، ناخن ترشوانا، ختنه کرنایه تمام امورستت بین اوران کی ادائیگی میں اجرت کا دینا یقیناً جائز اوراس کالینا بھی حلال و درست نود حضورا کرم سائی آیاتی نے حجامت کی اجرت عنایت فر مائی۔ اب جواسے ناجائز کہنا ہے اگر بلاد کیل شرع کہنا ہے تو سخت گناہ اور دلیل رکھنا ہے تو بیان کرے۔ پھر مان بھی لیس تو آخر ختنه کرنے والا ، دوااستعمال کرا تا اور کچھ دنوں تک اپناوقت ویتا ہے اس کی قیمت واجرت تو دینی ہی ہے۔ غرض یہ کہ ختنه کرانے کی اجرت لینادینا دونوں صبح بیں۔ والله تعالی اعلم العبر محمد خلیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنه سرحمادی الا خری ۱۳۹۸ هج

#### كافركومسجد ميں مزدوری برلگانا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء کرام اس مسلمیں کہ: کافر کو قمیر مسجد میں مزدوری پرلگانا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ بینوا تو جو وا کہ کالحجواب: کوشش سیجئے کہ قمیر مسجد کے لئے فراہم کیا ہوا جیدہ مسلمانوں ہی کے پاس جائے اور اس سے کافر کوکوئی فائدہ نہ پہنچے اور اگر کافر کومزدوری پرلگائی لیا ہے تو اسے مسجد کے اندر نہ جانے دیں اور جتنی جلدی ہو سکے اسے اس کام سے الگ کردیں اگر چہاں سے جو کام لیا گیا اسے ناجائز نہیں کہا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم العبد محرفلیل خال القاوری البرکاتی النوری عفی عند سے ربح الآخر ۱۳۹۹ ہے

# جونغطیلات رائج ہیں مدرس ان کی تنخواہ یائے گا

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسکدے بارے میں کہ: ایک قرآنی و دینی ادارے میں زیدکو،
عارضی طور پرقائم مقام کی حیثیت ہے، گیار ہ روز کے لئے مقرر کیا گیا تھا اور ادار ہے کے ہتم نے بیتھم نے بیتھم دیا تھا کہ اگرآپ دلی ہی عارضی طور پرقائم مقام کی حیثیت ہے، گیارہ روز کے لئے مقرر کیا گیا تھا اور ادار ہے کے ہتم منت اور توجہ و نیز وقت کی پابندی ہے بابندی کی ہوار کے حساب سے دی جائے گی کیکن زید نے اپنے کار متعلقہ کونہایت لا پروائی سے کیا اور نہ وقت کی پابندی کی تو ایسی صورت میں کیا زید مستقل شخواہ کی سین واقع و و و فقط السائل نے مستقل شخواہ کی بینو اتوجو و ا فقط السائل ہے۔ کیا ہور میں مثلا جمعہ، یا ماہ رمضان اور عید، بقر میر کی تعطیلیں جو عام طور پر مسلمانوں میں

رائج ومعمول ہیں ان تعطیلات کی شخواہ کا تو مدرس مستحق ہےاوران کےعلاوہ اگر مدرسہ میں نہ آیا بلاوجہ تعلیم نہ دی تووہ اس روز کی تنخواہ کامستحق نہیں۔( درمختار،ردالحتار) بیتم مستقل مدرس کے لئے ہے تو غیر مستقل مدرس جسے صرف گیارہ بوم کے لئے رکھا گیاوہ ان ایام ہے زیادہ کامستحق کس طرح ہوسکتا ہے۔ جب کہ بیوہ مسئلہ ہے جسے عام خاص انچیں طرح جانتے ہیں۔ والله تعالیٰ اعلم العبر محمليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٦ محرم الحرام • • ١٨٠ هج

#### امام نے مسجد کا مکان عاریت کے طور پرلیا تو اس کو خالی کرایا جائے

سوال: كيافرمات بين ملاء دين ومفتيان شرع متين اس مئله مين كه: ايك مسجد كے امام صاحب كو، دوران امامت مسجد كا مكان ،ربائش كے لئے دے ركھاتھا۔جواى مقصد كے لئے ليا گياتھا كہ جوبھى امام سجد ہوگا ،اس مسجد ميں ربائش اختيار كرےگا تا کہ اے رہائش کی تکلیف نہ ہو۔ چنانچہ امام مسجد اڑھائی سال قبل انتقال کر گئے ، اور ان کی جگہ ان کے کڑے کو منتخب کیا گیا مگر د وسال امامت کرنے کے بعداس نے نہ صرف امامت کوڑک کردیا بلکہ اپنی ذاتی شرعی حیثیت کوجھی ختم کر کے لائق امامت ہی نہ رکھا۔اب جھے ماہ ہے ان کا تعلق مسجد ہے ختم ہو گیا ہے مگر رہائش اسی مسجد کے مکان میں ہے۔اب چونکہ بیر مکان مسجد کا ہے اورامام کو بلا کراہیر ہائٹی سہولت کے طور پر دیا جاتا ہے۔اس لئے اب امام آئے گا ظاہر ہے کداس کے لئے مکان کی ضرورت ہو کی۔ہم نے سابق امام کے اہل وعیال ہے کہا کہ مسجد کا مکان خالی کریں مگروہ خالی نہیں کرتے۔ پھرہم نے کہا کہ اگرتم خالی نہیں کرتے تو مسجد کوکرایہ دوتا کہ ضرورت پڑنے پرامام کے لئے کوئی دوسراا نظام کیا جاسکے اور پھر جب بیدمکان مسجد کا ہے تو کرایہ لینا بھی مسجد کاحق ، تا کہ سجد کو فائدہ ہو۔ مگروہ نہ تو مکان حچوڑنے پرراضی ہیں اور نہ ہی کرایہ دیتے ہیں اور اس سلسلے میں محلّے کے چندافرادکوانھوں نے اپنا حمائق بنار کھا ہے۔لہذا آپ ازراہ کرم اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے شرعی فیصلہ ہے آگاہ کریں کہ امسجد کے مکان پر ناجائز طور پر قبضہ کرنا جائز ہے؟ ۲۔اوراگرر ہائش کی تکلیف کی وجہ ہے مکان میں رہائش رکھنی ہوتو کرایہ دیناضروری ہے یانہیں؟ سے مسجد کوکرایہ کی طرف سے نقصان پہنچانایا ناجائز قابض کی چندافراد کی ط ف ت بهائت كرانا جائزے يأبيں؟ بينواتو جروا السائل محمد ہاشم،عثانيه مسجد، مُنڈوآ دم،سانگھٹر ۲ ۸ کا الجواب: جب کہ محد کا مکان ،امام محد کو عاریة ،رہائش کے لئے دیا گیا تھا تو مسجد کی انتظامیہ کو بیش ہمہاوقات حاصل ہے کہ جب جاہیے، بیمکان اس ہے خالی کرالے اور جب انتظامیہ اس سے بیمکان واپس مائلے گی عاریت باطل ہوجائے گی کیوں کہ عاریت میں کوئی پابندی، ما لک مکان یا اس کے نگراں پر ، کہ اس وقت مسجد کی انتظامیہ ہے ، لازم نہیں ( در مختار ) ہاں اگر کچھالیں مجبوری ہے کہ مکان خالی نہیں کیا جاسکتا تو جب تک اس امام کے قبضے میں وہ مکان رہے گا، بطور اجارہ رہے گالینی اب امام پراس کا ماہانہ واجبی کرایہ ادا کرنالازم ہوگا (بحر) اور بیرکہ نہ مکان خالی کرے نہ مکان کا کراہہ دے ہ ظلم ہے اوراس ظلم میں اس کا ساتھ و سینے والے خود بھی ظالم۔اہل محلّہ د باؤ ڈ ال کروہ مکان خالی کرائیں یا اس سنہ واجبی کراہے ،صول کریں اور ان لوگوں کو خاطر میں نہ لائیں نہ ان کا ساتھ دیں جو بیٹلم کررہے ہیں ۔قرآن کریم کا ارشاد ہے نَعَاوَنُوْاعَلَ

الْبِرِوَالتَّقُولى (المائده:2) الآبة -والله تعالى اعلم

العبر محمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه سيم ذي القعد ١٠٠١ هج

#### کرایه کی دوکان دوسرے کوکرایه پردینا

سوال: ایک شخص نے مالک دوکان ہے کرایہ پر، دوکان لے کر دوسرے کوکرایہ پر دی ہے۔اوّل کرایہ دار مالک کو ٦٠ روپے ماہانہ دیتا ہے اور دوم کرایہ داراوّل کرایہ دارکو ٠٠ ۱۵ روپے دیتا ہے،اوّل کرایہ دار دوکان خالی کرنے کو کہہ رہا ہے،اس دلیل کے ساتھ کہ میں نے یہ دوکان کرایہ پرنبیں بلکہ امانت کے طور پر دی تھی۔ جب کہ دواس کا کرایہ برابر وصول کرتارہا ہے۔ کیا داقعی شرعاً یہ امانت ہے یا کرایہ کی جگہ؟ السائل عبدالقادر، نیوکلاتھ مارکیٹ، حیدر آباد

الا الحجواب: مكان يا دوكان كرايه پرليا تواس ميں خود بھى رہ سكتا ہے دوسر ہے وجھى ركھ سكتا ہے۔مفت اور بلاكرايہ بھى اور كرايہ اللہ ہے كرايہ ہے كرايہ ہے كرايہ ہے كرايہ باتك ورمختاروغيرہ) كيكن علاج كرام فرماتے بيل كہ جتنے كرايه پراس كرايہ دار نے وہ مكان يا دوكان حاصل كياس سے زيادہ دوسر ہے كرايہ دار ہے وصول كياتو ممنوع ہے۔ تكم يہ ہے كه اس ذاكد قم كوفقراء پرصد قد كرد ہے۔ و بختار ميں فرمايا ولو آجو باكثو، تصدى بالطون كرايہ دار جب تكم شرى يہ ہے تو پہلے كرايہ داركى وہ منطق خود بى باطل كه ميں نے امائة دوكان دى تھى كرايہ پرنہيں اگر ايمانى ہوتو جورتم اب تك اس كرايہ دار نے وصول كى ہے، وہ دوسر ہے كرايہ دارك واليس كر ہے۔ اس مقال ودونت كى ہوس كے والوں نے ايجادكر كى بيس شريعت ميں كہاں؟ والله تعالى الم

العبد محمليل غان القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٧ جميادي الأولى ١٠ ١٣ جميا

# كرابيداردوسركوكرابيريس طرح ركاسكتاج بيري كاحكم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین جی اس مسلمیں کد: میں نے ایک دوکان کیڑا مارکیٹ میں ۱۹۷۰ میں ۵۰ دو پی ماہوار کرائے پر لی اور پیمرا پنے ایک رشتہ دارمجم عمر کو ۱۲۵ روپے ماہوار کرائے پر دی۔ جس میں وہ کیڑے کا کاروبار کررہ ہے۔ یہ دوکان پہلے جس کرائے دار کے پاس تھی ،اس کو میں نے دوکان خالی کرنے کے اور دوکان میرے نام کرائے پر کرواد یئے کے لئے مبلغ ۲۰۰۰ ہزار روپے دئے تھے۔ جسے کاروباری زبان میں مضائی یا پگڑی کہتے ہیں۔ درمیان میں وقع وقع وقع وقع نے میں نے کر عمر سے پہلے میں نے محموم سے دوکان خالی کرنے کرائے اور کرنا تھا گئی کے میں نے کہا میں کہ مجھے خود کاروبار کرنا تھا گئی دوخالی کرنے پر رضامند نہ ہوا۔ رشتہ داروں کے آپس کے دوکان خالی کرنے کر وادوں اور اس طرح میر ااس دوکان سے فیصلہ کے مطابق سے طے ہوا کہ میں دوکان خالی نے کراؤں بلکھاس کے نام کرائے پر کروادوں اور اس طرح میر ااس دوکان سے تعلق ختم ہوجائے گا جس کے وض دہ مجھے ۲۰۰۰ ایک لاکھوس ہزار روپے دے گا۔ اسے بھی کاروباری زبان میں مضائی یا گئی کہتے ہیں۔ جس میں اس نے مجھے ۲۰۰۰ میں ہزار روپے وقتطوں میں ہر ماہ ۲۰۰۰ دوپے کے حساب سے ادا کرے گئی دور دیے ہیں۔ جس میں اس نے مجھے ۲۰۰۰ میں اس میں جرار روپے وقتطوں میں ہر ماہ ۲۰۰۰ دوپے کے حساب سے ادا کرے شراکت کے لئے دے دیے ہیں۔ باتی ۲۰۰۰ می جرار دوپے وقتطوں میں ہر ماہ ۲۰۰۰ دوپے کے حساب سے ادا کرے

گا۔واضح ہوکہ دوکان کا کرایہ جتنا کم ہوگا اور دھندا جتنا احجھا ہوگا اس کی پگڑی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔

تودریافت طلب امریہ ہے کہ' گیڑی' کا یہ لین دین شرعاً جائز ہے یانہیں؟ اگرنا جائز ہے تواس کاحل شریعت کے مطابق تجویز فریا ہے تا کہ میں دنیاو آخرت کے خسارہ سے نے سکول۔ آپ کی بڑی عنایت ہوگی اور الله تعالیٰ آپ کواس کا اجر عظیم عطافر مائے گا۔ آمین فقط والسلام ،عبد العزیز میمن ،کیپٹل مارکیٹ روڈ ،حیدر آباد

۱۷۸۷ الجواب هوالموفق للصواب: مكان يا دوكان كرابيه پرليا تواس ميں وه خود بھى رهسكتا ہے دوسر ہے كوبھى ركھسكتا ہے، مفت بلاكرابي بھى اور كرابيہ لے كربھى ،اپنے ساتھ ( درمختار ) ليكن علماء كرام فرماتے ہيں كہ جتنے كرابيہ پراس كرابيد دارنے وه مكان يا دوكان حاصل كيا ،اس سے زياده دوسر ہے كرابيد دار سے وصول كيا تو بيمنوع ہے۔ تھم ہے كہاس زائدر قم كوفقراء پر صدقة كرد ہے ، درمختار ميں ہے ولو آجر باكثر تصديق بالفضل۔

۲۔ پگڑی دے کر قبضہ لینا، شرعاً معتبر نہیں، البتہ جب اقساط میں اس کی کل قبمت ادا کرنے کے بعد اس کا ، الاثمنث اور مالکانہ حقوق حاصل کرنے والے حقوق حاصل کرنے والے حقوق حاصل کرنے والے کی ملک ہوا، کسی اور کا ان میں کوئی حق نہیں۔ واللہ تعالی اعلم کی ملک ہوا، کسی اور کا اس میں کوئی حق نہیں۔ واللہ تعالی اعلم

احدمیان برکاتی ۱۹۸۵. ۱۹۸۵

# جب ما لک کراید کی جگہ واپس لینا جاہے تو ،کرایدوار پرخالی کرنالازم ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسلمیں کہ: مساۃ سکینہ نے اپنا خرید کردہ پلاٹ ایک شخص سمی عبدالسلام کوکرایہ پر دیا۔ سمی عبدالسلام کرایہ پلاٹ کا دیتا رہا بعدہ مساۃ سکینہ نے اپنا پلاٹ خالی کرانا چاہا۔ جس پر مقدمہ عدالت میں جلا۔ بعدہ فریفین اس معاہدہ تحریری پر رضامند ہوگئے کہ مسافۃ سے پسران جس وقت خود کام کرنا چاہیں گے، عبدالسلام پلاٹ خالی کردے گا اور قبضہ پلاٹ میر دمساۃ فدکورہ کردے گا۔ سمی عبدالسلام کے پاس دیگر جگہ برائے کرنے اپنا کام موجود ہے۔

اب مسماۃ ندکورہ کے بنتج جوان ہوگئے۔مسماۃ خود پلاٹ پرکام کرانا چاہتی ہے اور اپنے بچوں کوروزگار سے لگانا چاہتی ہے ،تومسمی عبدالسلام پلاٹ خالی کرنے سے انکار کرتا ہے۔فتو کی درکار ہے۔کیاعبدالسلام کاقبضہ جائز ہے یانہیں؟ السائلہ مسماۃ سکینہ بیگم زوجہ شبیراحمد، گڈس نا کہ حیدر آباد

۷۸۱ الجواب: صورت مسئولہ میں جب کہ مساۃ سکینہ نے مسمی عبدالسلام کو اپنا پلاٹ کرایہ پر دیا اور وہ کرایہ پر رہتا رہا۔ اب مالکہ اپنا پلاٹ واپس لینا چاہتی ہے تو عبدالسلام پر لازم ہے کہ کرایہ نامہ کی مذبت ختم ہونے پر مسماۃ سکینہ کو، پلاٹ نہ کورواپس کر دے، اور جب کہ چند معزز اشخاص کے سامنے عبدالسلام اور مسماۃ سکینہ کے تناز عدکا فیصلہ ہوا، اس پر عبدالسلام کو ممل کرنا چاہے: اور بیان معزز اشخاص پر بھی لازم ہوگا کہ، وہ اس معاملہ میں عبدالسلام کو مجبور کر کے یہ پلاٹ خالی کرائے مساۃ سکینہ کے حوالے کرائیں، اور پھرا گرعبدالسلام اس پلاٹ پراب بھی قبضہ رکھے، تو حدیث پاک میں ہے کہ (جس نے ایک بالشت زمین ظلم کے طور پر آلے لی قیامت کے دن ساتوں زمینوں سے اتناحقہ طوق بنا کراس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا ( بخاری و مسلم ) رسول اکرم سلی ایک تی قیامت کے داراتم لوگ ظلم نہ کرناس لوکسی کا مال بغیر اس کی خوش کے حال نہیں ( بیمق ) فقہا کرام نے فرمایا کہ کسی کی جائیداد، یاز مین غیر منقولہ، قبضہ کرلی اور وہ چیز موجود ہو قوما لک کو واپس دلادی جائے گی ( مہدایہ عالمگیری وغیرہ ) لہذا عبدالسلام پرلازم ہے کہ اللہ سے ڈرے اور کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر کے آخر سے کی رسوائی سے بیچے اور مالک کو پلاٹ واپس دے دین و دنیا میں سرخروئی ہے در نہ اللہ تعالی کے احکام کی نافر مانی پر سوائے ذکت کے پچھواصل نہ ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم

العبرمحمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٥ زي القعد ٣٠ م ١٣ هج

#### اجاره کی شرا بَط

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع مثین اس مسلم میں کہ: مجھشادی کے بعد میرے بچاہ پچی نے اپنے ہمراہ رہنے کے لئے کہااور میں نے ہاں کر لی۔ شادی ہے آبی میں پھیری پر دودھ فروخت کرتا تھا، جس سے میری آ مدنی تقریباً ۸ مرد کے لئے کہااور میں نے ہملے اپنی کار دبار میں مرد کے لئے کہااور میں نے مجھے اپنے کار دبار میں شریک کرلیا۔ اس دوران مجھے کام کرنے کا معاوضہ بیس دیاجا تا تھا۔ بس رہنے پراکتفا تھا لیکن شادی کے تقریباً دس ماہ بعد انہوں نے مجھے علیمدہ کردیا اور میں اپنی والدین کی خدمت کر رہا ہوں۔ کیا اس کرمہ میں نے باس واپس آ گیا اور اب اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہوں۔ کیا اس کرمہ میں اپنی اور اب اپنی قالدین کے معاوضہ لینے کا مستحق ہوں جو میں نے ان کے ایما پر ان کے ساتھ گزارا جس وجہ ہے میرا کاروبار نہ صرف اپنی ہوگیا۔ جناب ہے گزارش ہے کہ قرآن وسنت کی روشنی میں فتویٰ صادر فرما میں؟ فقط السائل میں کہ کھوم ہونا یعنی مزدوری جو کام کے کوفن دی جاتی ہے ، کام کرنے سے پہلے معلوم ہونا ہونی مزدوری جو کام کے کوفن دی جاتی ہے ، کام کرنے سے پہلے معلوم ہونا ہونی مزدوری جو کام کے کوفن دی جاتی ہے ، کام کرنے سے پہلے معلوم ہونا ہونی میں خرد کے کہ اس کام کرنے سے پہلے معلوم ہونا ہونی مزدوری جو کام کے کوفن دی جاتی ہے ، کام کرنے سے پہلے معلوم ہونا ہونی میں خرد کی کہ اس کی کرنے میں موردی ہوگی مثلاً اگرا جرت مقرر ہی نہیں ہوئی تو اس صورت میں جو پچھا جرت مثل ہود بی ہوگی مثلاً اگرا جرت مقرر ہی نہیں ہوئی تو اس صورت میں جو پچھا جرت مثل ہود بی ہوگی مثلاً اگرا جرت مقرر ہی نہیں ہوئی تو اس صورت میں جو پچھا جرت مثل ہود بی ہوگی مثلاً اگرا جرت مقرر ہی نہیں ہوئی تو اس صورت میں جو پچھا جرت مثل ہود بی ہوگی مثلاً اگرا جرت مقرر ہی نہیں ہوئی تو اس صورت میں جو پچھا جرت مثل ہود بی ہوگی مثلاً اگرا جرت مقرر ہی نہیں ہوئی تو اس صورت میں جو پچھا جرت مثل ہود بی ہوگی مثلاً اگرا جرت مقرر ہی نہیں ہوئی تو اس صورت میں جو پچھا جرت مثل ہود بی ہوگی میں کو کے میں کو کی میں کو کو خورہ ۔ بہار

العبد محمليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٦ شعبان المعظم ٢٠٠ هج

#### بسم الله الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

# باب الغصب (دوسرے کامال چھین کر قبضہ کرلینا)

# کسی کا مال نا جا ئز طور پر کھا ناظلم ہے

سوال: قبله جناب مفتى خليل خال صاحب السلام عليم

میراداماد چار بچے اور اہلیہ چھوڑ کرمرا ہے۔ تجارت دو کان داری ، جس کا وہ خود مالک تھااس میں کوئی عزیز ورشتہ دار شامل نہ تھا۔اب اس کے بچے اور اہلیہ حقد اربیں۔ مگران کے رشتہ داروں نے مرحوم کے چھوٹے بھائی کو دو کان پر بٹھا کر قبضہ کرلیا ہے اور دو کان کے آ دھے حصہ کے حق دار بننا چاہتے ہیں۔ آ پتحریر فرمائیں کہ پتیم کے مال پر خاص عزیز ہوکر کیا قبضہ کر سکتے ہیں ہشرع کیا تھم دیتی ہے؟

ادراس جواب نقال الله تعالى إنَّ الَّنِ ثِنَ يَا كُلُوْنَ اَمُوالَ الْيَتْلَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَا كُلُونَ فِي بُطُو نَ بِينَ اور عَقريب وركَبَى بولَ آ الله الما ناحق كما لية بين بول آل كي طريق بين اور عقريب الا ناحرام وركا انجام جنهم كي جُرُكَ بولَى آ گ ← ايك اور جگدار شاوفر مايا وَلاَثَا كُلُو اَا مُواللُهُمْ إِلَى اَمُواللُهُمْ النَّا اللهُ عَلَى الناحرام حُورِي كَا اَنْجَام جَنِهُم كي جُرُكَ بولَى آ گ ← ايك اور جگدار شاوفر مايا وَلاَثَا كُلُو اَا مُواللُهُمْ إِلَى اَمُواللُهُمْ النَّهُمُ اللهُمْ النَّا عَلَى الله على الله بوشيار في بين الله على الله على الله على الله بوشيار في مال كرماته و دوسر في والنها بالله على الله على الله بوشيار بوشيار على الله على الله على الله على الله بوشيار خول الله الله بوشيار على الله على الله

# تواب کے نام پر دوسروں کی حق تلفی کرنا ہوا بہیں ہے

سوال: جناب والی! میری دوکان کھاتہ چوک میں ہے، پاکستان بننے سے پہلے دوکان کے دروازے پر ہندؤں کے دیوتا کی تصویر لکی ، و کی تھی۔ آج ہے آٹھ دس سال قبل عبدالسلام قریش نامی ایک شخص سے میں نے وہ دوکان خرید لی۔ میرے محلے کے لوگوں نے میری دوکان کے دروازے پر ایک پانی کی منکی زبردی بنالی جس کی وجہ ہے میری ووکان ڈھک جاتی ہے اور اس یانی کی منکی میں ان لوگوں نے میوسپلٹی کا چوری سے نل بھی نگادیا ہے۔اب اس منکی کی حالت سیچھ کچراڈ بوکی مانند ہوگئی ہے اور نہ ہی اس منکی میں یانی آتا ہے اور محلّے کے چند دیندارلوگ میرے گلے پر چھری چلا کر تواب کا کام کہتے ہیں۔مہربانی فرماکرآپ سے اس سلسلے میں فتولی درکار ہے کہ اس منکی سے یانی پینا جائز ہے یا ناجائز؟

فقطانو رمحمر ولدحيا ندمحمر

۱۷۸۷ الجواب: اگرا بی بیجیتے ہیں کہ آپ کی حق تلفی ہور ہی ہے تو میرسیلی سے رابطہ قائم کریں۔ورنداس زمانہ میں خوف خدااور پرستش روزِ جزا کا کسے خیال ہے؟ محض ثواب کے لئے دوسرے کی حق تلفی کونسا ثواب ہے جس پرلوگوں کوا تنااصرار ہے۔مولیٰعز وجل قبول حق کی تو فیق عطافر مائے۔آمین۔ بجاہ النبی الامین آمین ،علیہ الصلوٰۃ والتسلیم ۔واللہ تعالیٰ اعلم العبدمحمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه الرجب المرجب ٩٨ ١١١ هج

# غاصب شرعی تعزیر کامسحق ہے،اور مال ضائع کرنے پرضان ادا کرے

**سوال: محتر می جناب قبله و کعبه مفتی خلیل خان صاحب ،السلام علیم ورحمته الله و بر کانته ، کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع** متین اس مسئلہ میں اورغصب املاک کے قعل کی شرعی تعزیر اتی حدود کے بارے میں ، از روئے فقہ حنفیہ کہ نوعتی واقعہ یہ ہے کہ ا۔ من مقر جائدادنمبر 28 - 5 - 20- SE واقع رام کلی نمبر مهمالا ہور کا مالک ہے۔

۲- بیر که جائیداد ندکوره بالاسے ملحقه ایک صنه جائیدادی تمبر R51A - 9 - SE واقع برانڈروڈ مسمیان امین برادر کی ملکیت ہے جب کہ دوسراحتیہ جائیدادنمبر51 - R - 9 - R کمسمی معراج الذین کی ملکیت ہے اور بیر کیمن مقر کی جائیداد ان ہر دوفریق کے عقب میں واقع ہے۔

س- میرکه مسیان امین برادرز نے اپنی جائیداد سے تجاوز کر کے من مقر کے حضہ پر ناجائز قبضہ کرلیا ہے اور بالائی منزل مسار کرکے ملبہ وغیرہ فروخت کردیا ہے جب کہ سمی معراج الدّین نے من مقر کے غصب شدہ حصہ کوفر و خت کر دیا ہے۔ سم۔ بیکمن مقر کی جائیداد کی دربندی کامکمل نقشہ موجود ہے جس کی روسے بیامر ثابت ہے کہ ہر دوفریق مذکورہ بالانے اپنے

البیخصص جائیدادیے تجاوز کر کے من مقرکی املاک غصب کرلی ہے۔ ۵۔ میرکہ ڈپی سٹیلمینٹ کمشنرلا ہورنے بھی من مقر کے استغاثہ پر فیصلہ صا در کرتے ہوئے وضاحتی تھم جاری کر دیا ہے جس میں من مقر کاحق شلیم کیا ہے۔ فقط السائل قاضی ظہیر الدین

۲۸۷ الجواب: سوالات ومندرجه حالات سے ظاہر ہے کہ

ا ـ جائيداد 28 - 5 - 30 SE سائل كى ملكيت ہے ـ

٣- جائيداد ندكوره بالاست كمحق جائيدادي مسميان امين برادر زمعراج دين كي ملكيت بير \_

س<sub>-</sub>مسمیان امین برا در زمعراج دین نے ندکورہ بالانمبر کی جائیدا دیرنا جائز قبضه کرلیا ہے۔ان حالات میں کورث ہی اس فیصله کونا فذکرنے کا اختیار رکھتی ہے جوڈپٹی سٹیلمنٹ کمشنرلا ہورنے صا در فرمایا اور جس کی روسے جائیدا د فدکورہ بالا سائل کی ملکیت ہے۔موجودہ حالات میں شرعاً تو صرف ریکہا جاسکتا ہے کہ بید دنوں غاصب ہیں اور تعزیر شرعی کے متحق۔

ا حادیث کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جس نے ایک بالشت زمین ظلم کے طور پر لے لی قیامت کے دن ساتوں زمینوں ہے اتناحتہ طوق بنا کراس کے گلے ڈال دیا جائے گا اور دوسری حدیث شریف میں ہے کہ جس نے کسی کی زمین میں ہے کچھ بھی ناحق لے لیا قیامت کے دن سات زمینوں تک دھنسادیا جائے گا ( بخاری مسلم شریف )اوراس باب میں علم شری یہ ہے کہ اگروہ چیز بعینہ موجود ہے تو مالک کوواپس دلائی جائے گی اور اگر غاصب نے ہلاک کردی تو غاصب تاوان دے اور اگر اس میں نقصان پیدا ہوا تو اس نقصان کا تاوان دے (مدابیہ عالمگیری وغیرہ) الله تعالیٰ مسلمانوں کوتو فیق دے کہوہ حق کوحق جانيں اورا ہے قبول کریں عمل میں لائیں ۔واللہ تعالیٰ اعلم

سوجمادي الاولى 99 سلاهيج

العبدمحمة طليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

# دوسروں کی جائیداد برظلم سے، قبضہ کرنے والے کا حکم

سوال: اگر کوئی مسلمان قر آن وشریعت کے تحت دیئے گئے فنو کی کو مانے سے اس لئے انکار کرتا ہے کہ بددیانتی اور دھوکہ بازی کے طفیل ،غصب شدہ منقولہ وغیر منقولہ جائیداد ، کے ناجائز وحرام مگر وقتی فوائد سے محروم ہوجائے گا توالیے مسلمانوں کے لئے قرآن وشریعت کے تحت کیا تھم ہے؟ فقط السائل

۸۷ الجواب: ایسے غصب وظالم کے لئے ایک سزاجو حدیث شریف میں ارشاد فرمائی وہ بیہ ہے کہ قیامت کے دن الله تعالی ہے کوڑھی ہوکر ملے گا۔ (طبرانی) اور سی بخاری مسلم میں مروی ہے کہرسول اکرم ملٹی پنیٹی فرماتے ہیں کہ' جس نے ایک بالشت زمین ظلم کے طور پرلی، قیامت کے دن ساتوں زمینوں ہے اتنا ہی حصہ طوق بنا کراس کے مگلے میں ڈال دیا جائے گا'' اور دوسری حدیث میں ہے کہ' بیطوق اس وفت تک اس کے گلے میں رہے گا کہتمام لوگوں کے مابین فیصلہ ہوجائے''۔ اور عِرُ وجل فرماتا بِ وَلَا تَأْكُلُو ٓ الْمُوالِكُمُ بِينَكُمُ بِالْبَاطِلِ (البقره: 188) " ايك دوسر كامال ناحق طورنه كهاؤ- "اب بهى جو شخص اپن حرکات ہے بازند آئے ،اے عذاب دوزخ کے لئے تیارر ہنا جا ہے۔والله تعالی اعلم

١٢ شوال المكرّم ١٠٠ ١٣ هج

العبدمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### بسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

نحملا ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

# باب الشفعة (يروى بونے كافن)

#### ناجائز قبضه والى زمين يرجق شفعه

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسله میں کہ: سسی افقادہ زمین سرکاری اراضی پر قبضہ کر کے کسی دوسر مے خص کو کرایہ پر اٹھادی جائے اور اس طرح کرایہ کھا تارہے۔ کیا پیٹھس جس کوحقوق ملکیت نہیں ملے ہیں اور نہ ہی اس نے بچھرتم اس کی تغییرات پرلگائی ہے۔ اس اراضی کا کرایہ کھانے اور مالک متصور ہونے کا شرعاً جواز رکھتا ہے؟

فقط عبدالرحيم اطيف آباد ، حيدرآباد

۱۷۸۷ الجواب: اگرووہ زمین سرکاری ہے اور قابض نے اسے سرکاری طور پر حاصل نہیں کیا ہے تو نہ قبضہ درست ہے اور نہ بیال کا قانو ناوشرعاً مالک۔ البتہ بیز مین اگراس کی زمین سے متصل ہے تواسے حق شفعہ حاصل ہے۔ والله تعالیٰ اعلم العبر محمضلیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ ۲۵ رہیجے الا وّل شریف ۹۹ ۱۳ هج

#### حق شفعه كب تك ہے؟

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس سند ہیں کہ: اگرکوئی مکان یا دوکان یا جائیدادمنقولہ فروخت کی جائے واس میں جق شفعہ کی مذت کب تک ہے یعنی حق شفعہ کب ختم ہوجاتا ہے؟ بینوا تو جروا۔ فقط حاجی احمدولد سلمان ، حیر رآباد منقولہ مکان خواہ دوکان وغیرہ کے فروخت ہونے کا علم ہوفورانا کی وقت یہ ظاہر کردے کہ میں شفعہ کا طالب ہوں۔ اگر علم ہونے کے بعد اس نے طلب نہ کیا تو شفعہ کا حق جونے کا علم ہوفورانا کی وقت یہ ظاہر کردے کہ میں شفعہ کا طالب ہوں۔ اگر علم ہونے کے بعد اس نے طلب نہ کیا تو شفعہ کا حق جاتا رہااور بہتریہ ہوگا کہ بائع یا مشتری کواں کو گواہ بھی بنالے تا کہ بین کہا جاسکے کہ اس نے طلب شفعہ نہیں کیا ہے۔ پھراس پر یہ بھی لازم ہوگا کہ بائع یا مشتری کواں سے مطلع کرے اور پھر حاکم کی کچبری میں اپنے حق شفعہ کا مطالبہ کرے۔ بلا عذر شرعی اگرا کی ماہ کی مذت بھی گزرگی توحق شفعہ باطل ہوگیا۔ (ہم ایہ۔ درمی تاروغیرہ)۔ والله تعالی اعلم بالصواب عذر شرعی اگرا کی ماہ کی مذت بھی گزرگی توحق شفعہ باطل ہوگیا۔ (ہم ایہ۔ درمی الوری عفی عنہ کے جمادی الا خری من الله خری میں الله خری من الله خری میں الله میں الله میں الله خری میں الله میں الله خری میں الله خری میں الله میں

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُلُنِ الرَّحِيْمِ

نحملا ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

# بأب الذبح (ذرح كابيان)

#### عقیقه میں گائے ذبح کرنا

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ میں کہ: عقیقہ کی گائے میں دولڑکوں اور تین لڑکیوں کے حقے ڈال سکتے ہیں یانہیں؟ یاسات صفے ہی ضروری ہیں؟ بینوا توجو وا نورائحن بلطیف آباد نمبر ۸، حیدر آباد ٨٦ الجواب: عقيقه مين گائے ذرى كى جائے تو لاكے كے لئے دو حصے اور لاكى كے لئے ايك حصد كافى ب يعنى سات حصوں میں دو حصےلڑ کے کے اور ایک حقبہ لڑکی کا مصورت مسئولہ میں دولڑکوں کے جیار حصےاور تین لڑکیوں کے تین حصے ہوں گے۔والله تعالیٰ اعلم

۷ازی القعد ۱۳۸۴ هم

العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### عقیقہ کے احکام۔عقیقہ پرگائے ذبح کرنا

بخدمت جناب قبله ومحترم مفتى ظليل خال صاحب السلام عليكم

**سوال:** بعد سلام عرض خدمت ہے کہ

ا۔ ایک شخص اپنے پوتے کا عقیقہ کرنا جا ہتا ہے لیکن اس نے اپنے لڑکے کا عقیقہ نہیں کیا ہے۔ لڑ کا بفضلہ تعالی حیات ہے اس کے لئے کیا تھم ہے؟

۴۔ ایک شخص اپنے تین بچوں کاعقیقہ کرنا جا ہتا ہے جن کی پیدائش میں فرق ہے۔عقیقہ میں مینخص گائے کرنا جا ہتا ہے۔اس کے لئے کیا تھم ہے؟

۱۷۸۲ الجواب: اب عقیقہ کے لئے ساتواں دن بہتر ہے اور اگر ساتویں دن نہ کرسکیں توجب جاہیں کرسکتے ہیں۔ سنت ادا ہوجائے گی۔بسم الله آپ اپنے یوتے اور بیٹے دونوں کاعقیقہ اب کرلیں۔انشاء الله تعالی ماجور ہوں کے اور بیٹو ل کی سلامتی ان کی نشو ونمااوران میں اجھے اوصاف ہونا جوعقیقہ کے ساتھ وابستہ ہیں آھیں حاصل ہوں سے۔واللہ تعالیٰ اعلم م ۔ عقیقہ کے لئے گائے کی قربانی ہوسکتی ہے اور سات حصے تک مقرر کئے جاسکتے ہیں۔ بچوں کی تاریخ پیدائش میں فرق ہے تب بھی کوئی حرج نہیں کیجا کرلیں۔سقت اداہوجائے کی۔والله تعالیٰ اعلم

٢٦ جمادي الأولى ١٣٨٣ عجم

العبدمجم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

# ٹانگوں ہے جانورذنح کرنا

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسکد کے بارے میں کہ: قربانی کے جانورکواس کی اصل جگہ جہاں سے کہ قربان کرنا جا ہے اس جگہ کوچھوڑ کر دوسری جگہ بینی دونوں اگلی ٹانگوں کے پاس سے کاٹ دیا۔ کیا بہ قربانی حلال ہوئی پانہیں؟ آیا! اس جانورکوکس طریقے سے کا ٹاجا تا ہے؟ مال چواب سے آگاہ فر ماکرعنداللہ ماجورہوں۔

السائل محمد حنیف، کوٹری بیراج ، حیدر آباد

۱۷۸۷ الجواب: گلے میں چندرگیں ہیں ان کے کا شنے کو ذرئے کہتے ہیں اور جورگیں ذرئے میں کاٹی جاتی ہیں وہ چار ہیں ا۔ حلقوم جس سے سانس آتی ہے، ۲۔ مری اس سے کھانا پانی انز تا ہے، ۳، ۳۔ ان دونوں کے اغل بغل دواوررگیس ہیں جن میں خون کی روانی ہے۔ ذرئے کی ان چاررگوں میں سے تین کا کٹ جانا کافی ہے یعنی اس صورت میں بھی جانور حلال ہوجائے گا۔ اس کے بغیر جانور حلال نہیں۔ (درمختار، عالمگیری وغیرہ)۔ والله تعالی اعلم

سلاصفرالمظر ووسلاهج

العبدمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

# حرام وحلال گھوڑ احلال رہاہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: محمور احرام جانور ہے یا حلال؟ کیوں کہ ہمارے گاؤں میں اس بات

پر تناز عہ ہوا کہ محمور احرام ہے حلال نہیں ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر حضور اکرم سٹھ آئی ہی کے معایا تھا اور حضور
اکرم سٹھ آئی ہی کھایا تھا۔ ویسے حلال نہیں ہے۔ آیا! اس شم کی کوئی روایت ہے یانہیں؟
فقط عبد القدیر بند والہیار

۱۹۸۷ الحجواب: محمور ہے کے متعلق روایتیں مختلف ہیں۔ یہ آلہ جہاد ہے اس کے کھانے میں تقلیل (تقلیل کے معنی قلت

یعنی کی ہونا) آلہ جہاد ہوتی ہے لہذا نہ کھایا جائے۔ (در مختار وغیرہ) اور کھالیا تو حرام وگناہ بھی نہیں کہ صحابہ کرام سے اس کا کھانا

عابت ہے۔ حضور اکرم سٹھ آئی ہی کا تناول فر مانا فقیر کے علم میں نہیں۔ واللہ تعالی اعلم

العبد محمولیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ اس کے اسوال المکرم ۱۳۰۰ ہے

#### بندوق كاشكار حلال نهيس

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: کسی شکار پر بندوق ہے گولی بسم الله ، الله اکبو پڑھکر چلائی۔ جس سے شکار خی ہوگیا۔ شکاری فوراً بلاکسی توقف کے ، شکار کی تلاش میں روانہ ہوا۔ شکار کے خون کے نشانات پر چلتارہا۔ دو ، چار ، چھ کھنٹے کی تلاش کے بعد شکار پر پہنچا تو شکار مر چکا تھا۔ جس کوشکاری نے بسم الله ، الله اکبر پڑھ کر ذرج کر لیا۔ کیا اس کا کھانا حلال ہے یا حرام ؟ یہاں پر تمام شکاری لوگ کھاتے ہیں اور حلال جانتے ہیں۔ جواب بالصواب دیا جائے۔ صوفی مشاق احمر قادری ہوسی شلع جعفر تر باو (بلوچتان)

الد الحواب: مولانا عبدائی صاحب الصنوی نے اپ فادی میں فرمایا کہ بندوق سے شکار بمقتضا کی قواعد فقیہہ، بغیر فرکا لئیس۔ فان الاصل ان الموت اذا حصل بالجوح بیقین، حل وان بالثقل لایحل کلافی التبیین اورردائی رمیں ہے ولا یخطی ان الجوح بالرصاص، انما هوبالا حواق والثقل، بواسطة، اندفاعه العنیف اذلیس له حل فلا یحل، وبه افتی ابن نجیم، انتهی (ص ۱۲ م ۵۵)۔ اس فتو کی کاماصل یہ ہے کہ جو چز دھاردار نہ ہواس سے شکار خواہ کتا ہی ذمی کیوں نہ ہوجائے وہ بغیر ذری طلال نہیں :لبذا بندوق سے شکار کیا مگراسے ذری نہیں کیا۔ یا کیا مگراس میں وقت ذری محیات کا ہونا ثابت نہ ہواتو حرام ہے۔ ( بکذا فی الفتاذی الرضویہ) والله تعالی اعلم اور اس سے معلوم ہوا کہ بندوق چلانے والا شکاری خواہ کوئی ہوا گر مسلمان اسے ذریح کر لے اور وقت ذری اس میں زندگی کے آثار یا ہے جاتے ہیں تو شکار مسلمان کے لئے طلال ہے ور نہ حرام۔ والله تعالی اعلم

۲۸ جمادی الاخری • • ۱۳ هیچ

العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### عقیقہ میں لڑ کالڑ کی کے حصے

سوال: محترم جناب مفتى خليل خال صاحب، السلام عليكم، جناب والا! مندرجه ذيل مسئل مين شريعت محمدى سافي الأيام كاكياتكم هيك

ا۔ عقیقہ میں گائے کا ذبیحہ ہوسکتا ہے یانہیں؟ اور اس میں بھی قربانی کی طرح سات حصے (عقیقے ) ہوسکتے ہیں یانہیں؟ جب کہ ذبیحہ صرف ایک جان رکھتا ہے اور قربانی ہرسال ہوتی ہے اور عقیقہ زندگی میں ایک بار ہوتا ہے۔ ۲۔ لڑکی کے لئے ایک بکری اور لڑکے کے لئے ایک بکری اور لڑکے کے لئے دوجان ذبیحہ کا تھم ہے؟ اصل شری تھم کیا ہے؟ عقیقہ کرنے والوں کو بتایا جائے ورنہ عام طور سے بلامعلومات گائے پرعقیقہ ہونے لگا ہے۔ السائل، ماسٹر قمر الذین ،سرے گھاٹ، حیدر آباد ،سندھ

#### ذبح كالتيح طريقه

سوال: قصائی لوگ جانور کو ذیح کرتے وقت چار گول ہے زائد پانچویں رگ جوحلقوم کے منکے میں اندر ہے جس سے جانور سانس لیتا ہے کا نے ہیں اور حلقوم ہی سری طرف نہیں ہوتی بلکہ نیچرہ جاتی ہے۔ آیا! اس طرح ذیح شدہ ، جانور کا کھانا جائز ہے یا تاہر کا کھانا جو کھیں اور عنداللہ اجر کھیں جائز ہے یا تاہر کا کھیں اور عنداللہ اجر کھیں جائز ہے یا تاہر کھیں اور عنداللہ اجر کھیں کے بارت درج فرما کر مطمئن فرما کمیں اور عنداللہ اجر کھیں جائز ہے یا تاہر کھیں کے باتے کی ہے کا تاہد کھیں کے باتے کہ کا باتے کیا ہے کہ بارت درج فرما کو ملک کو باتے کی تاہد کی ہے باتے کی ہے باتے کی کا ب

حاصل کریں۔ السائل حقیر الفقیر بخش علی غفاری نقشبندی، پیش امام نورانی مسجد گاڑی کھاتہ، حیدر آباد ۲۸۷ الجواب: بوراطلقوم ذرج کی جگہ ہے اور ذرج کی جارر گوں میں سے تین کا کٹ جانا کافی ہے بعنی اس صورت میں بھی جانور حلال ہوجائے گا کہ اکثر کے لئے وہی تھم ہے جوکل کے لئے ہے۔ تنویرالا بصار پھراس کی شرح درمختار میں ہے (وحل) الهذبوح بقطع ثلاث منها (صفحه ۲۵۱/ جلد۵)البية الطرح ذبح كرنا كه چيرى حرام مغزتك پينج جائے ياسركٹ كرجدا ہوجائے مکروہ ہے مگر ذبیحہ کھایا جائے گا لیخی کراہت اس فعل میں ہے نہ کہ ذبیحہ میں۔ہدایہ( جلد س) میں ہے ومن بلغ بالسكين النحاع او قطع الراس كره له ذلك و تؤكل ذبيحة (كتاب الذبائح صفحه ١٣٣٧) غلاصة كلام يه به كه اگر تین یا جاروں رکیس ذنح میں کٹ جائیں تو اس کے بعد بھی حجری آ ز مانا اور زائد رکیس کا ٹنا جانور کو بلاضرورت ایذا دینا ہے۔ کیکن اس فعل کا کوئی اثر ذبیحہ پرنہیں۔ ذبیحہ حلال کا حلال ہی رہے گا۔ کراہت اس فعل میں ہے تنزیہی ہویاتحریمی وهی الظاہر\_والله تعالیٰ اعلم

العبدمح خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه • ارجب المرجب ١٠ ١٣ هج

# عقیقه کا گوشت دا دا ، دا دی ، نانا ، نانی ، کھا سکتے ہیں یانہیں؟

**سوال:** کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: عقیقہ کا گوشت دادا، دادی، نانا، نانی، وغیرہ کو کھانا جائز ہے یانہیں؟ اور ا ہے کچا یا لکا کرتقتیم کرنا کیسا ہے؟ حکم شرعی ہے مطلع فر مائیں

فقط السائل ناصر خان، ليانت كالونى حيدرآ باد، ٢٧ـ١١ـ١١ ـ ١٩٨٢ء

۲۸۷ الجواب: عوام میں جوبہ بات مشہور ہے کہ عقیقہ کا گوشت بچہ کے مال ، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، وغیرہ نہ کھائیں ب علط ہے۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں اور عقیقہ کا گوشت فقراء واعز اءاور دوست واحباب میں کچاتقسیم کر دیا جائے یا ایکا کر دیا جائے ياان كو يكا كربطور ضيافت ودعوت كھلا وياجائے۔ بيسب صورتيں جائز ہيں (بہارشريعت)۔ والله تعالیٰ اعلم العبدمحمد طليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه • اربيع الا وّل شريف ٣٠ ١٨٠ هج

#### دعوت وليمه ميں عقيقه كرنا

**سوال:** کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: زیدایے لڑے کی دعوت ولیمہ کوعقیقہ کے طور پر کرنا جا ہتا ہے، تا کہ اس کا وہ لڑکا جس کی شادی ہوئی ہے اور دوسرے لڑکے اور لڑکی کے عقیقہ کے فرض ہے نمٹ جائیں۔ کیا بیشر عی نقطۂ نظر ہے درست ہے نیز جانور کے سلسلہ میں وضاحت فرمادیں کہ اس کی شرعی شرائط کیا ہوں گی۔

السائل حاجي وحيد الله الطيف آباد ، حيدرآباد ، سنده

۲۸۷**الجواب:** تقرب اگرمختلف مسے ہوں مثلاً ولیمہ اور عقیقہ تو ان میں شرکت ہو سکتی ہے۔ دونوں ملا کر ہو سکتے ہیں کہ عقیقہ بھی تقرب ہے۔ ( درالمخار ) عقیقہ کا جانور ان ہی شرائط کے ساتھ : و نا حیا ہے جبیبا قربانی کے لئے ہوتا ہے۔اس کا

گوشت فقراء وعزیز وا قارب، دوست واحباب کو کچاتقشیم کردیا جائے یا پکا کردیا جائے یا ان کوبطور ضیافت و دعوت کھلا دیا جائے ، بیرسب صورتیں جائز ہیں۔

عوام میں یہ بہت مشھور ہے کہ عقیقہ کا گوشت بچہ کے مال ، باپ ، دادا ، دادی ، نانااور نانی نہ کھا ئیں ، یہ خلط ہے۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں سب کھا سکتے ہیں۔ (بہارشریعت )۔ واللہ تعالیٰ اعلم العبدمحم خلیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنہ ۲۱ شوال المکرم ۴۰ ما هج

#### بچوں کے مہندی لگانا

سوال: كيافرماتے بين علماء كرام ومفتيان عظام اس مسكله بين كه

ا۔ ایک شخص نے کوئی بھی جانور ذرخ کیا مثلا بسیم الله ، الله اکبو پڑھ کرمرغی ذرخ کی۔چھری اتن تیز تھی کہ گردن علیحدہ ہوگئ ، یا پھر بسیم الله ، الله اکبو پڑھ کرمرغی ذرخ کی مگر گلے کی موٹی ہڈ می گردن کی طرف نہ ہوسکی ، ینچے جسم کی طرف کٹ گئی ، ان دونوں صورتوں میں جانور سیح ذرنح ہوایا کچھ کراہت یائی جائے گی ؟

۲۔ کوئی عورت مجبور آئسی معزز شخص کواپنامحرم بناکر جج پر جانستی ہے یانبیں؟ جب کہاس کااپناکوئی بیٹا بھائی نہ ہو؟ ۳۔ مجبوری کی بناء پر مردکوا ہے ہاتھوں یاؤں میں مہندی لگانا، جائز ہے یانہیں؟ صرف علاج کی غرض ہے۔

السائل فقيرمحمد بشير چشتى ، ناظم دارالعلوم حنفيه رضويه ، ثنثهُ والهيار

۲۸۱ الجواب هوالمونق للصواب: پوراحلقوم ذرئ کی جگہ ہے اس کے اعلیٰ، اوسط، اسفل جگہ، میں ذرج کیا جائے جانور طال ہوگا، ذرج فوق المعقد ہ ہوا اور تین رکس کٹ جائیں تو جانور طال ہے ور نہیں۔ (در مختار) اس طرح ذرج کرنا کہ سرکٹ کر جدا ہو جائے کا یعنی کر اہت فعل میں ہے نہ کہ ذبحہ میں۔ (ہدا ہے) والله تعالیٰ اعلم علم علم علم بنانے ہے کوئی محر مہنیں بن جاتا ، محرم ہے مراد و المختص ہے جس ہے مورت کا نکاح بمیشہ کے لئے حرام ہوا گر مورت کا فکاح بمیشہ کے لئے حرام ہوا گر مورت کا فکاح بمیشہ کے لئے حرام ہوا گر مورت کا فکاح بمیشہ کے لئے حرام ہوا گر مورت کا فکاح بمیشہ کے لئے حرام ہوا گر محرم نہ ہوا ور شو ہر بھی نہ بہوتو نکاح کرے اور اس نکاح میں نفس پر اختیارہ ہے دے۔ پھر شوہر کے ساتھ جج کو جائے اگر محرم نہیں ہے۔ مورت کے لئے جج کی فرضیت محرم کے ساتھ شرط ہے۔ (فاو کی رضوبیہ) سے بالغ تو بالغ بچ ں کو بھی بلاضر درت مہندی لگانا، نا جائز ہے۔ عورت لاکے کولگائے گی تو گناہ گار ہوگی۔ (در مختار) عالمگیری ردائحتار میں ہے یکو ہ للانسمان ان یختصب یہ لیمی و در جلیہ (۱۳۱۸ / جلد ۵) ہاں اگر ضرورت واقعیہ ہو کہ اس کے بغیر مکن نہیں تو بقد رجاجت لگانے کی اجازت ہے۔ اس میں ہالا بحداجة

فقير قادري احدميان بركاتي غفره الحميد ١٩٨٣ مهم

العبدممر خليل خال القادري البركاتي النوري ففي عنه، ١٦ شوال المكرّم ٢٠٠٣ هج

#### بسم اللهالرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

نحملا ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

# باب الاضاحي (قرباني كابيان)

محرم میں شادی ، حاملہ گائے کوذنج کرنا

ا۔ محرم الحرام کے عشرہ اوّل میں شادی کرنا ازروئے شرع جائز ہے یانہیں؟

۲۔ ایک شخص نے گائے قربان کی اس میں بچہ نکلا۔ اس شخص کوخبر نہ تھی کہ اس گائے کے بیٹ میں بچہ ہے وہ بچہ ابھی تک زندہ

ہے۔اب یہ بچے قربان کرنا ہے تو کس طرح کرے؟ زندہ صدقہ کرے؟ یا ذنح کرکے پھرصدقہ کرے؟ اور اس میں جیسا کہ

قربانی کے جانور کا کوشت تقسیم کیا تھا اس کا بھی اس طرح کرے یانہیں؟ فقظ السائل عبدالرحمٰن

۲۸۷**الجواب: المحرم الحرام کےعشر ہُ اوّل میں شرعاً شادی کرنا ، جائز دمباح ہے ، جیسے اور ایام میں ۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلم** 

۲۔ بہتریہ ہے کہاسے زندہ صدقہ کردے بالخصوص ایا منح گزرنے کے بعد کہ اب قربانی کے کوئی معنی ہی نہیں۔ردالحتار بحوالہ

خانية فرمايا والمستحب أن يتصدق بهاحيا ـ والله تعالى اعلم

۲۵زی القعد ۱۳۸۳ هج

العبدمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### اوجر ی، کیورے کھانا

**سوال:** کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: اکثر لوگ او جڑی اور کیورے بڑے شوق سے کھاتے ہیں ،اس کے لئے کیا تھم ہے؟ قرآن وسنت کی روشنی میں جواب دے کرمشکور ہوں۔

السائل حشمت على محيدرآ باو مسنده

اجزاء الحیوان الماکول سبعه اللم المسفوح والذکر والانثیان النجراور اوبرئی میں علاء کرام کا اختلاف الجزاء الحیوان الماکول سبعه اللم المسفوح والذکر والانثیان النجراور اوبرئی میں علاء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض مکردہ تح کی بتاتے ہیں اور بعض جا ئز بلا کر اہت، اور احتیاط اس سے اجتناب و پر بیز میں ہے۔ جسیا کہ نظیف طبائع اور نفاست پندعوام وعلاء کرام کا معمول ہے۔ ((اورعلاء محققین نے ۲۲، ایسے اجزاء بیان فرمائے ہیں، جن کا کھانا حرام یا مکروہ تح کی ہے، وہ یہ بین ارخون، ۲۔ بت، سرمثان، سرز کے بیثاب کی جگہ، ۵۔ مادہ کے بیثاب کی جگہ، کہ دونوں کے پاخانہ کی جگہ، کہ وہ یہ بین ارخون، ۲۔ بت، سرمز، ۹۔ بیٹ کی غلیظ آئین، ۱۰۔ غدود، اارگردن کے دونوں بھے، ۲۔ دونوں بھے، ۲۔ خون جگر، سارخون تی، سارخون تی، ۱۰۔ گون دل، ۱۲۔ مره (بت کا زرد پانی)، کارناک کا دونوں بھے، ۱۲۔ خون جگر، سارخون تی، سارگوشت کاخون، ۱۵۔ خون دل، ۱۲۔ مره (بت کا زرد پانی)، کارناک کا

پانی، ۱۸۔علقہ، رحم میں نطفہ سے بنا ہوا خون، ۱۹۔اوجھڑی، ۲۰۔مضغہ، رحم میں نطفہ سے بنا ہوالو تھڑا، ۲۱۔تام الخلقت بچہ جومرا نکلے، ۲۲۔نطفہ۔(از:افا دات رضوبہ) والله تعالی اعلم

وا جمادي الأخرى ١٣٨٣ هج

العبدمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

# اگر قربانی کے لئے دوجانور خریدے ، مگرایک ذرج کیا دوسرے کا کیا کرے

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زیدنے جس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ دوجانور قربانی کے لئے اس خیال سے لئے کہ اگر ایک جانور کے گوشت سے کام پورانہ ہوگا تو دوسرا جانور بھی ذرج کر دیاجائے گالیکن کچھ حالات ایسے رونما ہوئے کہ ایک ہی جانور ذرج کیا گیا۔ اب زید کا ارادہ ہے کہ اس جانور کوسید الشحد اء حضرت امام حسین امام عالی مقام کے نام سے ذرج کردے۔ لہذا علماء ملت مفتی وقت فتوی صا در فرما کرشکریے کا موقع دیں؟

احقر محداحد، لطيف آباد بونث نمبر ٥، حيدرآباد

۲۸۷ الجواب: زید جب که صاحب نصاب ہے اور اپنی جانب ہے وہ ایا منح میں قربانی کرچکا ہے، تو دوسرا جانور جواس نے بہنیت قربانی خریدا تھا اس کی قربانی اس پر دا جب نہ تھی تو ایا منح گزر جانے پر وہ جانوراس کی اپنی ملکیت ہے اور اسے اختیار ہے کہ جس طرح جا ہے اسے اپنے تصرف میں لائے۔ لہنداسیّد نا امام حسین رضی الله تعالی عند کی بارگاہ میں اس جانور کی قربانی کرکے ثواب پیش کرسکتا ہے ملک کا مستفاد من کتب الفقه۔ والله تعالی اعلم

۵ محرم الحرام ۱۳۸۳ هج

العبد محمضليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### گائے میں عقیقہ کا حصہ

سوال: مَرى جناب مفتى محر خليل خال صاحب، السلام عليم، جناب عالى! گزارش بيه به كه علاء دين ومفتيان شرع متين اس مسله مين كيافر مات بين كه: زيد كاكبنا به كه كائ قرباني مين عقيقه كاحصه شامل كيا جاسكتا لهذا مفتى ملت المستنت و به ابن من عقيقه كاحصه شامل نبين كيا جاسكتا لهذا مفتى ملت المستنت و به ابن من عقيقه كاحصه شامل نبين كيا جاسكتا لهذا مفتى ملت المستنت و جماعت ساستد عاب كرقر آن كريم وحد بيث شريف اورفقه كرد لاكل فتوى صادر فرما كين تاكه زيد مطمئن موجائ؟ جماعت ساستد عاب كرقر آن كريم وحد بيث شريف اورفقه كرد لاكل فتوى صادر فرما كين تاكه زيد مطمئن موجائ؟ طال فتوى محمد احمد، لطيف آباد ۱۱، حيد رآباد

۲۸ کالجواب: قربانی کے جانور میں شرکت کے لئے نیت تقرب ضروری ہاور بیضروری نہیں کہ وہ تقرب ایک ہی شم کا ہو مثل سب قربانی ہی کرنا چاہتے ہیں بلکہ اگر مختلف شم کے تقرب ہوں خواہ وہ تقرب سب شریکوں پر واجب ہوں یا کسی پر واجب ہوں ایک پر واجب ہوں ایک پر واجب ہوں یا کسی پر واجب نہ ہو بیصورت قربانی میں جائز ہے۔ ای لئے قربانی اور عقیقے میں شرکت ہو سکتی ہے کہ عقیقہ بھی تقرب کی ایک صورت ہے۔ (بہارشریعت بحوالہ ردا کھتار) واللہ تعالی اعلم

ساذی قعد ۱۳۸۴ هم

العبدمحمر خليل خال القاوري البركاتي النوري عفي عنه

#### کپور *ے حر*ام

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: برے کے کیورے کھانا طال ہیں یاحرام؟ بینوا، توجووا فقط سیدافسر علی شاہ، خطیب وامام مکہ مجد، خواجہ چوک حیدر آباد

۸۷<u>-الحبواب: نص</u>ے جنہیں کپورے بھی کہاجا تاہے ان کا کھانا حرام ہے۔ (ردالحتار ا ۲۷/ج۵) والله تعالیٰ اعلم العبدمجمد خلیل خال القادری البر کا تی النوری عفی عنی سم جمادی الاولیٰ ۱۳۸۶ هج

#### گائے کے حصے تعلیم کرنے کا طریقہ

سوال: كيافرماتے بين علماء دين اس مسئله ميس كه

ر کی مشتر که قربانی کرتا ہے۔کیا حصے تقلیم کرنے سے پہلے اپنے لئے گوشت علیحدہ نکال سکتا ہے یانہیں؟ حوالہ قر آن و \*\*

۲۔ تقیم کا کیاطریقہ ہے۔ ازروئے شرع شریف فرمائیں؟

الله کیا قربانی کے گوشت میں غرباءاور ہمسایوں کا بھی حصہ ہے؟ اگر ہے تو کتنا ہے؟

سم۔ کیاحسب بالالوگوں کاحضہ نکالنے ہے بل اس قربانی کے گوشت میں ہے زیدا پنے لئے گوشت یانگی وغیرہ نکال سکتا ہے یانہیں؟

۵۔ اگرزیداییا کرتا ہے تواس کی قربانی کے لئے شرع کیا کہتی ہے؟ جیسا حسب بالا دفعہ میں تحریر ہے۔ازروئے شرع فتؤی صادر فرمائیں۔ فقط خاکیائے بزرگان دین خاکسار، حافظ محمد بشیراحمصدیقی، الیاس آباد،حیدر آباد

الدازہ استہواب: ۱،۲۰ ہے۔ شرکت میں گائے کی قربانی ہوئی تو ضروری ہے کہ گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے اندازہ سے تقسیم نہ ہو کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ کسی کوزیادہ ملے یا کسی کو کم ملے اور بینا جا کڑنے ہیاں بید خیال نہ کیا جائے کہ کم وہیش ہوگا تو ہرا کہ اس کو دوسرے کے لئے جا کڑ کردے گا کہ اگر کسی کوزا کہ بہتے گیا تو معاف کیا کہ یہاں اس فعل کا جا کڑنہ ہونا شرع کا جز ہوا کہ محاف کرنے کا حق نہیں۔ (بہارشریعت بحوالہ در مختار روا کھتار) تو جب ھے تقسیم کرنا بلا وزن ، محض اندازہ سے مزنبیں تو تقسیم کرنا بلا وزن ، محض اندازہ سے جا کڑ نہیں تو تقسیم سے پہلے کوئی خص گوشت ، بونگ ، بنتی ، وغیرہ لے تو یہ کیوں کر جا کڑ ہوسکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم سے کھروالوں کے لئے ، اور ایک حضہ ایک دوست احباب وہمایوں کے لئے ، اور ایک حضہ ایک کے کہ اور ایک حضہ ایک کے کہ کا محد تھ کردینا بھی جا کڑ ہے اور کل گھر میں رکھ لے یہ بھی جا کڑ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ایک کے مزانی ہوجائے گی لیکن آ دمی گنا ہمگار ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم

العبد محمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٠ ذي الحجه ١٣٨٦ هج

# دوسرے کی طرف سے قربانی ،منّت کی قربانی

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: زید بہت مالدار ہے۔ اس کے مرنے کے بعدان کے لڑکوں کا مال نصاب، نصاب کو پہنچتا ہے مگر زیدا بنی زندگی میں ایک جانور کی قربانی کرتا تھا اور اپنے لڑکوں کی طرف ہے ہیں کرتا تھا اور بھی ہیں کہ جانور جو کہ قربان کیا ہے کہ حضور اکرم ساٹھ ایس نے بھی ایک مینڈھا فرنج فرمایا۔ پھر فرمایا، اللهم تقبل من محمل و من ال محمل و من امد محمل تواس حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک سب کی طرف ہوسکتا ہے۔ لہذا یہ سب کی طرف ہوسکتا ہوں ا

۲۔ دوسرامسئلہ یہ ہے کہ اگر میرا کام الله نے بورا کیا تو تو میں حضور کے لئے قربانی کروں گا۔الله تعالیٰ نے اس کا میکام بورا کیا تو اب دہ اس قربانی کوکر کے کس طرح گوشت نقشیم کرے۔گوشت وہ خود تو نہیں کھاسکتا ہے۔ کیا اس کے گھر دالے بھی نہیں کھا کئے۔ بینوا ہتو جردا فقط السائل
 کھا کئے۔ بینوا ہتو جردا فقط السائل

۱۷۸۲**الجواب:**اگرزید کی بالغ اولا دصاحب نصاب نہیں تو ان پرقر بانی داجب نہیں در نہان پرقر بانی داجب ہوگی نہ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔والله تعالیٰ اعلم

۔ یصرف حصور اکرم سائی آیئی کے خصائص ہے ہے، کی اور کو حضور اکرم سائی آیئی کے فعل پر، اپ فعل کو، اور حضور اکرم سائی آیئی کے ذات پر اپنی ذات کو قیاس کرنا، اگر بربنائے وہا بیت ہونہ تو بڑی ہا اور محرومی کی بات ہے۔ والله تعالی اعلم سائی آیئی کی ذات پر اپنی میں ہے کچھ نہ کھائے بلکہ سارا گوشت وغیر ہ صدقہ کردے۔ والله تعالی اعلم العبر محمد طیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ و کی الحجہ ۱۳۸۲ هج

# حلال جانور کے ۲۲ ، مکروہ تحریمی یاحرام اجزاء

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: کپورے (بکرایا بیل) کے حلال ہیں یا حرام؟ ازروئے شریعت جواب دیں۔ فقط، وارث علی انصاری، انصاری محلّه پریٹ آباد، حیدر آباد

۲۸۷ الحبواب: حلال جانور کے سات اجزاء حرام ہیں جن کا بیان فقہا کے ہاں مقصود ہے۔ ا۔ جاری خون ۲۰ آلہ تاسل، ۳ نصیے (کبورے)، ۴ مثرم گاہ، ۵ گلٹی، ۲ مثانے اور ۷ بیته۔ (کنز الد قائق روالحتار وغیرہا)۔ گرامام احمد رضاعا بیدار حمتہ نے مزید پندرہ اجزاء شار کرائے ہیں، جو کروہ تحریمی یا حرام ہیں (فقاد کی رضوبیہ) والله تعالی اعلم العبد محرفیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عند کیم ذی الحجہ ۱۳۹۷ هج

حلال جانور کے حرام اجزاءاور کردوں کا تھم سوال: `هنرت ملا مدمولا نامفتی محمد لیال خال صاحب، السلام ملیم

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: سمرے وغیرہ کے کیورے اور گردے کھانا اور بیجنا جائز ہے یا ناجائز؟ بدلائل مسئلہ كى وضاحت فرمائيس مهر بانى هوكى ـ فقط السائل قاضى صبح الدين ، گاڑى كھاتە، حيدرآ باد

۷۸۷**الجواب: ہرطال جانور کے بائیس اجزاء،**مکروہ یا حرام ہیں ،سات اجزاء جومشہور ہیں ،وہ یہ ہیں۔ا۔ بہتا خون ، ۲۔آلہُ تناسل، ۳۔خصیے بعنی کپورے، ۴۔شرم گاہ، ۵۔کلٹی، ۲۔مثانہ، اور ۷۔ پیتہ۔ (ردائحتار) اور کھلانے کے لئے ان کا خریدنا اور بیچنا بھی جائز نہیں۔ گردے کھانا بھی جائز ہے اور بیچنا بھی جائز۔البتہ حضور اکرم سٹھٹیائیلم یا کیز گی طبع اور نفاست فطری کے باعث گردوں کو پسندنہ فر ماتے تھے۔واللہ تعالیٰ املم

العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٨ ذى القعد ٩٩ ١١١ هج

# قربانی ہرایک کی الگ الگ ہے

**سوال:** کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: قربانی ہرسال جتنے افرادگھر میں موجود ہیں کیا ہرا یک کی طرف سے واجب ہے۔ یا ایک آ دمی کی طرف ہے ایک سال اور دوسرے کی طرف ہے دوسرے سال واجب ہوتی ہے۔ اصاحب نصاب ہے کیامراد ہے؟ فقط حافظ نورمحمہ، ٹنڈوالہیار

۲۸۷**الجواب:** قربانی کے لئے ،ایام قربانی میں صاحب نصاب ہونا شرط ہے۔ یہاں مال پر بورا سال گزرنا بھی شرط تہیں۔تو گھر میں،ان ایام کے دوران جتنے افر ادصاحب نصاب ہوں گےان پر ہرسال قربانی واجب ہو کی بشرطیکہ وہ صاحب نصاب رہیں۔ رئیبیں کہ ایک سال ایک کی طرف سے اور دوسرے سال دوسرے کی طرف ہے کر دی جانے صاحب نصاب وہ مسلمان ہے جو ۱/۲ ۵۲ تولہ جاندی یا ۱/۴ کے تولہ سونے یاان کے ہم قیمت مال تجارت کا مالک ہو جب کہ یہ چیزیں حاجت اصلیه مثلاً خاندداری کا سامان ،سواری کا جانوروغیرہ ، کےعلاوہ ہوں۔ (عامه کتب۔)والله تعالیٰ اعلم العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

. قربانی کے دینے کا اون کا ثنا

**سوال:** كيافرمات بين علماء دين اس مسئله مين كه: قرباني كادنبه يالا جائة واس كااون كاث سكتے بين يانهيں؟ اگراون نه كا ثاجائة وجانورا حيمانبيل بلتا؟ فقط محمر عالم، محمل باغ، حيدرة باد، ٢١ محرم الحرام • • ١٠ هج ۷۸۷ **الجواب:** قربانی کے جانور کے بال یا اون کا ، کا ثنا جائز ہے البتہ اپنے کام میں لانا اور اس ہے منافع حاصل کرنامنع ہے۔ پچینکنا بھی جائز نہیں کسی غریب کوصد قہ کردے۔ (عالمگیری)۔ والله تعالی اعلم العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢١ محرم الحرام • • ١٨٠ هج

## قرباني كاجانورعيب يصفالي بهوناجا يئ

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلمیں کہ: ایک گائے ہمر تین سال ( یعنی چاردانت ) ہیں۔اس کے دونوں کان جن کی لمبائی گیارہ گیارہ آئی ہے اور دونوں کان کے بچ ہیں ہے ڈیڑھڈیڑھائی گئے ہوئے ہیں۔ایں صورت میں قربانی اس گائے کی ہوسکتے ہے یا ہیں؟ بعض لوگوں نے بیشرڈال دیا ہے کہ صدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ جانور کے کان میں اگر چھید ہویتی سوراخ ہوتو قربانی اس جانور کی نہیں ہوگی۔ لہذا جواب ہے مطلع کریں۔ فقط نظام الدین ،لطیف آباد نمبر کے محدر آباد ہوا ہے کہ اس جانور کی قربانی نہ کریں ا۔ جس کے کان کا گلاصتہ کتا ہو اور ۲۔ نہ اس کی جس کا کان بھٹا ہویا ہے۔ کان کا گلاصتہ کتا ہو اور ۲۔ نہ اس کی جس کا کان بھٹا ہویا ہے۔ کان کا کیچیلا صقہ کٹا ہواور سا۔ نہ اس کی جس کا کان بھٹا ہویا ہے۔ کان میں سوراخ ہو۔ (تر نہ کی اور اور خیرہ) کی جس کے کان کا کیچیلا صقہ کٹا ہواور سا۔ نہ اس کی جس کا کان بھٹا ہویا ہو یا ہو ۔ کان میں سوراخ ہو۔ (تر نہ کی اور اور خیرہ) کی جس کے کان کا کی جو اس کے گئی گر مکروہ ابوداؤ دوغیرہ) کی جس کے کان کا چوبائی کے لئے نہ ہونا چاہئے ۔ (ردالحمد) روغیرہ) کو قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہئے گئی اگر مکروہ ہوگی اور زیادہ عیب ہوتو تربانی ہوجائے گی گر مکروہ اس ہے کہ نہ ہوتو ہوگی ہی نہیں ۔ اوراس تھوڑے اور زیادہ عیب ہوتو ہوگی ہی نہیں ۔ اوراس تھوڑ ہو اور نہیں ۔ دروغتار ، ردالحمد) کی جانور کو خور سے اگر ہو کراہت تیز یہی ،اورا گر کوئی عضوتہائی ہے نہیں تو قربانی کی تو قربانی کی کان وغیرہ و کھولیں عیب تیل پائیس تو قربانی کو اور نہیں ۔ ورمغتار ، واللہ توائی اعلم

العبد محمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه هم فري الحجه ٠٠ ١٩٠٠ هم

بآب الاضاحي

# بکرے کی قربانی کی عمر

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسلہ میں کہ: ایک صحص اپنی بچی کاعقیقہ کرنا جاہتا ہے اور عقیقہ کا بکر اایک سال کا ہے مگر اس بکرے کے دانت ابھی تک نہیں آئے ہیں۔قرآن وحدیث کی روشنی میں اس بکرے کی قربانی یاعقیقہ جائز ہوگا یانہیں؟ السائل محمد صابر، متحصیل شدُ والہیار

۱۵۸۱ الجواب: برے یا بری کی قربانی کے لئے ان کا پورے ایک سال کا ہونا شرط ہے (عاملہ کتب۔) دانتوں کا نکل آ ناشر طنبیں۔ لہٰذااگر اس امر کا یقین ہے کہ یہ براسال بھر کا ہو چکا ہے تو عقیقہ وقربانی جا کز ہے۔ اصل میں دانت نکلنااس کے ایک سالہ ہونے کی ایک بڑی علامت جانی جاتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم

العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه • سار بيع الآخر • • ١٩٠٠ هج

# قربانی میں اگر کسی کا حصہ نہ ہو

سوال: بخدمت جناب مفتى محمليل خال صاحب، السلام عليم، كزارش بيب كد: قرباني كے جانور كا كوشت كنے سے

قبل دست یاران اٹھا کرر کھ سکتے ہیں یانہیں؟ شریعت کی روسے جواب عنایت فر مائیں۔

فقط حاجی رقیق الدین ، کلاتھ مار کیٹ ،حیدر آباد

۷**۸۷الجواب: قربانی** کے جانور میں اگر کوئی شریک نہیں تو ذ<sup>رخ</sup> کے بعد گوشت کے اجزاءاٹھا لینے میں کوئی حرج نہیں ور نہ تقتیم کے بعدا ٹھائیں۔اورتقیم کے بعد بھی اگروہ اجزاعلیٰ حالہ برقرار ہیں تب بھی کوئی مضا نَقهٰ بیں ۔قربانی کے گوشت کے تین حصے کرنامستخب ہے۔فرض وواجب تبیں کہ ایسانہ کیا تو آ دمی گنا ہمگار ہوا۔ یہ بات نبیس۔واللہ تعالیٰ اعلم العبد محمقليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٦٠ زي قعد ١٣٠٢ هج

## دوسرے کو قربانی کے لئے کہد دینا

**سوال:** کیافرماتے ہیں علماء دین مندرجہ ذیل مسئلہ کے متعلق کہ: مثلاً زید کراچی کارہنے والا ہے کیکن فی الوقیت نوکری کی وجہ سے حیدرآ باد میں رہتا ہے۔ زید حیدرآ باد نے کراچی اپنے کسی عزیز کی طرف پیسے بذر بعیمنی آڈریا کسی تخص سے ذریعے ارسال کرتا ہےاوراس عزیز کولکھتا ہے کہان بیسوں سے میری طرف سے قربانی کردینا۔ تو زید کی قربانی جائز ہے یأ یں؟ السائل رضامحمه، مسجد مصری شاه نند وطیب، حیدر آباد، ۲۷ فی قعد ۴۰ ۱۳ هج

۲۸۷ الجواب: بظاہرتواس طرح قربانی میں کوئی وجہ، اس کے ناجائز ہونے کی ذہن میں نہیں آتی ۔سائل کے ذہن میں كوئى خدشہ ہےتو بیان کرے تا کہ تھم واضح کیا جائے؟ بیطریقہ عامۃ اسلمین میں بلائکیررائج ہےتو بلاوجہ نا جائز کیے کہدیا جائے؟ والله تعالی اعلم العبر محملیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنه ۲۷ فی قعد ۰۲ ما هج

# قربانی کا گوشت کیسے قسیم کیا جائے؟

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: قربانی کرنے والا قربانی کے گوشت میں سے دست یا ران کونشیم سے قبل نکال کرر کھ سکتا ہے یا نہیں؟ یا پھر کس طرح سے دست یا ران نکال سکتا ہے؟ بروئے شریعت جواب بالواب مرحمت فرما كيل - عين نوازش هو كي - فقط حاجي رفيع الدّين، نيوكلاته ماركيث، حيدرآ باد، • ١٩٨٢ء ۷۸۷ الجواب: بہتریہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین صے کرے۔ایک صفہ فقراء کے لئے، اور ایک صفہ دوست و احباب کے لئے ،اورایک حقدایے گروالوں کے لئے۔ایک تہائی ہے کم صدقہ کرے تب بھی جائز ،اورکل صدقہ کردینا بھی جائزے اور کل کوشت گھر ہی میں رکھ لے بیجی جائز ہے۔ (عالمگیری) للنداجب كقرباني ايك بى مخض الى طرف سے كرر ما ہے تو مندرجه بالاتشريح كى روشنى ميں اينے لئے دست ياران تقسيم سے بل

بھی لے سکتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

۲۹زی قعد ۴۰ ۱۳۳ سیج العبدمحرطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

# قربانی کس برواجب؟

سوال: کیا قربانی ہرصاحب حیثیت مسلمان پرالله تعالی نے فرض یا واجب کی ہے۔کیا قربانی صرف مکہ اور مدینہ میں ہی جائز ہے؟ یااس کے علاوہ بھی ہرجگہ اداکی جاسکتی ہے؟ جواب قرآن وحدیث کی روشنی میں عنایت فرمائیں۔ جائز ہے؟ یااس کے علاوہ بھی ہرجگہ اداکی جاسکتی ہے؟ جواب قرآن وحدیث کی روشنی میں عنا گو۔ عبدالحمید ولدفقیر محمد

## قربانی شہرسے باہر لے جاکر کرنا

سوال: ہمارے شہر ماتلی کے ایک پیرصاحب نے جو کہ تہم مدرسہ اور خطیب بھی ہیں۔ نماز عید الاضیٰ سے پہلے قربانی کا جانور، شہر کی حدود سے چندقدم باہر لے جاکر ذرج کیا اور بعد میں نماز عید الاضی پڑھائی؟ شریعت محمد کی سلٹی لیائی میں ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ فقط حافظ بدر الدین، شمیری محلّه ماتلی شلع بدین

۱۸۷۱ الحبواب: شہری حدود سے چندقدم باہر جا کر قربانی کرنے کی اجازت ہوجائے تو شہرکا ہرفر دحدود شہر سے باہرجا کر قربانی شروع کرد سے خصوصاً اس زمانہ میں کہ آمد ورفت کے ذرائع قدم قدم پرموجود ہیں۔ شریعت مطہرہ نے اجازت صرف آئی دی ہے کہ اگر شہری آدی ہے چاہتا ہے کہ صبح ہی نمازعید سے پہلے قربانی ہوجائے تو وہ جانور دیبات میں بھیج و سے درفقار)۔اس کے آدی جود یہات میں ہوں اس کی طرف سے قربانی کر کے گوشت بھیج دیں گے۔ یہ تھم تو کہیں نہیں کہ حدود شہر سے چندقدم کے فاصلہ پر جا کر خود شہری قربانی کرے بہر حال قربانی دو بارہ کرنی ہوگی۔ یعنی اس جانور کو صدف کر نالازم ہوگا۔ نمازعید الاضی جائز ہوگی کہ اس کے شرائط پائے گئے۔ واللہ تعالی اعلم

العبر محرخليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه عليم محرم الحرام ١٠٠٠ هج

#### قربانی کا جانورمر گیاتو دوسرا جانورخریدے

سوال: جناب مفتی محرطیل خال صاحب، السلام علیم، عرض میہ ہے کہ میں نے قربانی کے لئے ایک دنبہ فریدا۔ قربانی سے سچھ عرصہ پہلے ایک گاڑی والے نے دنبہ کو فکر ماردی تو وہ و نبہ

رات کومر گیا۔ میں نے گاڑی والے سے کہا کہ دنبہ کی آ دھی قیمت ۵۵ روپیہ ہوئی ہے۔ آپ اپنے محلّہ کے مولوی صاحب ے معلوم کریں۔ آیاجو ۵۵رو تیریجودنبد کی آوھی قیمت بنتی ہے۔ اس مسجد کے چندہ میں شامل ہوسکتا ہے تو آپ دنبہ کی آوھی قیمت ۵۵ روپید مسجد میں جمع کرادیں۔گاڑی والے نے مولوی صاحب سے معلوم کیا تو مولوی صاحب نے مسجد میں جمع کرنے کاظم صادر فرمایا۔وہ ۵۵رو پہیے چندہ میں جمع کرادیا۔

کیا شریعت کی روے میں لیعنی دنبہ والے برکوئی شرعی فر دجرم تو تہیں ہوا؟ خرید نے والا صاحب نصاب تھا۔ 💎 فقط السائل ۷۸۷ الجواب ہوالموفق للصواب: قربانی کا جانور مرگیا توعنی پر لازم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے۔اب اگر قربانی کے دن گزر محے اور اس نے قربانی نہیں کی تو جانوریا اس کی قیمت کوصد قد کردے، اگر بوری قیمت صدقہ نہیں کی بلکہ م صدقہ کیا تو جو کم تھااب وہ صدقہ کردےاور جومسجد میں چندہ دلوایا وہ عطیہ ہےاس کا قربانی ہےکوئی تعلق نہیں رہا۔ ( عالمکیری در مختار )۔والله تعالیٰ اعلم ۱۹۸۴ سر ۱۹۸۰ میاں بر کاتی میں ۱۹۸۴ سر ساء

٨٨ الجواب يحيح به العبر محمطيل خان القادري البركاتي النوري عفي عنه

# حلال جانور کے حرام اجزاء/جھوٹی قسم کھانا/قشم کا کفارہ

سوال: مجرّم جناب قبله مفتى محمّليل خال صاحب، السلام عليم، جناب عالى! گزارش بيه يه كه ا۔ حلال جانور کے گوشت میں کتنی چیزیں حرام ہیں۔اور کتنی چیزیں مکروہ؟ ۲۔بار بار قرآن کی قتم کھانا، جھونی قتم کھانے کا شریعت میں کیا علم ہے؟ سوشتم کھائی کہ میں فلاں جگہ کھانائبیں کھاؤں گا، پھر کھالیا،اس طرح مختلف قسموں کا کفارہ کیا ہے؟ فقظ، حافظ محمد نذري، بغدادي محلّه، حيدرآ باد

۷۸۷ **الجواب** ہوالموفق للصواب: طلال جانور کے ۲۲ بائیس اجزاءحرام یا مکروہ تحریم ہیں،سات یہ ہیں۔ ا۔جا. ی خون، ۲-آلهٔ تناسل، ۳-نصیے، ۴-شرمگاہ، ۵-گلٹی، ۲- ببیثاب رہنے کی جگہ،اور ۷- پنة (ردالحتار) بعض چیزیں مرکار دوعالم سلی این نے پیندنه فرمائیں مثلاً گردہ لیکن اتست کواس سے منع نه فرمایا۔ اور اوجڑی کو محققین علماء نے مکروہ تحریبی فرمایا ہے۔ (فقادی رضوبیہ)

٣- قسم كھانا جائز ہے تكر جہاں تك ہوكى بہتر ہے اور بات بات پرتشم نہ كھانی جا ہے ، بعض لوگوں نے قسم كھانے كو تكيه كلام . نا رکھا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں رکھتے کہ بات تنجی ہے یا جھوٹی ریخت معیوب ہے۔ (تبیین وغیرہ) جان بوجھ کرجھوتی قسم کھائی توسخت گنا ہگار ہوا،استغفار دتو بہ فرض ہے گر کفار ہ لا زم ہیں ( درمختار ، عالمگیری وغیر ہما )۔

سا۔ صورت متنفسرہ میں جس شم کا ذکر ہے، اس کا توڑ نامستیب ہے اگر وہ صفح جس کے لئے شم کھا کی سیجے العقید ومسلمان ہ، یہ منعقدہ کہلاتی ہے، اس کے توڑنے پر کفارہ لازم آئے گا۔ (مبسوط)قسموں کا کفارہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا فَكُفَّامَ ثُنَّةَ (المائده:89) دس مسكينوں كو ( دونوں دنت بيث جر ) ادسط كھانا كھلانا جوتم كھاتے ہو، يا نہيں كيڑا دينا، يا ايك غلام

آ زاد کرنا، اگران مین ہے کسی بات پرقدرت نہ ہوتو تین دن کے روز ہے رکھے۔واللہ تعالیٰ اعلم

احدمیاں برکاتی ۱۹۸۳ ۱۱.۱۹۸۳

٨٦ كالجواب العبر محمظيل خان القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### حصيقتيم كرنے كاطريقه

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ایک گائے میں سات ھے ہوتے ہیں۔اگراس میں سات مختلف افراد ھے دار ہوں تو تول کرتقتیم کیا جائے یا پھراندازے ہے؟اگرایک ہی گھر کے افراد ہوں تو کیا تول کر تقتیم ضروری ہے۔ نیز اگر قریبی رشتے دار ہوں مثلاً چارھے پھوپھی کے گھر کے اور تین ھے بھتیج کے گھر کے ہوں۔ تواس صورت میں تقتیم تول کرضروری ولازم ہے۔

السائل رمضان الدین

۱۵۸۱ الجواب: قربانی کاجانوراگرمشترک ہوتو تھم ہے کہ گوشت وزن سے تقسیم کیا جائے ۔ محض تخینہ سے تقسیم نہ کریں اور
یہ تھم عام ہے۔خواہ شرکاء آپس میں رشتہ دار ہوں۔ یا غیر۔ایک ہی گھر کے افر ادہوں یا علیحدہ علیحدہ گھر انے اور حکمت اس میں
یہ ہے کہ سب شرکاء کاحق برابر ہے اور یہ حق شریعت کامقرر کر دہ ہے اور ہرایک کاحق پورا ہے، اور یہ پورا پوراحق ، حقدار کوائ
وقت مل سکتا ہے جب کہ وزن کیا جائے ۔ تخمینہ میں کی بیشی ہونا ظاہر ہے۔ جب کہ کی کو کی بیشی کاحق نہیں۔ یہ تو حق شریعت
ہے لہذا یہ می سے خواہ شرک کی بیشی کی صورت میں ہرایک دوسر کے وجائز کر دے اور کہد ہے کہ کی کوزا کہ پہنچا ہے تو معاف کیا کہ
یہاں جائز نہ ہونا حق شرع ہے۔ ان کو معاف کرنے کاحق نہیں۔ (در مختار، ردا محتار وغیرہ)۔ اور اگر ایک گھر کے افراد اس
طرح ہوں کہ ان کا کھانا ، ستقل ایک جگہ بگتا ہے تو تو لنالا زم نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم

العبد مفتى محمد خليل غان القادري البركاتي النوري عفي عنه للسميم جمادي الاولى ٣٠ ١٣٠ هج

#### دواکے لئے جانوروں کی چربی کااستعال

سوال: اکثریونانی مرکبات میں جومقوی باہ ہوتی ہیں۔اس میں تضیب گاؤ ،سوماہ گردہ ایک جزو کے طور پرڈالا جاتا ہے مثلاً معجوب لبوب بیرتو کیااس کا استعال جائز ہے؟ اورا گرنا جائز ہوتواس کی کیاوجہ ہے؟

۲۔ اکثر اطلہ جات میں شیر ور پچھ کی چربی استعمال کی جاتی ہے تو کیا بیرونی مائش کے بعد نماز پڑھی جاسکتی ہے؟ یاس کا دھونا ضروری ہے؟ جب کہ اس سے کممل فاکدے، کے لئے سردی ہے بچانا ضروری ہے؟
السائل رمضان الدین کا کوشت طال ہے۔ ان کے بعض اعضاء حرام ہیں۔ بعنی ا۔ جاری خون، ۲۔ آلہ کہ ناسل، سے نصیے ، ۲۔ شرمگاہ، ۵ کلٹی، ۲۔ پیشا ب کی جگے بعنی مثانہ اور ۷۔ پیتہ۔ اور مزید پندرہ مکروہ یا حرام، ان میں اوجھڑی شامل ہے۔ اور حرام چیزوں کو دوا کے طور پر بھی استعمال کرنا، ناجائز ہے۔ البتہ جن جانوروں کا کوشت نہیں کھایا جاتا، ذریح شرعی سے ۔ اور حرام چیزوں کو دوا کے طور پر بھی استعمال کرنا، ناجائز ہے۔ البتہ جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ذریح شرعی سے ۔ البتہ جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ذریح شرعی ان کا گوشت اور چربی اور چرا یاک ہو جاتا ہے۔ مگر خزیر کہ اس کا ہم جزو بدن نجس ہے۔ لہذا الن جانوروں کی چربی وغیرہ اگر

کھانے کے سوا، خارجی طور پر استعال کرنا چاہیں تو ذکح کرلیں۔اس صورت میں اس کے استعال سے بدن یا کیڑا انجس نہیں ہوگا۔اور ذکح شرعی کے بغیر اس کا آستعال بدن و کیڑے کونجس کردے گالہذا بوقت نماز دھونا ضروری ہوگا۔لہذا مناسب اوقات میں استعال کریں کہ بوقت نماز دھو تکیں۔(درالحتاروغیرہ)۔واللہ تعالی اعلم

جمادي الاولى ۴٠ مه الطبح

العبدمحمرطليل خال القادرى البركاتي النوري عفي عنه دن سركسس قول في كريان اين مد

#### چندہ کرکے قربانی کرنانا جائز ہے

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: اگر کوئی شخص کلتے سے چندہ کرکے یا اپنی طرف سے نبی اکرم سٹیڈیلِلِ کے لئے قربانی کرے تو آیا یہ قربانی اور چندہ جا کڑ ہے یا نہیں؟ خاص طور پر ہمیں اس چندہ کے بارے میں خبر دار کریں کہ یہ چندہ جا کڑے یا نہیں؟ خادم ،خطیب جامع مسجد قادری ملک کالونی ،نواب شاہ

# ول کلیجی وغیرہ حصہ میں شامل نہ کرنا

سوال: كيافرماتي بي علماء كرام اس مسكد ميس كه

ا۔ کچھلوگ قربانی کے جانور کی کیجی، پھیپھڑے، تلی، دل، گردے اور سری پائے الگ نکال کر باقی گوشت کے تین ھے کردیتے ہیں۔کیابیدرست ہے؟

٢- كيا قرباني كرنے والا قرباني كے كوشت ميں سے ران يادست جيباكوئي خاص حقد اپنے لئے نكال سكتا ہے؟

سو۔ کیا قربانی کا کوشت میتم خانے یا کسی اور رفا ہی ادارے کودیا جا سکتا ہے؟

سم۔ کیا قربانی کا گوشت کوئی ایبافتخص لے سکتا ہے، جس نے خود بھی قربانی کی ہو؟ کیا قربانی کا گوشت کا فربھیل، یا کا فر کولیوں، کودیا جا سکتا ہے؟ ان مسائل ضروریہ کا جواب مرحمت فر ما کرممنون ومشکور فر مائیں۔

عزت افزائي كالمتمني فهيم الدين صديقي، الياس آباد، حيدر آباد

۲۸۷ الجواب ہوالموفق للصواب: قربانی کے کوشت میں تقسیم صرف گوشت کی نہیں بلکہ گوشت میں کیجی ، پیمیپھر سے ، تلی ،

دل، گردی، اور سری پائے بھی شامل ہیں۔ ان کی تقسیم بھی وزن کرنے کے بعد برابر کی جائے۔ بیصورت ان جانوروں ہیں ہے جس میں سات ھے شامل کئے جاتے ہیں۔ باتی میں بیرقینہیں۔ جس طرح جائے کرے تین ھے کرنا فرض یا واجب نہیں ہے۔ بلکہ مستحب ہے چاہے تو تمام گوشت اہل خانہ کے لئے رکھ سکتا ہے (عالمگیری) ۲۔ اگر قربانی میں ھقہ وار نہیں ہیں تو جو ھنہ چاہے نکال لے جائز ہے۔ سے ادارے جہاں ضرورت مند ہوں دینازیادہ اجر کا باعث ہے، جائز ہے۔ سے ادارے جہاں ضرورت مند ہوں دینازیادہ اجر کا باعث ہے، جائز ہے۔ سے خن بھی یہ گوشت قبول کر سکتا ہے جائز ہے۔ ۵۔ قربانی کا گوشت کا فرکونہ دے۔ (بہار شریعت)۔ واللہ تعالی اعلم احد میاں برکا تی

#### ہرصاحب نصاب کی قربانی الگ الگ ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ میں کہ: ایک گھر میں پانچ یادی بھائی اور پچیا زاد بھائی اکھے رہتے ہیں۔ بھی عاقل بالغ ہیں اور کمانے والے ہیں اور ان سب کے پاس آئی ملکیت ہے جوتقسیم کی جائے تو سب صاحب نصاب ہوں گے اور بیسب گھروالے ایک بی قربانی کریں؟ اور بیسب گھروالے ایک بی قربانی کریں؟ فقط خادم جامع قادری مسجد، ملک کالونی ، نواب شاہ

۱۸۷ الجواب: ہروہ مسلمان جو مالک نصاب ہواس پر قربانی واجب ہے (درمختار) لہذا صرف ایک قربانی کی مالک نصاب لوگوں کی طرف سے قربانی ہوجائے گی اور بکری یا نصاب لوگوں کی طرف سے قربانی ہوجائے گی اور بکری یا دنبہ ذرئے کریں تو سات آ دمیوں کی طرف سے قربانی ہوجائے گی اور بکری یا دنبہ ذرئے کریں تو صرف ایک آ دی کی طرف سے قربانی ہوگی باتی لوگ جو مالک نصاب ہیں وہ قربانی نہ کریں تو گنا ہمگار ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم العبر محمظیل خاں القادری البر کاتی النوری عفی عنہ ۵ امحرم الحرام ۲۰۵ العجم

# چرم قربانی ہے مسجد کی دوکانوں کی تعمیر

العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه المعاصفر المظفر ١٣٨٣ هج

# چرم قربانی سے مدر سے کی تعمیر

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: عام لوگوں ہے قربانی کی کھالیں جمع کی جائیں۔ پھرون کی فروخت سے جورقم حاصل ہوجائے دین مدرسہ کی عمارت کی تعمیر یا استادوں کی تنخواہ پرخرج کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ فقط السائل محمد حسین قادری

۲۸۱۱ الحجواب: اگر قربانی کی کھالیں جمع کی گئیں اور پھر انھیں فروخت کردیا اس نیت ہے کہ بیر تم صدقہ کرے گاتو یہ جائز ہے۔ (عالمگیری)۔ جیسے آج کل اکثر لوگ کھالیں دینی مدرسوں میں بھیجے اور بعض مرتبہ وہاں کھال بھیجے میں دفت ہوتی ہوتی اسے بچ کررو پے بھیجے ہیں یا کئی شخصوں کو دینا ہوتا ہے اسے بچ کردام فقراء پرتقسیم کردیتے ہیں۔ یہ بڑھ جائز ہے۔ اس میں حرت نہیں اور حدیث میں جوایسے بیچنے کی ممانعت آئی ہے اس سے مرادا پنے لئے بیچنا ہے۔ (بہار شریعت) اور جب کہ قم مدرسہ کی تی اور جب کہ قم مدرسہ کے لئے حاصل کی تی تواسے مدرسہ کی تعمیرات، استادوں کی تخواہوں میں صرف کرنا بلا شبہ جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم العبد محرفلیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عند میں العبد محرفلیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عند میں ا

#### جرم قرباني كالمسجد ميس استعال

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: قربانی کی کھالیں مسجدوں میں خرج کی جاسکتی ہیں یانہیں۔اگر جائز ہادران کے ثبوت کی کوئی دلیل ہے تو درج فرما ہے۔ مدل با ثبوت کتابوں کے احوال تحریر فرما کرمشکور فرما ئیں کہ بعض لوگ ناجائز کہتے ہیں؟ عرضدار، دین محمد، قاضی عبدالقیوم روڈ ،حیدر آباد

۲۸ الجواب: قربانی کی کھالیں براہ راست مجدول میں صرف کی جاسکتی ہیں۔قال رسول الله سٹی اُرْآئِلِم و آنجو وااوراگر معجدوں میں دینے کے لئے کھال فروخت کی تواس کی قیمت بھی براہ راست صرف کی جاسکتی ہے۔ تبیین الحقائق میں ہلانه قوبه کالتصدی ہاں اپنے خرج میں لانے کے لئے داموں پر بیجی تو بے شک وہ قیمت ندم جد میں دے ند مدرے میں بلکہ فقراء پرتقیم کردے۔ (ھکذافی الفتادی الرضویہ)۔والله تعالی اعلم

العبر محمد خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه محمم الحرام ١٣٨٦ هج

# چرم قربانی کی رقم اینے او پرخرج کرنا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: اکثر مسجدوں میں اہل محلّہ اپنی قربانیوں کی کھالیں جمع کر کے پھران کی تیمت ہے کسی مولوی صاحب یا اس مسجد کے پیش امام موذن کو تخواہ دے کرا ہے ہی بچوں کو تعلیم قرآن پاک دلواتے ہیں اور ان بچوں میں کوئی مسافر طالب علم نہیں ۔ یہ تو یوں ہوا کہ اپنی قربانیوں کی کھالوں کی قیمت اپنے مصرف میں لائی گئے ۔ کیا اس طرح خرج کرنا شریعت محمدی میں جائز ہے؟

طرح خرج کرنا شریعت محمدی میں جائز ہے؟

فقط جمال الدین ، الیاس آباد، حیدر آباد

۸۷ الجواب: آ دمی چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتااوریہی باتیں اسے گناہ میں ڈال دیتی ہیں اور آ دمی کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک عام بلا ہوتی جار ہی ہے کہ چرم قربانی تو چرم قربانی اکثر لوگ زکوۃ ،فطرہ کی رقم جمع کرتے ہیں اور ا بی ہی توم کے بچوں کی تعلیم و مدرس کی تنخواہ میں بلا در بغ خرج کرتے رہتے ہیں حالانکہ بیز کوۃ سے خود ہی بالواسطہ فائدہ حاصل کرنا ہوا جوحرام ہے۔اس طرح اگر چرم قربانی کی قیمت اپنے ہی بچوں یا اپنی ہی قوم کے بچوں پرخرج ہوئی تو پیمی بالواسط خرج اینے اوپر کرنا ہوا۔ اور چرم قربانی کی قیمت اینے اوپریا اپنے بال بچوں پرصرف کرناحرام ہے۔ (عالمگیری) ظاہر ہے کہ اگر زید نے اپنی قربانی کے چرم کی قیمت استاد کی تنخواہ میں دی اور اس استاد کے یہاں، جسے چرم قربانی کی قیمت سے مشاہرہ دیاجار ہاہے،اس کے بتح بھی تعلیم یاتے ہیں تواس قیمت سے اس نے اور اس کے بچوں نے فا کدہ اٹھایا۔

بہر حال صورت مسئولہ خدشات ہے خالی نہیں ،اس لئے بیر قم ہمیشہ ایسے دینی مدارس میں دی جائے جہاں غریب الوطن طلباد ین تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ دین مدرسوں کوچھوڑ کرایسے اداروں پرچرم قربانی کی قیمت خرچ کرنا جہاں محض دنیاوی علوم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ دین کی طرف سے غفلت ہے جس کا وبال آج ہم پر پڑر ہا ہے کہ لوگ وین سے روز بروز غافل ہوتے جارہے ہیں۔مولیٰعز وجل مسلمانوں کوتو فیق عطافر مائے کہوہ دین کی ترویج میں بیش بیش حصہ لیں۔واللہ تعالیٰ اعلم العبد محمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ١٨٦ ربيج الآخر ١٣٨٦ هج

#### چرم قربانی کامسجد میں خرج کرنا

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ۱۔ قربانی کی کھالیں تغییر مسجد میں استعال کی جا تطلق ہیں یا ہمیں؟

۲۔ ہمارے محلے کی مسجدز ریتھیر ہے اور ذرائع آمد بہت ہی محدود ہیں۔اہل محلّہ نے اس سال قربانی کی کھالیں جمع کر کے ان کی رقم تعمیر مسجد میں صرف کردی ہے۔ کیا بیری ہے؟

۳۔ مسجد کی دوکانوں کی آمدنی کل ۲۰ روپیہ ہے اور اخراجات تقریبا ۱۰ اروپیہ ہے۔ باقی خرچہ چندہ ہے جمع کیا جاتا ہے۔ اس کا علاوہ مسجد کی کوئی آمدنی نہیں ہے۔الیں حالت میں کھالوں کی رقم دیگر اخراجات پرخرج کی جاسکتی ہے یائہیں؟

فقظ السائل حافظ بشيراحمه حلي ، ناظم المجمن اصلاح معاشره ، الياس آباد ، حيدر آباد

۸۷ الجواب: فقد کی حچھوٹی بڑی منتند کتابوں میں ہے کہ قربانی کے چٹرے کوخود بھی کام میں لاسکتا ہے بیعنی اس کو باقی ر کھتے ہوئے اپنے کام میں لاسکتا ہے۔مثلا اس کی جائے نماز بنائے، چھلنی، تقیلی، مثک، دسترخوان، ڈول وغیرہ بنائے یا ے ابوں کی جلد میں لگائے۔ ( درمختار وغیرہ ) اس ہے معلوم ہوا کہ قربانی کی کھال کا صدقہ کرنا واجب نہیں ہمستحب ہے ور نہ ا ہے کام میں ادنا، جائز نہ ہوتااور جب کہ یہ کھال اینے کام میں لائی جاسکتی ہےاوراییا کرنایقینا جائز ہے تو مسجد نے کیافصور کیا ہے کہ حاجت مند ہوتے ہوئے ہو کہ جھی قربانی کی کھالیں اس میں صرف نہ کی جائیں اس لئے علائے کرام نے ارشاوفر مایا کہ

قربانی کا چزااینے کام میں بھی لاسکتا ہے اور ہوسکتا ہے کہ کسی نیک کام کے لئے دے دے مثلاً مسجدیا وین مدرسہ کے لئے وے دے یاسی فقیر کودے و کے۔ (بہارشریعت) اب جومنع کرتا ہے وہ وکھادے کہ کہاں سے منع کرتا ہے۔ والله تعالی اعلم العبد محمليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ١٨ ربيع الآخر ٨٨ ١٣ هج

# امام ومؤذن کی تنخواہ چرم قربانی ہے دینا کیسا ہے؟

سوال: كيافرمات بي علماء وين اس مسئله مين كه: ايك مسجد شريف هجرس كى آمدنى كاكوئى ذريعة بين هـ- اس مسجد كى الجمن كاخیال ہے كەقربانى كى كھالیں جمع كر كے ان پیپوں ہے موذن كى خدمت كى جائے يااييا كريں كەاہل محلّه اپنى قربانى کی کھالیں اس مسجد کے موذن کودیں کیا شرع محمد میں جائز ہے یانہیں؟ السائل محمد خالد، گلزار گلی ، دوقبر ، حیدر آباد ۷۸۷ **الجواب:** چرم قربانی امام یامؤ ذن کی تنخواه میں نه دی جائے بلکه اعانت وامداد کے طور پر ہوتو کوئی حرج نہیں ۔ والله تعالیٰ اعلم العبدمحم خلیل خال القاوری البر کاتی النوری عفی عنه ۷۵ الحجه ۹ ۸۳ هج

#### ہندو کامسجد میں کھانا دینا، جرم قربانی اورمسجد

سوال: كيافرمات بي علاء دين ومفتيان شرع متين اس مسئله مين كه: ايك مندومسلمان كوييي دينا ب كه اس بي سامان خريد کر کھانا پکوا کر جمعہ کے روز بعد نماز جمعہ مسجد میں جماعت کو کھلائے یا یاوہ ہندوخود ہی سامان دیتا ہے کہ یہ بکوا کرمسجد میں مقتدیوں کو کھلادیا جائے۔معلوم بیکرنا ہے کہ ازروئے شریعت بیکھانا کھانا جائز ہے یانہیں؟

۲۔ اور میجی بتائیں کے قربانی کے جانور کی کھال مسجد میں لگ سکتی ہے یائیں؟

فقط والسلام قارى كمال الدّين، امام مسجد ملت اسلاميه، اسلام آباد، حيدرآباد

۸۷ **الجبواب:** غیرمسلم سے اس مدمیں قم لینا بھی جائز ہے اورخور دونوش کا سامان لینا بھی اور اس میں رقم یا سامان جو کھانا متيار مووه مسلمان استعمال كرسكتا بيشرعا كوئى ممانعت نبيس والله تعالى اعلم

٣- چرم قربانی مرکار خير مين صرف كى جاسكتى بيتومسجد نے كياقصور كيا ہے كداس كى تعمير مين خرج ند موسكے۔ چرم قربانی اپنے کئے پیپول میں فروخت کی تواب بیہ قیمت براہِ راست مسجد میں نہیں لگ سکتی۔ اس کامصرف صرف مسلمان فقیر ہے۔ (تحقیقہ فى الفتاوى الرضوبي) \_ والله تعالى اعلم

٢٨ شعبان المعظم ٩٩ ١٣١ هج العبدمجمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### جرم قربانی کے بدلےقرض وغیرہ

**سوال: بخدمت اقدس جناب قبله الحاجء علّا مه فتى خليل خال صاحب، السلام عليم** سلام کے بعد عرض ہے ایک مسئلہ میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ: ایک انجمن ہے۔وہ قربانی کے موقع پر قربانی کی کھالیں جمع

کرتی ہے لیکن اس انجمن کی جمع شدہ کھالوں کی جورقم ہے اگر بیانجمن اپنی برادری میں کسی کو بیر بنا کر اس کی مدرکرنا جا ہے کہ قربانی کی کھالوں کی رقم سے مدد کرتے ہیں۔تواس صورت میں کوئی قوم کاغریب شخص اس رقم کو لینے کے لئے تیار نہیں ہوتالہذا اب اس انجمن نے ایک دوسرااصول بنایا ہے لیمنی دستور بنایا ہے وہ سہے کہانی قوم کے غریب شخص کو قرض حسنہ جان کراس غریب شخص کی ایک ۲۰۰۰ روپے یا ۲۰۰۰ روپے کی امداد کر دی جاتی ہے اور قرض حسنہ وصول کرنے والا ہرایک ماہ میں مبلغ ۵۰روپے کی قسط اور ساتھا ایا ۲روپے کاغذات پین منتی وغیرہ کے لئے دیتا ہے بلکمنتی ادر کاغذات پین پینسل وغیرہ کاخرج جان کروصول کیا جاتا ہے اور رقم بھی واپس آجاتی ہے اور اگر کوئی قوم میں ایساغریب ہوتو بیا بھی اس کومعاف بھی کردیتی ہے۔جناب اس مسئلہ کافتوٰ ی ویں۔

۲۔ ہماری رہنمائی فرمائیس کہ آیا! ہم اس دستور کے مطابق کھالوں کی رقم کو استعمال کر سکتے ہیں یانہیں؟ اس کے متعلق شرعی مسکا کیا ہے۔ امید ہے کہ جناب ہم کواس مسکلہ کافتوی دے کر ہماری دینی ندہبی رہنمائی فرمائیں سے اور ہم کوممنون فرمائیں ك\_شكريه فقط داؤدسليمان، فقير كايرٌ، حيدرآ باد

۲۸۷ الجواب: چرم قربانی تو چرم قربانی ، اموال زکوة کے لئے بھی شریعت مطہرہ نے بیآ سانی رکھی کدا گرکوئی مستحق زکوة ، زکوۃ کے نام سے بیرم لینا نہ جا ہے تو اسے بنام قرض یا عیدی کے انعام یا مٹھائی وغیرہ کے نام پر بیرقم دے دی جائے اور پھر واپس نہ لی جائے۔ یہاں بھی ایبا کر سکتے ہیں کہ چرم قربانی ہے حاصل ہونے والی رقم ،اس کے ستحق کوکسی بھی نام ہے دے دی جائے اور پھرواپس نہ لیں اور وہ واپس ہی کریں تو ۵۰ روپے کے بجائے ۵۴ روپے کم وہیش لینا خالص سود ہے۔ لینے والے اور دینے والے دونوں گناہگار ہوں گے۔(عامیہ کتب۔)اور راز سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا قوم کے ہمدردوں اور عم گساروں کوتوم کا اتنا ہی درد ہے کہ وہ زکوۃ وفطرہ اور چرم قربانی کی رقوم کے علاوہ کسی اور طرح قوم کے غریبوں کی مدد ہیں کر کئے۔اس طرح رقوم جمع کرنا مسلم برادری کے ناداروں برزیادتی ہے۔مولائے کریم آسمیس کھولے۔واللہ تعالی اعلم ٣١ محرم الحرام • • ١٨ هج العبدمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### جرم قربانی کے مصارف

سوال: مرى جناب محم مفتى خليل خال صاحب، السلام عليكم، جناب عالى مسئله بيه يه كه عید قربان کے موقع برقربانی کی کھاہوں سے حاصل ہونے والی آمدنی سس مصرف میں لائی جاسکتی ہے۔ نیز کیا

ندكورة آمدني مندرجه ذيل مصرف مين ال أي جاسكتي بـــ

الف۔ غریب ادر ضرور تهند افراد کو قرض دینا اور ہر ماہ وصول ہونے والی قرض کی مشطوں کی رقوم میں ہے ای طرح کے د وسر مے ضر در تندافرادکوقرض دینااورای طرح بیسلیله جاری رکھنا کیسا ہے؟ یب یخریب طلباء کی کتابوں ،اسکولوں کی وردی اور قیس کے لئے مالی مدوکر ناکیسا ہے؟ ن مستحق لڑکیوں سے جہیز کے سلسلے میں مالی مدوکر ناکیسا ہے؟ و نیز یب وستحق

عورتوں کوسلائی کی مثین خرید کردینا؟ ه مستحق اورغریب افراد کے نان ونفقہ کے سلسلے میں مالی مدد کرنا؟ فقط اقبال حسین اللہ کا کاللہ کا کہ کہ کاللہ کا کہ کاللہ کا کہ کاللہ کا کہ کاللہ کا کہ کاللہ کا کہ کاللہ کا کہ کر کہ کا کہ کی کہ کا کا کہ کا

## چرم قربانی مسجد میں لگا نا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: قربانی کی کھالیں مسجد میں لگ سکتی ہیں یانہیں؟اگر لگ سکتی ہیں تو کسی کتاب کا حوالہ دے دیجئے۔ براہ کرم اس کی وضاحت فرماد بیجئے ۔ عین نوازش ہوگی ۔

انسائل مولا نامحمر يوسف، خطيب جامع محمري مسجد، حيدرآ باد

اس کے حق میں ضبیث (ناجائز) ہوگی۔ وہ قیمت ندمسجد میں دے ند مدرسہ میں بلکہ فقراء پر تصدق کردے اورا گرندائ کے بلکہ مسجد و مدرسہ یا کسی فقیر ہی کودیے کیلئے رو پول پیپول میں دے ند مدرسہ میں بلکہ فقراء پر تصدق کردے اورا گرندائ کے بلکہ مسجد و مدرسہ یا کسی فقیر ہی کودیے کیلئے رو پول پیپول میں بیچے۔ خودیہ خواہ متولی مسجد و مدرسہ میں صرف ہو سکتی ہے کہ ممنوع تموّل ہے ند کہ تقرب و لہذا امام علا مدزیلعی نے تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق میں فرمایالانه قوبه کالتصدی تو ہرکارتقرب میں دیناروا۔ تفصیل کے لئے (عرفان شریعت جلد نمبر ۲ دیکھیں)۔ والله تعالی اعلم

به ۲۹ جمادی الاخری ۱۰ مهما هیچ

العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

# كون معدارس كالمخ لئے جرم قربانی كااستعال جائز

سوال: جناب قبائی محترم جناب مفتی محیر طلیل خان صاحب، النام علیم، جناب عالی عرض یہ ہے کہ: ہماری برادری کی ایک المجمن ہے۔ جوعیدالاضحی برقربانی کی کھالیس محق کرتی ہے اور کھالوں کی جوآ مدنی ہوتی ہے وہ دین تعلیم کے لئے مدرسہ برخرج کرتی ہے یعنی مولوی صاحب کی شخواہ اور بچوں کے لئے قاعدہ، سپاروں، قرآن مجید پر ۔ لہذا آپ ہے عرض ہے کہ یہ جائز ہے پہنیں؟ اس لئے ہم کو ضرور آگاہ کریں نو ازش ہوگی۔ فقط رحمت کا طلب گار محمد شوکت، انجمن نو جوانان ۔ اہلسنت کے وہ دینی موارش ہوگی۔ فقط رحمت کا طلب گار محمد شوکت، انجمن نو جوانان ۔ اہلسنت کے وہ دینی مدارس جوحد بیث فقہ نفیر و غیرہ و بی علوم میں رات دن کوشاں ہیں اور جہال ہیرونی طلبہ کے قیام وطعام وغیرہ کا سارا دارو مدار فطرہ وزکو قاور چرم قربانی پر جوا سے مدارس کے طلبہ اور ان کے اساتذہ پر چرم قربانی پر جوا سے مدارس کے طلبہ اور ان کے اساتذہ پر چرم قربانی جوم قربانی جوم کرنا ان مدارس کی جن تلفی کے برابر ہے اگر چہ نا جائز و حرام نہیں۔ واللہ تعالی اعلم

٤ اربيج الآخر ١٠ ١٨ هج

العبدمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### صدقات کی اقسام

سوال: علاء دین سے رہنمائی چاہتا ہوں تا کہ دل کے شکوک و شہات دور ہوں۔ عرصے ہے دیکے رہا ہوں کہ: جب کوئی مکان یا کارخانہ وغیرہ تھیں کیا جاتا ہے، تو بکرے کو بطور صدقہ کہہ کر ذئے کیا جاتا ہے اور گوشت غریبوں، مساکین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے گئین خود مالک جس نے صدقہ دیا ہے، اس گوشت کو بین کھاتا کیوں کہ بیصد قد ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو بہند نہیں تو پھر ازروئے، اسلام اسے دوسروں کے لئے بہند نہ کریں۔ تو کیا بیرسم ہندوا نہیں؟ علاوہ ازیں بی بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کوئی شدید بیار ہوجاتا ہے کہ واور کوئی شدید بیار ہوجاتا ہے کہ واور کو بیار کے سرسے، چھوکر، قبرستان میں چھوڑ دیا جاتا ہے کیوں کہ بقول لوگوں کے اس قدم کا صدقہ دد بلا ہے۔ برا سے کرنے بتلا کیں کہ اسلام میں صدقہ کا کیا تصور ہے؟ اور شرع اس کے متعلق کیا تفصیلات فرا ہم کرتی ہے۔ خدار ار بنمائی کریں۔ کار ثواب ہوگا۔ شکریہ

## مسجد کے لئے چرم قربانی جمع کرنا

سوال: کیافر ماتے ہیںعلاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ایک مسجد دومنزلہ تعمیر شدہ ہے اور جھاڑو فانوس سے مزین ہے۔اس میں دوعد د گھڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ ہر جمعہ کوتقی باق مہوں ۵رو پے مسجد کے اندر وصولی ، دیاتی ہے۔اس مسجد

میں نوعد دوو کا نیں وقف ہیں الیی مسجد میں بیاعلان کرکے کے مسجد زیرتقمیر ہے۔ آپ حضرات اس مسجد میں اپنی قربانی کی کھالیں دے کراس کی تغییر میں حصّہ لیں آور ثواب دارین حاصل کریں۔ کیا بیدرست ہے؟ ایسی مسجد کے لئے قربانی کی کھالیں وصول کی جاستی ہیں۔مسجد ندکورہ میں امام صاحب اورموذن کی کوئی تنخواہ ہیں ہے بلکہ وہ کسی اجرت کے بغیریہ فرائض انجام دے رہے ہیں۔ نبی الله مسجدر حمانیہ پریث آباد، حیدر آباد

۲۸۷ الجواب: اگرمسجد کوچرم قربانی کی ضرورت نہیں تو خلاف واقعه اعلان کرکے چرم قربانی وصول کرنا، دوسرے مستحقین کاحق مار ناہے ادر کسیستحق کواس کے حق ہے محروم کرنا ،خود باعث محرومی ہے بلکہ بعض حالات میں گناہ۔واللہ تعالیٰ اعلم العبد محمليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٠ محرم الحرام ٢٠ ١١ هج

#### مسجد میں جرم قربانی کااستیعال

**سوال: قبله محترم الحاج مفتى محمِّ خليل خال صاحب دامت بركاتهم العاليه، السلام عليكم ورحمته الله وبركاته، بعد آ داب و** تسلیمات کےعلاء اہل سقت بریلوی مسلک شریعت مصطفی میٹھنڈیٹیم کے،اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں کہ

كياچ مقرباني مسجد كي تغير كے لئے جمع كر كے ،استعال كرسكتے ہيں۔ يا اختيار وحيلہ ہے كوئي صحف مسجد ميں چرم قرباني كے بيے لگاسكتا ہے يائبيں؟ مهر بانی فر ماكراس مسئلہ كاجواب عنايت فر ماكر عندالله ماجور بول \_

عارض فقيرخالد مغل، الخطيب مدينه مسجد، گاڑی کھاته، حيدرآ باد

۷۸۷ الجواب: مسجد میں جرم قربانی کی قیمت لگانا ہمارے علمائے کرام کے نزدیک جائز ہے۔ ہاں اگرکوئی تخص اس کی جلد،اپنے صرف میں لانے کی نیت سے رو پول پیپول میں بیچاتو ہے شک ریہ قیمت اس کے حق میں خبیث ہو کی اور وہ قیمت مسجد میں صرف نہ کرے کہ ناجا ئز ہے۔غرباءکو دے دے وہی اب اس کامصرف ہیں۔ (عرفان شریعت وغیرہ)۔ ہاں خواہی نخواہی مسجد کی ضرورت پیدا کر کے چرم قربانی جمع کرنااورغریبوں کوناحق کردینا، بیضرور قابل مواخذہ فعل ہے۔ والله تعالیٰ اعلم العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

# جرم قربانی ہے مدرس کی شخواہ اور مدرسہ کی تغمیر

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین درج ذیل مسئلہ میں کہ: کیا چرم قربانی ہے وصول کیا ہوا بیبہ مدرسہ کی تغییر پرخرج ہوسکتا ے؟ نیز کیااس بییہ سے مدس کی شخواہ اوا کی جاسکتی ہے؟ جب کہ کھالیں بالخصوص مدرسہ ہی کے نام پر وصول کی گئی ہوں اور مدرسه غيرا قامتي بوب السائل، بشيراحمه خان ،مورخه ١٩٨٣. ١٥٥١ء

۷۸۷ الجواب: حدیث شریف می گوشت و چرم قربانی وغیرہ کے باب میں ارشاد فرمایا گیا کہ کلوا واد محو وا وأتبحروا ليعن" خود كھاؤاورا محار كھواور ثواب كاكام كرو-" چرم قرباني كھائى نہيں جاتى \_كار خير ہى ميں صرف كى جاسكتى ہے تو مسجد و مدرسنة دينيه المسنّت ميں دينا بھي ثواب كا كام اور باعث اجروثواب ہے اور جب مدرسہ کے لئے اس كا دينا كارتواب ہے تو یہ رقم طلبہ پر بھی صرف ہوسکتی ہے، تغییر میں کام میں لاسکتے ہیں اور مدرسہ کی دوسر ہے ضروریات مثلاً تنواہ مدرسین میں بھی صرف کرسکتے ہیں۔ ہاں اس کا خیال سب رکھیں کہ ان چھوٹے چھوٹے مکتبوں میں چرم قربانی صرف کرنے ہے اہلسنت و جماعت کے دوسر ہے بڑے مدراس ، جہال درس نظامی بڑھایا جاتا ہے وہ متاثر ندہوں۔ والله تعالی اعلم العبر محملیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ سماری الآخر سام ۱۳۹۳ ہج

چرم قربانی کی رقوم ہے مسجد کی تغمیر

سوال: اس مسئلہ کے متعلق علاء کرام شری طور پر کیافر ماتے ہیں کہ: متجد کی تغییر میں عیدالاضی پر جوقر بانیاں ہوتی ہیں۔ان جانوروں کی کھالیں متجد کی تغییر کے سلسلے میں نیچ کر تغییر پر خرج کی جاشمتی ہیں یانہیں؟ شری لحاظ ہے اس سلسلے میں وضاحت فرمائیں۔مہر بانی ہوگ ۔شکریہ فقط عبدالرشید خان، امریکن کواٹرز،حیدرآ باد ۸۲ الجواب: قربانی کی کھال کسی نیک کام کے لئے دے دے مثلاً متجدیا وی مدرسہ کودے دے یاکسی فقیر کودے دے تو جائز ہے۔ (بہارشریعت)۔واللہ تعالی اعلم

العبد محمد خليل خال القادري البركاتي النوري عني عنه ١٩٨١ء

چرم قربانی کی رقوم مدرسوں میں دینا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دیں اس مسئلہ میں کہ: دین مدرسہ جس میں شہر کے طلبہ دین تعلیم حاصل کرتے ہوں۔ بعد ازاں گھر چلے جاتے ہوں۔ کیاازروۓ شرع ایسے مدرسے میں قربانی کی کھالیں استعال کر سکتے ہیں یانہیں؟ فظ السائل ۱۸۸ الجواب: قربانی کا چمڑااوراس کی جھول اورری اوراس کے گلے کا ہاران سب چیزوں کوصدقہ کردے۔ (ردالحتار) اورقربانی کا چمڑا کسی نیک کام میں دے سکتا ہے مثلاً دین مدرسہ جہاں باہر کے طلبہ پڑھتے ہیں وہاں دینا جائز ہے۔ (بہار شریعت)۔ واللہ تعالی علم العبر محمظیل خاں القادری البرکاتی النوری عفی عنہ 17 دی الحجہ ۱۳۰۳ میں وہاں کے شریعت کے دورالہ میں دی میں دی میں دی العبر محمظیل خاں القادری البرکاتی النوری عفی عنہ 17 دی الحجہ ۱۳۰۳ میں دورا

چرم قربانی کے مصارف

سوال: محترم جناب فتی صاحب، السلام علیم قربانی کی کھالیں برادری کی انجمن برادری ہے وصول کر کے ان سے حاصل شدہ آمدنی کوکن کن کاموں میں خرج کر سکتی ہے؟ مہربانی فرما کرقر آن وسنت کی روشنی میں جواب عنایت فرما کیں ۔شکریہ عبدالمجید کجی، پیلیلی پار پریٹ آباد، حیدرآباد ۱۹۸۱ المجبواب: قربانی کا چڑا اور اس کی جھول اور رسی اور اس کے گلے میں ہاران سب چیزوں کوصدقہ کردے۔ (در بختار) اس طرح کسی نیک کام کے لئے وے دے مثلاً مسجد یا دینی مدرسہ کو وے دے یا کسی فقیر کو دے دے۔ (بہار شرایت)۔ داللہ تعالی اعلم العبد محملیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عند ۲۸ ذی الحجہ ۱۳۰۳ میجم

#### کھال کی ٹو پی

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: مینڈھے کی کھال کی ٹو بی جو حاملہ بھیڑ کا پیٹ جاک کرکے حاصل کی جاتی ہے۔ بہن کرنماز پڑھنا جائز ہے یانہیں۔ نیز کھال حاصل کرنے کا فدکور وطریقہ جائز ہے یانہیں؟ جاتی ہے۔ بہن کرنماز پڑھنا جائز ہے یانہیں، لا ہور، پاکستان المستفتی کیپٹن زوار حسین عباسی، لا ہور، پاکستان

۱۸۱ الجواب: کل اهاب دبغ فقل طهر - برکھال دباغت کرنے سے پاک ہوجاتی ہے۔ والہ ادان الإهاب اذا دبغ فقل جازت الصلوة فيه و المشرب منه يعنى جب کھال سکھالی جائے تواس میں نماز پڑھنا جائز ہے اوراس کی مشک بناکراس میں پانی چنا جائز ہے بھیڑ بحریاں پالنے والوں کا بیان ہے کہ بھیڑ کے نیچ کی پیدائش کے بعد ذرئ کر کے کھال اتار لیتے ہیں اور پیر کھال دباغت کر کے کھال اتو لیتے ہیں اور سے بات شرعاً جائز ہے ہاں زندہ بھیڑ کا پیٹ جاک کر کے کھال عاصل کر نامنع ہے۔ پھر بھی اگر کسی نے اس طرح کھال حاصل کر رہ خات کر لی تو وہ پاک ہوگئی۔ اس کی ٹو پی بنا کر پہنا نماز پڑھنا جائز ہے اگر چہ جانور کو ایذا بہنچانے کا گناہ بہر حال اس پر ہوگا۔ است شرعی ذرئ کے بعد کھال حاصل کرنا جا ہے اور اس غیر شرع طریقہ سے اجتناب ضروری ہے۔ (عامہ کت)۔ واللہ تعالی اعلم

۹ جمادی الاخری۵۰ مها هج

العبدمحمة خليل خان القادري البركاتي النوري عفي عنه

# جرم قرباني كى رقم كادارالمطالعه ميں استعال

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے متعلق کہ: کیا قربانی کی کھالوں کی رقم ایک دینی دارالمطالعہ کے ماہانہ اخراجات ہیں شامل کر سکتے ہیں یانہیں؟اگرنہیں تو اسکی رقم دارالمطالعہ میں کس طرح خرچ ہوسکتی ہے؟ فقط السائل۔ غلام نبی قائم خانی

۲۸۷ الجواب ہوالموفق للصواب: چرم قربانی کے مصارف وہی ہیں جوز کو قاور فطرہ کے ہیں کہ فقراء ومساکین کاحق ہے بہتر یہی ہے کہ چرم قربانی کوان ہی مصارف ہیں خرج کیا جائے جوشر عامحمود ہیں اور دارالمطالعہ کے چلانے کے لئے اصحاب شروت سے امداد کی جائے ۔ دارالمطالعہ ہے ہرکس وناکس اور غریب اورامیرسب ہی استفادہ کرتے ہیں پھرحق شری صحیح طور پر ادانہ ہوگا۔ اوراگرد گیروسائل بالکل نا پید ہوں تو ،اس کار خیر ہیں ، چرم قربانی کا استعال جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم

احدمیان برکاتی ۱٬۱۲٬۱۹۸۴ اء

#### بسواللوخلنالزجيم

نحملا ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

## باب الآداب والمعاشرة (زندگ كزار نے كطريق)

# چین والی گھڑی کاحکم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: گھڑی کی چین تانبا 'لو ہا' اسٹیل سونا' جاندی وغیرہ کی ہوتو گھڑی مردکو باندھنا جائز ہے یانہیں؟ اور اگر اس کا باندھنا نا جائز ہے تو ہر گھڑی بھی تو اس چیز کی بنی ہوتی ہے بینی تانبا' پیتل' لو ہا' سونا' جاندی وغیرہ کی ۔ پھریہ کیوں جائز ہے؟ لہٰذا براہ کرم شریعت مطہرہ کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔

فقط السائل حافظ محمر بشير ،سرفراز كالوني ميدرآباد

۲۸۷ الحبواب: صورت مسئولہ میں لوہا 'پیتل' جاندی' سونا وغیرہ کی چین گھڑی میں ڈالکرکلائی پر باندھنا مرد کیلئے ناجائز ہے۔ای طرح سونے اور جاندی کی گھڑی باندھنا بھی مرد کے لئے ناجائز اور حرام ہے۔(بہارشر لیعت بحوالہ ، درمختار)۔اکثر علما ، کی بھی یہی رائے ہے۔ واللہ تعالی علم

فقط محمر معراج الدين محمود ورتالوي، مدرس دار العلوم احسن البركات

۱۸۷ الجواب مجمع وصواب العبدمحد خليل خال القادرى البركاتي النورى عفى عنه، دارالعلوم احسن البركات حيدراً باد، المحمد المعظم الممسل هجم المسلطم المعظم المعظم المعظم المعظم المعظم المعظم المعظم المعظم المعلم المعلم

#### ختنه میں صدقه کی متّت ماننا

سوال: جناب محترم مفتى محمليل خال صاحب، السلام عليكم

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: اگر کوئی آ دمی بیارادہ کر لے کہ میں بیٹے کی ختنہ میں خیرات کروں گا اوراس خیرات کروں گا اوراس خیرات کرتا ہے تو بیہ جانور فروخت خیرات کرتا ہے تو بیہ جانور فروخت کیرات کے لیئے جانور ہجی لے جانور ہجی لے لیے ہے کہ خیرات کرتا ہے تو بیہ جانور فروخت کر داوراس کی رقم مسجد میں تقمیری کام میں دے دو۔ تو وہ اگر اس طرح کرے تو کیا جائز ہے یا نہیں؟ لہذا براہ کرم شریعت کی روشنی اور سنت رسول سانی آئی آئی آئی اور شکم خدا کے مطابق مسئلہ کو حل فرمائیں؟

فقط تا جدار خان ، کراچی

۱۸۷ الحبواب: صورت مسئوله میں اگر ختنه میں قربانی یا خیرات کرنے کی منت کی تعنی تب تو وہ چیز قربان کرے اور اگر متنت نبیں مانی تھی بلکہ مسرف ارادہ تھا تو جانور نیچ کر قیمت کسی بھی نیک کام میں لگاسکتا ہے۔ (درمخنار)۔ والله تعالی اعلم متنت نبیں مانی تھی بلکہ میں انگاسکتا ہے۔ (درمخنار)۔ والله تعالی اعلم المعظم میں سال میں اللہ میں ان المعظم میں سال میں اللہ میں اللہ

#### غيرمقلد يتعلق ركهنا

سوال: کیافرماتے بیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: ایک حض نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں ایک ہی مجلس میں دے دیں اور ا یک ماہ بعد وہی مخص کسی وہانی اہلحدیث سے فتو کی لے آیا کہ ایک مجلس میں تمین طلاقیس دینے سے تمین طلاق نہیں ہو کیں۔لہذا اس مخص نے بغیر طلالہ کے اپنی بیوی کو پھرر کھ لیا اس کے ایسا کرنے سے تمام قریبی عزیز وں نے اس کو سمجھایا اور اس فعل سے باز ر بے کو کہالیکن اس نے اپناارادہ بدلنے سے انکار کر دیا اور کہدیا کہ میں تو وہائی اہلحدیث ہو گیالہذا قانون شریعت کے مطابق اس سے سلام و کلام جائز ندر ہااور تمام اہل خاندان نے اس سے تعلقات ترک کرلئے۔اس کے بعدان کے والدصاحب نے تحمی صاحب سے معلومات فرمائی توان صاحب نے فرمایا کہ آپ تبلیغی حیثیت سے ل سکتے ہیں۔لہٰذاان کے والدصاحب نے ان سے ملنا شروع کردیا اور ان کو تمجھا یا بھی جس کو قریب ڈیڑھ سال کا عرصہ گزر چکا ہے کیکن وہ مخص اپنے فعل ہے بازنہیں آیا اورمطلقہ بیوی کواپنے پاس رکھے ہوئے ہے۔ کیاالی صورت میں اس سے ملتے رہنا جائز ہے؟ یا تبلیغی حیثیت ہے ملنے کی کچھ مدت مقرر ہے؟ براہ کرم جواب ہے مطلع فرمائیں۔ عین نوازش ہوگی۔ مرسلہ فضل الرحمٰن خان، پختہ قلعۂ حیدر آباد ۲۸۷ **الجواب:** شیطان کهانسان کاعدومبین ہے وہ بعض اوقات بھلائی کے پردے میں برائی میں جھونک دیتا ہے۔اب يہيں ويکھئے کہ بحکم قرآن عليم ايسے بے باک و بے شرم سے جس نے بحض ايک عورت کی خاطر اپنادين بدل ذيا اور مذہب حتفی کو چھوڑ کر غیرمقلدین وہابید کی ٹولی میں جا کھڑا ہوا۔جس سے ہرمسلمان پر دور رہنا لازم ہے اور ضروری ہے۔ اب تبلیغ کے پردے میں میل ملاپ کراتا ہے۔امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کی بھی کچھ صدود ہیں۔ آخر رسول اکرم منتی بالیم کا ارشاد مبارک یہ محل تو ہے کہ جب تم دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جاتی ہے اور نفسانی خواہش کی پیروی کی جاتی ہے اور دنیا کو دین پرتر جیح دی جاتی ہے تو اپنے نفس کولازم کرلو۔ (ترندی) یعنی خود کو بری چیزوں سے بیاؤ اور دوسروں کے معاملات چھوڑ دو \_ یعنی ایسے وقت میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر ضروری نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں بیٹا صریحا خواہش کی پیروی کرر ہاہے اورعورت کو دین پرتر جے دے رہا ہے تو بھم حدیث اسے چھوڑ نالازم ہے یا سے بلنے کئے جانا؟ توبیا بلغ آخرکی حدیر فتم ہوگی یانہیں؟ بالجملہ زید كا باب غلطى پر ہے اور جس نے اسے بيہ مجھايا وہ بھى غلط۔ والله تعالىٰ اعلم

العبر محمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٠ رذي تعده ١٣٨٣ هج

# ز بردی چندہ مسلط کر دیناغیر شرعی فعل ہے

سوال: کیافرمائے ہیں علائے دین اس مسلمیں کہ: ہماری پنچائت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر مخص زیر تقمیر مسجد میں چندہ و سے خواہ وہ پانچ رو بے کہ النے والا یادہ پہنے کہ و یا بڑا اضروری ہے کہ وہ پانچ رو بے چندہ مسجد میں دے دور نہ وہ مخص پنچائت یا برادری ہے ۔ ن اور اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔ آب اس معاملہ میں فتوی صاور فرمائیں۔ آپ کی بڑی نوازش ہوگ ۔ میں اور اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔ آپ اس معاملہ میں فتوی صاور فرمائیں۔ آپ کی بڑی نوازش ہوگ ۔ عبدالرزات، یشرب کالونی ویدر آباد

۷۸۷ الجواب: ہروہ تحریک یاجمیعت یا پنچائت جس کی بنیاد کسی ایسے امر پر رکھی جائے جوشرع شریف کے خلاف ہے اس كى الدادواعا نت قطعا جائز بيس- قال الله تعالى وَتَعَاوَنُواعَلَى الْبِرِّوَ التَّقُولى وَلَا تَعَاوَنُواعَلَى الْإِنْمِ وَالْعُدُوانِ (المائده: 2) نیکی اور پر ہیزی گاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرواور گناہ و نافر مانی پرکسی کی اعانت نہ کرو۔مسجد تغییر کرنا بلاشبہ امر مستحسن اوراج وقطيم كاموجب،اورخداورسول الشيئاليني كي خوشنو دي كاباعث جب كه به نبيت حسن ہو۔ ہرمسلمان يرحتي الوسع اس کی تغییر میں حصّہ لینامحمود ومطلوب کیکن چندہ پرکسی فر د کومجبور کرنا یا اس پر مالی جرمانہ ڈ النابیہ جائز نہیں۔نہاستے براوری سے باہر کرنا جائز۔ جتنے لوگ اس امرے واقف ہوتے ہوئے اس پنجائت کی حمایت کریں گےسب عنداللہ مجرم وملزم قراریا ئیں کے کہ باہ وجہ شرعی ایک مسلمان کوایذاء دینا حرام ،اورائے اسلام سے خارج قرار دینا، بخت بیبا کی اور خداور سول ملٹی اینے کے ا حکام ہے استہزاء ہے۔ جن لوگوں نے بیتجویز منظور کرلی ہے کہ چندہ نہ دینے والے کواسلام سے خارج سمجھا جائے۔ان پر فرض ہے کہ تو ہے بھی شرعیہ کریں اور فور أاس پنجائت ہے علیحدہ ہوجا ئیں۔واللہ تعالیٰ اعلم ورسولیہ العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه اارذى قعد سم ١١٨ سياطيج

الصال تواب ميں خلاف شرع کام کناه ہيں

سوال: جناب مفتى محمطيل خان صاحب، السلام عليم، جناب عالى! گزارش بيه كه ا۔ جس کسی کے گھر میں میتت ہوتی ہے۔ تو میت کو قبر ستان میں دفن کرنے کے بعد سوگوارخاندان ، قبر خلاصہ ہونے کے مقصد کے لئے اپنے گھر زردہ وغیرہ بیکا کراعزا ووا قارب وحاضرین کو کھلاتے ہیں یہ جائز ہے یائبیں؟ ۲۔ سوئم کی تاریخ لینی میت کے انتقال کے تیسر یے روز اعزاء وا قارب کوسوئم کی فاتحہ کے نام ہے من من کھا نا پکا کر کھلا یا جا تا ہے۔ میت کے ساتویں دن پھر رسم ہوتی ہے کہ میت کے لئے سری یائے بیکا کر فاتحہ دلاتے ہیں جوسرے یا وَل تک کے گناہ دورَ<sup>ار</sup> ہے،ان کی شرمی میشیت کیا ہے؟ مندرجہ بالامسله کاجواب عنایت فرما کمیں۔ فقط السائل محمدالیاس خان ۲۸۷**الجواب:** ایصال ثواب <sup>این</sup>ی قرآن مجید ، یا درود شریف ، یا قامه سطیبه ، یا خبرات وصد قات ، یا کسی بھی نیک عمل ، کا تواب مردوں کو، پہنیانا جائز ہے۔ یہ بناشے یا ثیر پی تقتیم کرنا یا کھانا پکوا کرفقراء دمسا کین لوکھلانا، یاان کے گھروں پر پہنچانا، یہ سب ایسال تواب کی صورتیں بیں اور جب نیک بیتی ہے کی جا تیں تو میت کوبھی اس ہے فائدہ پہنچے گا کہ کرم الٰہی ے امید ہے ایراں کے مذاب میں تنفیف فر مائے اور اس کی قبر کشادہ فر مائے کیکن میں موقع دعوت کا اور اپنے عزیز ول رشتہ و اروں اور قرابت داروں کو کھلانے پائے کانبیں ہے۔علماء کرام جابجاار شادفر ماتے ہیں اہل میت کی طرف سے کھانے کی نسیافت کرانااوراس کے یہاں جمع ،وکراعزا،وا قارب کا دعوتیں اڑا نا بدعت شنیعہ ہےاور نا جائز ہے۔ پھر پیتھم اس وقت ہے جب كه ورثاء بالغ مون اورسب بالهمي رضامندي سے ايباكرين اوركوئي وازث نابالغ ياغيرموجود موتوبياورزياد وحرام ہے اور لناه شدید به به اور مال غیر میں بے اجازت تصرف کرنا خود ناجائز ہے ، اور نابالغ کا مال ضائع کرنا ، جس کا افتیار نه خود اے ،

اور نداس کے باپ کو، نداس کے ولی کو، اور بھی سخت تر آفت ہے۔ خلاصہ مسئلہ بیہ ہے کہ اگر محتاجوں اور غربیوں کودے دیں کھلا دیں یاان میں تقتیم کرنے کو کھانا بکوا ئیں تو حرت نہیں بلکہ خوب ہے بشرطیکہ بیکام کوئی عاقل اور بالغ اپنے مال خاص ہے کرے یاتر کہ ہے کریں توسب وارث بالغ موجود ہوں۔ کمائی خانیہ، ہزازیہ، تنارخانیہ۔ وغیرہ پھراس قسم کے جمع میں عورتیں جمع ہوں اورخلاف ِشرع کام مثلاً رونا پیٹمنا بناوٹ ہے ،مونھ وغیرہ ڈھانکنا وغیرہ کرتی ہیں اور بیسب نوحہ ہے اورنو حہرا م ہے۔ایسے مجمع کے لئے میت کے عزیز وں دوستوں کو بھی جائز نہیں کہ کھانا بھیجیں کہ گناہ کی امداد ہوگی بلکہ میت کے گھر والوں کا اھتمام طعام کرنا ہمرے ہے بی ناجائز ۔تفصیل کے لئے ہوانلحضر ت قدس سرد کافتوٰ م مبارک۔ باقی سرہ یاؤں کے متعلق لکھاوہ تھن ہے اصل بناوتی بات ہے جاہلانہ خیال ہے۔ والله تعالیٰ اعلم

۱۲رشعبان ۱۸۸سواهی

العبدمحمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### شادی بیاه کی رسوم

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

ا۔ کیاسہرا باندھنا جائز ہے یا ناجائز؟ ۳۔ شادی وغیرہ میں باہج گانے بجائے جاتے ہیں اورخوا تین کم از کم ایک ہفتہ ل ہی مکانوں میں ڈھولک تھاپ پرگانے بجانے کرتی ہیں اور ڈانس بھی کرتی ہیں بیام کہاں تک سیجے ہے؟ سے بھائی بہن وغیرہ کو بھات دیتے ہیں ،ازروئے شریعت میعل جائز ہے یا ناجائز؟ سم۔ بمرے کا جوخون ذنح کرنے پر نکلتا ہے یا کوئی بھی جانور ہو حلال اس کاخون بوفت ذکے نکلتا ہے، اس کا بیچنا شرع کے نز دیک کیسا ہے؟ جائز ہے ناجائز؟ براہ مہر بائی ان مسائل کا جواب قرآن وحدیث کی روشنی میں مرحمت فرمائیں۔ عرض دار محد نصیراحد قریشی، میر بورخاص

۱۸۷ الجواب: الم خالص پھولوں کاسپراجا تزے۔ (بہارشریعت صفہ مقتم)

۲۔ اکثر جاہلوں میں رواج ہے کہ محلہ یارشتہ کی عورتیں جمع ہوتی نہیں اور گاتی بجاتی ہیں بیرام ہے۔اولا ڈھول بجاناحرام، پھرعورتوں کا گانامزید برآن بعورت کی آواز نامحرم کو پہو نچنا ،اوروہ بھی گانے کی اوروہ بھی ہجروعشق ووصال کےاشعاریا گیت یاڈانس کرنا جرام ہے۔ (بہارشر بعت صب ہفتم)

متعلق مدیداور بهدکاتهم ہے۔ (بہارشریعت)

سم۔ وہ چیزیں جو بیع کے قابل ہی نہ ہوں ان کی بیع باطل ہے جیسے مردار یا خون یا شراب کا بیچنا کہ یہ چیزیں بیچنے کے قابل بى نبيس للنداخون كابيخاجو بوقت ذبح نكلتا بمنع ب\_\_ (در مختار رداكمتار )\_والله تعالى اعلم العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٩ رربيع الا وّل ١٣٨٠ الشج

#### كافركے بنائے ہوئے كھانے كامسكلہ

سوال: كيافرمات بين علماء كرام السمسكم بين كه: كافركابنايا بواكهانا جائز بيانا جائز؟

فقط، حافظ سيراب خان، خطيب جامع مسجد اسلام آباد حيدرآباد

۲۸۷ الحبواب: علاء دین کی عادت یوں ہے کہ تھم طہارت کے لئے ادنی اختال کافی سیجھتے ہیں اور محض خیالات پر تھم نجاست نہیں لگاتے۔ فالو کی رضوبیٹر بیف میں ہے کہ تنی ردی حالت ان کھانوں،اور مٹھائیوں کی جو کفارو ہندو بناتے ہیں، کیا ہم نہیں ان کی سخت ہے احتیاطیوں پر یقین نہیں؟ کیا ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کوئی چیز گوبروغیرہ نجاست سے خالی نہیں ہوتی ؟ پھر بھی علاءان چیزوں کا کھانا جائز رکھتے ہیں۔

العبد محظيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه من ٢٥ ربيع الاقة ل شريف ١٣٨٣ هج

#### مرشد کے احکام اور غلط رسوم کی تر دید

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

ا۔ جو تخص خواہ کسی بھی سلسلے کا ہواور وہ اینے استعال کے لئے کالا سختی' پیلا' سبزرنگ بغیر اپنے مرشد کی رضامندی کے استعال کرے تو کیااس کے بدن میں آگ لگ جاتی ہے؟ یاوہ تباہ و ہر باد ہوجا تا ہے؟ یایہ پہنناحرام ہے؟

۲۔ کیااس پیرکی بیعت جائز ہے اور قائم رہتی ہے جوانیے مرید پرفخش الزام عائد کرے جو کہ نازیباالفاظ میں ہے اور لوگوں کے سامنے عائد کئے جائیں؟

۳۔ اگر کوئی پیر چندلوگوں کے سامنے یہ کہے کہ میں نے فلال مرید کوالٹاہ اور اس کے رسول ملٹی کیٹی کو حاضر جان کرآ زاد کیا اور پھرا یسے منکر ہوجائے کہ میں نے بید کہا ہی نہیں۔ توا یسے پیر کی بیعت جائز ہے یانہیں؟

السائل سرفرازاحمه چشتی صابری، اکبرآ بادسکند حیدرآ باد

۲۸۷۱ الحجواب: کسم یا زعفران کرنے ہوئے کپڑوں کے سواباتی ہرتم کرنگ ذروسرخ، دھانی، بنتی، پہنی، نارنجی، وغیرہ مردول کو بھی جائز ہیں اگر چہ بہتر ہے کہ سرخ رنگ یا شوخ رنگ کے کپڑے مردنہ پہنے خصوصاً جن رنگوں میں زنانہ پن ہوم داس کو بالکل نہ پہنے۔ (درمختار) مرید کواپنے مرشد کے ساتھ یوں رہنا چاہئے جیسے مردہ بدست زندہ، اگر مرشد واقعی مرشد ہوا وہ اس کو بالکل نہ پہنے۔ (درمختار) مرید کواپنے مرشد کی پیروی وفر ما نبرداری لازم۔ اس کے خلاف نہ کرے اس کے علاوہ جو پھھ کہا جاتا ہے کہاں سے بدن میں آگ لگ جاتی ہے یا وہ شرعاً حرام ہے کھی ہے اصل باتیں ہیں اور جو کہتا ہے وہ ثبوت پیش کرے۔ واللہ تعالی اعلم

۲۔ مرشد برحق اپنے مرید پرکوئی الزام کیے لگا سکتا ہے جب کہ اس کی اصلاح وتربیت کا وہ خود ذمہ دار ہے اور بلا ثبوت شرعی تو کسی کے کہنے سے کوئی مجرم شرعی قرار نہیں پاسکتا اگر چہ کسے باشد۔ والله تعالیٰ اعلم

۔۔اگرجھوٹ ٹابت ہوجائے اوروہ شخص تو بہند کرے تواس سے بیعت جائز نہیں۔والله تعالیٰ اعلم العبدمحرخلیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنه ۲۸ ربیع الآخر ۴۸ سال صح

## غیرمرد سے تعلیم حاصل کرنا۔ گناہ جے پیانے کا مسکلہ

سوال: قبارمحترم و کعبہ مفتی مولانا محر خلیل خال صاحب، السلام علیم ورحمتہ الله و برکاته، جناب عالی گزارش بیہ ہے کہ الے کیاالف کی بالغ لڑک ب کسی غیر مرد ج کے سامنے تعلیم حاصل کرنے کے لئے بلا پردہ آجاسکتی ہے؟ ۲۔ کیا گناہ کو چھپانے کے لئے الف کو بیت پہنچتا ہے کہ وہ قرآن وحدیث کا سہارا لے؟ اگراس نے ایسا کیا تو اس کے لئے کیا تھم ہے؟

الديرادري مين اختثار كھيلانے اور جھوٹى بات كركے كروہ بندى كرنے والوں كامقام كيا ہے؟

فقط والسلام مخلص كمال الدين، شكار يور

۱۸۷ الحجواب: اجنبی عورت کے چبرہ اور تھیلی کود کھنا اگر چہ جائز ہے جب کہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو مگریہ زمانہ تند کا ہے اس زمانے میں خدا ترس کہاں؟ لہٰذا اس زمانے میں اس کود کھنے کی ممانعت کی جائے گی۔ پھریہ تھم بھی اس وقت ہے جب کہ خلوت و تنہائی نہ ہو۔ اور خلوت یعنی دونوں کا ایک مکان میں تنہا ہونا تو بیچرام و نا جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم موسی نامہ نہ مرسالہ برتہ ہیں کہ جبہ ازی سامعہ میں تھم نہ اجمالہ برنا ہوں سول ایش آریٹر کا سے سال معرب تربی کی خدا جل

۳۔ گناہ سرز دہوجائے تواس کو چھپانا ہی جاہیئے بہی تھم خداجل دعلاا در رسول ساٹھ ٹیآئیٹم کا ہے۔ ہاں بیصورت ہو کہ آدمی خداجل وعلا اور رسول ملٹھ ٹیآئیٹم کے احکام کی خلاف ورزی کرے اور اسے بزور زبان جائز ٹابت کرنے کی کوشش کرے بیضر ورحرام و ناجائزے۔واللہ تعالیٰ اعلم

۔ برادری اور رشتہ داروں میں انتشار پھیلانے والا رشتہ کا نے والا ہے اور رسول اکرم سٹینیڈیلی ارشاد فر ماتے ہیں کہ رشتہ کا نے والا) ہوتا کا نے والا بخت میں نبیں جائے گا۔ (بخاری ومسلم) اور ایک حدیث میں ہے کہ جس تو م میں قاطع رحم (رشتہ کا نے والا) ہوتا ہے۔ اس پر رحمت البی نبیں اترتی (بیعتی) اور جھوٹ وگروہ بندی کرنا شدید گناہ ہے اور اسکا مرتکب مستحق عذاب البی ہے۔ والله تعالی اعلم العبر محمد خلیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ سے رصفر المظفر سم میں العبر محمد خلیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ سے معرار صفر المظفر سم میں ال

#### حيارون خلفاء رضى الله عنهم كى شان ا حاديث مين

**سوال: صاحب ن**ضل و کمال جناب مفتی خلیل خان صاحب، السلام علیکم ورحمته الله و بر کاته

جناب عالی! درج ذیل مسئلوں کے بارے میں علماء کرام کیافر ماتے ہیں کہ

ا۔ یہ کوئی حدیث ہے یا کہ کسی بزرگ کا قول ہے؟ '۱۔ اگر حدیث ہے تو کیسی ہے قوی یاضعیف؟ 'س۔ اگر ممکن ہوتو اس کے پورے کلمات رقم فرمائے ان مدینہ العلم و علی بابھا۔ 'س۔ کیا بیتے ہے کہ مسلمان علماء اور شعراء اس کو حضرت علی بن پورے کلمات رقم فرمائے ان مدین چیش کرتے آئے ہیں؟ اور اس کے بیے وقابل تسلیم ہونے میں نہ کوئی شک ہے نہ الله تعالی عند کی ضعیع وقابل تسلیم ہونے میں نہ کوئی شک ہے نہ

غلطى؟ السائل محمد ناصر الدين صديقي، • سار ربيع الاوّل شريف سي مساحج

۱۸۷ الجواب: النه المجالس على بحواله، شرح بخارى لا بن حميره نذكور ب كه نبى الله التي آيل في ارشاد فرمايا كه انا ملاينة السخاء و ابوبكر بابها و وانا ملاينة الشجاعة و عبر بابها وانا ملاينة الحياء و عنمان بابها وانا ملاينة العلم و ابوبكر أساسها و عبر حيطانها ملاينة العلم و ابوبكر أساسها و عبر حيطانها وعثمان سقفها و على بابها اور مسلم شريف على وارد ب كه نبى اكرم التي المي في ارشاد فرمايا انا دارالحكم و على بابها و من من وارد ب كه نبى اكرم التي المي في المراه المناه المنا

۲۔ ان الفاظ کا بطور حدیث بلانکیرز بان زدعوام وخواص ہونا خوداس کی صحت ومقبولیت کی دلیل ہے جس پرمزید کسی سند کی حاجت نبیں۔والله تعالیٰ اعلم

٢٣ ربيع الأوّل ١٣٨٠ هج

العبدمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### شادی کی غلط رسوم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: آج کل شادی بیاہ کے موقع پر عام طور ہے ڈھول باہے کا استعال ہوتا ہے اور مرداور عورتیں ای ڈھول کے اردگر دنا چتے ہیں۔ عورتیں گھر دں میں گیت گاتی ہیں۔ ڈھولک کا استعال بھی کیا جاتا ہے۔ یہ سب جائز ہے یا ناجائز؟ اور ایس جگہ پر دلیمہ کے کھانے میں شرکت کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ بینوا تو جو وا فقط السائل محم عمران خان لودھی

۲۸۷ الجواب: ڈھول باجا گانا ناچنا یہ سیطانی فعل ہیں اور ناجا کر دھرام ہیں اور الی محفل میں جاناوہاں بیٹھنا بھی ناجا کر ہے۔ جن گھر انوں میں یہ کرتوت ہوتے ہیں ان کے مردوں پر فرض ہے کہ اسے روکیں اور طاقت سے روک سکتے ہیں تو طاقت کام میں لا کیں۔ اگر معلوم ہے کہ دعوت میں یہ خرافات بھی ہیں تو دعوت میں جانا ہی جا کر نہیں اور جانے کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں نغویات ہیں اور اگر وہیں ہوں جہاں دعوت کا انتظام ہے تو واپس آئے اور آ کر مکان کے دوسرے حصہ میں جس جگہ کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں بیٹھ سکتا ہے اور کھا سکتا ہے۔ پھر اگر یہ خص ان کوروک سکتا ہے تو روک دے ورنہ صبر کرے۔ (بہار شریعت بحوالہ عہد ایڈ درمختار)۔ واللہ تعالی اعلم

العبد محمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ١٦رذي الحجه المسلط هج

#### ڈ رامہ وغیرہ بنا نالہو ولعب میں شامل ہے

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: زیداسکول میں بحثیت مدرس ہے اور اس میں فررا ہے اور اس میں ڈرا ہے اور میں جائے ہوگا؟ ڈرا ہے اور موسیقی کے پروگرام ہوتے ہیں۔تو کیازیداس میں شریک ہوسکتا ہے یانہیں؟اگرشریک ہوجائے تو گناہ تو نہ ہوگا؟ السائل۔ محمد اور لیس

۷۸۷ الجواب: سینما بھیڑ، ڈرامہ خرافات کا ایک ہی جواب ہے جو قر آن ارشاد فرما تا ہے وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَثُفْتَوِيْ لَهُوَ الْعَدِيثِ (سورة لقمان:6) ترجمہ۔ لیعنی کیھیلوگ جو تھیل کی ہاتیں خریدتے ہیں، تا کہاللہ تعالیٰ کی راہ ہے بھگادیں بے مستحصے، اوراے منسی اور مذاق کا ذریعہ بناتے ہیں ،ان کے لئے ذکت کاعذاب ہے۔والله تعالی اعلم العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٥ رشعبان المعظم ٨ ٢٣ الشج

# قیامت دس محرم الحرام کوآئے گی/زمین وآسان ساکن ہیں

سوال: كيافرمات بي علماء دين اس مسئله ميس كه

ا۔جوبیمشہور ہے کہ قیامت ۱۰ رمحرم الحرام کو آئے گی اس کی کوئی سند ہے؟ ۲۔ایک صاحب نے ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ اشارہ بیجی معلوم ہوتا ہے کہ زمین و آسان حرکت کرتے ہیں۔ دونوں تھہرے ہوئے نہیں ہیں بیقول درست ہے یانہیں؟ اورزمین وآسان ساکن بیل یانبیر؟ فقط نور محمر، منڈ والہیار حیدر آباد

۸۷**الجواب:** شاہر فیع الدّین محدث دہلوی نے اپنی کتاب قیامت نامہ میں بحوالہ مسلم شریف فرمایا'' نا گا، روز جمعہ کہ تهم روز عاشوره باشد ..... تفخ صور باشد' والله تعالى اعلم

۲-اسلامی عقیده بیه ہے کہ زمین وآسان دونوں ساکن ہیں چنانچہ اجلہ صحابہ کرام مثلاً حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه اور حضرت حذیفه ابن بمان رضی الله تعالی عنه نے ابن مالک ہے مطلق حرکت کی نفی مانی ہے تفسیر عجائب القرآن اور تفسیر کبیر میں مجھی میں مضمون صاف صریح الفاظ میں وار د ہے۔

'تفصیل کے لئے دیکھیں اعلٰی حضرت فاضل ہربلوی قدس سرہ کارسالہ مبارک'' نزول آیات فرقان بسکو ن زمین وآسان'' العبدمحمة خليل غال القادري البركاتي النوري عفي عنه ١٦ رصفر المنظفر ٨٨ ١٣ هج والله تعالى اعلم \_

# عورتوں کا قبرستان جانا/عورتوں کا رشتہ داروں کے ہاں جانا/فلم کا حکم

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

ا یورتوں کا بزرگوں کے مزاروں پراور قبرستان جانا کیسا ہے؟ بعض بزرگ کہتے ہیں کہ جانا جائز ہے اور بعض کہتے ہیں کہ جانا ناجائزے۔اس بارے میں شرعی مسئلہ کیا ہے؟

۲-کیاعورت بغیراینے خاوند کی مرضی کے اپنے رشتہ داروں میں یا باہر جاستی ہے یائہیں؟

٣- فلم فانهُ خدا'' كا كياتكم به الله مين حج بوتا بوادكها يا كيا به فظ السائل محمة مران خان، حيدرآ باد ُسنده ۲۸۷ الجواب: الماء کرام فرماتے ہیں کے عورت جب گھریے قبروں کی طرف چلنے کاارادہ کرتی ہے تواللہ اور فرشتوں کی لعنت میں ہوتی ہے جب کھرے نکلتی ہے تو سب طرف سے شیاطین اسے گھیر لیتے ہیں جب قبر پر جہنجی ہے تو میں۔ کی روح اس پرلعنت کرتی ہے۔ جب واپس آتی ہے تو بیاللہ تعالیٰ کی لعنت میں ہوتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

۲۔ عورت صرف ماں باپ سے ملاقات کے لئے ہفتے میں ایک باردن بھر کے لئے جاسکتی ہے اور محارم جیسے بھائی پنچا وغیرہ کے ہاں جانا سال بھر میں ایک باراس کے علاوہ وہ کسی اور رشتہ دار کے بیہاں نہیں جاسکتی چہ جائیکہ باہر نکلنا، بازاروں وغیرہ میں جائے گی گناہ گار قراریائے گی۔ واللہ تعالی اعلم جائے گی گناہ گار قراریائے گی۔ واللہ تعالی اعلم

ساسینما تھیٹر ، ایسکوپ ، ڈرامہ ، ناچ ، رنگ کی مفلیں بیسب شیطانی جگہیں ہیں اور وہاں جانا حرام اور ناجائز ، بلکہ خیر سمجھ کر جائے تو اور زیادہ سزاکا باعث ۔ مسلمانوں کی مت ماری گئی ہے کہ صراحة مقدس مقامات کی بے حرمتی کی جارہی ہے ان کی وقعت ، نگا ہوں ہے گری جارہی ہے ان کے جذبات ہے کھیلا جارہا ہے مگر بیدا ہے نیک سمجھ کر پھولوں کی طرح اس پر گرتے ہیں ۔ خور فر مایے بت خانہ میں نماز پڑھنا جائز نہیں ۔ میلوں 'باز اروں اور ان تمام گزرگا ہوں پر با آواز بلند قر آن کریم کی ہونے وان شیطانی مقامات پر جب کہ لعنت اللی کی ہونے کا موجب نہ ہوگا۔ الله تعالی مسلمانوں کی اتر تی ہے ایسے متبرک مقامات کے مناظر پیش کرنا کیوں کران کی بے حرمتی ہونے کا موجب نہ ہوگا۔ الله تعالی مسلمانوں کی آتھیں کھولے اور نصیص مراطمتقم پر چلائے۔ والله تعالی اعلم

العبد محمد خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٠ رصفر المظفر ١٣٨٨ هج

#### امانت میں خیانت کرنا

معوال: بخدمت شریف جناب مفتی اعظم سند ه حضرت مولا نامفتی خلیل خان صاحب، السلام علیم ورحمته الله و بر کانته کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں که

ا۔ایک شخص بمع اہل وعیال کے حاجی ہے۔ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے۔

۲۔ایک شخص حاجی نہیں ہے تکرمسلمان ضرور ہے۔اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے۔

۳-ایک شخص (مسلم) نے جج کرنے کے لئے ندکورہ بالا کے پاس نقدرہ پے برائے خراجات خانہ و کعبہ شریف جانے اپنا پیٹ کاٹ کرجمع کئے اور ان کے پاس بطور امانت رکھدئے۔ جج کے لئے اس نے اپنارہ پیطلب کیا تو جواب ملا کہ تمہمارے رو پے کا سود ادا کردیا جائے گا اور ہمارے پاس رہ پینیس ہے۔ جاؤ چلے جاؤ! دعوٰی کرہ! ایسی صورت میں امانت نہ دسینے دالے یادالیس نہ کرنے والے پرشری قانون کیانا فذہے؟ دنیاو آخرت میں اس کا کیاحشر ہوگا؟

والسلام از خادم ، جواد خان ولدرحمن خان ، حيدرآ باد پاکستان

۱۸۱ الحواب: الله عزوجل فرماتا ہے وَ لَا تَا كُلُوْ الْمُوالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (البقرہ: 188) ايك شخص كا مال دوسر المخص ناحق طور پرند كھائے۔ نيز فرمايا إِنَّ اللهُ قَيْا مُؤكُمْ اَنْ تُوَ دُواالْا مُنْتِ إِلَى اَ هُلِهَا (النساء: 58)۔ الله تعالی ته بین تکم ویتا ہے كوان كے مالكوں كو واپس كردو۔ رسول الله سائي آيئي فرماتے بین كہ جو شخص پرایا مال بیجائے وہ قیامت كے دن الله تعالی سے كوڑھی ہوكر ملے گا۔ اور متعددا حاديث كريمہ میں امانت میں ذیانت كرنے والوں كومنافق فرمایا۔ عقل مند كے الله تعالی سے كوڑھی ہوكر ملے گا۔ اور متعددا حاديث كريمہ میں امانت میں ذیانت كرنے والوں كومنافق فرمایا۔ عقل مند كے

کتے یہی کافی ہے اور جب خوف خدا دل سے نکل جائے تو اس پر الله عز وجل وحضرت محد ملتی آیئم کے احکام کا کیا اثر ہوسکتا ہے۔والله تعالی اعلم تعبیر محملیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنه ۹ رجمادی الاخری ۱۳۸۸ العج

#### اشحاد ومحبت کے لئے قرآن یاک پر ہاتھ رکھ کر حلف لینا

**سوال:** کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: حمر وب بندی ختم کرنے اور اتحاد ومخبت بڑھانے کے لئے نیز جائز اور حق بات کی خاطر قر آن شریف پر ہاتھ رکھ کروعدہ کر لیاجائے؟ نبی الله انصاری، پریٹ آباد حیدر آباد

۷۸۷ **الحبواب** ہوالموفق للصواب: اس زمانہ میں اوگ بے دھڑک بلاخوف، غلط کام کرتے اوران پراصرار کرتے ہیں اور کوئی منع کرے تو بازمبیں آتے اگرمسلمان متفق ہوکرالیی سزائیں تجویز کریں جن سے عبرت ہواور بیبا کی وجرات کا بیسلسلہ بند ہوجائے تو نہایت مناسب ہوگا، بعض قو موں میں بعض معاصی پرالیم سزائیں دی جاتی ہیں ،مثلاً حقہ پائی اس کا بند کردیتے ہیں' نداس کے ہاں کھاتے ہیں اور ندایے یہاں اس کو کھلاتے ہیں جب تک توبہ نہ کرلے اور اس کی وجہ ہے ان لوگوں میں ایس با تیں کم پائی جاتی ہیں جن پران کے یہاں سزا ہوا کرتی ہے۔ مگر کاش وہ تمام معاصی کے انسداد میں الیبی ہی کوششیں کرتے اور اہیے بنچائی قانون کو چھوڑ کرشرع مطہر کے موافق فیصلے دیتے اور احکام سناتے تو بہت بہتر ہوتا' لہٰذا دنیاوی گروپ بندی حتم كرنے اور شركی اتحاد ومحبت بڑھانے كے لئے اور جائز وحق بات كی خاطر قر آن شریف پر ہاتھ ركھ كروعدہ كرنا شرعا ورست ہے۔ داللہ تعالیٰ اعلم فقیر قادری احمد میاں بر کاتی غفرہ الحمید ۱۱۱۸، ۱۹۷۸ء

٨٧ الجواب يحيح والمجيب يجيح انثاءالله تعالى - العبد مم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه، سميم صفر المنظفر ١٣٩٨ هج

#### درس قر آن درس حدیث کے دوران تبہیج پڑھنا

**سوال:** کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: درسِ قرآن مجیدیا درس صدیث شریف کے دوران ذکر درود شریف یا دیگروظا نف شبیج وغیره پر هنا کیسا ہے؟

السائل قاری محمد نورانحن گولزوی، مسجد مرکز فروٹ مارکیٹ حیدر آباد، ۱۵ رجنوری ۱<u>۹۷۸</u>، ۲۸۷ الجواب: درس قرآن وحدیث جب که مجدمین معمول ہے یاوہ مجلس تذکیرووعظ ہے تو حاضرین میں جواملم ہے مینی اس وعظ و تذکیر کرنے والے یا درس دینے والے سے زیادہ علم رکھتا ہے تو آپ ہی اس جگہ ہے: ٹ نبائے گا ورنہ عوام الناس کو قلم ہے کہ وہ اپنے اور او وظا نف اگر ترک کرنا پیندنہیں کرتے تو تنہائی میں پڑھیں ورنہ درس میں شریک ہوں کہ اس ہے دین و دنیا دونوں سنورتی ہیں۔حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنصم نے فرمایا که ایک گھزی رات میں پڑھنا پڑھانا ساری رات عبادت سے انصل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہرسول الله مین اللہ میں شریف میں تشریف لائے وہاں دوج کسیں تھیں فر مایا کہ دونوں مجلسیں اچھی میں اور ایک سے دوسری اچھی ہے۔ بیلوگ الله سے دعا کرتے ہیں اور اس کی طرف رغبت کرتے ہیں وہ جا ہے تو ان کودے اور جا ہے تو منع کردے اور <sub>، دوسر</sub>ی مجلس والے علم سکھتے ہیں اور ناواقف کوسکھاتے ہیں بیافضل ہیں۔ میں

معلّم بنا کربھیجا گیااوراسی دوسری مجلس (وعظ و درس) میں حضور بیٹھ گئے (دارمی)اب فیصلہ وہ خودکریں کہ انھیں کیا کرنا جا ہے؟ والله تعالى اعلم العبدمحمر خليل خال القادرى البركاتي النورى عفى عنه ٢ رصفر المظفر ١٣٩٨ هج

نطفه حرام ہے اور انڈ اود بگر جانور بھی نطفہ سے بنے بیرام ہیں یا حلال؟

**سوال:** بخدمت جناب مفتى محمَّليل خال صاحب، السلام عليكم ورحمته الله و بركاته

کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: کلام پاک میں حکم خداوندی ہے کہ میں زندہ ہے مردہ ہیدا کرتا ہوں اور مردہ ہے زندہ پیدا کرتا ہوں (انڈے ہے بچہ اور مرغی ہے انڈا)۔ سوال یہ ہے کہ انڈ انطفہ ہے۔ تو کیا انڈ اکھانا حلال ہے؟ کیاانڈ اہم مسلمانوں کے لئے حلال ہے؟

د دسری جانب حکم ہے کہ ہم نے تم پر جن چیز وں کو حلال کر دیا ان کواینے او پرحرام نہ کرو۔ میں دونوں جانب سے رضائے الہی تلاش کرر ہا ہوں مگرافسوں کہ مجھ کو کوئی راہ نہیں ملتی ۔مہر بانی فر ما کر مجھ کوراہ دکھا کیں کہ کوئسی راہ درست ہے؟

فقظ والسلام محمدانواربيك

۷۸۷ **الجواب:** اس قتم کے مسائل میں عقلی گھوڑے آپ دوڑا نمیں گےتو ٹھوکرتو کھانی ہی پڑے گی۔عزیزم بیامرار قدرت ہیں ان میں قدم نہ ڈالیں ورنہ الجھ جائیں گے۔نطفہ تو انڈا ہوااور پھرانڈے سے مرغی ہلین جہاں براہ راست نطفہ پرورش پاکڑ جانور بنا جیسے حلال چو پائے۔وہاں کیا کریں گے؟ اتن بات خوب ذہن میں رکھ لیں کہ حقیقت بدل جائے تو حکم شرعی بھی بدل جاتا ہے۔شراب حرام ہے لیکن اگر اسے سر کہ بنالیا جائے تو اب وہ سر کہ ہے اور حلال۔ اور بیتو کہاوت آپ نے سی ہوگی کہ ہر چیددرکان نمک رفت 'نمک شد \_گدھا نمک کی کان میں گرااور مرگیااور پچھ عرصہ بعدنمک ہوگیا تواب وہ طلال کہ گدھانہیں بلکہ نمک ہے۔امید ہے کہ یہی دومثالیں آپ کی رہنمائی کے لئے کافی ہیں اور حقیقت بھی عیال ہے کہ رموز مملکت خویش' خسر واں دانند۔ بیرقدرت الہی کے اسرار ہیں۔تو ہمارے ہروہ چیز طلال ہے جسے اس نے حلال فر مایا۔غور فر ما ہے ٔ حلال جانور' بغیربسم الله پڑھے ذکح کیاوہ حرام ہوگیااور بسم الله پڑھ کر ذکح کیا تو حلال رہتا۔ حالانکہ وہی ذائح' وہی ند بوح اورو ہی آلہ ءذ نے \_مگر حکم شرعی میں زمین وآسان کا فرق ہو گیا۔والله تعالیٰ اعلم

تميم رمضان المبارك ومساهج

العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### اجتبىءورت كاغيرمر دكود تجمنا

سوال: جناب مفتی محمطیل خان صاحب،السلام علیم، جناب عالی! گزارش بیه ہے کہ: احقرنے مندرجہ ذیل حدیث پاک یڑھی ہے۔جس کوتح ریکرر ہاہوں۔

حدیث پاک۔ایک واقعہ مٰدکور ہے کہ ایک وفعہ کھر میں ایک ناجینا صحالی تشریف لائے تو حضرت عائشینی للغلامیما اس مبّلہ ہے تشریف نبیں لے تمیں۔ حضور اکرم سافیماً اینم نے فرمایا کہ عائشہ اندر جاؤ اور پردے کے حکم پڑمل کروحضرت عائث

صديقة منى للتعلى عنهائے عرض كيا كەحصورىية نابينا بين ويكھتے نہيں ہيں توحضورا كرم مالئى لايا ئے قرمایا كه اگر چەدەنہيں و كمھ سكتے کیکن تم تو دیکھتی ہو۔آپ بیفتو کی دیں کہ مندرجہ بالا حدیث پاک کی روشنی میں ٹی وی پر جومر دنظر آتے ہیں۔ان سے پر دہ عورتوں کو (ٹی وی دیکھنے والی عورتوں کو ) کرنا جا ہے یا نہیں؟ فقط السائل محمد اسحاق لودھی

۲۸۷**الجواب: صورت مسئولہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیق**تہ خی مثلقة بی اکا واقعہ نہیں ہے بلکہ ام المؤمنین حضرت ام سلمة بی مفتعل عنها کا واقعہ ہے۔اس میں حکم شرعی ہے ہے کہ جس طرح غیر مردنسی غیرعورت کوہیں دیکھے سکتا ہے کہ ای طرح کوئی عورت غيرمردكو تنبيس دىكھ على ـ الله تعالى كا ارشاد گرامى ہے قُلُ لِلْمُؤْمِنْتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَامِ هِنَّ (النور: 31 ) اور مسلمان عورتوں کو تھم دوا بنی ناگا ہیں نیجی رکھیں۔اس آیت میں مطلقا غض البصر کا تھم ہےلبذا کوئی شبہہ نہ کرے کہ ٹیلی ویژن پر تو مردنبیں ہوتے صرف ان کی تصاویر ہوتی ہیں کیوں کہ تصاویر دیکھنا بھی موجب فتنہ ہوا۔ خاص کرموجو دہ دورجوسرا سرفتنہ کا دور ہے کہ عور تیں اور مرد نیلی ویژن پرجس فنکار کود سکھتے ہیں اس کی صنع قطع طور طریقہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔تو ظاہر ہے کہ نیکی ویژن پرغیرمردکود مکھنا ہاعث فتنہ ہے۔اگرغوروفٹر کیا جائے تو نیلی ویژن موجودہ دور میں ہرشم کی برائی کوجنم دینے میں اہم کردار ادا کرر ہا ہے۔ چوری اغوامل و غارت ایس برائیاں یہاں ہے بھی لوگ سکھتے ہیں اور جو چیز فتنہ کا باعث ہوشر عأ ناجائز ہےاور نیلی ویژن موجودہ دور میں باعث فتنہ وفساد ہے۔لہذا ہر غیرت مند باحیاعورت غیرمر دکو دیکھنا ہر گز گوارا آہیں کرے گی کہ یمی فساد کی جڑ ہے۔اس وجہ ہے ٹیلی ویژن پرعورتوں کاغیر مردوں کود بکھناان کی حرکات وسکنات کو گھور گھوررکر د یکھنااوران ہے مخطوظ ہونا نا جائز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

فقط حرره مجمود احمد صديقي ، مدرس دار العلوم احسن البر كات ُحيدر آباد

۷۸۷مجیب جیج کاجواب مصواب وسیح ہے۔

احادیث شریفه میں عورتوں کو نازک شیشیاں فر مایا گیااور جے ان نازک شیشیوں کوصد ہے ہے بچانا ہوتو راہ یمی ہے کہان شیشیوں کو ہرا ہے مقام وکل ہے دورر کھا جائے جہاں تھیس کھا جانے اور ان میں بال پڑ جانے کااحتمال ہو۔ مانا کہ وہ بإرسابين توجان برادر كيايارسائين معصوم ہوتی ہيں۔ نيك وصالح مر دخوداينفس پراعتاذ نبيں كرسكتااور كرے تو حجوثا كه لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم نه كه ورت جو عمل ودين مين است وهي اور رغبت نفساني مين دو گني برمرد كرساتها يك شیطان اور ہرعورت کے ساتھ دو۔ ایک آ گے ایک پیچھے۔شریعت مظھر ہ فقط فتنہ ہی ہے منع نہیں فر ماتی بلکہ بالکلیہ اس کے در کو بند کرتی اور جھوٹے جیلے بہانوں کے پرکترتی ہے۔ غیروں کے گھرتو غیروں کے گھر'جہاں نہاپنا قابونہ اپنا گزر۔ حدیث میں تواپنے مکانوں کی نسبت آیا کہ عورتوں کو بالا خانوں پر نہ رکھویہ وہی اڑتی ہوئی نگاہوں کے پر کتر نے ہیں۔کو نلے کی دوکان کے قریب ہی سم کیوں جائے کہ دامن پر دھیا کھائے۔لاجرم مبیل یمی ہے کہ بالکل در ہی جلادیا جائے۔واللہ تعالیٰ اعلم

العبدمحمطيل خان القادري البركاتي النوري عفيءنه مهم هم جمادي الاولى موسم الطج

## كالے خضاب كاتھم مرداور عورت كے لئے الگ الگ ہے

سوال: كيافرمات بين علماء دين اس مسئله ميس كه

ا۔مرد کے لئے کالے خضاب کا استعال کیا ہے؟ ۲۔عورت کے لئے کالے خضاب کا استعال کیا ہے؟ ۳۔ظہر میں اگر جماعت کھڑی ہوجائے تو فرض ہے پہلے والی سنیں کب اداکرے؟ السائل سیّدانو ارعلی حسی، پنجرہ بول حیدرہ باد کما کے کامر کلمالی جواب: ا۔عامہ،مشائخ کرام وجمہورا تمہ اعلام کے نزد یک سیاہ خضاب طالت جہاد کے سوامطلقا حرام ہے جس کامر کلب گنا ہگار وستحق عذاب ہے والعیاد بالله تعالی ۔ شخ محقق مولنا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله علیہ شرح مشکوۃ شریف میں فرماتے ہیں ' پیری نورالہی ست و تغییر نورالہی بظلمت مکروہ ، ووعید درباب خضاب سیاہ شدید آمدہ ' بینی بالوں کی سیدی' الله عزد جل کا نور ہے اور نورالہی کوظلمت وسیا ہی سے بدلنا مکروہ ہے اور اس باب میں بخت وعید یں وارد ہیں۔ اس میں ہے ' خضاب بسواد حرام ست' سیاہ خضاب حرام ہے۔ والله تعالی اعلم

۲۔ مرد کی خوشنو دی مزاج اورا پیے شو ہر کوخوش رکھنے کے لئے عورت کے لئے سر پرسیاہ خضاب جائز ہے۔ جیسااور دوسرے بناؤ سنگھار۔ ہاں دوسروں کو دھوکا دینے یاا پی عمراوروں کی نگاہوں میں کم دکھانے کے لئے 'حرام جیسے غیروں کے لئے نمائش و زینت عورت کے لئے حرام ہے۔ واللہ تعالی اعلم

سے نمازی کواختیار ہے جائے تو فرض ہے متصل دوسنت پڑھ کر بید جاروں ادا کرے یا پہلے بید پڑھے بعد کو دو۔ ہاں افضل بی ہے کہ پچپلی دوسنت پڑھ کر بید چاروں پڑھے (فتح القدیر) نیت میں قبل جمعہ کے لفظ ملائے۔ والله تعالی اعلم العبد محمد ملیل خال القاری البر کاتی النوری عفی عنہ ۲۲ر جمادی الائوری میں میں جماعی

# توبه کرنے والے کے پیچھے نماز کا حکم

سوال: بخدمت جناب محترم قبله مفتى محمطيل خال صاحب، السلام عليكم

کیا فرماتے ہیں عاماء دین اس مسئلہ میں کہ: مؤ ذن مسجد ، اگر مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بولے تو کیا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوسکتی ؟ جب کہ اس نے تو بہ کرلی ہے۔ السائل حافظ محمد عاشق چشتی ، زمان ملز کوٹری سندھ

۱۸۱ الجواب: حدیث شریف میں ہے المتانب من اللذب کین لا ذنب له۔ (گناه کرکے اس سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے بے گناه)۔ تو جب وہ توبہ کر چکا اور امیدر کھنی چاہئے کہ اس کی توبہ تبول ہوگی تو اب اس کا کیا قصور رہاجس کے باعث نماز نہ ہو۔ نماز اب اس کے پیچے درست ہوگی بشر طیکہ اور کوئی وجہ ممانعت نہ پائی جائے۔ والله تعالی اعلم العدم مطیل خال القاوری البرکاتی النوری عفی عند مسلم المعظم السمال علیم المعظم السمالی علیم المعظم السمالی التا میں مند کا رشعبان المعظم السمالی علیم السمالی اللہ کا تبدیم ملائیں المعظم السمالی التا وہ کی اللہ کا تبدیم ملائیں المعظم السمالی التا وہ کی اللہ کا تبدیم ملائیں المعظم السمالی التا وہ کی اللہ کا تبدیم ملائیں المعظم السمالی التا وہ کی اللہ کا تبدیم کی اللہ کا تبدیم کی ساتھ کی اللہ کا تبدیم کی اللہ کا تبدیم کی ساتھ کی اللہ کا تبدیم کی کا تبدیم کی تبدیم کی ساتھ کی ساتھ

عورتوں کے بال کا ثنااور مردوں کی داڑھی مونڈ نا۔رکشہ والے کی اجرت طے کرنا سوال: منترم دلانا مفتی محملیل خال صاحب،السلام ملیم

کیا فرماتے ہیں علاء کرام مندرجہ ذیل مسائل کے بارے میں کہ: اعورتوں کے بال کاٹ کراور مردوں کے انگلش بال کاٹ کراورداڑھیمونڈ ھکرجوروز تی حاصل کی جائے وہ حلال ہے یاحرام؟

۲\_رکشہ والامسافر ہے کرایہ لے کرروزی کمائے وہ بھی حلال ہے یاحرام؟

سر جن لوگوں کے ذریعہ آمدنی میں شک وشبہ ہوان کے گھروں کا کھا نا بینا اور دعوتوں میں شرکت کے لئے کیا تھم ہے؟ فقط السائل محمر صديق غوري عيدگاه كالوني لطيف آبادُ حيدرآباد

۷۸۷ **الجواب: ا**یورتوں کے بال تراشنااور اٹھیں آج کل کے بیشن میں لانا کہ لڑکیاں کڑے لگنے لگیں میعل خود بھی کریں توان کے لئے حن اور باعث لعنت ہے اور ایسے کام میں جوشر عاممنوع و ناجائز ہیں مدد کرنا یہ بھی ممنوع و ناجائز ہے اور ذربعه ناجائز ہوتو آيد ني ناجائز۔ پيشربعت كا عام قانون ہے۔ قال الله تعالىٰ وَلا تَعَاوَّنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ (ما كدہ: 2)

۲\_رکشے اور دوسری سوار بین والے مناسب اجرت طے کرلیں اور کسی مسافر کی مجبوری ہے نا جائز فائدہ نہ اٹھا تیں 'یہ جائز ہے اوراس جھک جھک سے بہت بہتر جومیٹر ہے ادائیکی میں پیش آتی ہے۔والله تعالی اعلم

۳۔اگراس کی بیشتر کمائی' ذر بعید حرام ہے تو دعوت قبول نہ کی جائے۔ور نہ جائز ہے اور تحض شبہہ پر کوئی حکم شرعی ،عوام کے لئے تنبيں۔والله تعالیٰ اعلم العبر محمد خلیل خال القاری البر کاتی النوری عفی عنه ۲۶رجمادی الاخریٰ او ۱۲ طبح

**سوال:** کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: لڑکی کی بلوغت کی عمرشریعت کی رویے کتنی ہے؟ بینو اتو جو و ا ۷۸۷ الجواب: لڑکی کابلوغ احتلام ہے ہوتا ہے یا حمل سے یا حیض سے۔ان تینوں میں سے جو بات بھی یائی جائے لڑکی بالغ قرار پائے گی اوران میں ہے کوئی بات بھی نہ یائی جائے تو حبتک پندرہ سال کی عمر نہ ہوجائے بالغ نہیں۔اور نم ہے کم لڑ کی کابلوغ نوسال کی عمر میں ہوگا۔اس ہے کم عمر ہےاور خود کو بالغ کہتی ہے قو معتبر نبیں۔( درمختار وغیرہ )۔والله تعالیٰ اعلم العبدمحمر خليل خاب القادري البركاتي النوري عفي عنه ۲۲رزی تعد ان ما تطبح

#### نامحرم اور اجنبی عورتوں ہے میل جول

**سوال:** کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ میں کہ: نامحرم اور اجنبی مردوں کے ساتھ عورت کا بات چیت کرنا جارئز ہے یا ناجا ئز؟ اورالی عورت کو فاسقہ فاجرہ کہا جاسکتا ہے یانہیں؟ بینو اتو جبرو ا

۲۸۷**الجواب: نامحرم تو پھرنامحرم ہے** شریعت مطہرہ نے عورت کوایے محرم مردوں بلکہ عورتوں کے پاس جانے کی اجازیت مجھی اس شرط پر دی کے کسی امرغیر شرعی کا ارتکاب لا زم نہ آئے۔مثلٰ ا۔ وہاں کوئی ممنوع شرعی نہ ہو ٗ ۴۔ بے بردگی نہ ہو' ۳۔ فاسقوں فاجروں کا مجمع نہ ہوئیں۔ ناچ گانے کی محفل نہ ہوئی۔ نامحرموں کود یکھنا دکھا نانہ ہو۔تو جب محرموں کے یہاں کسی وین یا

# عورت کاشو ہر کے علاوہ کسی اور کے لئے بناؤ سنگھار کرنا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کے سامنے سرخی یاؤڈرلگا کڑ میک اپ میں آناجانا اور اپنے حسن وجمال کی نمائش کرنا شرعا کیسا ہے جائز ہے یا ناجائز؟ بینوا تو جو وا

۱۸۱۱ الجواب: قرآن پاک کاارشاد ہے کہ وَ لَا يُبُوبِيْنَ ذِيْنَةُ مُنَّ اِلَّا لِمِعُولَتِيْنَ (النور: 31)۔ لين عورتم ابناء أن سنگھار خواہ وہ جسم کاہو يا متعلقات جسم لباس وغيرہ کا 'کسی اجنبی پر ظاہر نہ ہونے دیں۔ اس کے تحت ہروہ چیزآ جاتی ہے جوغیروں کے لئے شوق ورغبت کا باعث ہو مثلاً حسن صورت 'خوش خرامی' لباس' خوشبو' پاؤ ڈرغازہ وغیرہ۔ کیوں کہ اس سے میلان طبع پیدا ہوتا ہے اورلوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے' اسے نظر اٹھا کر تکتے ہیں اور یہ شرافت نسوانی کے خلاف ہے۔ اب عورتمیں ابنا بناؤ سنگھار غیروں کے لئے کرتی ہیں یا غیروں کے سامنے ایسی حالت میں آتی ہیں کہ مردوں کی نگاہیں خواہ نو اوان کی طرف اٹھیں تو لعنت الٰہی کی مشتق ہیں۔ یہ ضمون احادیث کریمہ میں جا بجاارشاد فر مایا گیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم

۲۲رذی قعد اسماهم

العبدمحمر خليل خان القاوري البركاتي النوري عفي عنه

## عورت کے لئے شرعی پردہ کی تفصیل

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسلم میں کہ: عورت کے لئے شرعاً پردہ کا کیاتھم ہے؟ بینوا تو جروا الام الحالہ الحجواب: قرآن کریم کی آیات کریمہ اور رسول اکرم میں آئی ہے کی احادیث شریفہ کی روہ عورت عورت ہے بینی چھپانے کی چیز۔ انھیں تھم ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں۔ اجنبی مردوں کے سامنے آنا در کنار اس کی آواز بھی غیروں کے کانوں میں ندآنے پائے مسلمان شریف عورتیں اگر کسی مجبوری یا واقعی ضرورت کے ماتحت کھرے کلیں تو ان کا ساراجم کی جادر یا برقع ہے سرے پاؤں تک چھپار ہنا جائے۔ خدا اور رسول میں النائی ایسے فیشن پرلعنت ، جوز ماندہ جا ہیت کی طرح عورتوں کو نیم برہن ہے غیرت و بے حیا بناد ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ شریعت اسلامیہ نے عورت کو مقام احترام ویا۔ اسے محترم اور قابل احترام ویا۔ اسے محترم اور قابل احترام تیا اور اسے کی ایسے نظری سے بچانے کے لئے اسے پردہ شرقی میں بٹھایا۔

جوعورت احکام شریعت کااحتر ام نبیل کرتی اپنا گھرجہنم میں بناتی ہے۔والله تعالیٰ اعلم العبدمحر خلیل خاں القادری البر کاتی النوری عفی عنه ۲۲ رذی قعد اس القادری البر کاتی النوری عفی عنه ۲۲ رذی قعد

#### نامحرموں ہے مکنا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ایک شادی شدہ عورت اپنے والدین کے گھر میں ' تنہا ہونے کی صورت میں نامحرموں اور غیرمحرموں سے ملتی ہے۔ شریعت مطھر ہ کے نز دیک ان نامحرموں اور غیر مردوں کا آنا جانا' جائز ہے یانا جائز؟ بینو اتو جو و ا

۲۸۱ الجواب: عورت نازک شیشیال بین اور جے ان نازک شیشیوں کوصد مدے بچانا ہوتو راہ بہی ہے کہ شیشیال بھی بے حاجت شرعیہ نہ ملنے پائیس کہ آپس میں بل کربھی تھیس کھا جُاتی ہیں۔ تو غیروں اور اجنبیوں سے خلط ملط خود حرام اور تنہا مکان میں ان کا اجتماع حرام در حرام تھے اور شرمناک ہے۔ شرمناک تڑ۔ مانا کہ وہ پارسا ہے مگر جان برادر کیا پارسائیں معصوم ہوتی ہیں۔ یا نیک و بد کسی کی بیشانی ترکیکھا ہوتا ہے۔ مختصر یہ کے عورت کا نامحرم اور اجنبی مردوں سے تنہا ملنا اگر چہوہ فہ انہ پھوپھی پچپا ہیں۔ یا نیک و بد کسی کی بیشانی ترکیکھا ہوتا ہے۔ مختصر یہ کے عورت کا نامحرم اور اجنبی مردوں سے تنہا ملنا اگر چہوہ فہ انہ پھوپھی پچپا

العبد فحمر ليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٦ رذي تعدان مها هج

#### عورت كاناجائز طريقه ي كلومنا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسکد میں کہ: ایک شادی شدہ عورت ،اپنے شوہر کے یہال جھے سال تک پردے میں رہی۔ بھرا جا تک ہی ناجائز شرط منوانے کے لئے والدین کے یہاں چلی گئی۔ دو جارروز بعد پردہ بھی اٹھادیا۔ اب ننگے سراور کھلے مونھ گھوتی بھرتی ہے۔ شریعت مطھر ہ کا اس بارے میں کیا تھم ہے؟ بینو اتو جو وا حاجی محمد عمر برکاتی حاجی محمد عمر برکاتی

۲۸۷الجواب: اس دور پرفتن میں آزادی نسوال کے پردہ میں جو پھے ہور ہاہوہ سب پرروش ہے۔ عور تیں اپنے لئے جائزو ناجائز حقوق کامطالبہ کرتی میں اور جب ناجائز مطالبات پور نہیں ہوتے توشرم وحیا کو بالائے طاق رکھ کرشری پابندیاں اٹھا کر پھینک ویتی ہیں۔ نتیجنہ خاکی واز دواجی زندگی تباہ ہوجاتی ہے۔ مسلمان عورت کوتو بید کھنا چاہئے کہ خدا جل و علا اور رسول مطالبہ نے اس پر کیا ذمد داریاں عاکد کی ہیں۔ بہر حال اپنی ناجائز خواہشات کی تحمیل نہ ہونے پرشو ہر کے گھر ہے عورت کا چاا جانا ہی کیا کم جرم ہے کہ پوری بے حیائی لاوکر بے پردہ نظے سر کھلے موجوہ گھومنا پھرنا کیے یقینا شو ہر کوایذاء پر ایذاء دینا ہے اور است و اذبت پراذیت پہنچانا ہے۔ ایس عورت ناشز وہ نافر مان بھی ہے اور بھکم حدیث شریف مستحق لعنت بھی۔ رسول الله سائٹ کیا تہ ہیں۔ ہیں کہ عورت بغیرا جازت شو ہر کے گھر سے نہ جائے اگر ایسا کیا تو جبند کرے الله اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ میں کہ عورت کی گئی اگر چہشو ہر ظالم ہو؟ فر ما یا اگر چہنوالم ہو۔ (ابوداؤ دطیالی وابن عساکر) تو جب ظالم شو ہر کے گھر سے عرض کی گئی اگر چہشو ہر ظالم ہو؟ فر ما یا اگر چہنوالم ہو۔ (ابوداؤ دطیالی وابن عساکر) تو جب ظالم شو ہر کے گھر سے معرض کی گئی اگر چہشو ہر ظالم ہو؟ فر ما یا اگر چہنوالم ہو۔ (ابوداؤ دطیالی وابن عساکر) تو جب ظالم شو ہر کے گھر سے معرض کی گئی اگر چہشو ہر ظالم ہو؟ فر ما یا اگر چہنوالی وابن عساکر) تو جب ظالم شو ہر کے گھر سے معرض کی گئی اگر چہشو ہر ظالم ہو۔ (ابوداؤ دطیالی وابن عساکر) تو جب ظالم شو ہر کے گھر سے معرف کی گھر سے نہ بھر کے گھر سے نہ کو میں کیا تھر کیا کہ مورث کی شور کے گھر سے نہ کو کی کھر کے نام کی کیا گھر کے نو کہ کورٹ کے گھر کے نو کر کھر کے نام کی کھر کے نو کھر کے نام کھر کے کھر کے نو کورٹ کی کھر کے نو کھر کے کھر کے نو کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے نو کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے نو کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے نو کھر کے کھر

۱: اجازت چلے جانے پروہ لعنت کی مستحق ہے خیال فر ما کمیں کہ بلاوجہ شرکی شوہر کوچھوڑ دینااور شتر بےمہار بن جانا 'کس درجہ 'عنت کا استحقاق رکھتا ہے۔ والله تعالیٰ اعلم

٢٢ رذى القعد انساهج

العبدمحمة ليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

## ناراضكى كاحكم اورميان بيوى كيحقوق

سوال: بخدمت جناب قبلہ و کعبہ حضرت مولا نامفتی محمد کیل خال القادری البر کاتی صاحب، السلام ملیم ورحمتہ الله و بر کاتہ جناب عالی گزارش ہے کہ چند سوال حاضر خدمت ہیں۔ان کے جواب دے کرشکریہ کاموقع دیں۔

ا۔ و خفس ہارافعنگ کولمباکرے اس کے لئے کیا تھم ہے؟ ۲۔ جو تحف ہارافعنگی ختم نہ کرے اس کے لیے کیا تھم ہے؟ ۳۔ جو تحف میاں ہوی کے درمیان منافرت پھیلائے اس کے لئے کیا تھم ہے؟ ۵۔ جو تحف میاں ہوی کے درمیان منافرت پھیلائے اس کے لئے کیا تھم ہے؛ ۵۔ جو تحف میاں ہوی کے درمیان منافرت پھیلائے اس کے لئے کیا تھم ہے؛ ۵۔ جو بیوی اپنے فاوند کے اس کے لئے کیا تھم ہے؛ ۵۔ جو بیوی اپنے فاوند کو اپنے فاوند کے کیا تھم ہے؛ ۵۔ جو بیوی اپنے فاوند کو اپنے فاوند کو اپنے کیا تھم ہے؛ ۵۔ جو بیوی اپنے فاوند کو اپنے کیا تھم ہے؛ ۵۔ جو بیوی اپنے فاوند پر جھوٹا بہتان لگا کر اسے شرائی اور ظالم ثابت کرے اس کے لئے کیا تھم ہے؛ ۹۔ چور کی مدد کرنے والے کیا تھم ہے؛ ۱۔ و نیا کے فع کی فاطر جو تحف اپنی لڑکی کوغیر آباد کرے اس کے لئے کیا تھم ہے؟ ۱۔ و نیا کے فع کی فاطر جو تحف اپنی لڑکی کوغیر آباد کرے اس کے لئے کیا تھم ہے؟ اور نیا کے فع کی فاطر جو تحف اپنی لڑکی کوغیر آباد کرے اس کے لئے کیا تھم ہے؟ ۱۔ و نیا کے فع کی فاطر جو تحف اپنی لڑکی کوغیر آباد کرے اس کے لئے کیا تھم ہے؟ ۱۔ و نیا کے فع کی فاطر جو تحف اپنی لڑکی کوغیر آباد کرے اس کے لئے کیا تھم ہے؟ ۱۔ و نیا کے فع کی فاطر جو تحف اپنی لڑکی کوغیر آباد کرے اس کے لئے کیا تھم ہے؟ ۱۔ و نیا کے فع کی فاطر جو تحف اپنی کیا تھی میلی وہاڑی، مور خد ۲۹ سر ۱۹۸۳ ایوں السائل محمد اپنی تعمیلی وہاڑی، مور خد ۲۹ سر ۱۹۸۳ کیا تھم کی السائل محمد اپنی تعمیلی وہاڑی، مور خد ۲۹ سر ۱۹۸۳ کیا تھی میلی وہاڑی، مور خد ۲۹ سر ۱۹۸۳ کیا تھم کی فاطر جو تحف کی فاطر جو تحف کی سے کا کیا تھی میلی وہاڑی، مور خد ۲۹ سر ۱۹۸۳ کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی فاطر جو تحف کی فاطر جو تحف کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کی فیار کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی خوالی کی کرفیر آباد کی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کی کی کی خوالی کی کی کیا تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کی کر آباد کی کی کیا تھی کی کی کی کیا تھی کی کر آباد کی کی کی کی کی کی کی کر آباد کی کی کی کی کی کی کر آباد کی کی کی کی کی کر آباد کی کی کی کی کر آباد کی کی کی کی کی کی کر آباد کی کی کر آباد کی کر آباد کی کر آباد کی کی کر آباد کی کی کر آباد کی کر آباد کی کی کر آباد کی کر آباد کی کر آباد کی کر کی کر آباد کی کر آباد

۲۸۷ الجواب: حدیث شریف میں آیا ہے کہ آ دمی کے لئے پیرطال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے۔ تو جوال ہے اس کے خالف کی کا تو آپ ہی گنا ہگار ہوگا۔ ہاں اگر پیرفائی علم شریعت کے مطابق ہے تو جب تک وجه ئاراضگی باقی ہے خال نے اس پرمؤاخذہ ہیں بلکہ اجر ہے۔ واللہ تعالی اعلم ہے نام نہیں بلکہ اجر ہے۔ واللہ تعالی اعلم

د۔ صلہ رحی اور نیک سلوک سے عمرزیادہ ہوتی ہے اور رزق بڑھتا ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ بھی نیک سلوک کا تھم ہے اگر چہوہ

كا فر ، ول - اوراس كا كم ازكم درجه بيه ب كركسي طرح ان كادل نه د كھايا جائے - والله تعالیٰ اعلم

۲ - بیوی ہو یا شو ہر ۔ جوان میں سے دوسرے کاحق ادانہ کرے گا۔خود گنا ہگار ہوگا ہے اور کل بردز قیامت اس کی سبخشش اس

و بتت تك ندة وكى جب تك صاحب حق ا يناحق معاف ندكر و ١ والله تعالى اعلم

ے۔ ۸۔ شوہر کو ناحق ایز اویے والی جہنم میں اپنا گھر بناتی ہے۔ والله تعالیٰ اعلم

٩ ـ بور كاسائقى بور ـ والله تعالى اعلم

والرئزي كوشو ہرے جدا كرنا ناجا ئزوحرام ہے اوراس كامرتكب سخت كنا ہگار۔ والله تعالیٰ اعلم

العبدمحم طليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه المرجب المرجب المرجب المرجب المرابعة

#### خاله كامقام

سوال: کیافرماتے ہیںعلاء دین اس مسلمیں کہ: میری خالہ نے جھے گود لے کرپالا ہے۔ گذشتہ دنوں ان کا انتقال ہوگیا۔
میں جاہتا ہوں کہ ان کی قبر پر جو کتیہ نصب کیا جائے اس پر میرا نام بھی شامل ہوجیے قبر والدہ محرا نور ولد حاجی مجمد اکبر۔ پوچسنا یہ ہے کہ کیا ہیں اس طرح ہے کتیہ ہوا کر قبر پر لگا سکتا ہوں؟ جب کہ میری اصل والدہ حیات ہیں اور قرآن پاک ہیں جس خدافر ماتا ہوا وار تم اپنے لے پالکوں کو ان کے اصل بابوں کے نام سے پکارا کرو۔ کیوں کہ ان کی شناخت اصل باب کے حوالوں سے ہوگ ۔ اس صورت میں کیا میرا نہ کورہ قبر پر اپنا نام لکھنا جائز ہوگا؟ گو کہ بیکوئی خاص مسلمہیں جس پر پریشان ہوا جائے۔ گر میرے نزدیک یہ بیزامسلہ ہے۔ براومبر بانی اپنے علم کی روشنی میں ارشاد فر ما کیں اور ہاں دعا میں آخیں کس طرح یا دکیا جائے؟ میرے نزدیک یہ بیٹوا گوں؟ کیا اس طرح کہ 'اس آیت کر بحد کا ثواب خصوصاً میری خالہ کا خوم کو بینے''۔

السائل محمد انور، حصوبكي كني حيدرآ باد

۲۸۷ الجواب: خالہ جب کہ گل ہوتو وہ اپنا اور تعظیم وتو قیرا وردوسرے احکام میں بالکل حقیقی مال کی ہاند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اس کا شارمخر مات یعنی ان عوتوں میں فر مایا جومرد پرحرام ہیں لیکن اس کے باو دورو وہ بہت سے احکام میں مال سے جدا۔ مثلاً ذوی الفروض وعصبات کے ہوتے یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں۔ یا ان میں سے کوئی وسرے کے وارث نہیں۔ یا ان میں سے کوئی دوسرے کے حق میں وصیت کرجائے تو وہ ایک تبائی میں نافذ ہوگی حالا نکہ وارث کے لئے وصیت معتر نہیں۔ یو ہیں خالہ ال دوسرے کے تن میں وصیت کرجائے تو وہ ایک تبائی میں نافذ ہوگی حالانکہ وارث کے لئے وصیت معتر نہیں۔ یو ہیں خالہ ال کی جگہ ہے مال نہیں۔ اور جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے اِن اُھَا تُعَامُ اِلَّا اَلَیْ وَلَلْ نَهُمْ (المجادلة: 2) ان کی ما تیں تو وہ ن میں جن سے یہ پیدا ہیں۔ البندا ان کی طرف اس طرح نبیت کوشہرت دینا۔ تھم قرآن کے خلاف ہے۔ جب کہ کتبہ کھوانا ہمی ضروری نہیں۔ والقہ تعالی اعلم

# اولا دکوقیامت کے دن کس نام ہے پکاراجائے گا؟

قیامت کے دن تم کوتہارے باپوں کے نام سے بلایا جائے گالہذاا جھے نام رکھو۔اوراعلحضر تفاضل بریلوی قدس مروالعزیز نے مرایا کہ روز قیامت شان ستاری جلوہ فرمائے گی اورلوگ اپنی ماؤں کی طرف نسبت کر کے پکارے جائیں گے۔(احکام شریعت ۲)۔لہذا یہ کہا جائے گا بروز قیامت 'بعض مقامات پر اولا دکو باپ کی طرف نسبت کر کے بلایا جائے گا جہال مقصود ولا دکو نسبت کر کے پکارا جائے گا۔ جہال شان ستاری مال کے جرم کو اولا دکے نسب کی شہرت ہواور بعض مقامات پر مال کی طرف نسبت کر کے پکارا جائے گا۔ جہال شان ستاری مال کے جرم کو لوگوں سے چھپانا چاہے گی تاکہ وہاں کسی کے روبر و مال یااس کی اولا دکی فضیحت ورسوائی ندہو۔ ہوسکتا ہے کہ بیدا خلاء جنت کے بعد ہواوروہ میدان حشر میں۔واللہ تعالی اعلم

٢٢٠ رشعبان استاهج

العبد مخمطيل خال القارى البركاتي النوري عفي عنه

#### بےریش لڑکوں کے ہمراہ تفریح کرنا

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: زیدا یک تنظیم کا سر پرست اور مسجد کا امام ہے۔ زیدنے اپی تنظیم کے ایک فرد بکر کو اس بناء پر خارج کر دیا ہے کہ وہ چند ساتھیوں کے ساتھ کلری جھیل پر تفریح کی غرض سے گیا تھا۔ ان چند ساتھیوں میں کچھ بے رایش کڑے بھی تھے۔

زید نے مجد میں اپن تظیم کے تقریباً ۴ افراد پر شمل ایک اجتماع میں یہ کہا کہ کراس کی اجازت کے بغیر بے رکش لؤکوں کو ہمراہ لے کرکلری جمیل گیا تھا۔ لہٰذا تمام افراداس کا قطعی بائیکاٹ کریں۔ یہاں تک کہ اس سے سلام وکلام بھی ترک کردیں۔ زید نے تمام حاضرین کو اس بات پر شم کھلائی اور اللہ کو گواہ کیا اور اس بات کی وضاحت بھی کی کہ کوئی بھی شخص اپنے دل میں سے بات ندر کھے کہ وہ بکر سے ترک کلام نہیں کرے گا۔ ورنہ غلط بات پر اللہ کو گواہ کرنے والا شخص ایمان سے خارج ہوجاتا ہے۔ اس واقعہ کے چندروز بعد زید کے علم میں سے بات آئی کہ ان ۴ ہم افراد میں سے ایک شخص نے اپنے دل میں بکر سے ترک کلام نہ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ زید نے اس شخص سے تو بہ کروائی اور تجدید ایمان کے لئے اس سے کلمہ پڑھایا۔ اب دریافت طلب مسئلہ ہے کہ

۔ زید کا بحر سے ترک کلام کرنااور تقریباً • ۱۳ افراد ہے ترک کلام کروانااور اس بات کوتین روز سے زائد تک جاری رکھنا کیما ہے؟

۴۔ ایسی بات پرخدا کی گواہی میں قسم کھانا کیسا ہے؟

سے زید کا بحرے بارے میں میں میں میں برکرنا کہ وہ بےرلیش لڑکوں کے ساتھ کلری جھیل گیا تھا اور لوگوں کے ذہن میں بلادلیل شرگ بیتا ثر دینا کہ بس سے بحرعوام الناس میں ذلیل ورسوا ہوجائے۔ جب کہ بحراوراس کے ساتھ جانے والے افراواس الزام کی پرزور تر دیدکرتے ہوں۔ کیا تھم رکھتا ہے؟

» ۔ زید کااپنے اس فیصلے کوحضورا قدس ماٹھ الیائیم کے اس واقعہ کی طرف نسبت کرنا کہ جنگ احد میں سرکارنے جب جہاد کا تھم دیا

تو چند صحابہ نے جہاد میں شامل ہونے میں تاخیر کی۔جس کی بناء پر سر کارنے ان سے قطع تعلق کرلیا تھا اور زید کا اپنے اس فعل کو سدّت رسول سائیلڈینی کی سن منظابق کہنا کیا تھکم رکھتا ہے؟

۵۔ زید کی امامت ہے متعلق کیا تھا ہے؟ گیا تمازاس کے پیچھے ہوجائے گی یائیس؟

اولااس نے دوسر ہے سلمان ہمائی کی طرف محض اپنے خیال کے ہموجب ایک فیج فعل کی نسبت کی۔ خانیا محض برگانی اور قیاس اولااس نے دوسر ہے سلمان ہمائی کی طرف محض اپنے خیال کے ہموجب ایک فیج فعل کی نسبت کی۔ خانیا محض برگمانی اور قیاس آرائی ہے کام لیا۔ خالغا اس نے ایک سلمان ہمائی کی عزیت کونشانہ بنایا۔ رابعا اپنے اس فعل فیج کوسنت نبوی سٹی آیا ہم کر و حالا۔ زیرصاحب خدارا مسلمانوں پر رحم کیجئے۔ انھیں مسلمانوں سے متنفر نہ کیجئے اور ایک کو دوسر ہے جدا نہ کیجئے انھیں مسلمانوں سے متنفر نہ کیجئے اور ایک کو دوسر ہم جدا نہ کیجئے۔ انھیں مسلمانوں سے متنفر نہ کیجئے۔ انھیں مسلمانوں سے متنفر نہ کیجئے اور ایک کو دوسر ہے جدا نہ کیجئے کو تو تعلیم میں بہم بایکاٹ کو دوائی نہ باز نہ آئی کی خوب رہی۔ اللہ تعالی اپنی پناہ میں رکھے۔ حدیث شریف میں تجروہ کو جو جو جو تربیح کے حدیث شریف میں نہ ڈالو اور زید آسانیوں سے نکال کرمشقتوں میں ڈال رہا ہے۔ زید کو چاہئے کہ مض خدا اور رسول سٹی آئی آئی کے لئے صدق دل سے تو بہرے اور آئیدہ ای مسلم کے اقد ام سے پر ہیز کرے۔ مولائے کریم ہم سب کو نہ ہم المبلن خال اور میں ڈال رہا کی خال کرمشقتوں میں نہ ڈالو اور زید آسانیوں سے نکال کرمشقتوں میں نہ ڈالو اور زید آسانیوں سے نکال کرمشقتوں میں ڈال رہا کے میں کو نہ ہم سب کو نہ ہم المسلم خال اور المرائی النوری عفی عنہ میں ہم المسلم کو المسلم کو المرائی النوری عفی عنہ سے موالے کریم ہم سب کو نہ ہم سب کو نہ ہم الم القادری البر کاتی النوری علی عنہ سے موالے المرائی المرائی النوری عفی عنہ سے موالے کریم ہم سب کو نہ کو نہ کو نہ کو نے میں میں میں کو نہ کو نہ کی سب کو نہ ہم سب کو نہ کو نہ کو نہ کو نہ کو نے کہ

#### انبیاء کے نام پرنام رکھنا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: جہاں تک میرے علم میں ہے کوئی شخص اگر اپنا نام صرف محمد ، یاعلی ، غوث ، یادشگیرر کھے توضیح اور جائز نہیں۔اگر کوئی شخص بسوں کا مالک غوث اعظم بس کالپی شریف بس چکوال شریف بس یاای طرح کوئی ہوئل والا اپنے ہوئل کا نام غوث اعظم ہوئل بجہال ہوئل 'بہاؤالدین زکر یا ملتانی ہوئل یا گئج بخش بابافرید ہوئل یا مدینہ ہوئل رکھے تو کیا یہ نام رکھنا جائز ہے؟ یا از روئے شرع بچھاس معاملہ میں قباحت ہے؟

السائل محمحي الدين قادري بههون شريف منطع دا دو

بسوں مکانوں دوکانوں وغیرہ کے نام بھی ہزرگان دین کے ناموں پرحصول برکت کے لئے رکھے جاتے ہیں۔ بظاہراس میں کوئی حرج نظرنہیں آتا۔ ہاں ان ناموں کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بنائمیں تو بہت بہتر ہے۔ والله تعالی اعلم العبرمحم خلیل خال القاری البرکاتی النوری عفی عنہ ۱۸ رہیج الآخر اسما هج

#### قرآن ہاتھ میں لے کرعہد کرنا

سوان: محرّم جناب مفتى محر خليل خال صاحب، السلام عليم، علاء حضرات كى كيارائ بيك

ایک شخص قرآن پاک کوہاتھ میں لے کرعبد کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے کی گناہ سے کیکن پھروہی گناہ کرتا ہے اور پھرای طرح توبہ کتا ہے اور پھرای طرح توبہ کتا ہے اور بھرای طرح توبہ کا ہے۔ اب وہ مخص سجی توبہ اور کفارہ ادا کرنا چاہے تو وہ کس طرح میہ کفارہ ادا کرے؟ السائل محمد اساعیل ،گول بلڈنگ حیدرآ باد

۱۷۸۷ الجواب: رحمت خداوندی پر بحروسه کرے اور پھر تو به وشرعیه کرے دل میں دھکر پھکر نہ ہو۔ جو پچھ ہو چکا اور کر چکا اس پر تنی ندامت اور آئندہ کے لئے اس فعل بدہ عزم بالجزم که قریب بھی نه پھٹے گا۔ بہی تو بة النصوح ہے اور عندالله مقبول۔ (ایس ورگه مدرگه نانو میدی نیسست۔ صد بالاگر توبه شکستی بازآ)۔ والله تعالی اعلم العبر محمد ملیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنه کارصفر المظفر ۲۰۲۱ هج

## حاملہ عورت بچہ کو دودھ بلاسکتی ہے یا جبیں؟

سوال: بخدمت جناب خليل العلماء مفتى تخر خليل خان صاحب، السلام عليكم

بعد سلام عرض میہ ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ در پیش ہے۔ براہ مہر بانی قر آن وحدیث شریف کی رو سے اس کا جواب عنایت فر ما کمیں۔مسئلہ میہ ہے کہ

زیداور بکرایک موضوع پر بحث کرر ہے تھے۔ بندہ بھی وہاں پرموجود تھا۔ زید کی بیوی حاملہ ہے اور پہلے بھی ایک بچہ جو کدایک سال کا ہے اس کا دودھ پیتا ہے اور زید کی بیوی کا حمل پانچویں مہینے میں ہے اور سہلا بچہ جو ایک سال کا ہے مال کا دودھ پیتا ہے اور دودھ بھی اتر رہا ہے اور بچہ کو بھی موافق ہے۔ بچہ مال کا دودھ پی سکتا ہے؟ شرع میں اس پرکوئی پابندی تو نہیں؟ جب کہ بکریہ کہدرہا تھا کہ پانچویں ماہ کا حمل ہوجائے تو بچے کا دودھ بھڑا دینا چاہئے۔ پانچویں ماہ کے بعد تک اگر عورت اپنے کو ودوھ پلاتی رہتی ہے گناہ کا راور پانچویں یا چھنے مہینے کا حمل ہوجائے تو عورت کے پاس بھی نہیں جانا چاہئے۔ اس مسئلہ کے بارے میں کسی کتاب کا حوالہ بھی دیجے گا۔ فقط والسلام، محمد ایوب، کھوسکی چاہئے ہیں اور جو پہلے بچہ کا دودھ پھڑا دینا چاہئے۔ اور کا ایک میں موجائے تو عورت کے پاس بھی نہ جانا چاہئے۔ ان دونوں امور کا تعلق احکام شرعیہ ہے نہیں یعنی ان کا مرتکب شرع کا مرتکب نہیں۔ نہ دہ گنا ہگار ہے۔ ہاں اطباء اس سے منع کرتے ہیں اور تج ہو بھی اس ک

اجازت نبیں دیتا تواس سے پر بیز بہتر ہے۔ گناہ کہنا درست نہیں ہے۔ جو گناہ بتائے وہ شرعی دلیل لائے۔واللہ تعالی اعلم العبد محمظيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٣٠٧ ذي قعد ٢٠٠١ هج

#### مردوں کامہندی لگا نا

**سوال:** بخدمت جناب قبله مفتى محمليل خال صاحب، دارالعلوم احسن البركات ُ حيدرآ باد، السلام عليكم

کیا فرماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ میں کہ: اگر یاؤں میں مہندی لگائی جائے تو کیسا ہے جائز ہے یا ناجائز؟ نماز یر صانے والے بیش امام صاحب اگرمہندی لگائیں فقط یاؤں پر ،تو کیاان کے بیچھے نماز ہوجائے گی یانہیں؟ لال رنگ والی مہندی جوتے ہیں کر بنائی جاتی ہے؟ فقط السائل، عبدالغفّار، جامع مسجد عمر کوٹ مسلع تھر پار کر

۷۸۷ **الجواب: ہاتھ** یاؤن میں مہندی رحیا نا عورتوں کے ساتھ خاص ہے اور مرد کا یاؤں میں مہندی لگا نا 'ان عورتوں ہے تختبہ اور ان جیسی عادتوں کو اختیار کرنا ہے اور رسول الله مالٹھائیلم نے ان مردوں پرلعنت فرمانی ہے جو مرد ہوکرعورتوں سے مشابهت ببیدا کریں ۔للبذاعوام الناس کوعمو مأاورخواص مسلمین کوخصوصاً ایسی حرکتوں ہے بچنالا زم ۔ایک آ دھ میتبہ ایسا کرلیا اور تحکم شرعی من کرا بی اس حرکت سے امام باز آگیا تو نماز میں کوئی مضا نُقه نبیں اور اس کی عادت ڈالے تو بے شک اے امامت ہے معزول کردیں۔ داللہ تعالیٰ اعلم

سورشعبان المعظم عومهما هج

العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### بهن یا بنی کاعرصه تک نکاح نه کرنا

**سوال:** کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: اگر کسی شخص کے گھر میں اس کی بٹی یا بہن جوان ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جتنے اس بیٹی یا بہن کومیض آئیں گے تواس شخص کے ذینے اتنابڑا گناہ ہو گا جیسے کسی گوٹل کردیا ہو۔ یہ بات کہاں تک سیجے ہے؟ اور کہتے میں کہ وہ باپ یا بھائی جب تک کہ اس بٹی یا بہن کا نکاح نہیں کرتے گنا ہگار ہیں۔ یہ بات کہاں تک سیحے ہے کہ وہ گنا ہگار موتے بیں؟ فقط، عبدالعزیز آرائیں، ٹنڈوالہیار سندھ

۷۸۷ الجواب: جبلا کایالز کی بالغ ہوجائے تو اس کے ماں باپ پر کیا ذمہ داریاں شرعاً لازم ہیں اس بارے میں ایک صریث میں ہے عن ابی سعید و ابن عباس رضی الله تعالمی عنهما قال رسول الله ﷺ من ولد له ولد فليحسن اسمه وادبه فاذابلغ فليزوجه النر (بيهقى) حضورا قدس الله النهائيليم نے فرمایا جس شخص كے لز كا پيدا ہوا اس پر تمین فرض ہیں ا۔احیما نام رکھے، ۲۔علم جودین و دنیا میں مفید ہوسکھائے ، ۳۔ جب بالغ ہوجائے تو اس کا نکاح کرے اور اگر لڑکا بالغ ہوگیا اور اس کا نکاح نہ کیا اور اس لڑ کے سے بدکاری ہوگئی تو لڑ کے کی بدکاری کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا۔

فر مایار سول اکرم ملتی نیایم نے کہ توریت میں تکھا ہے کہ جس لڑی کی عمر بارہ سال کی ہوجائے اور اس کے مال باپ اس کی شادی نہ کریں تواب اگراس لڑکی ہے کوئی گناہ ہوگا تواس کے ذمہ داراس کے ماں باپ ہوں گے۔ (بیمقی)غور سیجئے

12B

کس قدر ذمہ داری کی چیز ہے مگر ہم ہیں کہ پرواہ ہی نہیں کرتے۔روز مرہ کے داقعات شاہد کہاڑ کی کی زیادہ عمر کرنی ہر لحاظ سے نقصان دہ ہے۔ جبلز کی بالغ ہوگئی گھر بٹھانے کی ضرورت نہیں ،مناسب رشتہ ملنے پر نکاح کردینا حاہیے ورنہ بہت سے فتنوں کا ڈرہے۔بس دیندار بااخلاق لڑ کا تلاش کر کے فور اس فرض ہے سبکدوش ہوجانا جا ہے۔ با تى با تىں سوال میں لغو ہیں شرعاً ان کی اصل نہیں۔والله تعالیٰ اعلم

178

الرجمادي الأخرى المعساهج

العبدمحم خليل خال القاوري البركاتي النوري عفي عنه

#### سگریٹ کی شرعی حیثیت

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: تمباکونوشی کرنا شرعی حیثیت سے کیسا ہے؟ نیز سگریٹ نوشی کرنا کیسا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نیز حنفی علماءاس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟

ذا كرحسين، لطيف آبادُ حيدرآباد

۸۷ الجواب: تمبا کوکااستعال جیها که عام طور پرسگریٹ بیزی نوشی کی صورت میں ٔاور خاص طور پرحقه نوشی کی صورت یا پان کے ذریعے مروج ہے۔ حق یہ ہے کہ شرعاً جائز و مُباح ہے۔ جس کی ممانعت پرشرع مطہرہ ہے کوئی دلیل نہیں۔ تو اسے ممنوع و ناجائز کہنا' بےخبری پر'یابعض خاص افراد واشخاص اور حالات کی نظر پر جنی ہے اور اسسے حرام یا مکر وہ تحریمی کہنا'شرع پر جرات وتہمت ہے۔زیادہ سے زیادہ اسے مکروہ تنزیبی کہا جاسکتا ہے یعنی جونبیں پینے اچھا کرتے ہیں اور جو پیتے ہیں برانہیں كرتے۔البتدا كراس كى بؤمونھ ميں اليى بس جائے كەدوسروں كواس سے اذيت پنچےتو ایسے تمبا كوكااستعال بے شك ناجائز و ممنوع ہے اور جب تک مونھ میں ایسی اذیت دِ ہد بو ہا تی رہے گی مسجد جانے کی اسے اجازت نہیں کہ اس کی بو سے نمازیوں اور فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔جیسا کہ کچالہن پیاز کھانا کہ بلاشبہہ حلال ہے اور کھا کر جب تک بوزائل نہ ہومسجد میں جاناممنوع۔ یو ہیں اگر اس کا استعمال ایسی ہے احتیاطی ولا پرواہی ہے ہو کہ حواس و د ماغ میں فتوبرلائے یا نشہ پیدا کرے تو پھراس کا استعمال ممنوع و ناجائز ہے اور حقہ نوشی کےسلسلہ میں جوایک آ دھ حدیث لوگ بیان کر جاتے ہیں وہ بھش ان کی من گڑھت ہے۔ حديث بيس - والله تعالى اعلم

العبدمحرخليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٩ رذى الحجه سومهم الصح

# ہے بردہ پھرنے والی عورتوں کے سربراہ دیوٹ ہیں یا تہیں؟

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: جومور تیں ننگے سڑسینہ کھلا 'گلا کھلا ،سرعام ،اسلامی شعائر کافداق اڑار ہی میں بر قعد تو در کنار' دو پٹداور جا در بھی ترک کردی' تو الیی عورتوں کے خاوندا باپ جٹے اور بھائیوں کے لئے شرع مطہرہ نے کیا عَلَم لِكَا يا ہے؟ كيا بيلوگ ديوث كہلانے كے ستحق نہيں ہيں؟ كہ جو جنت كى خوشبوتك بھى نہ جائے گا'جب كہ جنت كى خوشبوستر ہزارمیل تک محسوس ہوگی ۔ اس سوال کا جواب قر آن وسئت کی روشنی میں وقیق اور طویل عطا فرما کیں تا کہ علما وفق سیج بات

عوام تک پہنچا کرا پنے فرض ہے سبکدوش ہوں۔

السائل سگ در بارغوث درضا محمد پوسف عازم القادری بمیشنل سیمنٹ فیکٹری۔قطر ٔ عربین گلف، ۱۹۸۴ کی ۱۹۸۳ ، ۲۸۷الجواب: مشرق خواہ مغرب عرب ممالک خواہ عجم ممالک میں آزادی نسواں کے نام پر جو پچھ ہور ہا ہے فحاش ہے عریانی ہے برہنگی ہے گناہ ہے اور حرام شدید کہ اس میں خدا اور رسول کے احکام کی صریح مخالفت بھی ہے اور مردوں کے ساتھ بہت امور میں مشابہت بھی اور مر د کوعورت عورت کومرد ہے کسی لباس وضع قطع اور حیال ڈھال میں بھی تشبّہ حرام ہے۔ ای لئے علماء فرماتے ہیں کہ عورت کوموئے سراور مرد کو داڑھی کا قطع حرام ہے کہ اس میں ایک دوسرے کا تھبہ ہے۔ ( درمختار رداكتار) حضور برِنورسيّدالرسلين سُتُهُ إِلَيْهُم مات بيلعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء المتشبهات من النساء بال<sub>ه</sub> جال۔ الله کی لعنت ان مردوں پر جوعورتوں کی وضع بنائیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی روش اپنائیں۔ ( بخاری ، ابوداؤ د، ترندی، نسائی، ابن ماجه )اور ابوداؤ د، نسائی، ابن ماجه نے روایت کی که رسول اکرم مانتی نیایم نے لعنت فر مائی اس مرد پر کہ عورت کا پہناوا پہنے اور اس عورت پر جومردوں کا سالباس پہنے۔ ام المومنین سید ہ عا کشد صدیقہ رضی اللہ تہ الی عنہا ہے عرض کی گئی کدا یک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے۔ فر مایار سول اکرم مانٹیڈائیٹم نے '' مردانی عورتوں' پر لعنت فر مائی اور طاہر ہے کہ عورتیں یہ جو پچھ کررہی ہیں۔ یہود ونصارٰ کی کی تقلیدادران کے تھبہ میں کررہی ہےاوررسول اکرم ملٹی آیا ہم ارشادفر ماتے ہیں ذلت وخواری رکھی گئی اس پر جومیرے تھم کےخلاف کرے، اور جو کسی قوم سے تشبہ کرے وہ انہیں میں ہے ہے۔ ( بخاری ، احمد ،طبرانی) تینی جو کافروں یہود یوں نصرانیوں ہے لباس وغیرہ میں مشابہت کرے وہ انہیں کافروں میں ہے ہے۔ قیامت کے روز اس کا حشر' آتھیں کے ساتھ ہوگا۔غرض مسلمان عورتوں کا ایسی وضع قطع' راہ و روش اختیار کرنا جو یہودیوں نصرانیوں ملحد دل دہر بول اور مجوسیوں کا شعار ہے'ان ہے تھبہ ہےاور بیررام۔ پھر حیرت بالائے حیرت ان مردول پر'جنھیں دن کے اجالے میں بھی نہیں سوجھتا کہ اس'' آزاد کی نسواں'' کے پردہ میں دن دہاڑے مسلمان عورتوں کی عزّ ت وآبر واور ناموس پامال ہور ہی ہے۔معاشرہ تباہ ہور ہاہے اور اس تباہی میں قصور وارصرف وہ عور تنیں ہی نہیں جوان بلاؤں کا شکار اور ان ناکفتنی و نا کردنی حرکات میں گرفتار ہیں کہ وہ تو ہیں ہی ناقصات العقل والدین ، قابل ملامت تو ان مردوں کی عقلیں ہیں جن کی آ تھے اس خیالی روشیٰ یاروش خیالی کی ظاہری چیک د مک ہے چوندھیا کررہ کی ہیں اور انہیں دن کی روشیٰ میں بھی کچھ نظر تہیں آتا قرآن كريم كارشاد ب إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ امَنُوالَهُمْ عَذَابٌ الدِّيمُ فِي الدُّنيَاوَ الأَخِرَةِ (النور:19) \_ بقینا جولوگ میر جاہتے ہیں کہ سلمانوں مردوں عورتوں میں بے حیائی اور فحش باتوں کا چر جار ہے ان کے لئے درد ناک عذاب ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔علاء کرام فرماتے ہیں کہ آیت کے عموم میں وہ سب لوگ بھی آجاتے میں جوعورتوں یا مردوں کو اخلاقی پہتیوں میں گرتا دیکھیں اور انہیں گرنے سے نہ روکیں۔ روکنا در کنار آ زادی نسوال اور مردول ہے مساوات اور ان کے ثانہ بٹانہ رہنے اور زندگی کے ہر شعبہ میں مردوں سے برابری کا فسوں پھونک کر انھیں اور زیادہ پہتیوں میں دھیل رہے ہیں۔ایے ہی لوگوں کو حدیث میں دیوث کہا گیا ہے اور دیوث کوجہٹم کی سزائیں بھگننے کامستحق

بھی تھبرایا گیا ۔مولائے کریم اپن بناہ میں رکھ۔ (آمین)۔رسول اکرم ملٹی این ارشادفر ماتے ہیں لا ید بعل الجنه ديوث و يوث بخت مين بين جائے گا۔ ايك اور جگه فر مايالا يجل يح الجند ديوث ديوث بہشت كى بوبيس و تقھے گا۔ قيل يار سول الله ين وما الله يوث عرض كى كما يارسول الله من كم ينهم ديوث كسر كت بي قال آب ما يُنهُ أَيْكِم نه فرمايا الذی تزنبی امراته و هو یعلم بها و وجس کی عورت حرام کاری میں مبتلا ہواوراس کومعلوم ہو۔ نیخی علم وواقفیت کے باوجود وہ اس کا تدارک نہ کر ہے۔ اور یقیناً وہ سب مرد بھی اس میں داخل ہیں جن کی عور تیں' بہنیں' بیٹیاں' ہیویاں' آ زادانہ پھرتی پھرائی'اور بیبا کانہ مردوں کے دوش بدوش مخلوط مجلسوں میں' بازاروں میں' میلوں میں' گلیوں میں' آتی جاتی ہیں اور یہ باوجود قدرت اس کی بندش نہیں کرتے۔الله عزوجل تو فیق خیر بخشے۔ ( آمین )۔والله تعالیٰ اعلم

العبد محمطيل غال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٦ رمضان المبارك عن العبير هج

### موخچھوں کی مقدار

**سوال**: کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: موچھیں کتنی بڑی ہونی جاہئیں؟ اور بیر کہمونچھ رکھنا کب ہے ہے؟ اور اس کی مقدار ازروئے شرع شریف کیا ہے؟ کیوں کہ بعض لوگ کمبی کمبی موجھیں رکھتے ہیں جو کہ کھانے ینے کی اشیاء میں داخل ہوتی ہیں۔مونچھوں کے بارے میں تفصیل ہے آ گاہ فرمائیں۔تا کہلوگ غلط ہی کا شکار نہ ہوسکیں۔ شكريه وقط والسلام حاجی شبراتی شاه، اورنگی ٹاؤن كراچی

۸۷ **- الحبواب**: احادیث صححه میں اس باب میں جوالفاظ وارد ہیں ان میں کہیں بیارشاد ہے کہ موچھیں خوب پیت کرواور داڑھیاں بڑھاؤ۔ کہیں بے ارشاد فر مایا کہ موجھیں مٹاؤ' داڑھیاں بڑھاؤ اور کہیں بیہ ارشاد مبارک ہے کہ موجھیں کترواور داڑھیاں بڑھنے دو۔ آتش پرستوں کا خلاف کرو۔ ان احادیث ہے ثابت ہوا کہ مونچھوں کو کم کرناسقت ہے۔ کتنا کم کرنا سنت ہے؟ اس باب میں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ کم از کم اتن کم کرے کہ ابرو کی مثل ہوجا کیں۔ یعنی اتن کم ہوں کہ اوپر والے ، ونٹ کے بالا کی صفے سے نہ میں۔اس سے زیادہ آ دمی بست کرے تو بھی کوئی مضا نقہ بیس کہ ایک روایت میں مٹانا لیعنی منڈانا آیا ہے۔( درمختارر دالمحتار وغیرہ )۔ والله تعالیٰ اعلم

١٢٠ د ي الحجه ١٠٠٠ هج

العيدمحمر خليل غال القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### مصافحه كى فضيلت

**سوال:** کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسائل میں کہ ا۔روز نامہ جنگ جمعہ ایڈیشن میں آپ کے مسائل اور ان کاحل میں مولوی لدھیا نوی نے ایک مسکلے کے جواب میں میتحریر کیا کہ نماز ہ بنگا نہ کے بعد آت کل جومسا جدمیں لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں یہ بدعت ہے۔ آپ سے معلوم کرنا ہے کہ آیا یہ ہاتھ ملانا تیجیجے ہے بانہیں؟ براہ کرم کسی متندحوالے ہے تحریر فرمائمیں۔

٢ يَفْلُ نماز جماعت ہے اوا کی جاسکتی ہے یانبیں؟ السائل، محمطیل احمد، نطیف آباد ۱۲، حیدر آباد

۲۸۷ الجواب: مصافحه کرتاسنت ہے اور اس کا ثبوت تواتر ہے ہے۔ احادیث میں اس کی بری فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی سے مصافحہ کیا اور ہاتھ کوحرکت دی اس کے تمام گناہ گرجا کیں گے۔ یعنی صغیرہ گناہ جب کے مسی کے ول میں دوسرے کے لئے عداوت و کینہ نہ ہو عبیبا کہ دوسری احادیث میں ہے اور مطلقاً مصافحہ کا جواب بیہ بتایا جاتا ہے کہ نمازعصر وفجر کے بعد' جوا کٹر جگہ مصافحہ کرنے کارواج ہے( بلکہ ی مسلمانوں کی عادات واطوار میں شارہوتاہے ) بیجی جائز ہےاوربعض کتابوں میں جواس کو بدعت کہا گیااس سے مراد بدعتِ حسنہ ہے ۔ (بہارشریعت حصہ ۱۷ بحواليه درمختار روامحتار ) به والله تعالی اعلم

۲ یفل نماز کے لئے جب کہ با قاعدہ اہتمام کیا جائے تو مکروہ ہے اور اتفا قا کرلی جائے تو کوئی مضا نَقتہ بیں۔والله تعالیٰ اعلم العبدمحمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ۵ررجب المرجب عن ۱۳۰۳

### حشرات الارض ہے دوابنانا

**سوال:** کیافر ماتے ہیں علماء دین مندرجہ ذیل مسئلہ میں کہ: علاج کے لئے اگر کوئی جانورمثلاً مکوڑا یا چیونٹی وغیرہ مارکر اس سے دوائی بنائی جائے تو ان جانوروں کا مارنا جائز ہے یائمبیں؟ اور الیمی دوائی کا استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ اگر الیم دوائی کا کھانا ناجا ئز ہے تو زخم پربطور مرہم استعال کرنا جائز ہے یا ناجائز ؟ نقط والسلام رضامحمر عبّا سی مسجد مصری شاہ ۲۸۷**الجواب:** حشرات الارض جیسے چو ہا' چھکل' مجھر' پتو ' کھٹل' مکھی' مینڈک وغیرہ سب حرام ہیں اور حرام چیز وں کو دوا کے طور پر استعال کرنا' ناجائز وحرام ہے کہ حدیث میں ارشاد فر مایا جو چیزیں حرام ہیں ان میں الله تعالیٰ نے شفاء نہیں رکھی ہے۔تو کھانے کیلئے ان کااستعال یقینا حرام۔اب رہا خارجی استعال تو ہر گزیقین سے ہیں کہا جاسکتا کہ اس سے مرض زائل ہوہی جائے گا۔ نیزیہ کہاس کے علاوہ کوئی اور حلال دوامتیر نہیں۔ تومحض گمان کے پیچھے لگ کر ان کی جان لینا مس طرح درست قرار دیا جاسکتا ہے۔ بہاں ویبالیقین تونہیں ہوسکتا جیسے بھو کے کوحرام لقمہ کھانے سے یا بیاسے کوشراب بینے سے جان في جانے ميں موتا ہے۔ (ورمختارردالحتاروغيره)۔ والله تعالی اعلم

٣٢رذى الحبه العبياهج

العبدمحمطيل خال القادري البركاتي انوري عفي عنه

#### جمعه كاوقت مقرركرنا

سوال: کیافرماتے بیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: ا کیامسجد کمیٹی بنانے کے لئے جمعہ کی نمازمقررہ وفت سے قصد أدبر کرنا

۲-اگر کہا جائے کہ نماز وفت پر ادا کرلیں اور تمینی بعد میں بنالیں۔اس پر جواب ملے کہ اتنی جلدی ہے تو اسکیے اپنی نماز ادا كرليس -كياجعه كى نمازا كيلياداكر كي بي يانبيس؟

س\_مئله معلوم کیا کہ جمعہ کی نماز اسکیے ہوسکتی ہے؟ جواب ملتا ہے کہ بکواس بند کرد۔اتی جلدی ہےتو کسی اور مسجد میں جلے جاؤ۔ ایسےلوگوں کے لئے جو ریہ جواب دیں شریعت میں کیا تھم دیا گیا ہے؟

۳۔ نی کمیٹی کے صدر سے بعد نماز معلوم کیا گیا کہ مجد میں ہر مسلمان آسکتا ہے یا نہیں؟ اس شخص سے جواب طلب کریں کہ ایسے الفاظ کیوں اوا کئے۔ نئے صدر صاحب جواب دیتے ہیں کہ یہ بھی مسجد ہی کا کام تھا۔ نماز بھی قضا کر سکتے ہیں۔ کیا سمیٹی بنانے کے لئے نماز قضا کر سکتے ہیں یانہیں؟ فقط، ظفر علی، رشی گھاٹ روڈ نز دمدینہ مسجد حیدر آباد

۱۷۸۱ الجواب: بیمض زبانی ہیر پھیر ہے۔ ہرفریق اپنی ہی بات کواونچار کھنا چاہتا ہے۔ مبحد کمیٹی بنانے کے لئے اگر چار چھرمنٹ کی تاخیر ہوجائے تو نمازی برداشت کرلیں آخر دنیاوی کاروبار میں گھنٹوں انتظار کرتے ہی ہیں اور جب بیتا خیر نمازیوں پرگراں گزرے تو انتظامیہ کی تشکیل مؤخر کردی جائے۔ اسی وقت تشکیل دینالازم وضروری تونہیں۔ مسلمان کے قلب میں دوسرے مسلمان بھائی کی جانب ہے وسعت ہونی جا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

العبد محمد خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ١٨ رصفر المظفر عن المجاهج

### چین کی گھری

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ: آج کل جوگھڑیاں ہاتھ کی کلائی پر ہاندھنے کا عام رواج ہے۔اس میں زنجیر ہوتی ہے جوزیور ہے مشابہہ ہوتی ہے اور کوئی گھڑی اور زنجیر تو سنہری ہونے کے باعث بالکل سونے کا زیور معلوم ہوتی ہے۔ کیا ان گھڑیوں کو بہن کرنماز پڑھنا اور پڑھانا جائز ہے؟ براہ مہر بانی فقہ حنفی کی روشنی میں مرحمت فرمائیں۔ عین نوازش ہوگی۔ فقط جمشیدیلی، سرفراز کالونی 'حیدر آباد

۲۸۱ الحجواب: شریعت مطہرہ کا قاعدہ کلیہ اس باب میں یہ ہے کہ زنجیرُ زیور کے علم میں ہے جس کا استعال مرد کو ناجا کز ہے۔ ای لئے علاء فرماتے ہیں کہ سونے جاندی کے بٹن کرتے یا چکن میں لگانا 'جاکز ہے۔ جس طرح رہتم کی گھنڈی جاکز ہے۔ (در مختار) یعنی بٹن جب کہ بغیر زنجیر ہوں اور اگر زنجیر والے بٹن ہوں تو ان کا استعال ناجا کز ہے۔ (بہار شریعت) اور وفر خاندی کی زنجیر گھڑی میں لگا کر اس کو گھے میں پہنزایا کاج میں لڑکانا۔ یا کلائی پر باندھنا بھی منع ہے۔ (ردا کمختار) بلکہ دوسری دھات مثلاً تانبا پیتل لوہ وغیرہ کی چینوں کا بھی یہی تھم ہے کیوں کہ ان دھاتوں کا پہنزا بھی ناجا کر ہے اور اگر ان چیز وں کو لڑکا یا نہیں اور نہ کلائی پر باندھا بلکہ جیب میں پڑی رہتی ہیں تو ناجا کر نہیں کہ ان حیا تر ہونا چاہئے۔ اس لئے کہ نہیں من رہا ہوں کہ اور بیت اور بیت اور بیت و با جز نہیں کہ ان کے دوقت اتار تو لیتے ہیں لہذا ہے جا کر ہونا چاہئے۔ اس لئے کہ ان دھاتوں کا استعال نماز میں بھی حرام و ناجا کر ہوا ور غیر نماز کی حالت میں بھی ممنوع اور جیب میں ڈالے رہنا استعال نہیں اور جن علاء نے اس کا استعال میں جائز قرار دیا ہے ان کے دلائل صد در جہ ضعیف اور نا قابل قبول ہیں۔ واللہ تعالی اعلم میں العدم میں القادری البرکاتی النوری عفی عنہ میں اور جن علاء نے اس کا استعال میں القادری البرکاتی النوری عفی عنہ میں اور جن علاء کے اس کا احتمال میں القادری البرکاتی النوری عفی عنہ میں در جہ ضعیف اور نا قابل قبول ہیں۔ واللہ تعالی اعلم میں القادری البرکاتی النوری عفی عنہ میں اور جن علاء کے اس کو کھڑی عنہ میں در جہ ضعیف اور نا قابل قبول ہیں۔

#### معانفة كاثبوت

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: لوگ عیزین لیعنی عیدالفطر اور عیدالاصحی میں آپس میں ایک دوسرے ے گلے ملتے ہیں۔ تو آیا! بیکوئی شرعی مسکلہ ہے؟ یا تحض ایک رسم ہے جو پڑ گئی ہے؟ صحابہ کرام رضی الله تعالیٰ متھم کا آپس میں ایک دوسرے سے عیدین میں گلے ملنا ثابت ہے یانہیں؟ اور مشکوٰ ق میں ایسی احادیث آئی ہیں جن میں بیٹابت ہوتا ہو کہ رسول الله سالتُهُ الْأَيْمِ لُوگوں ہے گلے ملتے ہیں۔مثال کےطورا یک حدیث نقل کرتا ہوں ۔ بیحدیث مشکوٰ ہیں باب مصافحہ اور معانقة میں بذکور ہے۔حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ زید بن حارث مدینے میں آئے اور رسول اکرم مالتی این سے ملاقات کے لئے حاضر ہوئے۔ نبی کریم سالٹی این اس وقت میرے گھرتشریف فر ماتھے۔انھوں نے درواز ہ کھٹکھٹایا' رسول اکرم ملٹی آیام صرف تہدید باندھ بر ہندجسم جا در کو تھنچتے ہوئے باہرتشریف لائے۔شم ہے خدا کی میں نے بھی اس سے بہلے نداس کے بعد آپ مالٹی آیا ہم کو ہر ہند دیکھا۔ آپ مالٹی آیا ہم نے جوش محبت سے زید کو مگلے لگالیا اور بوسہ دیا۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ گلے لگا ناحضورا کرم ماہی الیا ہم کی سنت ہے۔ تو پھرعیدین میں کس طرح نا جائز ہوسکتا ہے؟

فقط السائل، محد اسلم آرائيں، ننڈوالہيار

۲۸۷ **الجواب:** اصل معانقہ کا جواز احادیث ہے ثابت ہے تو کسی وقت بھی کیا جائے جائز ہے جبتک شرع مظھر سے ممانعت ثابت نه ہواور بعد نمازعیدین مسلمانوں میں معانقه کارواج ہےاوریہ بھی اظہار خوشی کا ایک طریقه ہےتو بیہ معانقه بھی جائزے جب کمل فتندند ہومثلاً مرد نوجوان لڑ کے جن کی داڑھی نمودار نہیں ہوئی جب کہ وہ خو بروخوبصورت ہول ان سے معانفة كرناكل فتنه بےللبذانخصوص حالات ميں ممنوع رہے گاور نه جائز ومستحب ہے اور باعث نواب۔ دراصل معانفة بھی مصافحہ كى طرح امورِمعاشرت سے ایک امرہے جس سے مقصو دِشرع' باہم مسلمانوں میں الفت وانسیت كابڑھا نا اور ملتے وقت انس ومحبت كااظهار ہے جویقینا مطلوب شرع ہے۔ شاہ ولی الله صاحب نے'' حجتہ الله البالغہ' میں لکھا كه مصافحه معالفته وغيرہ امور' عرف وعادت بتوم پر مبنی ہوتے ہیں۔ جوامر جس طرح جس قوم میں رائج 'اور ان کے نز دیک الفت وموانست اور اس کی زيادت پردليل ہووہ عين مقصود شرع ہو گاجبتك بالخصوص ان ميں كوئى نہى وارد نه ہو۔ والله تعالیٰ اعلم

العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه المربيع الاوّل عن المعربي الله على المعجم

### وليمهاور عقيقه ساته موسكتے ہيں يانہيں؟

سوال: كيافرمات بي علماءكرام ال مسئله ميل كه: وليمه كساته عقيقه بوسكتاب يأبيس؟ جواب دے كرمشكور فرما كيل شكريه فقط والسلام، محمر ناصر خان، ليافت كالوني عبدرآباد

۲۸۷**الحبواب: ولیمه وعقیقه میں کوئی منافات نہیں کہ یک جانہ ہوسکیں۔ دونوں ہی شکرانے کےموقع ہیں۔لہذاولیمہ کے** موقع پراگرعقیقه کردیا جائے که عقیقه کامکوشت وعوت ولیمه میں کام آئے تو یہ کوئی گناہ ومواخذہ کی بات نہیں۔ ہاں جوفراخ

الحسن الفتاه ئي المعروف فيأوي فليليه: جلدسوم

٢ رجمادي الأخرى سومهاهج

دست بین و ه تنجوی کوکام میں نه لا ئیں اور بہر حال گناه ان پر بھی نہیں ہوگا۔والله تعالیٰ اعلم العبدمحمد خلیل خاں القادری البر کا تی النوری عفی عنه

### اساءالہیہ کی بیجرمتی

184

سوال: جناب عالی! گزارش به ب

فیصل آبادی ایک ٹائی فیکٹری بنام (عظیم پروڈکٹس فیصل آباد) نے ایک چھالیہ نکالی ہے اور چھالیہ خرید نے والے ہر بچہ کو چھالیہ کے ساتھ ایک انٹیکر مفت دیا جاتا ہے جس پرکلمہ وطیبہ لکھا ہوا ہے اور بچے تعوثری دیرانٹیکر سے کھیل کراسے یا تو سوئک پر بچینک دیتے ہیں یا بچرکس کوڑے کے ذیتے میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح کلمہ طیبہ کی بحرمتی ہوتی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے مجھے بہت دکھ ہوا کہ اپنے کاروبار کو چیکا نے کے لئے لوگ الله کے نام کی ہے ترمتی : ونے ک منظمان ہونے کی وجہ سے ہم کھے بہت دکھ ہوا کہ اپنے کاروبار کو چیکا نے کے لئے لوگ الله کے نام کی ہے ترمتی : ونے ک مذاب ہے بھی نہیں ڈرتے اور آپ عالم دین ہیں ہم سے زیادہ بچھتے ہیں البذا آپ تو جفر ما کیں۔ الله آپ کو اجرعظیم دے گا۔ منظم بین عبدالستار

۲۸۱ الحجواب: ترمی و علیم السلام و رحمته الله و برکاته! الله عزوجل جمیں ، آپ کوتوفیق خیرعطافر مائے۔ خدا اور رسول جل جلالہ وسائی آیئی کے اسائے گرامی تو بڑے مقدی ، مطہر ، منور ، مبارک ، ہیں۔ شریعت مطہرہ کا تو تھم ہے کہ صرف حروف جبی کی بھی تعظیم کی جائے تو صرف حروف تر آن و حدیث نہیں الف بات نہ وغیرہ حروف کی بھی تعظیم لازم ہے خود کتاب میں بول یا اخبار و رسائل میں۔ اس تا کی بیا کہ سر اس آب و کیے لیجے کہ ہم لوگ اردوا خبار و رسائل کا کیا حال کرتے ہیں۔ مال تجارت ان میں با ندھیں ، بڑیاں ان کی بنا کر سودا سلف ان میں بیجیں و سرخوان کی جگہ انھیں بچھایا ، رو مال تولیہ کی طرح استعال میں انھیں لا کمیں ہاتھ کہ پالی بیا کہ بیا کہ بعض نا خدا ترسوں کو دیکھا کہ اپنے کیڑوں کو غبارے ، بچانے کی خاطر انھیں سرین کے بیاؤں بو نجھ کرنا کی میں آمیں بہا کمیں بلکہ بعض نا خدا ترسوں کو دیکھا کہ اپنے گرکون سنتا ہے؟ بہر حال بہلا کام بیکریں کہ خود نافی فیکٹری کواس طرف تو جد دلا کمیں اور پھر کسی کا نام لئے بغیر اخبارات میں میں مضمون بھیج کر انھیں اس طرف تو جد دلا کمیں کہ وہ اس بر عام مضمون کھیں اور لوگوں کو گناہ ہے بچا کمیں۔ موال نے کر عمر مسلمانوں کو امن وامان وامان وسلامتی ایمان ہواز ہے۔ (آمین) مضمون کسیس اور لوگوں کو گناہ ہے بچا کمیں۔ موال کے کر انھیں النوری عفی عند میں بیا تھیں۔ العبر محمد طلل خال القادری البرکاتی النوری عفی عند میں بیا تھی۔

## جس ہے نکاح کرنا ہو کیااس کود بھنا جائز ہے؟

سوال: حضرت جناب مفتی خلیل خان صاحب، السلام علیم، جناب عالی عرض یہ ہے کہ
میں نے ایک کام کے لئے استخارہ کیا تھا۔ جواب اثبات میں ملا۔ کام یہ ہے کہ جھے ایک لڑکی ہے جنت ہوگئی ہے۔
میں اپنے اور اس کے والدین کے علم میں لاکر اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ خیال رہے کہ میرانفس میرے کنٹرول میں ہے۔ شاید
آپ سمجھیں کہ میں نفس کے تحت ایسا کہدر ہا ہوں۔ اس لئے آپ صرف اس بات کا جواب دیں کہ اگر میرانفس میرے کنٹرول؛

میں ہوتو اس سے مل سکتا ہوں یانہیں؟ اس بات کا ثبوت کہ میرائفس میر ہے کنٹرول میں ہے یانہیں؟ میں اپنے والدین کودے دوں گا۔ فقط وسیم احمد، میر پور خاص

۱۸۵ الحواب: ساری خوبیاں الله عزوجل کے لئے ہیں اور بندوں میں خوبیاں پیدا کرنا ان سے برائیاں نا پید کرنا ای کے دست قدرت میں ہے بہر حال اگر آپ کا ارادہ اس لڑک ہے شادی کرنے کا ہے تو ضرورت کی نا ، پراے دیکھنا جائز ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے جس سے نکاح کرنا چاہتے ہواس کود کھیے لاکہ یہ بقائے مجبت کا ذریعہ ہوگا مگر دیکھنے میں نہیت ، حدیث پر عمل کرنا ہو۔ (در مختار وغیرہ) اور ملنے ہے مراد اگر اس سے بالمشاف دروبر و گفتگو کرنا ہے اور تنہائی میں پھے عہد و پیان جیسی باتوں کو درمیان میں لانا ہے تو تنہائی کی اجازت نہیں۔ آوی کو لا کھا ہے اوپر قابو مگر حدیث شریف فر مایا گیا کہ ' جب مرد عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے'۔ (تر ندی) اور شیاطین کے مگر سے الله پناہ میں رکھے کون دعزی پارسائی کرساتا ہے؟ البند ااور لوگوں کی موجودگی میں اگر ایک آ دھ بات کرلی جائے اور وہ لوگ اس کے یا اس کے محارم میں ہوتا ہے تو تیس ہوتا کوئی مضا نقہ نہ ہونا چاہئے مگر احتیاط! احتیاط! احتیاط! کہ جو بات اس میں ہوہ اس میں ہوہ اس میں ہو وہ اس میں ہوں آتی میں ہوں آتی میں ہوں آتی میں ہوتا ہوں کی مضا نقہ نہ ہونا چاہئے مگر احتیاط! احتیاط! احتیاط! کہ جو بات اس میں ہوہ اس میں ہوں آتی میں ہوائی اعلم

٢٨ررجب المرجب سومهاهج

العبدمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

### گناه کو چھیا ناحیا ہے

۲۸۷ الجواب: جوگناہ آدمی جھپ کر کررہا ہے اس پراگر کوئی مطلع ہو بھی جائے تو اس پرلازم کہ ادھر سے اپنی تو جہ ہٹا لے۔
دل میں اسے باتی بی ندر کھے حدیث میں ہے کہ دوسروں کی پردہ بیٹی کروتا کہ تمہارے گناہوں پر بھی کل بروز قیامت پردہ ڈالا
جائے ۔غرض اس کے عیب پرمطلع بوکراس کا چرچا کرنا ہرگز ہرگز شرع کو پہند نہیں جب کہ وہ جھپ کر کرتا ہے اور بہرحال جب
کی شخص نے جان ہو جھ کر جھوئی قتم کھائی خواہ اس کی وجہ بچھ ہی کیوں نہ بوتو اس نے برااور بہت براکیا۔ سخت گناہ گارہوا تو
اس پرفرض ہے کہ تو جاستعفار کر ہے اور ہے ول سے اپنے رہ کی بارگاہ میں نادم ہوکر آئندہ کے لئے قطعی ارادہ کر لے کہ ہرگز
الیانہ کرے گا۔ کفارہ اگر چہ اس پرلازم نہیں لیکن آئررہ بااے لئے خیر خیرات کردے یہی اس کے جق میں بہتر ہے۔ (درمخار

وغيره) - والله تعالى اعلم العبد محمليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ١٣٥ جمادي الاولى سوم ساهم

### ایصال نواب کی حقیقت لطلاق کب دے؟

سوال: حضرت مفتى محمليل خال صاحب، السلام عليكم، جناب عالى! گزارش بيه كه

ا۔میّت کو دفنانے کے بعد تیسرے روز سوئم کی فاتحہ کرتے ہیں۔ چنے وغیرہ پڑھتے ہیں اس کے متعلق کتاب وسنت کی روثنی میں جواب ارسال فرمائیں۔

۲۔ جالیس دن کے بعد جالیسویں کی فاتحہ مرقرح ہے شرعی لحاظ ہے اس کا کیا جواز ہے؟

سے طلاق دینے کے سلسلے میں ازروئے شریعت کہاں تک اجازت ہے؟ نیاز مند، نصیر احمد ولد تراب علی

۷۸۷**الحبواب: ن**ربهب اہلسنّت و جماعت میں زندوں کے ایصال ثواب سے مرّدوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ کتب فقہ دعقا کد کی روشنی میں اس کی تصریح موجود ہے۔میت کے انتقال کے بعد ہی ہے قرآن مجید کی تلاوت اور خیروخیرات کا سلسلہ شروع ہوجا تا ہے۔اب رہیں تخصیصات مثلاً تیسرے دن یا دوسرے روزسوئم' حیالیس یا کم وہیش دن گز رجانے پر چہلم وغیرہ توبیہ تخصیصات نہ تو شرعی تخصیصات ہیں کہ شرع کی جانب ہے متعین ہوں اور نہان کو جاہل سے جاہل مسلمان شرعی تخصیصات سمجھتا ہے۔ بیکوئی بھی نہیں جانتا کہ اس دن تو اب ملے گا۔ کسی اور دن کیا جائے تو نہیں ملے گا۔ میحض رواجی اور عرفی بات ہے۔ جو سہولت کے لئے لوگوں میں مروح ہے البتہ صدقہ وخیر خیرات غرباء ومساکین پر کرنا جاہے ۔ان ایام میں دعوتوں کا سااہتمام کرنااورتمام اعزاء وا قارب کواس موقع پر دعوت کی خبریں پہنچانا ہیسب ناجائز و گناہ ہے کہ دعوت خوشی کے موقع پر ہوتی ہے نہ

كر تحمى اورموت كے موقع پر ـ الله تعالیٰ ہمیں راہ راست پر چلائے ۔ ( آمین ) ـ والله تعالیٰ اعلم

۲۔ عورت اگر بدزبان و نافر مان ہوتو شو ہریر ہے واجب نہیں کہ اے طلاق ہی وے دے۔ جبتک بن پڑے اس کی اذیتوں پر صبر کرے ہاں جب دیکھے کہ نبھاؤ کی کوئی صورت باقی نہیں تو اب مجبور اظہر (یا کی کے دنوں) میں ایک رجعی طلاق دے دے تا کہ عورت اپنی اصلاح کرے تو اسے رجعت کاحق بھی باتی ہے در نہ عدت گزرنے پروہ نکاح سے نکل جائے گی - حدیث شریف میں ہے کے عورت میڑھی پہلی ہے بنائی گئی ہے میڑھی ہی چلے گی اگر تو اس سے فائدہ لینا جا ہتا ہے تو اس حال پراس سے تقع المهاا درسيدهي كرنا جا ہے تو ٹوٹ جائے كى اوراس كا توڑنا طلاق دينا ہے البتہ بلاوجه شرعى طلاق دينا الله تعالى كوسخت ناپسندو مبغوض اورمکروہ ہے۔(الحدیث)۔والله تعالیٰ اعلم

٣ ٢ رجمادي الأولى سوم سالع

العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

### چین کی گھڑی کا استعال

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: حضرت مولا نا امجد علی رحمتہ الله تعالیٰ علیہ اور حضرت فاضل بریلو کا مولا ناشاہ احمد رضا خاں صاحب رحمتہ الله تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب احکام شریعت حتیہ دوئم میں'' جس کھڑی میں چین کی ہومرہ

کوا ہے بہن کرنماز پڑھنا مکروہ تح یک لکھا ہے' اوراس طرح صدرالشریعۃ حضرت مولا ناامجدعلی رحمتہ الله تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب فقاویٰ امجدیہ جلداوّل میں چین لگی ہوئی گھڑی کو بہن کرنماز پڑھنا مکروہ لکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان بزرگوں نے یہ مسئلہ اس طرح لکھا ہے تو کیااس طرح دوسری مستند کتابول میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہے یا نہیں؟ جن کوسب حضرات سلیم کرتے ہیں جیسے فقاؤی عالمگیری' شامی' درمختارو غیرہ۔ اگر ہے تو اس کا حوالہ دیں تا کہ دوسرے خالفین کو یہ مسئلہ دکھا سکیں۔ وہ عبارات نقل کرویں جن سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ السائل مجمع بدالقدیم، شدُ والہ یار

۲۸۷ الجواب: جو چیزیں بعد میں ایجاد ہور ہی ہیں ان کا نام لے کرتو ظاہر ہے کہ ان کتابوں میں تذکرہ نہیں۔البتہ ایسے اصول ضرور ان میں ندکور ہیں جن سے ان چیزوں کے احکام معلوم ہوجاتے ہیں۔مثلاً'' سونے جاندی کے علاوہ کسی اور دھات کا استعال جائز نہیں۔زیور کا بہننا مردکوممنوع ہے۔'ان علاءنے جو پچھ کھاوہ انھیں اصول کی روشنی میں کھا'ان پراعتاد کرنااور ان پڑمل پیرار ہنا'عین تھم شرع کے مطابق ہے۔واللہ تعالی اعلم

١٢ رصفرالمظفر ١٣٠ ١٣ هج

العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

### مسجد میں سلام کرنا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: مسجد میں جماعت کے بعد سنت ونفل اداکر کے امام مجد دعا ما نگلے ہیں۔ دعا کے فوری بعد ایک صاحب مسجد میں با آواز بلند' السلام علیک' کہتے ہیں۔ جب کہ کچھ لوگ اپنی نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ کیاان صاحب کا اس طریقہ ہے سلام کہنا جا کڑے?

السائل سیّد شوکت علی

السائل سیّد شوکت علی مشغول ہے یا درس و تدریس یا علمی گفتگو ہور ہی ہے تو اسے سلام نہ کرے۔

(عالمگیری)۔ داللہ تعالی اعلم

٢٩ رشوال المكرّم سن سما هج

العبد محمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

## تصویر ، قوالی ، دارهی کی مقدار ، ذات یات کی حیثیت

سوال: كيافرمات بين علماء كرام اس مسئله مين كه

ا۔تصوریکھنچوانا کس طرح جائز ہے؟ اور کس طرح حرام ہے؟ کیوں کہ ایک صاحب نے دوران گفتگویے فر مایا کہ آج کل جو تصویریں کیمرے سے بھینچی یا تھنچوائی جاتی ہیں وہ جائز ہیں۔تصویریں وہ حرام ہیں جو ہاتھ سے مصوّر بناتے تھے کیوں کہ اس ز مانے میں جوتصویریں بنائی جاتی تھیں۔وہ ہاتھ ہے بنائی جاتی تھیں وہ حرام ہیں۔کیمرے والی نہیں۔

۲۔ تو الی سننا کس طرح جائز ہے؟ اور کس طرح نا جائز ہے؟ ایک صاحب کہتے ہیں کہ چشتی حضرات کے نزدیک تو الی سننا جائز ہے اور قادری حضرات کے نزدیک ناجائز ہے۔اس کی تفصیل بیان کریں ۔۔

سدداڑھی ایک منھی رکھنے کی کیا کیفیت ہے سطرح رکھی جائے؟

سم۔ذات کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ کیا جس طرح لوگوں نے پیٹے اختیار کر لئے ای طرح بیذا تیں بن تمئیں مثلا کسی نے یانی بھرنے کا کام کیا تو اس کو بھشتی کہتے ہیں یا کسی نے کیڑا بنانے کا کام اختیار کرلیا تو اس کولوگ جو لا ہا کہتے ہیں۔

فقظ والسلام نورمحمه سليمي كنوشاله ، حيدر آباد

۷۸۷**الحبواب: ۱**-رسول اکرم ملتیمایینم نے متواتر حدیثوں میں فر مایا کہ رحمت کے فرشنے اس گھر میں نہیں آتے جس میں کتا یاتصویر ہو۔(عامۂ کتباحادیث)ان احادیث کے پیش نظرعلمائے کرام نے فرمایا کہ تصویر دسی ہو یاعکسی وونوں کا ایک حکم ہے۔جواس کےخلاف کہتا ہے وہ شرع مطہرہ کے مقاصد ومضالح سے بالکل بےخبر ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

٣- تؤ الى جس طرح آج كل مروج ومعمول ہے وہ كسى بھى سلسلے كے مشائخ كرام كے معمول كے قطعاً خلاف ہے۔ احادیث اس بارے میں تواتر تک پہنچتی ہیں اور پچھ نہ ہوتو بخاری شریف کی حدیث شریف ہی کافی و وافی ہے کہ حضور اکرم ملٹی ایلیم فر ماتے ہیں ضرور میری امت میں سیجھ لوگ ایسے ہونے والے ہیں کہ حلال تھبرائیں گےعورتوں کی شرمگاہ یعنی زنا' رہیمی کپڑوں کواور شراب اور باجوں کو۔علماء کرام نے تحقیق فرمائی ہے کہ آج کل کے نام نہادصوفیوں کا مزامیر کے ساتھ ساع کؤ حضرات اکابرچشتیہ قدست اسرارهم کی طرف منسوب کرنامحض دروغ بے فروغ ہے۔( فاڈی رضوبیہ )۔

سے ٹھوڑی جھوڑ کر'ایک مشت داڑھی رکھنا ہی سنت ہے۔بعض نا خدا ترس' بنیچے کےلب جھوڑ کرایک مشت رکھنا داڑھی رکھنا کا فی جانتے ہیں بیفریب ہےاور دسوسئے شیطانی مے طوڑی کے بال اس کے علاوہ ہیں۔ یہی فعل علماء ومشائخ میں معمول ومقبول ہے اور یہی احادیث کامطلوب والله تعالیٰ اعلم

۳۔ ذات پات کی تفریق صرف دنیادی امتیاز اور رکھ رکھاؤ کے لئے ہے۔ نجات آخرت کا دار و مدارتقوٰ می و پر ہیز گاری' حق پرتی خداتری پر ہے۔جود نیاوی اعتبار ہے اعلیٰ قومیت میں مانے جاتے ہیں وہ س تھیں کدان کی بیاعلیٰ نسبی آخرت میں کام نہ آئے گی۔حضورا قدس ملٹی الیہ کے ساتھ نسبی تعلق کے علاوہ 'سارے علاقے ختم ہوجا کیں گئے۔ یہی قر آن وحدیث کی صریح تعلیم ہے۔ والله تعالیٰ اعلم العبد محملیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنه ۲۷ رہیج الآخر سوم میا تھے

مسجد برا ہلسنّت و جماعت لکھ کرلگانا'اذان ہے بل صلاۃ وسلام'اینے امام کی برائی کرنا **سوال:** بخدمت جناب مفتى اعظم، حضرت مولا نامفتى محمظيل خال صاحب، السلام عليم، كيافر ماتي بين مفتيان عظام

ا ۔ مسجد کے درواز ہ پر جو تختی نصب کی جاتی ہے۔ اگر اس پر جماعت اہلسنت ہربلوی لکھا جائے تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ؟ ٢- اذان سے بہلے صلوٰ قاوسلام پر صناحائز ہے یا ہیں؟

س-جس امام کے چیچے نماز پڑھی جائے۔اس امام کی برائی کرنے والے کی نماز ہوگی یانہیں؟

انظاميه جامع مسجد حنفيه، يونث نمبر ٩ 'لطيف آباد حيدرآباد، ٢٦/٢٣/ ١٩٨٤،

۱۷۸۲ الجواب: الصورت مسئوله میں موجودہ حالات کے فتنوں اور جھکڑوں سے حفاظت کی خاطر مسجد اہلسنّت پرالین شختی نصب کرنا جس میں'' جماعت اہلسنّت بریلوی'' لکھا ہولگا نامستخسن امرے۔

۲-قرآن پاک میں ارشاد ہے اِنَّ الله وَ مَلْمِ مُلَّهُ فَصَلُوْنَ عَلَى النَّبِي لَمْ يَا يُسَانُ اَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّهُ الله الله الله الله اوراس كفرشة درود پڑھة ہیں ہی اگرم سلی ایک میں مطلقافر مایا كدان پر درود پڑھو ہیں وقت کی قید نہیں تو كس كے لئے بیجائز نه ہوگا كده ویہ قیدلگاد سے بہال قرآن پاک میں مطلقافر مایا كدان پر درود پڑھو سلام پڑھوكى وقت كی قید نہیں تو كس كے لئے بیجائز نه ہوگا كده ویہ قیدلگاد سے كداذان ہے بل درود برعت ہے بلكہ تم عام ہے كہ ہروت درود پڑھنا جائز ہے آج كل بعض كم عقل نوگوں كواور بحر نہیں تو بہات ہوجھى كددرود قبل اذان ناجائز ہے حالانكہ خود مدى ، سركار دوعالم سلی ایکنی ہے مجت كرنے کے بنتے ہیں اور حالت یہ كہند دعا ہے ہیہ اور اب تو ان لوگوں كوئی گنا وزیر نہیں آتا ہوائے درود قبل اذان کے ، جتنا بڑا گناہ ہے ہے ، درود شریف ہے دوشنی كا نتیجہ كداذان ہے ہیلے درود شریف نوظر کھے کوئی گناہ نظر ہیں جاتے ہیں۔ جیسے شیطان لاحول ولا قوۃ الا باللہ ہے جل جا تا ہے۔ ایسالوگوں سے الله مسلمانوں و نفوظ رکھے اور اپنے حبیب پاک سلی ہیں جیسے شیطان لاحول ولا قوۃ الا باللہ ہے جل جا تا ہے۔ ایسالوگوں سے الله مسلمانوں و نفوظ رکھے اور اپنے حبیب پاک سلی ہیں جیسے شیطان لاحول ولا قوۃ الا باللہ ہے جل جا تا ہے۔ ایسالوگوں سے الله مسلمانوں و نفوظ رکھے اور اپنے حبیب پاک سلی ہی کہ میں جاتے ہیں۔ جیسے شیطان لاحول ولا قوۃ الا باللہ ہے جل جا تا ہے۔ ایسالوگوں سے الله مسلمانوں و نفوظ رکھے اور اپنے حبیب پاک سلی ہون جاتے ہیں۔ جیسے شیطان لاحول ولا قوۃ الا باللہ ہے جان جاتے ہیں۔ ایسالوگوں سے اللہ وسلام کثر ت سے پڑھنے کی تو فین فرمائے۔ (آ مین)۔

### کھڑے ہوکر کھانااور بیٹھ کر کھانے کی کیفیت

سوال: کیافرماتے ہیںعلاء دین اس مسئلہ میں کہ: کھڑے ہوکر کھانا کھانامنع ہے یانہیں؟ لہٰذامحتر م ہمیں اس کے بارے میں وضاحت ہے آگاہ کریں۔ یہ بات اگر قر آن وحدیث ہے اخذ کی جائے تو نہایت ہی بہتر ہوگی۔

السائل خدا بخش بروہی، پخته قلعهٔ نز دمحمری مسجد' حیدرآ باد

۲۸۷ الحواب: مسلمانوں کے کھانے کے کاطریقہ ہے کہ فرش وغیرہ پر بیٹے کرکھانا کھاتے ہیں۔ میز کری پر بیٹے کہ کھانا نصار کی (بیسائیوں) کا طریقہ ہے اس ہے اجتناب چاہئے بلکہ مسلمانوں کو ہرکام سلف صالحین کے طریقہ پر کرنا چاہئے غیروں کے طریقوں کو ہرگز اختیار نہ کرنا چاہئے ۔ صحیح بخاری میں سیّدنا انس رضی الله تعالی عنہ سے مردی ہے کہ نبی اکرم سائھ ایّے ہائے۔ نبی اکرم سائھ ایّے ہیں کے خوان نبی کو مین نبی اس میں میں سیّدنا انس رضی الله تعالی عنہ سے مردی ہے کہ نبی اکرم سائھ ایّے ہیں کہ میں مین نبی کھانا تناول نبیں فرمایا 'حضرت قادہ ہے بوچھا گیا کہ کس چیز پروہ لوگ کھانا کھایا کرتے تھے؟ کہا کہ دستر خوان بیائی کی طرح اونجی چیز ہوتی ہے جس پرامراء کے ہاں کھانا چنا جاتا ہے جس طرح بعض لوگ اس زمانہ میں میز پر

کھاتے ہیں۔تو جب میزیا خوان پر کھانا شریعت مطہرہ کو نابسنداور براہےتو کھڑے ہوکر کھانا اور زیادہ نابسندیدہ کام ہے۔ (ببارشر بعت )\_والله تعالى اعلم

وررجب المرجب سومهاهج العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه كهل فروث ايصال ثواب يرتقنيم كرنا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: ہماری برادری میں جب کوئی انسان جھوٹا ہو یابڑا مرجا تا ہے تو اس کی سوئم کی فاتحہ خوانی اس کے گھر پر کرواتے ہیں۔ایصال ثواب کی نیت سے برادری والے اور دوست احباب پیل فروٹ لے آتے ہیں۔گھروالے چنے اور پھل فروٹ حاضرین مجلس میں رکھ کر فاتحہ خوانی کرواتے ہیں۔ نیز پھل فروٹ کوپلیٹوں میں ڈال کر حاضرین میں تقسیم کرتے ہیں۔ فاتحہ خوانی کے بعثرتمام حاضرین فروٹ کوشیر نی کے طور پریا کچل فروٹ سمجھ کر کھاتے ہیں۔کیابیسب کرنااور پلیٹوں میں ڈال کرکھانا جائز ہے؟ کیاایصال ثواب کی نیت سے پھل فروٹ لانا جائز ہے؟ اورا گرکوئی تخص یہ کیے کہ پلیٹوں میں پھل فروٹ نکال کر کھا نانمائش اور د کھاوا ہےتو پھراسلام میں *کس طرح سے درست ہے؟ کسی مولو*ی صاحب کا کہنا ہے کہ ایصال تواب کی نیت ہے پھل فروٹ لا نااور شیرنی کے طور پرادب واحترام سے پلیٹوں میں ڈال کر کھانا سب كاسب تفلى عبادت ہے۔كيانفلى عبادات ہے روكنے والے انسان كوثؤاب ملتا ہے؟ كيا ايسے انسان كاكہنا ماننا جاہئے يا نہیں؟ شریعت کی رو ہے درست طریقہ جو ہووہ بتائیں۔ عرض دار ،ادریس احمہ

۷۸۷ الجواب: ابصال ثواب جائز ومندوب، احادیث سے ثابت ہے۔صورت مسئولہ میں جب کہ برادری والے اپنی طرف ہے پھل فروٹ لاتے ہیں اور پھران پر فاتحہ پڑھی جاتی ہےتو ان پھل فروٹ کو کاٹ کرپلیٹ میں رکھ کر کھانا جائز ہے ان جائز باتوں ہے منع کرنے والا بڑااحمق ہے اور کم علم بھی ہے نفل وعبادت سے رو کنے والا ظالم ہے۔ فقہ خفی کی مشہور کتاب رداكتاريس بي الصال تواب جائز بهاور وهومذ بهب اهل السنة والجماعة بيابلتت كاند بب بـ والاان جائز طریقوں پراخلاص ہے مل کیا جائے۔ نام ونموونمائش نہ آنے پائے۔واللہ تعالیٰ اعلم العبدمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

سر جمادی الاولی س<u>یم مها</u> هیچ

اگر کتاب تصینج ماری

سوال: جناب عالی! ایک مسئلہ در پیش ہے کہ: مسجد کے مؤذن سے جھکڑ اہوا تھا۔ اس نے درود وسلام پڑھنے والے کو بدعتی اورمشرک کہا مجھ ہے برداشت نہیں ہوسکا۔ میں نے بہت سمجھایا لیکن وہ ان ہی الفاظ کو بار بار دہرا تار ہا۔ میں نے تغییر بھی وکھائی، پھر بھی اس نے اس سے انکار کیا۔ آخر کار میں نے بہت جذبات میں آ کر بجائے اور چیز مارنے کے میرے ہاتھ میں وہ آفسیرتھی وہ میرے ہاتھ ہے اس کے منہ پر لگی اور زمین پر گرگئی۔اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسے مردوووں ہے ،مہر بانی فر ماکر اس كا كفاره يا مجهد خيرات بتائيس كه كتناادا كياجائي؟ فقط السائل مولا ناافضل خان بلطيف آباد حيدر آباد

<u> ۱۷۸۷ الجواب: صورت مسئولہ میں جب کہ بی</u>نا بلاقصد ہوتو اس پرا تنا کرنا کافی ہے کہ الله تعالیٰ ہے اس فعل پرشرمندہ ہوا دراستغفار کرے اور پچھ خیرات کرے۔والله تعالیٰ اعلم

٢ ررمضان المبارك هو سما هج

العبدمحمر خليل خال القاوري البركاتي النوري عفي عنه

### بڑے کی ختنہ کرنا

سوال: بخدمت جناب مفتى خليل خال صاحب، السلام عليكم، بعد سلام عرض ہے كه

ہمارے یہاں دس نفرعیسائی مسلمان ہوئے ہیں۔ تواس بارے میں سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا ختنہ کرنا جو بروے (بالغ) آ دمی ہیں کیا ہے؟ اور چھوٹی عمر کے دس سال والے بھی ہیں ان کے بارے میں کیا تھم ہے؟ اور نکاح کے دو بارہ کرنے کے بارے میں کیا تھم ہے؟ فقط والسلام ،محمد حبیب الله

۱۷۸۷ الجواب ہوالموفق للصواب: بلاضرورت شرعیہ بالغ مردیاعورت کی شرمگاہ دیکھنا' جھوناحرام ہے'لہٰدااگر بالغول میں جس کی بیوی ہواوروہ ختنہ کرنا جانتی ہوتو ختنہ کرے ورنہ ان کی ختنہ نہ کرائی جائے گی۔اگر شوہر بیوی دونو ل مسلمال ہوئے تو نکاح جدید کی ضرورت نہیں۔ (بہارشریعت)۔والله تعالیٰ اعلم

فقيرقادري احمدميان بركاتي غفره الحميد ١٩٨١١ م ١٩٨١ء

#### استادكامرتنبه

**سوال:** کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: زید نے ایک کتاب میں اس طرح سے لکھا ہے کہ ہمارے نبی اکرم سلی نیاتی ہم نے فرمایا کہ استاد کا مرتبہ والدین ہے بھی زیادہ ہے

اب دریافت طلب مسئلہ میہ ہے کہ اس طرح کی کوئی حدیث نبی اکرم سالٹی آئیا ہے سے مروی ہے یانہیں؟ اوراگر ہے تو باحوالہ کتاب نقل کردی جائے اور جب کہ قرآن کریم نے والدین کے لئے اف اور جھڑک ہے منع فر مایا اور یہاں بیصاحب لکھتے ہیں کہ استاد کا مرتبہ والدین ہے بھی زیادہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی 'تحقیق طلب ہے۔ یہ بتایا جائے کہ یہ بات صحیح ہے یانہیں؟ السائل محمر مروملی، ٹنڈ والہیار ضلع حیدر آباد سندھ

۱۷۸۱ الجواب: استاد کا ادب کرے ، اس کے حقوق کی محافظت کرے ، اور مال ہے اس کی خدمت کرے اور استاد ہے کوئی غلطی ہوجائے تو اس میں پیروی نہ کرے ۔ استاد کا حق ، مال باپ اور دوسر بے لوگوں ہے زیادہ جانے اس کے ساتھ تو اضع ہے پیش آئے۔ جب استاد کے مکان پر جائے تو دروازہ پر دستک نہ دے بلکہ اس کے برآ مد ہونے کا انظار کرے ۔ (عالمگیری) استاد کا حق شاگر دیر ایسا ہی ہے جبیا عالم کا حق غیر عالم پر۔ (عالمگیری) سیّدنا ابوا ما، درضی الله تعالی عنہ ہوایت ہے کہ سیّد عالم سائی ایسیّد عالم سائی الله اور اس کے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جسی میری فضیلت تم میں سے ادنی شخص پر ۔ پھر فرمایا سیّد عالم سائی الله اور اس کے فضیلت عابد پر ایسی ہے جسی میری فضیلت تم میں سے ادنی شخص پر ۔ پھر فرمایا سیّد عالم سائی ایسیّد عالم سائی الله اور اس کے فضیلت عابد پر ایسی ہے جسی میری فضیلت تم میں سے ادنی شخص پر ۔ پھر فرمایا سیّد عالم سائی ایسیّد عالم سائی الله اور اس کے دستیت عابد پر ایسی ہے جسی میری فضیلت تا بدیر ایسیّد عالم سائی ایسیّد عالم سائی الله اور اس کے دستیت عابد پر ایسیّد عالم سائی ایسیّد عالم سائی ایسیّد عالم سائی ایسیّد عالم سائی الله اور اس کے دستیت عابد پر ایسیّد عالم سائی ایسیّد کی استاد کو کی استاد کی سینت کی سیستان کی سینت کی سیستان کی سیستان کی سیسین کی سیستان کی سیستان

فر شے اور آسان وزمین والے یہاں تک کہ چیونٹی اینے سوراخ میں اور مچھلی بھی دعائے خبر کرتی ہے لوگوں کو اچھی باتیں سكهان والعلم الناس المحير (ترندي) والله تعالى اعلم

٢٣٠ رحرم الحرام هومهاهم

العبدمحمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

# میوسیلی کی زمین برآ بادی ختم کر کے مسجد تعمیر کرنا

**سوال:** کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ایک جگہ پرمسجد تعمیر شدہ ہے۔جس میں بنج وقته نماز ہوتی ہے مبد کے سامنے گلی ہے اور اس کے بعد ایک پلاٹ میوسیٹی کی ملکیت ہے۔جس پر چندلوگوں نے اپنی رہائش کے لئے تغمیر کررتھی ہےاورمع اینے اہل وعیال اس میں سکونت پذیر ہیں مسجد کے لئے متنظمین ، مدرستغمیر کرانا جا ہتے ہیں اوروہ لوگ جور ہائش پذیریبی ان کے مکانات گرانا جا ہے ہیں۔ یہ پلاٹ ابھی تک نہ تو مسجد کو ملا ہے نہ مسجد کے یاس اس کا کوئی قانونی حق ہے۔ رہائش پذیرلوگوں میں چندکے پاس اجازت نامہہے۔کیاان لوگوں کےمکانات گرا کرمدرسہ بنانا جائز ہے؟

محرعلی ولد محمرعثان، بالوشاہی یاڑہ حیدرآ باد

۲۸۷ **الجوا**ب: صورت مسئوله میں وہ سرکاری بلاٹ جس پرلوگ سکونت پذیر ہیں اور بلدیہ نے بعض حضرات کوفر دھنیت تھی دے دی ہےتو اس طرح میوسپلی ان رہائش پذیر حضرات کا قبضہ شکیم کر رہی ہےتو منتظمین مسجد کو بیرق حاصل نہ ہوگا کہ وہ ان کے مکانات مسارکر کے وہاں پر مدرستقمیر کریں۔ سیجے بخاری وسیح مسلم میں سعید بن زیدرضی الله تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اکرم ملٹی آیئم فر ماتے ہیں'' جس نے ایک بالشت زمین ظلم کےطور پر لے لی قیامت کے دن ساتوں زمینوں ہے اتنا حصہ طوق بنا کراس کے گلے میں ڈال دیاجائے گا''۔ والله تعالیٰ اعلم

سارمحرم الحرام هومه الفج

العبدمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### سنحسى يسه جرمانه لينا

**سوال**: جناب محتر م مفتی محمر طلیل خال صاحب، السلام علیکم در حمته الله و بر کانه، جناب عالی! گزارش میه ہے که ا یک شادی شده لڑکی اینے گھرے بھاگ گئی اور اس نے اپنے شوہرے طلاق بھی حامل کر لی اور مدت بھی بوری کرلی۔اس کے بعداس نے اپنی برادری حیموز کر دوسری برادری کے فرریے شادی کرلی'وہ بھی مسلمان ہے۔

برادری کے چودھریوں کو اس واقعہ کا جب علم ہوا تو اانہوں نے لڑکی کے والدین کو برادری سے علیحدہ کردیا اور برادری میں ان کا آنا' حیانا' کھیانا' پینا بند کردیااوراس کی بیٹی ، بہوکا آنابھی بند کردیا۔

قصور تولڑ کی کا تھا مگر اس سز ااس کے باپ کو دی گئی اور و ہخص تقریباً براوری سے پانچے یا جیے سال علیحدہ رہاا یک وفعہ برادری کا ایک اجتماع ہوا۔وہ کل برادری کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیااور کہا کہ مجھےاللہ اور اس کے رسول ملٹیڈیٹیم اور ا کی لا کھ چوہیں ہزار پیٹمبروں کے واسطے مجھے معاف کر دواور برادری میں واپس ملالو۔ تو برادری کے چودھریوں نے اسے

برادری میں ملاتو لیا تکر الله اور اس کے رسول اور ایک لا تھے چوہیں ہزار پیٹمبروں کے واسطے ہیں بلکہ اس سے = ۱۰۰ اروپے جرمانہ لے کرملایا اور پیھی فیصلہ کیا کہ اس جرمانہ کی قم کویتیم خانے میں بھیج دیا جائے۔

آپ ہے گزارش میہ کر قرآن وحدیث کی روشنی میں تحریری فتوٰی عنایت فرمائیں کے جواس شخص نے الله اوراس کے رسول سٹیڈلیٹم اورا کیک لاکھ چوہیں ہزار پیغمبروں کا واسطہ دیا تواس پر = ۱۰۰ ارو پے جرمانہ کیا وہ جائز ہے یا ناجائز؟ اور پھر ہیں قبیم خانہ میں دینا جائز ہے یا ناجائز؟ اوران لوگوں نے جو ملطی کی ہے اس کی ہی مخانہ میں دینا جائز ہے یا ناجائز؟ اوران لوگوں نے جو ملطی کی ہے اس کی ان کو کیاسز املنی جائے؟

فقط والسلام، شیرمحمہ ولدامام اللہ بن ، حیدرآ باد، سندھ

۲۸۱ الجواب عوالموفق للصواب: اسلام میں برادری کومعیار تقوی قرار نہیں دیا گیا بلکہ تقوی کوعز ت کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ الله تعالی فرما تا ہے کہ اِنَّ اَکْرَمَکُمْ جِنْدَاللهِ اَ تَقْدُمُ (الحجرات: 13) تم میں باعز ت وہی ہے جوزیادہ پر بیزگار ہے۔ شادی کے لئے برادری نہیں بلکہ تفوشر ط ہے کفو کے معنی ہیں کہ وہ مردعورت سے نسب وغیرہ میں اتنا کم نہ ہو کہ اس سے نکاح عورت کے اولیاء کے لئے (نہ کہ برادری کے لئے) باعث نگ وعار ہو۔ (عامہ کتب) لہذا شخص نہ کور نے ابنی بٹی کا نکاح دوسری برادری میں کیا تو وہ اس فعل سے نہ تو مجرم ہوا اور نہ گنا ہگار بلکہ اس نے حضورا کرم سائی لیا بھی کے ارشاد پر عمل کیا آپ نے فرمایا جب بے شوہروالی کا کفو ملے تو تا خیر نہ کرد۔ (تر نہ کی شریف) جب وہ مجرم نہ ہوتو معانی بھی اس پر از منہیں اور نہ اس کے جرمانہ لینا جائز کہ شریعت میں جرمانہ جائز نہیں ہے۔ لوگوں کو جائے کہ اپنے اس بھائی کی رقم کوفوراً واپس کریں اور اس سے تعلقات بحال رکھیں ورندان سے مواخذہ ہوگا۔ والله تعالی اعلم

ا۲/ار ۱۹۸۵ء

فقيرقا درى عبدالحفيظ بركاتي غفره

## بيني کی وجہ سے رقم ضائع ہونااور والدین کے حقوق

سوال: كيافرمات بي علماء دين اس مسئله مي كه

۔ میرے بڑے بیٹے کےخلاف تقریباً ہارہ سال سے اغوا کا کیس تھا۔ اس نالائق بیٹے کی حرکت کی وجہ سے میرا کافی روپیہ بر ہادہوگیا۔ چونکہ پیاڑ کاقصور وارتھا۔

۲۔ اس کے بعد کاروبارکرنے کے بہانہ اس لڑ کے نے مجھ سے کافی رو پیاط سل کیا اور کما کر پچھ نہ دیا۔

۔ پھر میری ہندوستان کی زمین کے کلیم کے کاغذات اس لڑک نے دھوکہ دے کر مجھ سے حاصل کرکے سازش ہے ایک شخص کو فروخت کر دئے۔ چونکہ میں ان پڑھ ہوں اس طرح اپنے تمام بہن بھائیوں کاحق بیا کھا گیا۔ اس کی اس ناجائز حرکت کے سلسلے میں اس کو کہا جائے تو لڑکا ہمارے ساتھ یعنی اپنے ضعیف العمر والدین کے ساتھ بدز بانی سے پیش آتا ہے اور حملہ آور بھی ہوتا ہے۔

سے ابھی حال ہی میں میرے اس اڑے نے مجھے مار پیٹ کرسر اور پیر میں چوٹیس لگائی ہیں۔اب دھمکی دیتا ہے کہ اس گھرسے

ھے جاؤجب کہ بیدمکان خود میں نے اپنے تمام بچوں کے لئے بنوایا ہے۔اس میں میری کسی اولا دیے کچھ خرچ نہیں کیا ہے۔ اس کی اس حرکت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ میرا بیدمکان سازش سے فروخت کرنا جا ہتا ہے۔

۵- ال وفت ال الزكے نے میری تمام اولا د کوبھی ورغلا کر گھر کا ماحول خراب کر رکھاہے۔اب حالات یہ بیں کہاس کے ساتھ ساتھ میری دوسری اولا دنے بھی والدین کے ساتھ بدکلامی کے ساتھ پیش آنا شروع کر دیاہے۔

۲- اس کے علاوہ اس لڑکے نے اپنے بہن بہنوئی سے بھی جھوٹ بول کرکافی رقم وصول کی ہوئی ہے۔اب واپس اوائیگی کا اس کوکوئی خیال نہیں ہے۔ جو اس کوحق بات کہی جائے تو ہزرگ والدین سے بے حد بدتمیزی سے پیش آتا ہے۔ اس لڑکے نے مجھے کافی قرضدار کردیا ہے۔

ے۔ اس وقت میری دوبیٹیاں اور تین بینے شادی کرنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ میں بے حدیریشان ہوں مفتی صاحب ان حالات میں اس نافر مان بیٹے کے ساتھ مجھے کیا کرنا جا ہیے؟ جب کہ بیا پی حرکتوں سے بازنہیں آتا۔

نيازمند: شرف الدّين ولدشهباز الدّين، شاه فيصل كالوني كيا قلعه حيدرآ بادُ سنده

۱۸۱۱ الک خاک میں ملے (اس کو تین مرتبہ فر مایا) یعنی ذلیل ہو کی نے یو چھایار سول الله ملٹی نیابی کون یعنی کس محتلق یہ اس کی ناک خاک میں ملے (اس کو تین مرتبہ فر مایا) یعنی ذلیل ہو کی نے یو چھایار سول الله ملٹی نیابی کون یعنی کس محتلق یہ ادشاد ہے؟ فر مایا جس نے مال باپ دونوں یا ایک کو بڑھا پے کے وقت پایا اور جت میں داخل نہ ہوا یعنی ان کی خدمت نہ کی کہ جنت میں جاتا۔ تر فدی نے روایت کی کہ عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ نے فر مایا کہ رسول الله سٹی نیابی کا ارشاد ہے کہ بوردگار کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے اور پروردگار کی ناخوشی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ بہتی نے ابن عباس رضی پروردگار کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے اور پروردگار کی ناخوشی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ بہتی نے ابن عباس رضی الله تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اکرم سٹی این آئی ہے فر مایا جب اولا دا ہے والدین کی طرف نظر رحمت کرتی ہے تو الله تعالی اس کے لئے برنظر کے بدلے جم مبر ورکر نے کا ثواب لکھتا ہے لوگوں نے عرض کی اگر چہوم تبہ نظر کر میں مایابی ، الله بڑا اس کے لئے برنظر کے بدلے جم مبر ورکر نے کا ثواب لکھتا ہے لوگوں نے عرض کی اگر چہوم تبہ نظر کر میابی الله بڑا اس کے ایک بن اوراطیب ہے فر مایارسول اکرم سٹی لین ہے کہ ، ماں باپ کی نافر مائی کرنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ (نسائی)

والدین کے تماتھ نیک سلوک کرنا ان کو مدید ینا تخذ دینا ان کی کسی کام میں مدوکرنا سلام کرنا ان کے پاس بیشنا ان سے بات جیت کرنا ان کے ساتھ لطف و مہر بانی سے پیش آ نالاز می ہے۔ ( درر ، الا حکام ) ساری امت کے علاء وسلحاء کا اس بات پراتفاق ہے کہ صلد حمی واجب ہے اور قطع حمی حرام۔ جن لوگوں سے صلہ حمی واجب ہے ان میں والدین کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے۔ ( روالحمی اور الدین کو مارنا کا کی دینا ان کی بے عزق کرنا ان پرظلم کرنا سخت حرام ہے۔ والدین کے مال و سب سے بڑھ کر ہے۔ ( روالحمی اور الدین کے مال و مان کو الله تعالی قیامت میں تو سزا دے گا ہی ایسے نافر مانوں کو الله تعالی دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ والدین کے مال و جائیداد ومکان و غیرہ پراولا دان کی اجازت کے بغیر ، نہ قبضہ کر سمتی ہاکہ والدین کی مرضی اور خوشی ہاکہ والدین کی مرضی اور خوشی سے اگر وہ مجملالا دکو الله کی پکڑا ور ہے۔ اولا دوالدین کی مرضی اور خوشی سے اگر وہ مجملالا دکو الله کی پکڑا ور اپنی خوشی سے دیں تو جائز ہوگا ور نہیں اور والدین کی جائیدا دمیں تصرف نہ شرعاً جائز نہ تا نو نا۔ نافر مان اولا دکو الله کی پکڑا ور اپنی خوشی سے دیں تو جائز ہوگا ور نہیں اور والدین کی جائیدا دمیں تصرف نہ شرعاً جائز نہ تا نو نا۔ نافر مان اولا دکو الله کی پکڑا ور

اس کے عذاب سے ڈرنا جا ہے کہ اللہ نے اسے ڈھیل دی ہے اس کی پکڑ بخت ہے۔ اپنے والدین کوراضی کرے اور اپنی تلطی کی معافی مائے کہ اس میں اللہ تعالی ورسول اکرم ماٹی کی بیٹے کی رضا ہے۔ واللہ تعالی اعلم العبر محر خلیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنہ ۱۲ رجمادی الا خری دی ہے۔ اس کا رجمادی الا خری دی ہے۔ اس کا

### · عورت کی آ واز بھی عورت

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: غیرمحرم کی آ واز سننا کیسا ہے؟ اور غیرمحرم کی آ واز
کب می جاسکتی ہے؟ ریٹر بواور ٹی وی پر جو پروگرام اور ڈراھے چیش کئے جاتے ہیں ان کے کرداروں کی آ واز سننا کیسا ہے؟ نیز
سازینہ سننے کے متعلق کیا تھم ہے؟ اور نابالغ سازینہ سنے تو کیا تھم ہے؟ قر آ ن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرما کیں۔
السائل قریش برادرز، کھوئی مسلع بدین

۱۷۸۷ الجواب: عورت کی آواز بھی عورت ہے لیعنی غیر محرم کو بلاضرورت سنانے کی اجازت نہیں تو عورت کی آواز سننامنع ہے۔ جو محض لہوولعب کی آوازیں ہیں خواہ ریڈیویائی وی پر ہوں ، یا ساز کی آواز سننا، بالغ یا نا بالغ ہے، سب منع ہے۔ ( مامهٔ کتب )۔ والله تعالیٰ اعلم العبد محمضلیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنه ۱۸ رجمادی الاولی دیں ہما ہے۔ کتب )۔ والله تعالیٰ اعلم العبد محمضلیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنه ۱۸ رجمادی الاولی دیں ہما ہے۔

### فاسقین کی دعوت

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: فاسق کے ساتھ کھانا' بینا' میل ملاپ' آمد ورفت اور لین دین کے بارے میں کیا تھم ہے؟ چندا شخاص نے برادری کے نئے سے پچھ سامان لانے کا وعدہ کیا مگر رقم لے کرفرار ہو گئے۔جھوٹ بولا' وعدہ تکی اور امانت میں خیانت کے مرتکب ہوئے ایسے اشخاص اگر کھانا کھلا کمیں' میت کے سوئم کے پنے تقسیم کریں تو ان سے یہ لئے جا کمیں یانہیں؟ فقط امام الدین ، نصرت کالونی حالی روڈ نز دا کبری مسجد' حیدر آباد

۲۸ کالجواب حوالموفق للصواب:حضورا کرم مینی آیتی فاسقوں کی دعوت قبول کرنے ہے منع فر مایا۔ (بیہی شریف) جن افراد کا تذکرہ ہے اگر واقعۂ وہ ایسی برائی کے مرتکب ہوں ، ان کی دعوت قبول نہ کرنا جائے۔ ہاں اگر وہ کسی دوسرے کے محمر کھانا کھلارہے ہیں یاتقسیم کررہے ہوں تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرقادري احدميان بركاتي غفره الحميد ٢١٦ ١٩٨٥ء

### عاق کی کوئی شرعی حیثیت نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ میں کہ: چولائے دولاکیاں اور بیوی موجود ہے۔افسوس ہے کہ چیوٹی لڑک ثمینہ نے میرانکم ہیں مانا'ا بی مرضی سے کورٹ جاکر نکاح کرلیا ہے۔ مجھے بخت دکھ پہنچا اور اب میں آپ سے درخواست کرتا ہول کہ نافر مان لڑکی اور نافر مان اولا دکوعاق کرنے کا شرع تھم کیا ہے؟

فقط السائل، ذا كنر نظر محمر، خواجه غريب نو از كالوني ميدرآباد

٧ ٨ ٧ الجواب هوالموفق للصواب: اولا داكر نافر مان موكني تواس كاجواب اس يصطلب كيا جائے كا\_اولا دكوعاق كردينا شرعاً کوئی چیزنہیں۔نداس سے ولایت زائل ہوتی ہے( فقاویٰ رضوبیہ) زندگی میں انسان اپنے مال ومتاع کا مختار ہوتا ہے جسے جا ہے دیے نہ جا ہے نہ دیے مگر وصیت میں بیر کہنا کہ فلال کو عاق کر دیا اور فلال وارث کو مال نہ دیا جائے مجم*ض لغو وعبث ہے*۔ توریث در ثاء بحکم شرع ہے بیر شتر کسی کے باطل کرنے سے باطل نہ ہوگا۔اولا دکی تربیت میں ماں باپ دونوں کاحصہ ہوتا ہے۔ یہاں دیکھاجائے کہ اولا دیگڑنے کا سبب دونوں میں سے کون بناہے؟ اور کس نے شرعی راستہ سے مونہہ موڑا ہے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے محض عاق کرنے ہے نہ تو مسئلہ ل ہوگا اور نہ شرعاً اس کی حیثیت ہے۔ ( فقاوی رضوبیہ )۔والله تعالی اعلم فقيرقا درى احمدميال بركاتى غفره الحميد 11/ 7/ 6/11

#### مساجد ميں اذ ان كامقابليہ

**سوال**: جناب عالی گزارش میه ہے کہ: کافی عرصہ ہے ہم اہلیان دو کا نداران شاہی بازار اس ذہنی پریشانی کو برداشت کررہے ہیں جو کہ دومساجد کے لاؤ ڈائیٹیکروں کی صورت میں ہم پرمسلط کر دی گئی ہے۔

جناب ہے گزارش ہے کہ کسی بھی جمعے کو آپ بذات خودشا ہی بازار جمن شاہ کا پڑے سامنے کھڑے ہو کراس عذاب کامشاہدہ کریں۔خطبۂ جمعتہ المبارک مسلمانوں کے لئے ایک طرح ہے تبلیغ اسلام کا کام دیتا ہے تگریہاں معاملہ برعکس ہے۔ یہاں تبلیغ کے بجائے مقابلہ بازی ہوتی ہے اور اسپیکروں کی آواز کے نگراؤے کے بھے سمجھ میں نہیں آتا کہ دونوں امام صاحبان کیا کہنا جا ہتے ہیں۔محسوں یوں ہوتا ہے کہ شاید کوئی آ واز بلند کرنے والی دوا بیچی جار ہی ہواورموقع محل کے لحاظ ہے ان کی آ واز وں کا والیم گھنتا بڑھتار ہتا ہے۔

محترم یمی حال مغرب کی نماز کا ہوتا ہے جب کہ دونوں اسپیکروں کی آ وازٹکراتی ہےتو اذان کے الفاظ بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ جناب، دین اسلام میں مقابلہ بازی کے رجحان کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے تگریہاں تو وہ اشخاص جو کہ نائب رسول ساخهٰ آیئیم کہلاتے ہیں اس طرح دین رسول ملٹی کی ایراق اڑاتے ہیں اور کوئی ان کو کہنے سننے والانہیں ہے ان امام صاحبان کا کام نمازیر هانا ہے کہ مقابلہ بازی کرنا؟

جناب اس معروف بازار میں بڑی تعداد میں غیرمسلم بھی کاروباری سلسلہ میں آتے جاتے ہیں۔وہ جب اس مقابلہ بازی کود کیھتے ہیں تو قبقہہ نگا کر ہنتے ہیں اور نداق اڑاتے ہیں کہ یہ ہے اسلام اور بیہ ہیں مسلمان ۔ تو اس چیز سے تنگ آ کرہم اہلیان انجمن شاہی بازار دو کا نداران نے فیصلہ کیا تھا کہ کسی مفتی صاحب ہے اس سلسلہ میں فنویٰ لیں عمر پھر میہوج کر خاموش ہو محے کہ ہیں غلط فتوی نہ لگ جائے۔لہذا آپ کے ذریعہ ہے ان منتظمین مساجد سے درخواست ہے کہ ان اسپیکروں کوا تارکرا بی این مسجد براگالیا جائے اور ہم لوگوں کواس عذاب سے نجات دلائی جائے۔

فقظ ابليان دوكا نداران والل محلمه شابي بازار حيدرآ باد

الدمالجواب موالمونی للصواب: صورت مسئوله عنها میں سائلین نے زبانی بھی بیان میں کہا کہ ان کی درخواست پر مجد والوں نے اپناائیکیکر بند کیا مگر دوون کے بعدد وبارہ سابقہ طریقہ پر بحال کردیا۔ جب کہ دوسری مجد والوں نے ابھی تک بند ہی کر رکھا ہے۔ مگر اب وہ مطالبہ کررہے ہیں کہ فریق اوّل کی جانب سے پابندی نہ ہونے کی صورت میں ہم پابند نہیں رہیں رہیں رہیں رہیں اسے۔ بہر حال یہ ایک و فی مسئلہ ہے اوان شعائر الله میں سے ایک ہے۔ اس میں استم کی بے جا ضد نامناسب ہے۔ فریقین کو جائے کہ اپنے اپنیکرز کے رخ دوستوں میں الگ الگ کرلیں اور اپنیکرز بھی دور لگا کیں تاکہ آواز کے ظراؤ سے ساعت مجروح نہ ہو بالخصوص فریق اوّل کی جانب سے بظاہر بیتا تر ملتا ہے کہ وہ اہل محلّہ کی اس درخواست کا کوئی اثر قبول نہیں کرنا چاہتے۔ ایس صورت میں بہتر یہ ہوگا کہ (ضلعی انتظامیہ) سے اس سلسلہ میں مدد کی جائے اور مناسب راہ نکا کی جائے۔ ھائم ما عندی۔ والله تعالی اعلم

فقيرقا درى احمد ميال بركاتى غفره الحميد ٢٦ رسر ١٩٨٥ء

#### بسَمِاللهِ الرَّحْلْنِ الرَّحِيْمِ

نحملاه ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

# باب الحظر والاباحة (ممنوع اورجائز كام)

سودا تولتے وقت کا غذینیجر کھنا ، والدین حضورا کرم مالٹیڈآپہ ، اشرفعلی تھا نوی کی غلطیاں سوال: بخدمت فیض الامت زبدۃ العلماء الکرام جناب مفتی محمطیل خاں صاحب، السلام پیم ورحمتہ الله و برکاته البعد گزارش یہ ہے کہ مندر جدذیل سوالات پراپ علم ہے روشنی ڈال کر جواب عنایت فرمایئے۔ مسکدیہ ہے کہ اسلام پیز بیتیا ہے جو کہ دی روبیہ فی سیر ہے جب کہ ردی کا کاغذیمین روبیہ سیر ہے۔ اب سودادیے وقت وہ سودے نیج کاغذ کا بڑا مکڑا ترازویں رکھتا ہے۔ جس کا وزن اس شے کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا اس دوکا ندار کے ذمہ اس کا حق تقاوت کارہ جاتا ہے؟ وَمَن یَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَیَّ قِ (الزال الله علی کوسا منے رکھیں؟

1- میں نے امام اعظم رحمت الله علیہ کی نسبت ہے پڑھا ہے کہ وہ حضور پاک سٹی آئیل کے والدین کے متعلق کفر کا طن رکھتے ہے۔ پچھ علاء ہے بھی یہی سنا ہے۔ ایک عالم نے (بریلوی خیال والے) اپنے وعظ میں اس بات پر بولئے ہوئے فر مایا کہ حضورا کرم سٹی آئیل کے والدین مونین میں ہے ہیں۔ میں نے بوچھا اگر مونین میں ہے ہیں تو ان کو فاتحہ وغیرہ (کلام حضورا کرم سٹی آئیل کے والدین مونین میں ہے ہیں۔ میں اس دن ہے روزانہ بیمل کرتار ہا۔ ایک والدین مونین میں ہے ہوا ہوں کہ بال میں اس دن ہے روزانہ بیمل کرتار ہا۔ ایک والنہ میں خفر آن مفتی احمد یا ہاں، میں اس دن ہے روزانہ بیمل کرتار ہا۔ ایک والنہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والدی گئے مفارش کرنے کی غرض ہے رہت تعالیٰ ہے التماس کرتا ہیں کہ ہوا کہ قیامت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والدی کے الدیک بی خور کی صورت بن کران کے قدموں میں آگریں گے۔ بیمل میں آگریں گے۔ بیمل میں آگریں گے۔ بیمل میں آگریں گے۔ بیمل کے المام عظم کا درجہ کی گنازیادہ ہے۔ انھوں نے جب ہمارے آتا کی کران کے قدموں میں آگریں گے۔ بیمل کے بیمل میں گزرتی ہے۔ انھوں نے جب ہمارے آتا کی نامار سٹی آئیل کے والدین کے معلی کا نام آئیل کے والدین کو قرآن پاک میں ہے کہ ابراہیم این خوا کہ بی کا نام آئیل کے والدین کے کہ ابراہیم این خوا کہ بیک نام کی تعلی کو میاں کے مون کا میں میں ہو جا ہم کرکی زبانوں میں آیک لفظ کے کی کا نام آئیل میں خوا ہو ہی کی نوال میں ایک میں اور چی کی ہوں کی است میں انہ ہو تا ہے کہ کی زبانوں میں ایک لفظ کے کی انہ آئیل میں فاور بی کی افظ ہے اور انگریزی میں فاظ ہے۔ ماموں اور پی کے لئے ایک می لفظ ہے اور آگریزی میں فاظ ہے۔ ماموں اور پی کے لئے ایک تی لفظ ہے اور آگریزی میں فاظ ہے۔ ماموں اور پی کے لئے ایک تی لفظ ہے اور آگریزی میں فاظ ہے۔ ماموں اور پی کے لئے ایک تی لفظ ہے اور ان لاء آئیل کی لفظ ہے۔ ماموں اور پی کے لئے ایک تی لفظ ہے اور انگریزی میں فاظ ہے۔ ماموں اور پی کے لئے ایک تی لفظ ہے اور کی میں خوالدی ان ان آئیل آگل آئیل کی لفظ ہے۔ ماموں اور پی کے لئے ایک تی لفظ ہے اور کی میں خوالدی ان کی ساتھ کی دوران لاء آئیل کی لفظ ہے۔ ماموں اور پی کے لئے ایک تی لفظ ہے۔ ماموں اور پی کے لئے ایک تی ہوں کی کی دورائیل کی ان کی ان کی ان کی کی دوران کی کی دوران کی کی کی کی دوران کی کو کی کی کی دوران کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی ک

ہم۔ میں بیاری کی حالت میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں کہ میرے دانوں پرتیل ملے مجھے اب معلوم ہوا ہے کہ گھٹنوں ہے او پرمر د کا ستر ہے تو دانوں پرتیل لگانے کے ستر کا دکھانا ہوتا ہے کیا بیاری کی حالت میں بھی بیہ جائز نہیں؟

۵۔ اشرفعلی تھانوی نے بہتی زیور میں کھا ہے (یہاں ساکل کے لکھے ہوئے آ داب حذف کردئے گئے) کہ اگر باپ بیٹے کو کہے ہوئی تھانوی ہے ہوئی چھوڑ دے تواسکوچھوڑ ناہوگا۔ میں نے کسی اور کتاب میں اس کے متعلق یوں بھی پڑھا ہے کہ '' حصرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنہ کو نا پہندتھی ' جیٹے کو کہا چھوڑ دو' نہیں چھوڑ اتو حضور باک سٹھ بائی عنہ کو ایا ہے دجو کے مطابق فیصلہ فر مایا''۔اسی کتاب بہتی باک سٹھ بائیلی ہے رجوع ہونے پر حضور نے حصرت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق فیصلہ فر مایا''۔اسی کتاب بہتی زیور میں کھالت کے باب میں بیوی کے حقوق میں لکھا ہے کہ اگر مردکواتن آ مدنی ہے کہ صرف ایک کی کھالت کرے یاباپ کی ، او مردکو چا ہے کہ باپ کو جواب دے دے اور بیوی کی کھالت کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر بیوی کو خرج دے اور یاب کو جواب دے دوراس دقت باپ جیٹو کہ کہ بیوی کوچھوڑ دے تو بہاں فیصلہ کس طرح ہوگا؟

السائل ماسٹرمحمرصا د ق عباسی ، ہائی اسکول خیر یور ، ناتھن شاہ ، دا د و

۲۸۷ **الحبواب: ۱**-ہونا تو بہ جا ہے تھا کہ دو کا ندار سودا تول کر پھر کا غذیا تھیلی میں ڈال کر گا مک کو دیے لیکن چونکہ اب بہ طریقه تمام مسلمانوں میں معمول ہے جس سے گا مک بھی واقف ہے تو کوئی مواخذہ بھی نبیں ہاں دو کا ندار کی نیت میں کھوٹ ہو تو وہ ضرور قابل گرفت ہے۔ داللہ تعالی اعلم

۲۔ حضوراقدس سلٹی آبیم کے آباء واجداد وامہات آ دم علیہ السلام تا حضرت عبدالله و بی بی آمنہ رضی الله تعالیٰ عنہما' سب موحد و ناجی وصاحب ایمان ہیں۔ انھیں کا فرکہنا ہے ادبی ہے۔ تمام اہلسنّت وا کا بر ملا، وائمہ حتیٰ کہ امام اعظم رضی الله تعالیٰ عنہ کا بھی یمی غرمب ہے۔ اس کے خلاف میں کچھ کھاہے تو وہ صحیح نہیں۔ والله تعالیٰ اعلم

سو۔ آپ کا خیال درست ہے۔ عربی میں بھی بچپا کو اُب کہا جاتا ہے اور باپ کوبھی۔ آ ذرحضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپا تھا۔ یہی متفقہ فیصلہ علما محققین کا اور بیراس کئے بھی کہ حضور اقدس سٹی آپٹی کے آ باؤ اجداد میں کہیں کوئی کا فرنہیں۔ یہی مضمون احادیث سے ثابت ہے۔ والله تعالی اعلم

ہم۔ تیل وغیرہ کی ماکش آپ خود کریں اورخود قادر نہ ہوں تو اہلیہ کی مددلیں۔ تیل وغیرہ کی ماکش تو جائز ہے آپ اسے جاری تھیں۔سترعورت فرض ہے۔اس سے غافل نہ رہیں۔ والله تعالیٰ املم

۵۔ ترندی اور ابود اؤد نے ابن عمر رضی الله تعالی عند سے روایت کی 'کہتے ہیں' میں اپنی بی بی سے محبت رکھتا تھا اور حضرت عمر رضی الله تعالی عند سے کرا بہت فرمائے ستھے۔ انھوں نے مجھ سے فرمایا کہ اسے طلاق دے دو۔ میں نے نہیں دی۔ پھر حضرت عمر رضی الله تعالی عند حضور اکرم مسٹی آبیکی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیدوا قعہ بیان کیا۔ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ اسے طلاق دے دو' علی افرماتے ہیں کہ' اگر والدین حق پر ہوں تو طلاق دیناوا جب ہے اور اگر بی بی حق پر ہوتو جب بھی والدین کی رضامندی کے لئے طلاق دیناوا جب ہے کا جواب بھی مل گیا کہ والدین کی ہر حال میں رضامندی حاصل

كرناجا بيئه والله تعالى اعلم

العبر محمد خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٩ رشعبان ١٩٨ ساج

باب الحظر والأباحة

ضروری گزارش! آپ نے بہتی زیوراوراس کے مصنف اشرفعلی تھانوی کا ذکر فرمایا۔ یہ کتاب بینکڑوں نہیں ہزار ہا غلط مسائل پرمشمل ہے اور پھر ند بہب اہلسنت و جماعت کے خلاف، اوراس کے مصنف نے اپنی کتاب ' حفظ الا بمان' میں حضوراقدس سائی پرشمل ہے کہ چو پایوں کے علم جیسا کہا ہے۔ جس پران پر کفر کا فتوی دیا گیا۔ آپ نداس کتاب کودیکھیں اور نداس کے مصنف کوعزت وکرامت کا مقام دیں۔ یہلوگ اوران کے جمایی اسلامی سرحد سے نکل کر کفر کی سرحدوں میں پہنچ ہیں۔ چکے ہیں۔

## تعلیم کیسی ہونی جائے؟

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: کر اپی لڑکی کو گھر برقر آن اور حدیث پڑھا تا ہے وہ دین کی خدمت کر سکے۔ زید نے بحر ہے ہو جھا اپنی لڑکی کو کالج 'اسکول اور یو نیورٹی اداروں میں تعلیم کیوں نہیں دلوا تا ہے؟ تو بحر نے کہا کہ ایسے اداروں میں جن میں قرآن وحدیث نہ پڑھایا جائے لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لئے نہ دوانہ کیا جائے کیوں کہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے دنی خدمت نہیں کرسکتی ہیں اور آیا! ایسے اداروں میں لڑکیاں جائیں یانہیں؟ کیا جائے کیوں کہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے دینی خدمت نہیں کرسکتی ہیں اور آیا! ایسے اداروں میں لڑکیاں جائیں یانہیں؟ فقط السائل

۱۷۸۲ الجواب هوالموفق للصواب: صورت مسئوله عنها مين بجركا قول صحيح اور درست بــوالله تعالى اعلم العبد القادري احمد ميان بركاتي غفره الحميد • سار مضان المبارك الموسل هج

#### كاليخضاب كااستعال

سوال: کیافرمات بین علاء دوین اس مسئد میں کہ: کالا خضاب نگانا جائز ؟ جب بچھ مسلمانوں نے اعتراض کیا تو خضاب نگانے دانوں نے جواب دیا کہ ہم مہندی میں کالا رنگ ملاً کر استعمال کرنے ہیں۔ آیا! ایسی صورت میں بھی جائز ہے یانا جائز؟ بینو اتو جو وا السائل حاجی محمد بخش ، کراچی

وعیدیں اورمہندی کے سرخ خضاب پرترغیبیں بکٹر ت وارد ہیں۔( حک العیب)۔والله تعالیٰ اعلم العبدمحرطیل خاں القادری البرکاتی النوری عفی عنه ۱۲ رجب المرجب ۱۳۹۸ صح

### شادی بیاہ میں گانے گاناوراس میں جانا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء کرام ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

ا۔ آج کل شادی بیاہ میں گھر بلوعور تیں بھی ناچتی ہیں اور گاتی ہیں اور بعض ڈھول بھی استعال کرتی ہیں۔ کیا شرعا یہ علی مناسب ہے؟ اور کیا شریعت اس کو جائز بھتی ہے؟ نیز اگرعور تو ل کی آواز نامحرم سنیں تو کیا گانا جائز ہوگا؟

۲۔ زید کے سمجھانے پراگر میفل ترک کردیں اور الله تعالیٰ سے عہد بھی کریں کہ آئندہ میں کامنہیں ہوگا اور پھروہ عہد تو زکر میں کام دوبارہ کرتے ہیں توان کے لئے کیا حکم ہے؟

۔ دولہا کی بارات کے ساتھ ڈھول کے کر چلنااور گانے گانا شرعا کیسا ہے؟ اس موقع پر پچھلوگ اظہار خوشی کے لئے رقص کی مانندا چھلتے کودتے ہیں اس کا کیا تھم ہے؟

سم۔عمرویہ کہتا ہے کہ حضور پاک ملٹی نیٹی نے شادی کے موقع پردف بجانے اور گیت گانے کو جائز قرار دیا ہے۔ کیا مروجہ ڈھول اور گیت کا تھم دف کی طرح ہے؟ بینوا تو جو وا السائل، حاتی بشیراحمد، آزاد کشمیر

۲۸ کالجواب: بلاشبہ گاچ اور باہے اور ڈھول تماشے شرعاً حرام حرام اور ناجائز وسخت ممنوع وسخت گناہ ہیں۔خواہ یہ شیطانی افعال مردوں سے صادر ہوں یا ان کے ساتھ عور تیں بھی شریک ہوں۔خواہ تنہا عور تیں ہوں بلکہ عور توں کا گانا بجانا ناچنا اور بھی زیادہ گناہ ہے کہ ان کی آ واز کا پہنچنا اور بھی زیادہ فتنوں کا موجب، ان کی آ واز کا پہنچنا اور بھی زیادہ فتنوں کا موجب، ان کے دیا جہنے سنے اور ان میں شوقیہ یا بنام مجبوری شرکت کرنے والے سب گناہ کے مرتکب اور فاسق و گناہ گار ہیں۔

اوراے شادی بیاہ کی رونق وزینت بتا نا اور بھی فتیج۔ شیطان کے طرق اغواء وَ اُمرِ ان سے ایک بدتر طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی کو نیکی کے حیلہ سے ہلاک کرتا ہے اور برائی کو ان کی نگا ہوں میں بھی ہلکا اور بھی اچھا دکھا تا ہے۔ مولائے کریم مسلمانوں کو اپنی پنا ، و عافیت میں رکھے۔" آمین'۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ گائے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے جس طرح پانی ہے جس اُتی ہے۔ والعیاذ بالله۔ والله تعالی اعلم

۲-عبد کرنانشم ہاور شم تو ڑنے پر کفارہ لازم ۔ جوعبد پر قائم ندر ہیں اور اس کا کفارہ بھی ادانہ کریں' بہت گناہ گاراور خداو رسول جل جلالہ و سلتی آیئی کی نافر مانی کے مرتکب ہیں۔ قرآن کا صرح تھم ہے کہ'' اپنے عہد و پیان کو پورا کرو'' اور حدیث شریف میں اپنے عہد و بیان کو پورانہ کرنامنافق کی علامت تھبرایا ہے۔ واللہ تعالی اعلم

"۔ ہاں شادی بیاہ اورعید بقرعید میں دف بجانا جائز ہے جب کہ سادہ دف ہواس میں جھانجر نہ ہوں اور قواعد موسیقی پر نہ بجائے جاکمیں یعنی محض ڈھب ڈھب کی ہے سری آ واز ہے خوشی کا اظہار مثلا نکاح کا اعلان مقصود ہو۔ اب کہاں وہ دف کی ہے سرک

آ واز اور کہاں بیناج 'باہے' کھیل' تماشے۔ جب کہ خودحدیث شریف میں ڈھول کوترام فر مایا۔ والله تعالیٰ اعلم العبدمحمد لیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنه کردی قعد ۱۳۹۸ هج

### قوّ الى كرنے اور سننے والوں كاتھم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء اہلسنت و جماعت نتج اس مسئلہ میں کہ: کیافؤ الی مزامیر کے ساتھ سنماحرام ہے؟ ہماراتعلق اہلسنت و جماعت سے ہے اور ہم اکثر قو الیوں کی محفلوں میں شرکت بھی کرتے ہیں اور خود بھی قو الیاں کراتے ہیں لیکن جب سے ہم نے اعلیٰ حضرت امام اہلسنت امام احمد رضا خال صاحب کا فتو کی احکام شریعت میں بید پڑھا ہے کہ قو الی بدمزامیر سنمنا حرام ہے۔ اس وقت سے طبیعت پریشان ہے۔ تفصیل مندر جہ ذیل ہے۔

بخدمت جناب عالی امام اہل سنت مجدد دین و ملت معروض کہ آج میں جس وقت آپ ہے رخصت ہوکر اور واسطے نماز مغرب کے مبحد میں گیا۔ بعد نماز مغرب کے میرے ایک دوست نے کہا کہ چلوا یک جگہ عرس ہے میں وہاں چلا گیا۔ وہاں جا کرکیا دیکھا ہوں؟ کہ بہت سے لوگ جمع ہیں اور تو الی اس طریقے ہے ہور ہی ہے کہ ایک ڈھول دوسارنگی نئے رہے ہیں اور چند قوال پیران پیردشگیر کی شان میں اشعار کہدرہے ہیں اور رسول اکرم سٹنیڈائیلم کی نعت کے اشعار اور اولیاء الله کی شان میں اشعار پڑھ رہے ہیں اور دسول اکرم سٹنیڈائیلم کی نعت کے اشعار اور اولیاء الله کی شان میں اشعار پڑھ رہے ہیں اور ڈھول سارنگیاں نئے رہی ہیں۔ بیہ باج شریعت میں قطعی حرام ہیں۔ کیا اس فعل سے رسول اکرم سٹنیڈائیلم اور الیاء الله خوش ہوں گے؟ اور بیر حاضرین جلسہ گناہ گار ہوئے یانہیں؟ اور الی قوالی جائز ہے یانہیں؟ اور اگر جائز ہوئے کی نیوس طرح کی؟ فقط السائل، احمالی چشتی

۲۸۱ الجواب: الی تو الی حرام ہے۔ حاضرین سب گناہ گار ہیں اور ان سب کا گناہ ان عرس کرنے والوں پراور تو الول کا ہوجائے سے پراور تو الول کا بھی گناہ ان عرس کرنے والوں پر بغیراس کے کہ عرس کرنے والے کے ساتھ، تو الول کا گناہ گار ہوجائے سے تو الول پر سے گناہ کی بچھ کی آئے یا اس کے اور قو الول کے ذمتہ حاضرین کا وبال پڑنے سے حاضرین کے گناہ میں پچھ تخفیف ہونہیں بلکہ حاضرین میں ہر ایک ابنا پوراگناہ اور تو الول پر اپنا گناہ لگ اور سب حاضرین کے برابر جدا اور الیا عرس کرنے والے نے باایان کے لئے اس گناہ کا سامان پھیلا یا اور تو الول نے اضیں سنایا اگروہ سامان نہ کرتا بید و صول سار کی نہ سناتے تو حاضرین اس گناہ میں کیوں پڑتے ؟ اس لئے ان سب کا گناہ ان دونوں پر ہوا 'پھر تو الول کے اس گناہ کا باعث وہ عرس کرنے والا ہوا۔ وہ نہ کرتا نہ باتا تو یہ کیول کرآ کے بجاتے لہذا تو الول کا بھی گناہ اس بلانے والے پر ہوا۔ والله تعالی الملم والا ہوا۔ وہ نہ کرتا نہ باتا تو یہ کیول کرآ کے بجاتے لہذا تو الوں کا بھی گناہ اس بلانے والے پر ہوا۔ والله تعالی المعظم مروس الشرعی المعظم مروس الله عن اللہ مواری علی عند سے الرشعبان المعظم مروس الله عند الله علی اللہ مواری علی عند سے الرشعبان المعظم مروس الله عند کو اللہ عند کے معلی خال اللہ کا میں الله کی النوری علی عند سے الرشعبان المعظم مروس الله عند کی میں کو اللہ مواری المواری الموا

'' احکام شریعت''اعلیٰ حضرت کی کتاب اورمروجه قوالی کاحکم

سوال: محترم آپ یفر مائے کہ: واقعی بیتول اعلیٰ حضرت ہی کا ہے کہ قوّ الی مزامیر کے ساتھ سنناحرام ہے؟ تمہیں میکی شرار تی کی شرارت تونہیں؟اوراعلیٰ حضرت پر بہتان لگایا ہو۔اگریہ تول اعلیٰ حضرت کا ہے تو کیاواقعی مزامیر کے ساتھ قوّ الی سننا

حرام ہے اور اس سے گناہ لازم آتا ہے؟ اگر بیسب پھھتے ہے تو اب تک جوہم نے قو الیوں میں شرکت کی ہے اور بجائے ثواب کے گناہ کمایا تو کیا تو بہ کرنے ہے اب میا گناہ معاف ہوجا نمیں گے؟ لبنداس کامفصل جواب قرآن وحدیث وفقه ٔ حنفیہ کی روشی میں عنایت فرمائیں۔ فقط والسلام خادم اولیاء کرام، ایم ذکی دہلوی، لیافت آباد کرا تی

۷۸**۷الجواب:** احکام شریعت بلا شبهاعلی حضرت فاضل بریلوی قدس سره العزیز کے مجموعه فناوی کا ایک حصه ہے اور اس میں جو پھ*ے تھے کر برفر* مایا گیا ہے وہی حق وصواب اور تمام علما واہل سنت کے نز دیک معتبر ومستند ہے۔مروجہ قوّ الی کا بیشک وہی تکلم ہاورالی محفلوں میں شرکت کرنے والے لاریب حرام کے مرتکب ہیں۔ان پرفرض ہے کہ تو بہ کریں اور آئندہ الی محفلوں سے دورونفورر ہیں اور بے شک تو بہ قبول فر مانے والا رب کریم ہے۔ جب کوئی صدق دل سے ادھر رجوع لاتا ہے وہ کریم توجہ فرما تا ہے اور ای کی تو بہاہے نصل و کرم ہے قبول فرما تا ہے۔ حدیث مبارک کا ارشاد ہے کہ التانب من الذنب کین لا ذنب له - گناه سے توبر نے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناه کیا ہی نہ ہو۔ والله تعالی اعلم

العبدمحر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه السلام عبان المعظم ١٣٩٨ هج

### چین والی گھڑی کااستعمال

**سوال:** کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: آئ کل جو گھڑیاں ہاتھ کی کلائی پر باند ھنے کا عام رواج ہے۔اس میں زنجیر ہوتی ہے جوزیور سے مشابہہ ہوتی ہے اور کوئی گھڑی اور زنجیر تو سنہری ہونے کے باعث بالکل سونے کا زیورمعلوم ہوتی ہے۔کیاان گھڑیوں کو پہن کرنماز پڑھنااور پڑھانا جائز ہے؟ برائے مہر بانی فقہ حنفیہ کی روشی میں جواب مرحمت فرما ئمیں عین نوازش ہوگی۔ فقط، جمشیرعلی ،سرفراز کالوئی 'حیدر آباد

۲۸۷**الجواب:** شریعت مطهره کا قاعده کلیداس باب میں بیہ ہے کہ زنجیر، زیور کے حکم میں ہے جس کا استعال مرد کو ناجا ئز ہے۔ای گئے علماء فرماتے ہیں کہ سونے جاندی کے بٹن کرتے یا چکن میں لگانا' جائز ہے۔جس طرح ریشم گھنڈی جائز ہے۔ ( در مختار ) یعنی بثن جب که بغیرز نجیر ہوں اور اگر زنجیر والے بثن ہوں تو ان کا استعمال نا جائز ہے۔ ( بہار شریعت ) اور سونے جا ندی کی زنجیر گھڑی میں لگا کراس کو گلے میں پہننا یا کاج میں اٹکا نا۔ یا کلائی پر باندھنا بھی منع ہے۔ (ر**د**امحتار) بلکہ دوسری وهات مثلًا تانبا پیتل لو ہے وغیرہ کی چینوں کا بھی یہی تھکم ہے کیوں کہ ان دھا توں کا پہننا بھی ناجا ئز ہےا گران چیزوں کولٹکا یا تہمیں اور نہ کلائی پر باندھا بلکہ جیب میں پڑی رہتی ہیں تو ناجائز نہیں کہ ان کے پیننے کی ممانعت ہے جیب میں رکھنامنع نہیں۔ (بہارشر بعت)اور میہ تاویل یہاں ندی جائے گی کہ'' نماز کے وقت اتارتو لیتے ہیں لہذا یہ جائز ہونا جائے'۔اس لئے کہان دها تول کااستعال نماز میں بھی حرام و ناجا ئز ہے اور غیرنماز کی حالت میں بھی ممنوع اور جیب میں ڈالے رہنا'استعال بیس اور جن علاء نے اس کا استعال ہر حال میں جائز قرار دیا ہے ان کے داائل حد در جیضعیف اور نا قابل قبول ہیں۔ واللہ تعالی اعلم العبد محرضيل خال القاورى البركاتي النورى عني عند الممربيج الاقال سوم مها هج

## بوسيده قرآن كريم كاحكم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: اگر قرآن کریم کے منتشر اور بوسیدہ اوراق کو ہے ادبی اور ہے حرمتی سے بچانے کے لئے آگ میں ڈال کرتلف کر دیا جائے تو کیا پیطریقہ جائز ہے۔ براہ کرم مل صحابہ کرام رضی الله تعالی عنہم اور فقہ حنفیہ کی روشنی میں جواب مرحمت فرما کیں ۔عین نوازش ہوگی۔

محمر ثناء الله ولدعبد الرزاق، مسجد درگاه سرفراز كالونى، حيدرآ بادسنده

۱۷۸۱ الجواب: قرآن کریم اگر پرانابوسیدہ ہوجائے اوراس قابل ندرہے کہ اس میں تلاوت کی جائے اور بیا ندیشہ ہے کہ اس کے اوراق منتشر ہوکر ضائع ہوں گے ، توکسی پاک کپڑے میں لپیٹ کرا حتیاط کی جگہ وفن کر دیا جائے اور وفن کرنے میں اس کے لئے کد بنائی جائے تا کہ اس پر مٹی نہ پڑے یا اس پر تختہ لگا کرجھت بنا کرمٹی ڈالیس کہ قرآن کریم پرمٹی نہ آئے۔ البتہ ایس حالت میں اسے جلایانہ جائے (عالمگیری) کہ اس کے جلانے ہے اس کی بے جرمتی کی بوآتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم العبر محمد خلیل خال القاوری البرکاتی النوری عفی عنہ الرشوال المکرم سوم میا ہے ج

#### كالاخضاب لكانا

سوال: بخدمت جناب مفتی محمطیل خال صاحب، السلام علیم ورصت الله و برکاته، گزار آن بیت که
واژهی میں سیاہ نضاب لگانا کیسا ہے؟ کچھ علاء وین سیاہ نضاب لگانا کمروہ تیجیتے ہیں اور کچھ علاء وین کروہ تحرکی کے جناب آپ ہے گزار آن ہے کہ شریعت کی رو ہے فتو کی دیں کہ داڑھی میں سیاہ نضاب لگانے والے بیش امام کے بیجی نماز
جناب آپ ہے گزار آن ہے کہ شریعت کی رو ہے فتو کی دیں کہ داڑھی میں سیاہ نضاب لگانے والے بیش امام کے بیجی نماز
۲۸ کا لحبواب: سیاہ خضاب نواہ ماز دیا بلیلہ ونیل کا ہو خواہ تیل و حنامخلاط خواہ کی چیز کا سوائے مجاہدین کے سب کو مطلقا
حرام ہے اور صرف مہندی یا سرخ خضاب یا اس میں نیل کی کچھ پیتیاں ملا کرجس سے سرخی میں پختگی آ جائے اور رنگ سیاہ نہ بونے پائے ۔ سمت مستحبہ ہے۔ دھنرت شخخصا بیاس میں نیل کی کچھ پیتیاں ملا کرجس سے سرخی میں پختگی آ جائے اور رنگ سیاہ نہ وصابہ و فیل ہے ۔ سمت مستحبہ ہے۔ دھنرت شخخصاب المسلم و المسواد محتصاب الکافر (زرد خضاب ایمان والوں کا سرخ وصاب والوں کا اور سیاہ خضاب ایمان والوں کا سرخ خت و عید یں اور مہندی کے خضاب کا فروں کا )۔ (طبرانی وحاکم) اس کے علاوہ اور احادیث میں '' سیاہ خضاب پرخت خت و عید یں اور مہندی کے خضاب کی تو فیل سند نہ خصوصا واعظوں کا۔ واللہ تعالی المم میں المعام المستم کے دخت و عید یں اور مہندی کے خضاب کی تو فیل سند خصوصا واعظوں کا۔ واللہ تعالی المم میں المعند ہیں المعند سے مقابل نہ کی کا قول سند خصوصا واعظوں کا۔ واللہ تعالی المم میں المعند سے مقابل نہ کی کا قول سند نہ نے موصا واعظوں کا۔ واللہ تعالی المم المندی مقابل نہ کی کا قول سند نہ نے موصا واعظوں کا۔ واللہ تعالی المم میں المعند میں المعند ہیں المعند میں الم

### مخصوص انعامی بانڈ کا حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین درمیان اس مسئلہ میں کہ: مستمی محمد ہارون نے انعامی بانڈ اسکیم کے تحت حکومت پاکستان سے منظور شدہ ایک انعامی بانڈ قیمتاً خرید ااور بذلعہ قرعہ اندازی ندکورہ شخص کا خرید شدہ انعامی بانڈ انعام کامستحق تھہرا۔ ایس حالت میں علماء دین کافتوی درکار ہے کہ محمد ہارون کے لئے ندکورہ رقم از روئے شرع جائز ہے یانہیں؟

العارض محمه بإرون معين ثريدرز أشيش رود حيدرآ باد، سارنومبر ١٩٨٣ء

۱۷۸۷ الجواب: صورت مسئول عنها میں اگروہ انعامی بانڈ گیارہ رو ہیدوالانہیں ہے تو اس کی رقم جائز ہے اور بیانعامی رقم وہ جہاں جاہے استعال کرسکتا ہے۔ گیارہ رو ہیدوالے میں بچھ رقم گرہ ہے فورا کٹ جاتی ہے اس لئے وہ جائز نہیں یو ہیں جہاں مسرقم جیب سے چلی جامبے بہی تھم ہوگا۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقیرقادریاحمیاں برکاتی غفرہ الحمید المراار ۱۹۸۳ء ۱۸۷۷ لجواب سیح وصواب والمجیبِ انشاءالله تعالیٰ نجیح ومثاب۔ والله تعالیٰ اعلم بالصواب وعندہ ام الکتاب۔ العبدمحمطیل خان القادری البرکاتی النوری عفی عنه، ۱۰ رجمادی الا ولی ۱۹۰۴ هیج

## کھاتے وقت سلام کرنا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

ا جب کوئی شخص کھانا کھا تا ہوا ور دو مرافخص آجائے تو اس کوالسلام علیم کے تو کیا اس کو جواب دینا ضروری ہے یا نہیں؟

۲ کھانا کھاتے وقت با تیں کرنا کیساہے؟ السائل عبدالقدیر ، ٹنڈ والہیار

۱ کھانا کھاتے وقت با تیں کرنا کیساہے؟ السائل عبدالقدیر ، ٹنڈ والہیار

۱ کھانا کھاتے وقت با تیں کرنا کیسائے ہوں اس وقت کوئی آیا تو سلام نہ کرے کہ اس کے موزم میں لقمہ ہوگا جواب نہ دے سکے گا۔ (روالحمتار)

سکے گا۔ ہاں اگر وہ کھانے کے لئے بیٹھائی ہے یا کھاچکا ہے تو کرسکتا ہے کہ اب وہ عاجز نہیں۔ جواب دے سکے گا۔ (روالحمتار)

اورای ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ موزم میں لقمہ ہونے کی صورت میں اس پر جواب واجب نہیں۔ واللہ تعالی اعلم

۲۔ بالکل حیپ رہنا مجوسیوں کا طریقہ ہے اور بیہودہ ، لا یعنی فضول با تیں کرنا' ہر وفت ممنوع ہے لہٰذااحیمی باتیں کرتا جائے۔ (ردامحتار)۔والله تعالی اعلم

العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢١٧ جمادي الاولى و ١٣٨ هج

#### بسمِاللهِالرَّحٰلنِالرَّحِيْمِ

نحملا ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

# باب المنفرقات (مخلف مسائل)

## رقم مقرر کر کے دلّا لی لینا جائز ہے

سوال: کیافرماتے بی علاء دین اس مسئلہ میں کہ: زید کی زمین ہے۔ وہ اسے فروخت کرنا چاہتا ہے۔ عمرونے جو کہ دلال ہے اور دلا کی کرتا ہے۔ زید سے کہا کہ مجھے ٥٠٠ صور و پید دو تو میں ابھی آپ کی زمین فروخت کراتا ہوں۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ زید کو لینا اور عمر وکو دینا شریعت کی رو سے جائز ہے یا ناجائز؟ فقط الراقم قمر الدین، گلز ارگلی حیدرآ باد سندھ محمر کہ کے دلا کی جائز ہے۔ البتہ فی صد کمیشن کے حساب سے امام اعظم رضی الله تعالی عند کے زدیک جائز ہیں ہے۔ والله اعلم الفقیر عبد المصطفی از ہری، شنخ الحدیث دار العلوم امجدیہ، عالمگیرروڈ، کراچی تعالی عند کے ذریک جائز ہیں مصلی کہ لك

العبر محمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه، دار العلوم احسن البركات ُ حيدراً باد، ٢٩ مرذي الحجه عيسا هج

## ميّت كى قبريرسو دة البقر كاكى آيات

سوال: محترم جناب حضرت علامه مفتی محمطیل خال صاحب،السلام علیم ،کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ

ا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میّت کے دفنا نے کے بعد جواس کی قبر پرسورۃ البقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھا جائے تواسے جبر سے نہ پڑھے کہ دوسر لوگ نہ تیں اور ایصال تواب میّت اور دوسر مسلمانوں کے تی میں کریں جب کہ یہاں پر عام روائ یہ ہے کہ اسے جبر سے پڑھا جاتا ہے۔ سلطان روم گاؤل ضلع سوات

جب کہ یہاں پر عام روائ یہ ہے کہ اسے جبر سے پڑھا جاتا ہے۔ سلطان روم گاؤل ضلع سوات

ہوں۔ ( نیزین ، فاوی رضویہ ) چونکہ قبرستان میں لوگوں کا آنا تدفین وابصال تواب کے لئے ہوتا ہے نہ کہ تلاوت سننے کہ ہوں۔ ( نیزین ، فاوی رضویہ ) چونکہ قبرستان میں لوگوں کا آنا تدفین وابصال تواب کے لئے ہوتا ہے نہ کہ تلاوت سننے کے لئے ۔لہٰذااگر پڑھا جائے توا کہ سننے میں مصروف ہوتو کافی ہے گر بہتریہ ہے کہ سر کی طریقہ سے پڑھا جائے تا کہ جولوگ اس وقت ہاتوں میں لگ جائے ہیں وہ خواہ تواہ گار نہ ہوں ' بہی علاء کامعمول ہے۔واللہ تعالی اعلم اللہ علم اللہ ہا کہ ہوتا ہے تا کہ ہولوگ فقیرقا دری احمد میاں برکاتی غفرہ الحمید سے سرم مرام سے سے معرف ہوئے۔

بعدسلام كے دعا" تربیّناظلنیّآآنفسیّا" پرصنا

**سوال:** بخدمت جناب مفتی خلیل خان صاحب ،السلام علیم ،کیافر ماتے میں علاء دین اس مسئلہ میں کہ ا

ا۔ جب لوگ مجد میں نماز فجر اور جعد کے بعد کھڑے ہوکر باآ واز بلند سلام پڑھتے ہیں جس میں امام مجد بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس کے ختم ہونے کے فور آبعد امام صاحب بدوعا پڑھتے ہیں تربینا کا کھنٹا آنفسٹا اسٹو اِن کٹم تنفو کو لئاو تذریم کرے گا تو البتہ موت الفور فین کی (الا عراف)۔ اے رب ہمارے ظم کیا ہم نے جانوں اپنی پراور اگر نہ بخٹے گا تو ہم کو اور نہ رتم کرے گا تو البتہ ہوجا میں گے ہم ٹو نا پانے والوں میں ہے۔ جب ان ہے کہاجا تا ہے کہ ' سلام کے بعد اس دعا کا فور آپر ھنا درست نہیں ہے' کو اسلام افضل و بہتر کام ہے بلکداللہ کا کام ہے کہ الله رسول اکرم سٹھ الیابی پر درود و مسلام پڑھتا ہے اور جب مسلمان نیک کام یا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ملائکدان کو لکھ لیتے ہیں اور جو وہ الله کے حضور پیش ہوتے ہیں تو اس میں ہماری بید عاجمی جو وہ لکھ کوئی بھی کام کرتے ہیں قو ملائکدان کو لکھ لیتے ہیں اور جو وہ الله کے حضور پیش ہوتے ہیں تو اس میں ہماری بید عاجمی جو وہ لکھ کرنے ہیں گئی کرنے کہ کام کے جب کہ الله ان سے دریافت فرمائے گا کہ تم نے بندوں کوکس حال میں پایا؟ ان کے پیش کرنے پر ہوگا۔ تو پھر ہمارا ٹھی کہ ان ہماں ہوگا؟ اس صورت میں ہم را ند کہ درگاہ الله اور رسول سٹھ کی ہم ہوں گے۔ اس لئے آپ بھی کرنے پر ہوگا۔ تو پھر ہمارا ٹھی نا کہ اس ہوگا؟ اس صورت میں ہم را ند کہ درگاہ الله اور رسول سٹھ کی آپ ہوں گے۔ اس لئے آپ اس کونہ پڑھا کریں اس کے جو کہ آ دم علیہ السلام نے پڑھی ۔ اس کے سلام کو را بعد پڑھنے میں کوئی حربے نہیں ہے۔

۲-الحدل ملله دب العالمين التحيات ملله والصلوت النه ايک صاحب اس طرح پڑھتے ہيں۔ تو لوگ ان پراعتراض کرتے ہيں که اس طرح پڑھتے ہيں۔ مثلاً اللهی مير ہے الله کے واسطے۔ بيا ايما ہی ہے جیسے اللهی مير ہے الله کے واسطے۔ بيا ايما ہی ہے جیسے اللهی مير ہے معبود مير ہے خدا۔ وضاحت فرما نميں اس طرح پڑھنا جائز ہے يانہيں؟ کيوں که پڑھنے والے صاحب اس کو قراُت کہتے ہيں۔ اميد کرتا ہوں کہ کتاب وسنت ہے جواب مرحمت فرما کرمشکور فرما نميں گے۔

احد حسین انصاری، لاندهی کراچی

۲۸۱ الجواب: اکسی بھی موقع وکل پرآ دمی کواپی نکمی عقل کے فرضی گھوڑے دوڑ اکر مسئلہ شرعیہ کو کفش اپنی ذہانت پر اعتاد کرتے ہوئے قیاس نہیں کرنا چاہئے۔ آخر داوین میں بیان کردہ الفاظ سائل نے یامعترض نے کہاں سے نقل کے حوالہ دیں محض اپنے قیاس سے آئی جرات کی تو بیجا جسارت کی اسے تو بہ کرنا چاہئے۔ دبنا ظلمنا ایک دعا ہے جو آ دم علیہ السلام کو تعلیم فرمائی گئی اور دعا کے اق ل و آخر درود شریف دعا کی قبولیت کی مؤجب ہے۔ اس مسئلہ میں امام صاحب حق پر ہیں۔ واللہ اعلم مرائی گئی اور دعا کے اق ل و آخر درود شریف دعا کی قبولیت کی مؤجب ہے۔ اس مسئلہ میں امام صاحب حق پر ہیں۔ واللہ اعلم اعلام میں مروج ہے دائی قبل کے مرائی و رفتہ اور المتحیات ہی پڑھنا درست اور قواعد تجوید کے مطابق ہے ، اگر وہ کسرہ وہ وضمہ کو اس طرح اداکرتے ہیں کہ کسرہ کی تک اور ضمہ داؤ تک پہنچ جائے قو غلط ہے۔ واللہ تعالی اعلم

العبر محمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٠ رجب المرجب ٩ ١٣٠١ هج

### كبوتر بإلنااوران كوكهانا

**سوال:** کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: سمجور پالنا جائز ہے یانہیں؟ اوران کا کھانا طلال ہے یانہیں؟ جب کہ بعض لوگ بیر کہتے ہیں کہ کبوتر یا لنا جائز ہے اور حلال بھی ہے لیکن ان کوذ نے نہ کرنا جا ہے کیوں کہ بیاماموں کے قاصدر ہے ہیں آ یا کبوتر اماموں کے قاصدر ہے ہیں یانہیں؟ بینو اتو جروا فقط بابوغان، پختہ قلعہ حیدرآ باد ۱۷۸۷ الجواب: كبوتر پالناتو جائز بے كيكن كبوتر بازى حرام ہے كه ناحق بے زبان جانور كوتكليف ديناہے۔ كبوتروں كا كھانا بھی حلال ہے اور میہ بات کہ کبوتر بیغام رسانی کا کام کرتے ہیں اس حلال کوحرام ہیں کرسکتا۔والله تعالی اعلم الاررجب الرجب ومسالطج العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### ار کی چنچ کرز مین خریدنا

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص نے اپنی لڑکی بھے کروہ پیسے اینے پاس رکھ لئے۔ چند ماہ کے بعد کسی آ دمی نے اپنی زمین بیجنے کاارادہ کیا تو اس شخص نے جا کران پیپوں سے وہ زمین خرید لی۔ چند دنوں کے بعداس شخص کو سی علم والے نے سمجھایا کہ بیرام ہے۔ تو وہ تخص اب شریعت محمدی ملٹی ایکی ہمل کرنا جا ہتا ہے تو اس کی کیا صورت ہو عتی ہے۔ جب کہ زمین دینے والا زمین واپس بھی نہیں لیتا اور وہ زمین کے پھل سے مسافروں اورغریبوں کو کھانا یا خیرات ویتا ہے۔ تو وہ قبول ہوگا یانہیں؟ اور وہ خود بھی کھار ہے ہیں تو کیا بیررام ہے یا حلال؟ یا وہ شخص اس زمین کو پیج کرا پے لڑکوں کی شادی کرانا جا ہتا ہے یا خودا بے لئے زمین دے کرعورت شادی کے لئے لے سکتا ہے یانہیں ؟ بینواتو جووا

متعلم حافظ علام مصطفي وإرالعلوم احسن البركات حيدرآباد

۸۷ **الجواب:** زمین دالا اگرزمین واپس کردے اور اپن رقم لے لے تو امید ہے کہ الله تعالیٰ قیامت کے دن اس کی لغزشوں کومعاف فرمائے گا (ابوداؤ دابن ماجہ )اورا گروہ واپس نہیں کرتا تواس پر فرض ہے کہاں کی پیداوار ہے رقم جمع کرے اورا کیک ساتھ یا قسط واراس شخص کووہ رقم ادا کرے جس کے ہاتھ لڑکی کو پیچا تھا۔ یا کسی سے قرض لے کراس کی رقم چکائے۔ای طرح اس لاکی کے خریدار برفرض ہے کہ اس لاکی کو اس کے حوالے کردے۔ وہ لاکی آزاد ہے۔ اس برصرف اپناحق ہے یا پھر اس کے ماں باپ کا۔حرام کا مرتکب جس طرح اس کا باب ہے بوں ہی وہ بھی حرام کا مرتکب ہے جس نے اس لڑکی کوخر بدا۔ وونوں پر تو بہ فرض ہے، بہر حال رو پید ہے والے کالڑ کی پر کوئی حق نہیں اور جوروپیداس نے دیاوہ لینے والے پر قرض ہے خواہ بیہ معاف کردے اور آخرت کا ثواب لیے یا اس ہے وصول کرے۔ تم وصول کرنے کے لئے لڑکی کونہیں روک سکتا۔ ر دیے گا تو اور گنا ہگار ہوگا۔ والله تعالیٰ اعلم

٢٨ر جب الرجب و٣٠١ هج العبدمحمة خليل خال القاوري البركاتي النوري عفي عنه

## عمدأيا بهول كرقل كردينے كاحكم

سوال: کیافر ماتے ہیں علم و بن اس مسئلہ میں کہ: اگرایک شخص کسی دوسرے کو دانستہ یا بغیر قصد کے آل کردے اور دونوں فریق آپس میں شرعی فیصلہ کے مطابق مصالحت کرنا جا ہیں تواس کی کیاصورت ہوگی؟ بینوا تو جو وا

ليك بنده خدار لطيف آباد حيررآباد

۱۷۸۱ الجواب: اینی صورت میں مقتول سے اولیاء کوت ہے کہ وہ مقتول کے عوض دی ہزار درہم جاندی کا مطالبہ کریں اور ایک درہم ساڑھے جارآ نہ کا ہوتا ہے۔ اگر اس قم سے کم پر دونوں فریق راضی ہوجا کیں اور باہم مصالحت کریں تو پھروہی رقم وینا لازم ہوگی۔ عالمگیری میں ہے واذا اصطلح القاتل واولیاء القتیل علیٰ مال یجب المال قلیلا کان او کئیرا۔ والله تعالیٰ اعلم

العبر محمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٩ ررزيع الاوّل شريف و ١٣٨ هج

## ڈاکخانہ سے جورقم زائدملی وہ سود ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلم میں کہ: ایک شخص ایک مسجد کا پیش امام تھا اور اس کارو بید و اکفانے ہیں جمع تھا اور اس کا کوئی وارث نبیل تھا۔ جس کی وجہ ہے اس نے اپنی زندگی میں مسجد کو اپنے سرمایہ کا وارث بنایا تھا کہ مرنے کے بعد بید قم مسجد کو طے۔ چنا نچہ دوسال گزرے اس کا انتقال ہو گیا ہے اور مسجد نے عدالت کے ذریعے فیصلہ حاصل کر کے بیر قم واکفانے سے وصول کرلی ہے۔ کل رقم دو ہزار ستر روپے پندرہ پسے ہیں۔ واک خانہ ہے معلوم ہوا کہ مرحوم کی اصل رقم ایک ہزار آئھ سو دوروپے تین چمتے ہیں اور باتی رقم دوسور سٹھروپ پنچا ہی جسے یہ اس کا منافع ، گویا سود ہے اور بیر قم واکن نہ سے کل ملی ہے۔ اس رقم کا مسجد کی کمیٹی والے کیا ترین جائے ہی برباد گناہ لازم والی مثال ہوجائے۔ مسجد کا تعمیری کام بھی شروع ہونے والا ہے اور پیشاب گھر بھی بنوانے ہیں۔ کیا بیر قم اس مد پرخرج کر سکتے ہیں؟ ایسا نہ ہوتو پھر مسجد کمیٹی اس رقم کو کیا ہونے والا ہے اور پیشاب گھر بھی بنوانے ہیں۔ کیا بیر قم اس مد پرخرج کر سکتے ہیں؟ ایسا نہ ہوتو پھر مسجد کمیٹی اس رقم کو کیا کرے براہ کرم وضاحت فرمائیں۔

مرے براہ کرم وضاحت فرمائیں۔ فقط ، حاجی منظور احمد ، متولی شاہی مسجد، شاہی باز ار، حیدر آباد، سندھ

۱۸۷ الجواب: ڈاک خانہ ہے جورتم زائد کی ہے وہ سود ہے اور حرام! حرام! روپیہ ہے۔ کی کام میں لگانا جائز نہیں۔ نیک کام ہو یا اور سوااس کے کہ جس سے لیا اسے واپس کرد ہے اور ڈاک خانہ یا بنک کو یہ رتم دینا خطرات سے خالی نہیں۔ اس لئے بیرتم فقیروں پر تقسیم کرے اس کے علاوہ کوئی وسیلہ اس کے پاک کرنے کانہیں۔ پھرا سے خیرات کر کے جسیا پاک مال سے تو اب ملتا ہے اس کی امیدر کھے تو سخت حرام ہے بلکہ فقہا ، نے کفر لکھا ہے۔ ہاں جو شرع نے تھم دیا کہ حقدار نہ ملح تو فقیروں کو تصد ق کر سے اس کھم کو مانا تو اس پر تو اب کی امید کرسکتا ہے اور مسجد کی تعمیر میں بعینہ رو بینے ہیں لگایا جاتا بلکہ اس سے اشیا بخرید تے ہیں بخریداری میں اگریہ نہ ہوا ، وکہ حرام رکھا کر کہا ، کہ اس کے بدلے فلاں چیز دے ، اس نے دئی اس نے وہی رقم حرام کی قیمت میں وے دی ، تو جو چیز سے خرید سے وہی رقم حرام کی قیمت میں وے دی ، تو جو چیز سے خرید سے وہی تھیں۔ انہیں پیشاب خانہ وغیرہ میں صرف کیا جاسکتا

ہے۔(الفتاویٰالرضوبیہ)۔واللہ تعالیٰ اعلم

العبد محمَّليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ١٦ رصفر المظفر و١٣٨٩ هج

### محراب میں شیشہ کا کام اور ائمہ کے نام

**سوال:** بخدمت جناب مفتى محمد ليل خال صاحب، السلام عليكم ورحمته الله و بركانه، جناب عالى كز ارش خدمت بيه يه كه ہمارے شہر کڈھن میں ایک مسجد اہل سنت و جماعت نے بنوائی ہے۔جس کی محراب کے اندر شیشہ کا کام کیا گیا ہے۔اتفاق سے یہاں پرعلائے دیو بند کا جلسہ ہواا در جلسہ میں موجو دعلاء کرام مسجد میں تشریف لائے۔انھوں نے مسجد شریف کود یکھامحراب کود مکھ کرانھوں نے اپنافر مان جاری فر مایا کہ جومحراب کے اندرنام لکھے گئے ہیں وہ شریعت کے خلاف ہیں اور ساتھ میں یہ بھی فر مایا کہ محراب کے اندر سامنے قر آن شریف لکھنے کا بھی تھم نہیں ہے یہ جو پچھ محراب کے اندر لکھا ہوا ہے شریعت کے خلاف ہے۔اب محراب کامکمل نقشہ آپ کی خدمت میں روانہ کیا جار ہاہے۔محراب کے اندر کولائی میں جو پیجتن کے نام ہیں وہ سرکے برابر ہیں سجدہ اور رکوع میں سامنے ہیں ، سے ہیں۔لہٰذا برائے کرم قانونِ شریعت کےمطابق آب اپنافتو کی عنایت فرما نیں کہمحراب کے اندر بیرسب کام درست ہے یا پھران تمام ناموں کومحراب سے نکال دیا جائے؟ عین نوازش 

۸۷ الجواب: مسجدوں میں ظاہری زینت زمانہ سلف صالحین میں فضول و ناپیند تھی۔ مگر علماء حاضرین نے اس کی ا جازت فر مائی کہاس ہے عوام الناس کی نظروں میں مسجدوں کی عظمت اور دلوں میں وقعت بڑھتی ہے۔ مگراب بھی دیوار قبلہ کو عمو ما اورمحراب کوخصوصاً ایسی چیز ول سے بیانے کا تھم ہے۔جس سے لوگوں کا نماز میں دھیان ہے یاان کی نظروں کو پریشان كرے۔لہٰذاا سائے طيبہا گراتی او نيجائی پر لکھے گئے ہيں كہنمازی كی نظريں ان پرنہيں پڑتيں كوئی حرج نہيں۔

و ہا ہیں نا جائز سمجھنا بر بنائے کلمہ' یا محم'' ہے جو ان کے دھرم میں شرک ہے اور و ہابیت مردود ہے۔مولی عزوجل اپنی پناہ میں رکھے۔والله تعالیٰ اعلم

٢٩ ررد بيع الاوّل شريف و ٨ سار هم

العبدمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

### قطع رحمی گناہ ہے

**سوال**: کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: زید کی ایک سوتیلی مال ہے۔ زید نے بھی بھی سوتیلی ماں اور سوتیلے بہن بھائیوں کوسوتیلے بن کا احساس نہیں ہونے دیا اور زیدا پی سوتیلی مال کو ہر ماہ پابندی سے خرج بھی ویتار ہالیکن زید کے سوشیلے بھائی اور مال نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ جس سے زید ذہنی طور پر پریشان ہوا۔ اب زید سونیلی ماں اور بہن بھائیوں ہے کسی قتم کا تعلق نہیں رکھنا جا ہتا بلکہ ان کو دیکھنا بھی نہیں جا ہتا۔ ایسی صورت میں زید جوسو تیلی مار اکوخری و یتا تھا اس کی یا بندی لازم ہے یانہیں؟ فقط السائل۔اظہر فاروق ،حیدرآ باد

۷۸۷ **الجواب: صورت مسئول عنها میں زیدا بی سوتلی مال کے ساتھ جومعاملہ کرنا جا ہتا ہے۔ اس کا نام قطع رحی ہے اور** شریعت نے قطع حمی کوسخت نابینند فر مایا ہے۔احادیث کریمہ میں ہے کہ'' الله تعالیٰ قطع حمی کرنے والوں پر رحم نہیں فر ماتا'' حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه کی خالہ کے بیٹے سطح نام کے تھے جو نادار مہاجر صحابی تھے اور ابو بمرصدیق رضی الله تعالیٰ عندان كاخرج الملامة تصليكن جب مطح نے ام المونين سيده عائشه صديقه طاہره رضى الله تعالى عنها برتهمت لگانے والوں كا ساتھ دیا' تو حضرت ابو بمرصدیق اکبررضی الله تعالیٰ عنہ نے تشم کھائی کہ وہ منظمے کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں گے۔جس پر الله تعالى في آيت وَلا يَأْتُلُ أُولُوا الْفَصْلِ الآيه (النور:22) نازل فرمانى اوراس ميس يه ع الا تُحِبُونَ أَن يَغُفِى الله لَكُمُ ' كياتم اے دوست نہيں رکھتے كہ الله تمہاری بخشش كرے۔' جب بيآيت حضورا كرم مالٹيماليلم نے پڑھی تو حضرت ابو بكر صدیق رضی الله تعالیٰ عندنے کہا ہے شک میری آرز و ہے کہ الله میری مغفرت فرمائے اور میں منطح کے ساتھ جوسلوک کرتا تھا اس کوبھی موقوف نہ کروں گا چنانچہ آ پ نے اس کو جاری فر مادیا''۔ ( کنز الایمان وخز ائن العرفان ) بیمعاملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالیٰ عنه کااینے خالہ زاد بھائی کے ساتھ تھا تو انھوں نے الله کے تھم کے آ گے سرتنگیم تم کر دیااور زیداینی سوتیلی ماں کے ساتھ سلوک موتوف کرنا جا ہتا ہے حالا نکہ سوتیلی ماں حقیقی مال کی طرح ہوتی ہے تو جس طرح حقیقی ماں کے حسوق زید پر لازم ای طرح سوتیلی مال کے حقوق زید پرلازم ہیں۔والله تعالی اعلم

٢٩ ررر بيع الأوّل شريف ١٣٨٩ هج

العبدمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

### زوجين كاايك دوسرے كاپيثاب بينااور آلهُ تناسل مونھ ميں لينا

**سوال:** کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: اگر شوہرا بی بیوی کا پییٹاب جان کر پیئے اور اس کی بیوی اپنے شوہر کا آلهُ تناسل مونھ میں لےکرچوے تو کیاان دونوں پرکلمہ پڑھنالا زم ہوگیا یانہیں؟ ویسے دونوں شوہروزن اسلام پر قائم ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں اور اسلام کے تمام ارکان بورے کرتے ہیں۔اگر شوہرا بی بیوی کادودھ جان کریے تو نکاح قائم رہایا نہیں؟ فقط-عزيز الرحمن، يونث نمبر الالطيف آباذ حيدرآباد

۲۸۷ الجواب: بیوی خواه کسی مردعورت یا حلال حرام جانور کا پییثاب حرام جان کرپیا تو سخت گناه اور خباشت قلبی کا نشان ہے۔اس سے فورا تو بہ فرض اور اگر معاذ الله بیوی کے بیشاب کوحلال سمجھا اور پی گیا تو ایمان بھی گیا۔ازسرِ نوکلمہ پڑھے اسلام لائے اور دوبارہ نکاح پڑھائے۔ یو ہیں عورت کی وہ بیہورہ حرکت اس کی دلی گندگی کا بہتہ دیتی ہے۔ سیجے دل ہے تو بہ کرے مگر ایمان ابھی باقی ہے۔ ہاں بیوی کا دودھ پینے سے نکاح نہیں جاتا۔ والله تعالی اعلم

العبرمحمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢١٠ رجب المرجب ١٣٩٨ هج

جن جانوروں ہے بدعلی کی گئی ان کوجلا دیا جائے

**سوال:** کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: ایک لڑکے نے بھینس کے ساتھ جماع کرلیا ہے اور اس بھینس اور

لڑے کے بارے میں جوشرع شریف کا تھم ہوواضح فرمائیں۔ السائل الہی بخش الطیف آباد حیدرآباد
۱۸۷ الحجواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئول عنہا میں جس بھینس کے ساتھ صحبت کی گئی ہے اس کو ذرج کرکے جلادین اللہ سے نفع اٹھانا مکروہ ہے۔ (درمخارردالمحتار) اور جس سے یہ بیجے فعل سرز دہوا ہے اسے مناسب سزادی جائے۔ واللہ تعالی اعلم فقیر قادری احمد میاں برکاتی غفرہ الحمید ۱۲۲۸ مرا ۱۹۷۸ مرا ۱۹۷۸ مراداء

قرآن کریم بوسیده ہوتو؟

٨٦ كالجواب صحيح والله تعالى اعلم \_العبر محمظيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه، كارريع الآخر ١٩٨٠ على صحيح

#### مسجد کے درواز ہے طاق تعداد میں

سوال: بخدمت جناب مفتی محمطیل خان صاحب السلام علیم ورحمته الله و بر کانته ، جناب عالی گزارش بیه که اکثر مسجدون مین دیکھا گیا ہے کہ درواز ہے تنتی مین ساہوتے ہیں 'یا۵' یا۷' یا۱۱' یا ساا۔ آپ کومثال کے طور پر بتایا ہے ایسے ہوتے ہیں مگرایسے نہیں ہوتے ہیں جیسے ۲' یا۳' یا۷' یا۸' یا ۱۰۔ یہ مسئلہ میں بتا کمیں کہ آخروہ ایسے کیسے ہوتے ہیں ؟ فقط السائل

۲۸۷ الجواب: حدیث شریف میں فرمایان الله و تو یحب الو تو -الله تعالی طاق یعنی واحد و یکنا ہے اور طاق کو پند فرماتا ہے، اس کے مسلمانوں کامعمول رہا ہے کہ جہاں تک ممکن ہونا ہے اس جگہ عدد طاق پند کرتے ہیں یعنی ایساعد وجو پورا تقسیم نہ ہو سے ۔ هذا ما عندی ۔ والله تعالی اعلم

العبدم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٠٠ وي القعد ووسل هج

### خلفائے راشدین کے نام پرروڈ

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ: سرفراز کالونی حیدرآ باد میں چندسر کوں اور گلیوں کے نام تنظیم اصلاح سرفراز کالونی نے خلفائے راشدین کے اسائے گرامی سے منسوب کرکے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاکہ ظفائے راشدین کا نام نامی اسم گرامی روزانه ہرزبان پرآئے اور آنکھوں میں سائے تا کہ ایمان تازہ ہواوران کا نام بلند ہو۔ اس مقصد مقدس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک سڑک کا نام'' صدیق اکبر رضی الله تعالیٰ عنہ روڈ''اور دوسری سڑک کا نام'' فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنہ روڈ''اور تیسری سڑک کا نام'' عثمان غنی رضی الله تعالیٰ عنہ روڈ''اور ایک چوک کا نام'' حیدری رضی الله تعالیٰ عنہ چوک' رکھا گیا ہے۔

ہ ہے درخواست ہے کہ آپ اس سلسلہ میں اپنا فتویٰ صادر فر مائیں اور تنظیم کوممنون ومشکور فر مائیں۔ عین

نوازش ہوگی۔

خدمت میں جناب مفتی محرکلیل خال صاحب مدخله العالی، وارالعلوم احسن البرکات ٔ حیدرآ باد، فقط آپ کا فر ما نبر دارمحمد اکرم آ را ئیں،صدر تنظیم اصلاح،سرفراز کالونی ٔ حیدرآ باد

۱۸۷ الجواب: "و تنظیم اصلاح سرفراز کالونی" کے ممبران وارکان کا یہ فیصلہ بڑا مستحسن اور قابل قدرو قابل ممل ہے۔
مولائے کریم اس بڑمل کی توفیق بخشے اور اس کے ذریعہ سواد اعظم اہل اسلام کے عقیدہ متعلقہ ،خلافت پرخصوصاً اور ان
حضرات خلفائے راشدین رضی الله تعالی عنہم کے طفیل دوسرے عقائد پر استعقامت نصیب فرمائے۔ (آمین) فقیراس سلسلہ
میں آئی ترمیم چیش کرتا ہے کہ ان سرکوں پر جو پھر نصب کئے جائیں ان کی عبارت یوں ہو۔

فليفهء اوّل

حضرت صديق اكبررضي الله تعالى عندروذ

عليفهء دوم

فاروق اعظم رضى الله تعالى عندروذ

خليفهءسوم

حضرت عثان غني رضي الله تعالى عنه رو ۋ

خليفهء جبازم

حضرت على مرتضى رضى الله تعالى عنه جوك

نیزُسی نام پرضی الله تعالی عند کی جگه رض ہرگز نه تصیس که شرعاً ابیالکھناممنوع ہے۔ والله تعالیٰ اعلم العبرمح خلیل خال القادری البرکاتی النوری عنی عند ۲ رمحرام الحرام ۱۹۳۱ هج

كسي خاص مقصد كے تحت چندہ كيا تو اسى ميں صرف ہوگا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: اکثر مساجد کی انتظامیہ مختلف ایام میں مثلاً کیار ہویں شریف شب قدر شب معران شب برات رہیج الاؤل اور عرائس وغیرہ کے لئے عوام سے چندہ وصول کرتی ہیں مگراس جسے میں

سے پچھرتم ان ایام پرخرج کرنے کے بعد بچالی جاتی ہے۔جو بعد میں ائمہکرام دمؤ ذن کے وظیفہ اور مساجد کے دیگر اخراجات پر خرج کردی جاتی ہے جب کدوہ بیبہ ای شب پرخرج کرنے کی گنجائش بھی ہوتی ہے۔ ازروئے شرع تحریفر مائیں کہ کیا ایبا کرنا جائزے یا بیں ؟بینوا تو جو وا السائل محمد عبد الرحیم نقشبندی متعلم دار العلوم احسن البر کات حیدر آباد ۲۸۷ **الجوب:** خاص خاص مواقع پرجو چندے کئے جاتے ہیں وہ انہیں مواقع کے لئے ہوتے ہیں انہیں میں خرچے ہونے جا ہمیں ۔ پھر بھی کوئی رقم باتی ہے تو چندہ دینے والوں سے اجازت حاصل کر کے خواہ مسجد دغیرہ میں اعلان کر کے کہ دینے والول كواب كوئى اعتراض ندر ب دوسر اخراجات مين خرج كى جاسكتى ب ورنهبين والله تعالى اعلم العبد محمد خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ١٢ رشعبان المعظم ومهاجج

## تفلّ کامعاوضه( دیت)

سوال: كيافرمات بين علاء دين ومفتيان شرع متين اس مسئله مين كه: ايك مخض ني كسي آ دمي كول كرديا ـ اب وه بيرجا بهتا ہے کہ میں مقتول کے در ثاءکواس قبل کے بدلے میں بچھ معاوضہ دے دوں گرید کہ قیامت کے دن میراید گناہ ظاہر نہ ہو۔ کیا الله تعالیٰ وہاں بھی اس کے بدلے میں قاتل کوسزادے گایا معاوضہ کی وجہ سے معاف ہوجائے گا۔بینوا توجو وا السائل حا فظمنظوراحمه ضلع لا ژ کانه

۸۷**-الحبواب:** اولیائے مقتول اگر مال لے کرمصالحت پر آ مادہ ہیں تو اس کارخیر میں تاخیر کیسی؟ دنیا میں تو اپنی براُت کا انظام کرلے۔نیت بخیرمنزل آسان۔اس کریم کومعاف فرماتے کیاد برلگتی ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم عم جمادی الا خری <u>و مها</u> همج العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### افلاس کےخوف سے منصوبہ بندی

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: کوئی شخص رزق کی تنگی یاسنجال اور دیکھے بھال کی تنگی ہے تنگ آ کراپی عورت کا بچہ بیدا کرنا بند کرا دیتا ہے۔ آیا! شرعی نقطۂ نظر سے بیہ جائز ہے یا نا جائز ؟ فقظ خادم الفقراء يمحمر ظفرعياس قادري ۷۸۷**الجواب:** افلاس وتنگدی کےخوف ہے اولا دکوزندہ در گورکردینایا آئیس قتل کردینا 'کفارومشرکین کامعمول رہاہے اور قرآن عظیم نے اس عقیدہ کی تختی ہے تر وید فرمائی۔علائے کرام فرماتے ہیں کہ اس میں داخل ہے افلاس و تنکدی کے خوف ے حمل ساقط کرانا' یاوہ تد ابیرا ختیار کرنا جو مانع حمل ہیں۔ ہاں اگر عذر ہومثلاً عورت کے شیرخوار بچہ ہے اور حمل ہے دود ھ خشک ہوجائے گا اور بچہ کے ہلاک ہونے کا اندئیشہ ہے تو اس مجبوری سے حمل ساقط کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ اس کے اعضاء نہ بنے ہوں اور اس کی مدت ایک سومیں دن ہے۔ (ردالحتاروغیرہ)۔ والله تعالی اعلم العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٠ رجمادي الأولى مع مها تقيح

## افلاس يعيمنصوبه بندى يجمل

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: ایک آدمی اولاد کثیرہ کے باعث مالی پریشانی میں ہے اور یہی وجہ بچول کی ماں کی تندرستی کے لئے مصر ہے تو وجہ بچوں کے بند کرائے جانے میں شرعی عذر ہے؟ مسئلہ کی وضاحت فرما کیں۔

فقظ السائل - سيّد يوسف على حسين آباد مجيليلي رود نزد يا كستان چوك حيدرآباد

شرعی عذر کی وجہ ہے منصوبہ بندی

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص نے اپنی زوجہ کی منصوبہ بندی کرائی ہے کیوں کہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اگراس کی منصوبہ بندی نہ کرائی گئی تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ مذکورہ شخص نے چند سال کے لئے منصوبہ بندی کرائی ہے۔ کیا ایسا کرانا جائز ہے یانہیں؟ فقط السائل

۲۸**۷ الجوا**ب: عورت کی جان جانے کا تیج اندیشہ ہوتو ایسی حالت میں مقرر دمدّ تے لئے منصوبہ بندی میں کوئی گناہ نہیں اورا ب توبی<sup>و</sup> بیا۔قال الله تعالی إلا پختط اللہ النساء:92)۔والله تعالیٰ اعلم

العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفى عنه المحرم الحرام المسلط هج

اذان يه قبل سلام يرهنا

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ا۔اذان ہونے سے یااذان کہنے سے پہلے صلوٰ قادسلام پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

۲-ان الله و ملائکته یصلون علی النبی کے جواب میں بلندآ وازکرنا کیا ہے؟

۳-ا قامت کے وقت حیٰ علی الصلوۃ کے الفاظ اداکرتے وقت نماز کے لئے کھڑا ہونا کیا ہے؟

۸-ا نظامیہ کیٹی کے ممبرز کن خصوصیات کے حامل ہونے چاہئیں اور نیز ممبرز کی تعداد کتنی ہونی چاہئے؟
۵-میجد کا تیل بیچنے سے جورقم حاصل ہوتی ہوا ہے کس مد میں صرف کیا جائے؟
۲- نبی کریم سائٹیڈیٹی کا اسم گرامی سنتے وقت دونوں انگوٹھوں کو ملاکر چومنا کیسا ہے؟

فقظ والسلام الله دين سيثلا ئث ٹاوئن ،مير پورخاص

۷۸۷ الجواب: ۱۔ اذان سے قبل صلوۃ وسلام پڑھنا جائز ہے۔البتہ اذان کے مقابلہ میں اسے بست آواز سے پڑھا جائے تا کہ صلوۃ وکلمات اذان کے کلمات سے ممتاز ہیں اور وہا بیہ کواعتر اض کی گنجائش نہ ملے۔واللہ تعالی اعلم ۲۔ یہ ایک ایساعمل ہے جو عام مسلمانوں میں معمول ومرقوم ہے شرعانداس کا مطالبہ ہے نہ ممانعت اور جب شریعت مطھر ہاس سے منع نہیں کرتی تو ہم اور آپ منع کرنے والے کون۔واللہ تعالی اعلم

۳۔ اقامت شروع کی جائے تو ہولوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بیٹے رہے۔ اس وفت آتھیں جب مکبر حبی علی الصلوۃ پر بہنچ یہی تکم امام کے لئے ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہوتو گناہ گارنہیں لہذا اس مسئلہ میں بحث تکرار نہ کی جائے کہ مسلمانوں میں خوامخواہ انتیار تھیلےگا۔ (عالمگیری وغیرہ)۔ واللہ تعالی اعلم

ہ۔ انظامیہ کے ممبران خداتر س' دیندار' سی اورا پنے فرائض بخو لی انجام دینے والے ہونے جاہئیں تا کہ سجد آباور ہے نمازی بڑھیں اور نظام میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ تعداد کی کوئی قیرنہیں۔ والله تعالیٰ اعلم

۵۔اگرمسجد والوں کامعمول میہ ہوکہ بچاہوا تیل امام مؤ ذن کو دیا جاتا ہے تواضیں کو دیا جائے درنہ جومعمول رہاای کےمطابق عمل کریں۔واللہ تعالیٰ اعلم

۲ \_ نام اقدس ننگر دونوں انگوٹھوں کو چومنا جائز بلکہ مستحب ہے \_ ( درمختار وغیرہ ) \_ والله تعالیٰ اعلم العبد محرضلیل خاں القادری البر کاتی النوری عفی عنه سم رذی القعد عن القلد القلد

## بيتانول كودبا كرختم كردينا

میں مردوں کے لئے جاذبیت وکشش ختم ہوجائے۔ کیاازروئے شریعت مطہرہ ان عورتوں کا بیغل جائز ہے یا قطعی حرام اور گناو عظیم؟ فتو کی ارشاد فر ما نمیں اور ساتھ ہی اجازت بھی عطا ہوتا کہ سوال وفتو گی اپنی سندھی کتاب'' حقوق اولا ڈ'میں درج کرکے شائع کرسکوں۔ فقط پروفیسر عبدالکریم لغاری قادری الطیف آباد حیدر آباد

۱۷۸۷ الجواب: جاہل عورتوں کا جوان و بالغ لڑ کیوں کے ساتھ بیمعالمہ کہ وہ ان کے انجرتے ہوئے بیتانوں کو د با کرانہیں ابھار ہے روک دیتی ہیں۔شرعاً حد درجہ بہتے وحرام اور موجب لعنت الہی ہے۔ بیان کی ابھرتی ہوئی جوانیوں برظلم بھی ہے۔ فطرت انسانی کی تغیراور طلق الہی کی تبدیلی بھی بیخودا بی جگہرام و ناجائز اورا یک شیطانی فعل ہے۔ آخر شیطان رجیم نے اپنے تا پاک ارادوں کا اظہار یوں بھی تو کیا ہے۔وَلا مُونَّهُمْ فَلَیْغَاتِرُنَّ خَلْقَ اللهِ (النساء:119) '' میں بےشک ان کو حکم دوں گا کہ الله کی بنائی چیزیں بگاڑیں گے۔' بہی وہ آیت کریمہ ہے جس کی رو ہے حضور پرنورسیّد المرسیّین ملتی الیّیا نے بدن گودنے واليوں اور گدوانے واليوں اورمونھ كے بال نوچنے واليوں اورخوبصورتی كے لئے دانتوں میں كھر كياں بنانے واليوں الله كى بنائی ہوئی چیز بگاڑنے والیوں برلعنت فر مائی۔ ( بخاری ومسلمُ ابودا ؤ دُتر مَدی وغیرہم ) اوراس لعنت کی وجہ وعلت یہی خدا کی بنائی چیز بگاڑنی بنائی بعینہ یمی کیفیت بلکہ اس سے بڑھ کر بہتانوں کے ابھار کے دبانے میں ہے۔علماء کرام نے واڑھی منڈ انے کومثلہ بینی صورت بگاڑنے میں شامل فر ماکز تھلم دیا مرد کو داڑھی منڈ انا کتر نا ،مثلہ ہے جیسے عورت کوسرمنڈ انااورا بھرتی ہونی جوانی کو یوں ملیامیٹ کردینا نہصرف صورت بگاڑ دینا بلکہان کی شخصیت کوفنا کردینا ہے اور بیہ یقیناً حرام ۔غور ٹریں کہ جَبِعورتوں کواپنے بال منڈانااس بناء پرحرام ہے کہ بیہ مثلہ ہے تو بیتانوں کے ابھاروں کواپنی ان حرکات ہے دبارینا کیونکر مثله اورخلق الله میں تغیر اور حرام و ناجائز وظلم نه ہوگا۔ یقینا مینا نعدا کی بنائی ہوئی چیزوں کو بدلنا تغیر خلق الله ہے اور موجب امعنت النبی۔ پھرا کیے مونوم خطرے ہے حفاظت کے لئے اور کم ظرف مردوں کی بدنگا ہی ہے بچانے کے لئے بیعل حرام کہ یقینا حرام ہے۔ کس طرح جائز قرار دیا جاسکتا ہے۔غرض ان عورتوں پرلازم ہے کہوہ اپنی ان شیطانی حرکتوں سے باز آئیں اورمردوں پرلازم ہے کہ وہ اپنی عورتوں کوان بیہود گیوں ہے بزور باز د مانع آئیں۔انہیں پوری قوت ہے ایسے قعل بدسے باز ر تھیں۔عذاب آخرت ہے ڈریں اور جہنم کی آگ ہے خوف کھائیں۔واللہ تعالیٰ اعلم ٢٢٠/ ي القعد عن ١١ هج العبدمحمر خليل خال القاوري البركاتي النوري عفي عنه

## ملك چين والى ايك حديث ميعلق وضاحت

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: حدیث شریف میں ہے کہ 'علم حاصل کرواگر چہ چین میں ہو۔' کیا ہے حدیث سیح ہے یا غلط؟ اگر بیحدیث سیح ہے تو کوئی حدیث کی کتاب میں ہے؟ تفصیل سے تحریر فر ماکر مشکور فر ما کیں۔ فقط والسلام محمد دلشاد، ایوب کالونی 'لطیف آ باد'حیدر آ باد

٢٨٦ **الجواب:** حديث مذكوره درسوال كالفاظ ميه بين-اطلبوا العلم ولو بالصين اس حديث كوعلامه جلال الذين

سيوطى شافعى رحمته الله عليه نے اپنى كتاب اللاد و المنتثرة فى الا حاديث المشتهرة ميں بحواله ، كتب نقل فرمايا ہے۔ نيزاس حديث كو ابن عدى عقبل اور بين نقل فرمايا ميں اور ابن عبد البرنے حضرت انس رضى الله عنه سے فصل العلم ميں نقل فرمايا ہے۔ (حاشيه فياوى حديثيه از علامه ابن حجر كلى رحمته الله عليه ) والله تعالی اعلم

فقيرقا درى احمدميال بركاتي غفره الحميد ١٩٨٣ مر ١٩٨٣ء

## اگروطن اصلی دوبن جائیں

**سوال:** بخدمت جناب مفتى محمر خليل خال صاحب،السلام عليكم ورحمته الله وبركاته

جناب عالی گزارش بیہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے جس میں ہم بہت البخص میں مبتلا ہیں۔ مہر بانی فر ماکر آپ اپنی خداداد علمی صلاحیت سے اس مسئلہ کوحل فر ماکرمشکور فر ماکیس۔مسئلہ بیہ ہے کہ

ایک آدی ایک جگہ (جہال گری ہوتی ہے اور طبیعت ناساز رہتی ہے) کوچھوڑ کر دوسر سے شہرا پنی جگہ بنا کر رہتا ہے (جہال موسم ٹھیک رہتا ہے اور طبیعت بھی ٹھیک رہتی ہے)۔لیکن اس وطن اصلی میں اس کی جائیداوز مین مال وملکیت ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی وہال رہتا ہے۔خود وہ آدی بھی دوسر سے تیسر سے مہینے وہال جاتا ہے اور چار پانچ ون وہال رہتا ہے بھر واپس آتا ہے۔ وطن اصلی ہے اس کا بہت تعلق رہتا ہے۔ اب وہ آدی جس کے بید دونوں وطن ہوئے وہال جاتا ہے تو وہ نماز سفری پڑھے گا یا حضوری یعنی وطن اصلی اور وطن جدید میں اس کوکئی نماز پڑھنی ہوگی؟ بینو اتو جروا

فقط والسلام كرم الله انصارى فضل آباد كالوني واتلى صلع بدين

۲۸۷ الجواب: در مختار وغیرہ میں صراحة ندکور ہے کہ ایک جگہ آدمی کا وطن اصلی ہے۔ اب اس نے دوسری جگہ وطن اصلی بنا یعنی و ہاں سکونت اختیار کرلی تو اگر پہلی جگہ اس کے بال بچے موجود ہوں تو دونوں اصلی ہیں۔ ورنہ پہلا اصلی نہ رہااور جب دونوں وطن اصلی ہیں تو جب تک سفر میں ہے مسافر ہے اور جب اپنی آبادی میں پہنچ جائے وہ علی حالہ تیم ہوگیا اب قصر نہیں کرے گا بلکہ یوری نمازیڑھے گا۔ والله تعالی اعلم

٢٣ رذى القعد سوم المج

العبدمحم خليل خاب القادري البركاتي النوري عفي عنه

## جنازه کی غیرشرعی رسوم ۔مسجد میں سوالی کو دینا

سوال: بخدمت جناب عالى مفتى محر خليل خال صاحب، السلام عليكم ورحمته الله وبركاته

جناب عالی بعد سلام عرض ہے کہ اس ہے بل بھی چند سوال میں نے بھیجے تھے۔ آپ نے ان کا جواب بڑی تفصیل سے دیا تھا' آپ کی بہت مہر بانی الله تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فر مائے (آ مین)۔ اب میں مزید بچھ سوال بھیج رہا ہوں۔ امید ہے کہ ان کے جواب بھی تفصیل ہے عنایت فر مائیں ہے۔ مسائل بید بیں کہ اے مواب بھی تفصیل ہے عنایت فر مائیں ہے۔ مسائل بید بیں کہ اے بہال روڈ و تھل میں جب کوئی مرجا تا ہے تو لوگ اپیکر پر اعلانات کرتے ہیں اور جب جنازہ (میت ) کواٹھا کرلے جاتے

ہیں تو پیچے پیچے ایک ڈھو کچی ڈھول بجاتا ہے اور بعض لوگ ایسانہیں کرتے لیکن اکثر کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کہ ہمارے آباؤ اجداداس طرح کرتے تھے۔اس ڈھول بجانے سے ہمارامقصدیہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ بتا چل جائے کوئی فوت ہوگیا ہے اور جنازہ میں زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں اور اس ڈھول کی آ داز ناچنے کی آ داز کی طرح تونہیں ہوتی ہے کہ ناچنے کے بجایا جاتا ہے کیکن پٹھانوں کے ناچنے کی طرح بجتا ہے۔ آپ نے ''سی بہتی زیور' میں ڈھول کو حرام لکھا ہے۔ تو کیا اس صورت میں ڈھول بجانا جائزیا کہ نہیں؟

۲۔ کتاب الفقہ جزاوّل عبدالرحمٰن الجزیری مترجم عباسی صاحب میں لکھا ہے کہ حنفیہ کہتے ہیں کہ مسجد میں سوال کرناحرام ہے اور سوالی کو دینا مکروہ ہے۔ تو آ پ مہر بانی فر ماکران سوالات کے جواب تفصیل سے دے کرمشکور فر ماکیں۔

فقظ والسلام انارشاه جهال سوات

۲۸۷ الجواب: جن باتوں کوشریعت مظہرہ نے حرام و نافجائز قرار دیا ہے اے انچی نیت سے کیا جائے تو بھی حرام ہی رہیں گے۔ آ دمی کی نیت اس حرام کو طال اور ناجائز کو جائز نہیں کردے گی۔ چوری وخیانت حرام ہے اگر کو کی اکر نیت سے اس کا مرتکب ہوکہ اس ذریعہ سے حاصل ہونے والی رقم راہ مولی میں صرف کروں گا یا مسجد بنواؤں گا یا ہے ہی دوسر سے کسی کا یوخیر میں خرج کروں گا تو اس کی اس انچی نیت کے باعث چوری وخیانت جائز وطال ندہوگی۔ ڈھول با ہے شیطانی چیزیں ہیں اور ان کا بے مجا با استعال یقینا ناجائز وحرام ہے تو اس موقع پر بھی اس کا بجانا حرام ہی رہے گا حالانکہ یہاں تو کوئی نیت حسن بھی نہیں صرف آ با واجداد کی اندھی تقلید ہے اور اندھی تقلید مسلمانوں کا شیوہ نہیں۔ بہر حال آ پ ان لوگوں کوئری و آ ہمتگی سے سمجھا کر اس ناجائز فعل سے رو کئے کی اپنی کوشش کریں۔ بال لا وُڈ اپنیکر کے ذریعہ اعلان میں کوئی مضا نقینیں جب کہ نیت یہ و کہ لوگ زیادہ آ ئیں گئو میت کے لئے جنازہ میں زیادہ لوگوں کی شرکت ہوگی اور بیلوگ اس کے لئے دعائے خیر کریں گے کہ لوگ زیادہ آ ئیں گؤ اب زیادہ طبح گا اور عذاب میں تخفیف ہوگی۔ والٹا ہ تعالی علم

۲۔ مبحد میں اپنے لئے سوال کرنا بھیک مانگنام نع ہے۔ خصوصاً بلاضرورت بطور پیشہ کہ خود ہی حرام ہے۔ لہذا آئمہ، ین فرمایا کہ جومبحد کے سائل کوایک پیسہ دے وہ ستر پسے الله کی راہ میں اور دے کہ اس پسے کا کفارہ ہوجائے ہاں دوس ہے ۔ اُئے المداد کو کہنا یا کسی وینی کام کے لئے چندہ کرنا جس میں غل وشور نہ ہواور گردنوں کو پھلانگنیا اور نہ کسی نمازی کی نماز میں خلل ہو بلاشبہ جائز ہے اور بسوال کسی مختاج کو دینا بہت خوب اور مولی علی کرم الله وجہہ ہے ثابت ہے اور وجد اس کی ظاہر ہے کہ مسجد یں عبادت و دعاء کے لئے ہیں ۔ لوگ آتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اور اپنے رب سے سوال کرتے ہیں تو مبحد وں میں آ کرسوال الله سے کرنا چاہئے نہ کہ بندوں سے غن کے درواز کو چھوڑ نا ، مختاجوں سے سوال کرنا ، کم عقلی اور غن بے نیاز سے بے نیازی کا پیت دیت ہے۔ تو ایسے کو دینا اس کی اس حماقت وجرات کو ہو ھانا ہے اور بری بات میں اس کی مدد کرنا ہے تو گو یا اس سے بڑھ کر جرم ہوا جوا یک پیسے دینے میں تھا۔ (فاوئی رضویہ وغیرہ) ۔ واللہ تعالی اعلم

عادی رسونیو میره) دوانله معان اسم العبد محمد خلیل خاں القادری البر کاتی النوری عفی عنه ۹ رجمادی الاولی سوسی ایسمج

#### قبر براذان

سوال: جناب عالی مفتی اعظم سنده محترم جناب مولا نامفتی محمطیل خال صاحب ،السلام علیم ورحمته الله و بر کانه بعد تشکیم و تعظیم کے عرض ہے کہ مجھے ان سوالات کے جوابات در کار ہیں کیوں کہ آپ کی لائبر رہی میں فقہ کی ہے کتب موجود ہیں۔ شامی درمخار'اورردالحمناروغیرہ۔ گزارش کی جاتی ہے کہ ان سوالات کا جوابات ان کتب سے دیجئے ۔ سوال ہے ہیں کہ ا۔ درمخار میں صفحہ ۲۶۹ پر جہاں دوسری اذانوں کا ذکر ہے وہاں قبر پر اذان کا ذکر ہے یا کہیں اور درمخار میں اگر مستحب لکھا ہو تح ریکریں؟

۲\_ کیاشامی صفحه ۲۶۹ پراحناف کے نزدیک قبر پراذان دینابعد دنن میت کے مستحب لکھا ہے یا کہیں شامی میں مستحب لکھا ہوتو تح برسیجئے ؟

۔ کیا در مختار میں صفحہ ۱۳۸۷ پر قبر پر اذان دینا بدعت لکھا ہے؟ گزارش کی جاتی ہے کہان سوالات کے جوابات تفصیل سے دیجئے ۔ بندہ غریب آپ کا بہت ممنون ہوگا۔ شکر رہے فقط صوفی ناصر سلیم

## شرریخص کومسجد میں آنے ہے روکنا

سوال: كيافر مات بين عَلَماء دين ومفتيان شرع متين اس مسئله كے متعلق كه

ا۔زیدایک مبحد کمیٹی کاصدر ہے۔ان پڑھ ہے' ا۔نمازنہیں پڑھتا۔ جمغہ کے دن گا ہے گا ہے نماز پڑھ لیتا ہے' ۳۔دھولی کا پیشہ ۔ کرتا ہے۔مردوں نیزعورتوں کے گندے کپڑوں پرنمبرنگ کرتا ہے اور اپنے ہاتھ سے دھوتا ہے۔ گندے کپڑے دھونے کے \* بعد عسل بھی نہیں کرتا اور مسجد میں جلا آتا ہے ہم۔ واشنگ فیکٹری میں عموماً حصوب بولتار ہتا ہے ۵۔ لوگوں سے بدا خلاقی سے بیش آتا ہے'۱۔علائے دین بیش امام صاحبان کی ہتک کرتا ہے۔ یہاں تک کہ تین بیش اماموں کو سجد سے نکال چکا ہے۔ ایک پیش امام صاحب کے سر پر ڈنڈا تان کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس فعل ہے پیش امام صاحب کی تذلیل مقصود تھی 'ے۔موجودہ پیش امام صاحب ہے بھی برسر پیکاررہتا ہے۔علاوہ ازیں ان کا نذرانہ روک لیا ہے۔مندرجہ بالاحقائق کے پیش نظر کیا ایسا آ دی مسجد تمیٹی کی صدارت یا تمیٹی کے کسی اور عہدے کے قابل ہے؟ بینو اتو جروا فظ شاراحمہ

۲**۸۷الجواب: دهو بی کا پیشه اختیار کرنا بلکه خود پیشه کے اعتبار سے دهو بی ہونا۔ کیڑوں پرنمبرنگ کرنا توالی چیز نہیں که شرعاً** و مسی سزا کا سزاوار قرار پائے۔ یو ہیں کیڑے دھوکرا گر بورا بدن ملوث اور نجاست میں آلودہ نہ ہوتوعسل کرنا جی فرض نہیں۔ صرف اتنائی بدن پاک کرنالازم ہے جہاں ناپاک چھینٹیں پہونچیں۔اگروہ بدن پاک کرکے پاک بدن پاک لباس کے ساتھ مسجد میں آتا ہے تو کوئی اسے مسجد میں آنے ہے روک بھی نہیں سکتا۔ ا۔ ہاں اس کا حصوث کواپنی عادت بنالینا' ا۔ مسلمانوں سے بداخلاقی ہے پیش آنا 'سا۔امام مسجد کی بلاوجہ شرعی تو بین و تنقیص کرنا ' ہم۔ آھیں نقصان ہے و نیجانے کے لئے ان پرلکڑی اٹھا کر کھڑا ہوجانا'۵۔اور ائمہ مسجد سے برسر پرکارر ہنا'۲۔اٹھیں ناحق ایذ ایہو نیجانا' ۷۔ اور بلا وجہ شرعی ان کی یا عام مسلمانوں کی دل شکنی کرتے رہنا' میوہ بیہودہ حرکتیں ہیں کہ سجد کی انتظامیہ کا صدر'یاممبر ہونا در کنار'مسلمان اسے مسجد میں آنے ہے بھی روک دیں تو انھیں اس کاحق حاصل ہے۔علاءتصری فرماتے ہیں کہ جوشف نمازیوں کو تکلیف دیتا ہے۔ یاشر یہ ہے اس ے اندیشہ شرارت رہتا ہے ایسے کو مسجد میں آنے ہے رو کنا جائز ہے۔ ( درمختار وغیرہ ) تو ان حالتوں میں جب کہ وہ مسجد میں نماز کے لئے آنے کاحق نہیں رکھتا مسجد کاصدر یا کوئی اور عہد بدار کس طرح روسکتا ہے۔ والله تعالیٰ اعلم العبدمحمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

قبر براذ ان دینے کے بارے میں منکرین کے فتوے کار د

**سوال: بخدمت جناب عالى مفتى محرخليل خان صاحب ،السلام عليكم ورحمته الله وبركاته** 

بعد آ داب وتنکیم کے عرض ہے کہ جناب مفتی صاحب آپ کا جواب موصول ہوا۔ لیکن ایک مواوی صاحب یہ بلیلیں پیش کرتا ہے۔ کیا ہددیلیں درست ہیں؟

زید کہتا ہے کہ اذان ذکر ہے۔ اذان منکر نکیر کے وفت نفع دیتا ہے۔ اذان مل صالح ہے۔

كركنزديك، قبريراذان ديناخلاف سنت إادر بدعت سيتر به جيها كه تصريحات فقها سے ثابت بـ اذان بیتک ذکر ہے لیکن جس ذکر کے لئے جوموقع شارع علیہ السلام نے مقرر فر مادیے ہیں ان کوو ہیں رکھنالازم ہے۔ورنہ تعدى من حدود الله موكا - "من يتعلى حلود الله فاولنك هم الظلمون " احداث في الدين يمي به كردين مين اين رائے قیاس سے تخصیصات اور تقیید ات مقرر کرنا اور جوموقع کسی ذکر کانہیں ہے اس کواس موقعہ میں معمول بہ بنانا۔ عن نافع ان رجلًا عطس الى جنب ابن عبر رضى الله تعالىٰ عنه فقال الحمدالله والسلام على رسول الله على والله على ابن عبر وأنَّى قول الحملالله والسلام على رسول الله ﷺ وليس هكذا علمنا رسول الله ﷺ ان نقول الحمدالله على كل حال ماحب لمعات الكي شرح من لكهة بيلكم قوله ليس هكذا اى لكن ليس المسنون في هذه القول و انما الذي علمنا فيه ان نقول الحمدلله على كل حال فقط من غير زيادة السلام فيه الى ان قال فالزياد ةفي مثله نقصان في الحقيقة كما لا يزاد في الاذان بعد التهليل محمد رسول الله و امثال ذلك كثير لا- انتهى بيسمعلوم مواكه الي طرف ساس محرافات كرنا در حقيقت تشريح جديد ب-بيقياسات زید کے بعینہ ایسے ہیں کہ کوئی شخص مغرب کی نماز میں مثلاً تمین رکعت کی جگہ جارر کعت مقرر کرے کہ اس میں قرآن کا پڑھنااور رکوع منجود وسبیج وتخمید وغیرہ ہیں کہ جملہ عبادات و اذ کار ہیں۔الحاصل مبتدعین کا یمی حال ہے کہ ایسے ہی استدلالات اور محدثات فی الدین کو جائز کہا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اکرم ملٹی ایٹی نے بدعت اور مبتدع کی نہایت مذمت فرمائي ٢- قال عليه الصلواة و السلام مااحدت قوم بدعة الارفع مثلها من السنة فتبسك بسنة حير ومن بلعة فقل اهان على هلام الاسلام رواه البيهقي في شعب الايمان مرسلا-يس اذ ال قبر پركهامن الوارد اشارة الى انه لايسن الاذان عند ادخال الميت في قبره كما هوالمختار الان وقد صرح ابن حجرفي فتاوالا بانه بلعة وقال من ظن انه سنة قياسا على غيرهم بكراهة المصافحة المعتادة عقب الصلوات مع ان البصافحة سنة ومازال الا لكونها لم تو ثرفي خصوص هذا البوضع فالبواظبة عليها فيه تو هم العوام بانها سنة فيه ولذا منعوا عن الاجتماع الصلواة الرغائب التي احدثها بعض المبتد عين المتعبدين لانها لم توثر على هذه الكيفية في تلك الليالي المخصوصة وان كانت الصلوة حير موضوع انتهى- فقط

ا - مشكواة المصابيح باب العطاس و التثاؤب صفحه ٢ /٣٠٣ ٢

٢- حاشيه مشكوة باب العطاس و التثاؤب صفحه ٢/ ٢٠ ٢/

٣- مشكواة باب الاعتصام بالكتاب و السنّة فصل ثالث صفحه ٣ /٣ ٢

۳۔ ایضا۔ ۲

۵- د داله حتار باب صلواة الجنائز مطلب دفن الهيت صفحه ۲/۸۳۷ جناب مفتی محمطیل خاں صاحب تفصیل کے ساتھ جواب کھیں۔امید ہے کہ آپ اس کا جواب دے کر ہماری مدو فرمائیں کے اور شکریہ کاموقع دیں گے۔ فظ والسلام۔ ناصر سلیم، جو ہرآباد

۸۷ الجواب: آپ جب كه خود الل علم وفقه سے نہيں تو منكرين سے كيوں الجھتے ہيں۔ ان كامنتھائے علم تو اس حد تك ہے کہ تمام نو بید باتنی بدعت سیّہء ہیں حدود الہیہ کی تغییر ہے۔اس کے مرتکب بدعتی اور مستحق عذاب آخرت ہیں۔وغیر ذلك من المحتر افات ان بے جاروں كووہ حديث بھى معلوم نہيں اور معلوم ہے تو ادھر سے آئكھيں بند كئے ہوئے ہيں كہ مارا ا المسلبون حسنا فھو عند الله حسن- جس کام کومسلمان اچھا مبھیں وہ عندالله بھی حسن ہے وہ بیجارے یہ بھی نہیں جانتے كه الحلال ما احل الله في كتابه و الحرام ماحرم الله في كتابه ومن ماسكت عنه وهو مها عفا عنه۔طال وہ ہے جوخدانے اپنی کتاب میں حلال کیا اور حرام وہ ہے جوخدانے اپنی کتاب میں حرآم کیا اور جس کا کچھوذ کرنہ فر مایا وہ الله کی طرف سے معاف ہے۔ زید نے بیتو بیان کیا ہے کہ شارع نے جس ذکر کے لئے جوموا قع مقرر فر ماد یے ہیر ان کو و ہیں رکھنالا زم ہے کئین بینہ بتایا کہ شارع نے اذ ان کوکس کس مقام پر جائز بتایا اور کس کس مقام پرممنوع تھہرایا ہے و : ممنوع مقامات بھیمعلوم ہوجائیں اور پھراس کےخلاف عمل کیا جائے تو بےشک کہا جائے گا کہمقرر حدود سے تجاوز کیا اور جب پہیں تو حدود الله ہے تجاوز کے کیامعنی۔انھیں وہ حدیث پیش کرنا جائے کہ جس میں قبر پراذان دینے ہے تضورا کرم مَتُونَائِيَةٍ نِي منع فرمايا ہے۔مسلمان يادر هيس كه جسكوايك بارشرع نے محمود فرمايا توجهاں اور جس وقت وہ بات واقع ہوگی ہميشہ محمود رہے گی تاوقئتیکہ کسی صورت خاصہ کی ممانعت خاص شرع ہے نہ آ جائے۔مثلاً ذکر الٰہی کی خوبی و آن و حدیث ہے ثابت ۔ توجب بھی کسی طور پرخدا کی یاد کی جائے گی بہتر ہی ہوگی ۔ ہر ہرخصوصیت کا ذکر شرع ہے ضروری تہیں ۔ مگر پا خانہ میں بین کرزبان سے یاداللی کرناممنوع ہوگا کہ اس خاص کی برائی شرع سے ثابت ۔ تو کسی اصل شری کے ماتحت کوئی اجھی بات ا یجاد کرنا مینی شریعت گڑھنانہیں۔شریعت گڑھنا میہ ہے کہ جس کام سے شرع سے ممانعت ثابت نہیں اور وہ کام فی نفسہ حسن ہے۔اسے ناجائز وبدعت وگناہ کہدیاجائے جبیہا کہ وہابیکا شعار ہے۔ایسے تمام مسائل کابیان اقامہ القیامہ اور خاص سئلہ اذان كابيان ايذان الاجومي ديكيس والله تعالى اعلم

كم جمادي الأخرى سومهم الهج العبر محمليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

منّت ماننا۔ بزرگوں کی حیثیت ۔ نا ہالغ بچّوں کے رشتے ۔ میّت بررونا

سوال: كيافرمات بي علاء دين اس مسئله ميس كه

ا ۔ منت مانگناکس قدر جائز ہے؟ اور کن اقسام کی منت کی شریعت میں اجازت ہے؟

۲۔ بزر کول کی حیثیت اور ال کے پاس جانا ان سے مائٹنے کے سلسلے میں اسلامی نظر یہ کیا ہے؟

سامعصوم بچوں کے رہنتے کئے جاسکتے ہیں یانہیں؟

الم مرشد کے بارے میں اسلامی اصول اور مرشد کے خواص اور پہیان کیا ہیں؟

۵۔میّت پررونا گانا بجانا اور شاعری کی بابت اسلامی قانون کیا ہے؟ قر آن وحدیث کی روشنی میں ان سوالات کے جوابات تفصیل ہے عنایت فرما کرشکر میرکا موقع دیں۔ السائل عبدالله خان ، نز دگورنمنٹ کا کج کالی موری ، حیدر آباد ۸۷ الجواب: سی کام کوئسی دوسری چیز کے ہونے پر موقوف رکھنا منت ہے۔ اس کے لئے چند شرطیں ہیں۔ ا۔ایسی چیز کی منّت ہو کہاں کی جنس ہے کوئی واجب ہو' ۲۔ وہ عبادت خود بالندات مقصود ہو۔ کسی دوسری عبادت کے لئے وسیلہ نہ ہو' سا۔ اس چیز کی منت نہ ہوجوشرع نے خود اس پر واجب کی ہو' ہم۔ جس چیز کی منت مانی ہووہ خود بذاتہ گناہ کی بات نہ ہو'۵۔ایسی چیز کی منت نہ ہوجس کا ہونا محال ہو۔ ( درمختار وغیرہ ) تفصیل فقہ وغیرہ کی کتابوں میں ملے گی۔والله تعالی اعلم ٢ ـ بزرگان دين الله كے محبوب بندے اور حضور ملتى اللہ كا در كے امتى ہيں ـ ان كے ياس بيضنا ان كى باتيس سننا ان كى ہرایات پرعمل کرنا'ان کےسلسلہ نمیں داخل ہونا' دین و دنیا دونوں میں سرخروئی کا سامان ہیں۔اپی حاجات میں انہیں وسیلہ بنا کر'اللہ تعالیٰ ہے سوال کرنا' یا خود ان ہے مدد مانگنا کہ آپ اللہ کے ٹیک بندے ہیں۔میرے لئے وعا کریں یا میرا کام کردیں۔سبظرح سے جائز ہے۔مولنا جامی بارگاہ رسالت ماب مٹنیڈیٹیم میں عرض کرتے ہیں کہ ۔

زنومیدمیری برآمدجان عالم توحم یا نبی الله توحم

والله تعالى اعلم

س۔نابالغ'ناسمجھ بچوں کی طرف سے ان کے باپ داداوغیرہ ایجاب وقبول کریں تو ہی ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم سم ۔ مرشد کے لئے جارشرطین ہیں۔ عالم ہوئم از کم اتناعلم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں ہے نکال سکے ۴۔ سنی تشجیح العقیدہ ہو ٔ ۳۔ فاسق مُعلن نہ ہو۔ گناہ و بے غیرتی کے کام علی الاعلان نہ کرتا ہو ٗ ۲۔ اس کا سلسلہ حضور ملٹی اُلِیکم تک متصل بموروالله اعلم

۵۔میت پرز درز در سےرونا' چیخنا' چلانا' گریبان بھاڑنا' مونھ بیٹینا وغیر ہاامور جاہلیت ہیں۔گانا بجانااورمہمل شاعری گناہ کے العبد محمطيل عال القادري البركاتي النوري عفي عنه، ٩ ررجب المرجب سام ١٠٠٠ هج كام بير \_والله تعالى اعلم

نیکی کا حکم دینااور برائی ہےرو کناسب پرلازم

**سوال:** تحترم جناب مفتى خليل خال صاحب، السلام عليكم ورحمته الله وبركاته، قر آن وحديث كى روشى مين كيا فرمات مين علاءاہلسنت اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص قر آن کریم ناظر ہ پڑھا ہوا ہے اور کئی مرتبہ (خودا پنے طور پر ) قر آن کااردوتر جمہاور قرآن کے حاشیے میں درج شدہ تفسیر پڑھ چکا ہے اور صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہے اور بھی بھی دیگر نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔کیا میہ تعخص کسی ہے علم مسلمان کو فاسق یا کرنصیحت کرنے کا حقدار ہے یانہیں؟

اس بات کا بھی خلاصہ فر مائے کہ کسی فاسق کوزمی اور سلیقے ہے نصیحت کی جائے یا اسے بے عز ت و ذکیل کرتے ہوئے بھی نصیحت کی جاسکتی ہے؟ اس مسئلہ کوحل فر ما کرمشکور فر ما ئیں۔عین نو ازش ہوگی۔شکریہ عزية افزائي كالمتمنى فهيم المةين صديقي ،الياس آبادُ حيدر آباد

۲۸۷الجواب: ا۔جس نے کسی کو برا کام خواہ اس کی برائی کسی درجہ کی ہو کرتے دیکھااورخود پیھی اس برے کام میں ' اس برائی میں مبتلا ہے تواہے آجا کڑے کہاہے برے کام ہے منع کردے کیوں کہاس کے ذینے دو چیزیں واجب ہیں۔ برے كام كو چھوڑنا اور دوسرے كو برے كام سے منع كرنا۔ اگر ايك واجب كا تارك ہے تو دوسرے كا تارك كيول بے۔ (عالمكيري)\_والله تعالى اعلم

۲ کسی کوگناہ کرتے دیکھے تو نہایت نرمی کے ساتھ اسے منع کرے اور اسے اچھی طرح سمجھائے۔اگر اس سے کام نہ جلے تو اب سختی ہے پیش آئے ،اسے بخت ست کی گر گالی نہ دے نہ فش زبان سے نکا لے۔اس سے بھی کام نہ جلے اور بیطافت کام میں لاسكتا ہے تو بفتر رضرورت كام ميں لائے۔(عالمكيرى) والله تعالى اعلم

٨ اربيع الآخر سوم المج

العبدمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

## فال كاشرعي حكم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: بعض لوگ بعض امور غیبیہ مثلاً قسمت مایا کمشدہ چیز کا پتہ بعض نجومی لوگوں سے یا مینا طوطا وغیرہ کے ذریعہ ہے معلوم کراتے ہیں۔اس کا شرعاً کیا تھم ہے؟ کیا بیمعلو مات شرعاً سیج اورقابل وتُوق مِن يألبين؟ بينوا بالبرسان اعنى كتب الفقه و الفتاوي الحنفيه

فقط السائل \_ غلام مصطفيح ،ساكن مُندُ ومحمد خاك

۷۸۷ **الجواب: نبوی** ہوئے رمال ہوئے جفار ہوئے کہ اپنے جھوٹے یے علم نبوم یارمل و جفرے فال نکالنا اپنا ذریعہ معاش بنائے بیٹھے ہیں اور لوگوں کوفریب میں مبتلا رکھنا ان کا وطیرہ ہے ان کے پاس جانا اور ان سے قسمت کا حال غیب کی باتیں معلوم کرنا زمانہ، جاہلیت کا دستور اورمشر کمین عرب کامعمول رہا ہے۔قرآن کریم نے وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْاَ ذُلَامِر (المائدہ:3) فرماکران سب طریقوں کوحرام و ناجائز و گناہ قرار دیا ہے۔ان کے پاس جاکران کی باتیں سننا بھی گناہ وحرام ہے اوران کی باتوں پریقین کر لینا'اینے ایمان وعقیدہ کو تباہ کرنے کے برابرہے۔واللہ تعالی اعلم

٢٦ رربيع الأوّل شريف سوم مها تطفح

العبدمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

## تمشده اشياء كااستخاره كاحكم

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: سمی گمشدہ یا کسی اور چیز کے بارے میں جومعلومات حاضرات اور استخارے ہے حاصل کی جاتی ہیں کیاوہ صحیح ہیں؟ اور کیاان پراعتماد کرکے کوئی شرعی حکم لگایا جاسکتا ہے یا نہیں؟ فقظ السائل \_غلام مصطفط ،ساكن ثندُ ومحمد خاك

۲۸۷ **الجواب: آ دمی میں اگرخود اتنی روحانیت و قابلیت اور اہلیت ہو کہ وہ ان عملیات سے جو بزرگان دین ہے منقول اور** خاصان خدا کامعمول رہے ہیں استفادہ کر سکے اور'' حاضرات' کے اشارے سیجے طور پرسمجھ سکے تو بے شک حاضرات سے

فائدہ اٹھائے۔ یہی حال استخارہ کا ہے اور بہر حال اس سے جواشار ہے بچھ میں آتے ہیں۔ وہ یقین کا درجہ نہیں پاسکتے۔ ہوتا وہی ہے جومنظور خدا ہوتا ہے اور ان حاضرات میں اگر شیاطین و کفار سے مدد کی جائے جیسا کہ بہت سے ہوں پرستوں نے اسے ذرایعہ معاش بنار کھا ہے تو آپ ہی حرام بلکہ کفرتک بہنچا تا ہے۔ مولائے کریم اپنی بناہ وحفاظت میں رکھے۔ (آمین)۔ واللہ اعلم العبد محمد خلیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ ۲۹ ردیجے الا وّل شریف سوم بیمالے تھج

#### دوسروں کے عیوب بتانا

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: اگر کسی آ دمی میں کوئی عیب ہے اور دوسرا آ دمی ان عیبوں کو بتائے تو یہ غیبت ہوگی اور مسلمان کے عیب کو چھپانا بھی ضروری ہے۔ کن صورتوں میں دوسرے کے عیبوں کو ظاہر کرنا جائز ہے؟ اور کن صورتوں میں طاہر کرنا جائز نہیں ہے؟ فقط السائل حافظ نورمحمہ شنڈ والہ یار سندھ

۲۸۱ الحواب: ایک خص نماز پڑھتا ہے اور دوزے رکھتا ہے گرا پی زبان اور ہاتھ ہے دوسرے مسلمان کو ضرر پہنچا تا ہے اس کی اس ایذ ارسانی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا غیبت نہیں ہے بلکہ اس ذکر کا مقصد ہیہے کہ لوگ اس کی اس حرکت ہے واقف ہوجا کمیں اور اس سے بچیس ۔ اس حدیث میں ارشاد فر ما یا کہتم فاجر کے ذکر سے ڈرتے ہو، خرابی کی بات اس میں ہے بیان کروکہ لوگ اس سے پر ہیز کریں اور بچیس ۔ (در مختار ۔ ردالحتار) بیتکم فاحق و فاجر کا ہے جس کے شرسے بچانے کے لئے لوگوں پر اس کی برائی کھولدینا جا کرتے ہے نہیں اور سوال میں جس شخص کا ذکر ہے وہ فاحق و فاجر ہے ۔ کسی نے اپ مسلمان بھائی کی برائی افسوس کے طور کی کہ مجھے نہایت افسوس ہے کہ وہ ایسے کام کرتا ہے بیغیبت نہیں ہے ۔ جو شخص اعلانیہ برا کام کرتا ہے بیغیبت نہیں ہے ۔ جو شخص اعلانیہ برا کام کرتا ہے اور اس کو اس کی پر داہ نہیں کہ لوگ اسے کیا کہیں گے ۔ اس کی اس بری حرکت کا بیان کرنا غیبت نہیں ۔ حدیث شریف میں ہے۔ جس نے حیا کا مجاب اپنے چرہ سے بٹالیا اس کی غیبت نہیں ۔ (ردالمختار)

' سی کے ظلم کی شکایت حاکم کے پاس کرنا بھی غیبت نہیں ہے۔غیبت جس طرح زبان سے ہوتی ہے فعل سے بھی ہوتی ہے اشاروں سے کہنا یانقل کرنا بھی غیبت ہے۔(درمختار)۔والله تعالیٰ اعلم

٨ ارجمادي الأخرى سومساهج

العبد محمطيل غان القادري البركاتي النوري عفي عنه

## فاطميدر يفل مكث كى شرعى حيثيت

سوال: محتر می ومکری جناب مفتی خلیل خاں صاحب، السلام علیکم ورحمته الله و برکانه، امید ہے که آپ علم کی اشاعت میں مصروف عمل ہوں گے۔

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: ایک اسکیم ہے متعلق درج ذیل اخبار کا اشتہار ہے۔ علاوہ ازیں پرائز بانڈک انعامی اسکیموں ہے متعلق فرمائے قرآن وسنت کی رو ہے ان اسکیموں میں حصّہ لینا جائز ہے یانہیں ؟تفصیلی جواب ہے آگاہ فرما کرمشکو فرمائیں۔

روز نامہ جنگ کراچی (۵)۔ ۲۷رجنوری ۱۹۸۴ء چھ لا کھروپے کے عظیم الشان ایک سوایک انعامات حاصل کرنے کا سنہری موقع آپ کی دس روپے کی حقیری رقم کسی کی قیمتی جان بچاسکتی ہے۔ یہی دس روپے آپ کو دولا کھروپے کا انعام بھی دلا سکتے ہیں۔ دورو بے کا فاطیمید ریفل ککٹ خرید کے صرف۔ فقط سیّد منیر جیدر

227

۲۸۷ **الجواب: مختلف عنوانوں ہے تو**م کولا کیج میں ڈال کران کی کمائی کوخاک میں ملانے کیلئے انعامی اسکیموں کے بہت ے ناجائز طریقے اس وفت ملک میں مروج ہیں۔انعام نکل آیا تو ٹھیک، یوں ہی اگر انعام نہ ملاتو وہ رقم بھی ہاتھ ہے گئی۔ یہی تو قمار ہے اور ای کوقر آن کریم نے قِنْ عَهَلِ الشَّيْطُنِ (المائدہ:90) فرمايا اور بيرام و گناہ ہے۔ ہاں اليي انعامي اسكيم جس ميں حقیہ دار کا کوئی نقصان نہ ہوتا ہووہ ضرور جائز ہے جسیا کہ دس اور پانچ کے انعامی بانڈ کو جب حیا ہے کام میں لائے رقم محفوظ و چیز موجود ہے نہ کسی فوری نقصان کا خطرہ نہ رقم گنوادینے کا اندیشہ اسے قماریا سود میں داخل کردینا قوم پرزیادتی ہے پرائز بانڈ پر صاف صریح تحربر کہاس پرکوئی سود نہ دیا جائے گا اور نہ ہی مسموع کہ حکومت نے مثلاً ایک لاکھ کے خریدار کونسی مذت پرکوئی رقم بطورسود دی ، نهاس کا کوئی وعدہ نهابیا کوئی واقع توانعام ہی ہےسود ہر گزئبیں۔والله تعالیٰ اعلم

٢٩ رجمادي الاولى ٣٠ مها هج

العبدمحمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

## کوین کے ذریعے انعام تقسیم کرنا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: ایک ندہبی محفل میں ایک انجمن انعام تقسیم کرنا حیا ہتی ہے جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ تما حاضرین میں مفت انعامی کو پن تقسیم کئے جائیں گے۔جلسہ کے آخر میں کسی بچہ سے چند کو بن نکلوائے جائیں گئے جن حضرات كانمبرنكل آياتھيں انعام دے جائيں گے۔كياشر عا ايماكر نا درست ہے؟

السائل محمد بارون ميمن ميمن الجمن حيدرآ باد

۱۷۸۷ **الحبواب:** بیخفل نمز ہم تحفل ہے اور اس میں ہرخاص وعام کوشر کت کی اجازت عام ہے اور ایک انجمن بذریعہ کوین ، ندکورہ بالا انعامات تقسیم کرنا جا ہتی ہے تو بظاہر اس کے ممنوع ہونے کی کوئی وجہ نظر نبیس آتی ۔ مگر بہتریہ ہے کہ انعامات تقسیم کرنے کے لئے پچھستحق افرادمنخب کئے جا کمیں اور ان میں وہ انعامی کوین تقسیم کر کے پھر بطریق مٰدکورہ انعامات تقسیم کئے جا کمیں۔ مستحق افراد کاانتخاب کرنے کے لئے کوئی معقول راستہ تجویز کرنا کوئی مشکل کا مہیں۔اس ہے فائدہ بیہ ہوگا کہ مستحق افرادُ انعام یا کرمقابلۃ زیادہ مسرور و مخطوظ ہوں گے۔اس کے باوجود ہمسئولہ طریقہ میں کوئی حرج نہیں جائز ہے۔واللہ اعلم ٢٩ رريع الآخر ٣٠ سياهج العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### عورتوں کے لئے زیارت قبور

سوال: کیافر ماتے میں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ا عورت ایام حیض میں کسی ولی کے مزاراقدس یا قبرستان جاسکتی ہے یا نہیں؟

۲۔ پلید کپڑوں سے قرآن کریم کی تلاوت کرسکتے ہیں یانہیں؟ ۳۔ پلید کپڑوں سے اسلامی کتب پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟ ۴۔ عورت ایام حمل میں کسی ولی کے مزار پر جاسکتی ہے یانہیں؟

۵ يورت كوقبرستان جانا جائز ہے يانا جائز؟ فقط والسلام السائل قارى كمال الدين مُنڈ وطتيب ،حيدر آباد

۲۸۱ الحجواب: عورتوں کے لئے بعض علماء نے زیارت ببورکو جائز فرمایا ہے۔درعتار میں بہی قول اختیار کیا۔لیکن ضروری ہے کہ بے پردگی نہو ۲۰ وہاں فاسقوں اور ناخداتر سوں کا مجمع نہ ہو ۳۰ مردوں سے خلط ملط نہ ہو ۲۰ ہے باک اور بدلحاظ عورتیں وہاں موجود نہ ہوں اور حالات اگرا ہے ہوں جیسا کے عمو فامشاہدہ میں بہی آیا ہے تو ایسی حالت میں عورتوں کا زیارت قبور کے لئے جانا کیسا؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب وہ جانے کا ارادہ کرتی ہے الله اور اس کے فرشتے اس پرلعنت کرتے ہیں اور جب پلٹتی ہے الله نگلتی ہے سب طرف شیطان اسے گھر لیتے ہیں اور جب قبر پر آتی ہے میت کی روح اس پرلعنت کرتی ہے اور جب پلٹتی ہے الله کی لعنت اس کے ساتھ پلٹتی ہے۔ اس لئے عافیت وسلامتی کی راہ بہی ہے کہ عورتوں کو زیارت قبور سے روکا جائے اگر چہوہ نہ کور وہ اس کی ساتھ پلٹتی ہے۔ اس لئے عافیت وسلامتی کی رونا پیٹنا چاہیں گی اور صالحین کی قبور پر جا ہمیں گی تو تعظیم میں حدے گزر جا ہمیں گی نور پر جا ہمیں گی تو توں با تیں بکثر ت پائی جاتی ہیں۔ (فاوئی رضویہ۔ تا تارخانیہ میں حدے گزر جا ہمیں گی نے ادبی کریں گی عورتوں میں یہ دونوں با تیں بکثر ت پائی جاتی ہیں۔ (فاوئی رضویہ۔ تا تارخانیہ وغیرہ)۔ والله تعالی اعلم العبد میں میں حد کے در جا کیں التا دری البرکاتی النوری عفی عنہ، ۱۳ رصفر المظفر سوسی احج وغیرہ)۔ والله تعالی اعلم العبد میں القادری البرکاتی النوری عفی عنہ، ۱۳ رصفر المظفر سوسی احج

#### آتش بازی کرنا

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: آتش بازی کرنا (خصوصاً شب معراج وشب برات) کو بمطابق شریعت کیما ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ اس میں رقم لگانا اور آتش بازی میں استعال ہونے والے سامان کی خرید و فروخت بمطابق شریعت کیما ہے؟ قرآن وحدیث کی روشی میں کمل جواب سے شرف فرمائیں۔

#### جواب كاطالب محمدا قبال قادري، سيكريثري اداره المسنّت وجماعت ثرسث ، كهارادر كرا چي

۲۸۱ الحجواب: مروجہ آتش بازی مطلقا ممنوع و گناہ ہے بمیشہ ناجا کز وحرام ہے اور مبارک اوقات مثلاً شب معرائ ، شب برات میں کہنا چاہئے کہ اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے۔ گناہ کی کمائی میں اور فزونی آجاتی ہے۔ الله تبارک و تعالی ارشاد فرتا ہے وَ لَا تُنَہِّ بِی بَیْنُ بَیْنُ بِی بِیْنَ کَانُوْ الْحَوَانَ الشَّیطِیْنِ وَ کَانَ الشَّیطِیْنِ لُو بِی آخِلُونَ الشَّیطِیْنِ الله بن الشَّیطِیْنِ وَ کَانَ الشَّیطِیْنِ الله بن المستور رضی الله تعالی کا قول ہے کہ تبدید کے معنی ہیں ناحق طور پر اپنا مال فرج کرنا ) ہے شک (ناحق ) اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں (کہ اس کی راہ چلتے ہیں) شیطان اپ رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ این آیات میں فضول فرج کرنے والوں کو ولقب دیئے گئے ہیں۔ ایک ہے کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ورسرے یہ کہ وہ شیطان کی ماند ناشکر ہے تھی ہیں ، اور واقعی یہ بڑی ناشکری ہے کہ مال جوانسانی بقاء اور معاشرہ میں عزت و

خودداری کا اعلیٰ ذرایعہ ہے اسے یوں نذر آتش کردیا جائے۔رسول الله سلی آئیلی ارشاد فرماتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے تم پہ چند با تمیں جرام فرمادی ہیں۔مثلاً ماں کی نافرمانی '۲۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کردینا '۳۔ ناحق لین دین اور چند باتوں کو بخت ناپسند فرمایا ہے (۱۔ناحق قبل وقال ۲۔ بلا حاجت واقعی لوگوں سے سے سوال '۳۔اور بربادی مال۔ (بخاری ومسلم) جس کے دل میں نورایمان ہے وہ ہرگز اس سخت و مبغوض و مردود فعل کی جرات نہ کرے گا اور ہرگز اسے یہ بات گوارانہ ہوگی کہ اسے شیطان کا ہمرائی اور ناشکرا کہا جائے۔الله تعالیٰ قبول حق کی تو فیق عطافر مائے (آمین)۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے فقیر کی کتاب ''سنی بہشتی زیور۔'') والله تعالیٰ اعلم

سلارشوال المكزم سومهما تفج

العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

## برادری کاغلط فیصله نا قابل عمل ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: برادری سوداگرال میں سے ایک فرد نے اپنی دختر غیر برادری میں منسوب کردی، جس پر برادری کے تین سوافراد نے اعتراض کیا ادراس اعتراض پر برادری نے سات آدمیوں کا انتخاب کیا استخاب میں برادری نے بیشر طمقرر کردی تھی کہ بیسات افراد جو طے کریں گے دہ برادری کو قبول کرنا ہوگا چنا نچان سات افراد نے پوری قوم کے تین سوافراد کو کلمہ پڑھوایا اور انھوں نے بھی کلمے پڑھے۔ پڑھنے کے بعد قومی نقطہ نظرے فیصلہ کیا کہ برادری کے لوگ اس منسوب کردی تھی اس سے نہیں مل سکتے اور ندا ہے مکان پر بلا سکتے ہیں۔

اس پر فیصلہ سناتے وقت برادری میں ہے ایک فرونے کھڑے ہوکراور قرآن کی آیات ہے اس نے بتایا کہ کہروز جزااس کی اور ہماری ، خداوند تعالیٰ کے ہاں پکڑ ہوگی کیوں کہ بھائیوں کو آپس میں چھڑار ہے ہیں۔اس پر ساتوں افراد نے اس فیصلہ کومنسوخ کردیا اور پھران ہی ساتوں افراد کو دوبارہ فیصلہ کرنے کے لئے بھیجا گیا اور پھردو بارہ انھوں نے کلمہ پڑھائے اور انھوں نے تو میے اور انھوں نے تو میے ایس کی کہ جو خدا کو حاضر و ناظر جانے ہوئے فیصلہ کرلیا گیا ہے وہ آپ لوگوں کومنظور کرنا ہی پڑھ کر بیٹے ہوئے فیصلہ کرلیا گیا ہے وہ آپ لوگوں کومنظور کرنا ہی پڑھ کر ہیٹے ہوا در ہم اپنا فیصلہ سناتے ہیں کہ جو آپ کومنظور کرنا ہوگا (اور یہ فیصلہ سنایا) کہ جن صاحب نے ہیکام غلط کیا ہے ان کومعاف کیا جا تا ہے۔ادیب بھائی سب کے بھائی ہیں۔سب نے اس فیصلہ کوشلیم کرلیا۔عنداللہ شرعی جواب سے کیا ہے ان کومعاف کیا جا تا ہے۔ادیب بھائی سب کے بھائی ہیں۔سب نے اس فیصلہ کوشلیم کرلیا۔عنداللہ شرعی جواب سے آگاہ فرما کیں۔

۱۸۷ الحبواب: پہلا فیصلہ جو برادری کے منتخب شدہ افراد نے کیا بلا شبہ خلاف خدااور رسول ساٹھ الیّائیلم تھا اوراعتراض پران ساتوں افراد نے اپنی ملکی کا عتراف کیا انشاء الله تعالی بیان کے ایمان کی دلیل ہے۔ پھر دوسرا فیصلہ جوان افراد نے دیا بلاشبہ درست ہے اور وَاَ طِیْعُوااللَّوسُولَ (سورۃ المائدہ: 92) کے مطابق۔ یہ فیصلہ برمسلمان کے لئے قابل قبول ہونا حواجہ دار بروس میں اختلاف کرے اور قوم میں اختثار اور تفریق بھیلائے وہ خدااور رسول الله مستنی آیا ہم کی بارگاہ میں مجرم میں اختلاف کرے اور قوم میں اختشار اور تفریق بھیلائے وہ خدااور رسول الله مستنی آیا ہم کی بارگاہ میں مجرم

## ہے۔والله تعالیٰ اعلم العبدمحمر طیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنه ۵ رشوال المكرم ۱۳۸۹ هج

## عاق کرنے کی شرعی کوئی حیثیت نہیں

**سوال:** بخدمت اقدس عالى مرتبه مفتى محمطيل خال صاحب، السلام عليم ورحمته الله وبركاته

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: رید کے تین لڑ کے ہیں اور زید نے ان میں سے ایک کوعاق کر دیا اور زید نے کسی کے سامنے کہانہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو عاق کر دیا۔ کیازید کے مرنے کے بعد وولڑ کا وراثت میں حقہ لے سکتا ہے یانہیں؟ بينوا بالبرسان توجروا عندالرحس

۲ ۸ کے الجواب: اولا دفر مانبر دار ہوتب بھی اولا دے اور نافر مان ہوتب بھی اولا دہی ہے۔میت کے مال پرجس طرح فر ما نبر داراولا دکاحق ہے یوں ہی نافر مان اولا د کا بھی۔لہذازید نے اگر چہاپی زندگی میں اینے کسی جیے کوعاق کر دیا تو بھی زید کے انتقال کے بعدا ہے باپ کے مال میں حقہ دار ہے۔اس کے اس حقہ کو جوشر بعت مطہرہ نے مقرر فر مایا ہے کوئی مخص باطل نہیں کرسکتا اور نہاس کے باطل کرنے ہے وہ باطل ہو۔ بیاڑ کا وارث ہے اور وارث رے گا اور اپنا مقرر حقہ اپنے باپ کے مال ہے یائے گا۔ والله تعالیٰ اعلم

العبد محمليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٨ رمحرم الحرام ١٣٨٠ هج

## عاق کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ،زندگی میں جسے جاسے جتنا جا ہے دے سکتا ہے

**سوال**: کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں کہ: سائل اپنی لڑکی مسماۃ بانو بالغہ کو چندوجوہ کی بناء پر اپنے ترکے سے عاق کرنا جا ہتا ہے تا کہ میرے مرنے کے بعد میرے دیگر ور نڈکو وہ مقدمہ بازی وغیرہ سے پریشان نہ کرنے اور ميرى ملكيت ہے كوئى حضہ نہ لے سكے۔اس كوعاق كرنے كاطريقه مرحمت فرمائيں؟ السائل احمد خان بلطيف آباد ،حيدر آباد ۸۷ **الحبواب:** میراث د توریث کوئی امراختیاری نہیں بلکه مورث یا دارث نہ جا ہے تب بھی بیتن ٹابت ہے بلکہ احادیث ے ثابت ہے کہ اپنے وارث کومیراث ہے محروم کرنے والانعیم جنت ہے محروم ہوگا۔ اس لئے عاق نامہ تحریر کرنے کا کوئی شرعی طریقہ نہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ہی اپنی وراثت تقسیم کرد ہے اور اپنے قبضہ اور ملکیت ہے دستبر دار ہوجائے تو ظاہر ہے کہ جب اس نے مرتے وقت کوئی مال جھوڑ ابی نہیں تو وراثت کس، میں جاری ہوگی؟ اب وہ جس کے قبضہ میں دے دیا گیا تھا اس کی ملکیت ہے۔ والله تعالی اعلم

٢٥/ريع الآخر و٨ ساهج العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

عاق کرنے ہے کوئی وارث اینے حصے سے محروم نہیں ہوگا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: میراا یک لڑکا جس کا نام محمد حسین ولدرجیم بخش ہے۔شادی شدہ ہے۔

نہایت گتاخ اور آ وارہ اور غنڈہ قتم کا آ دمی ہے۔ ماں ہاپ کے ساتھ اس کاروتیہ بہت ہی گتا خانہ ہے اور نافر مان ہے۔ مال باپ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اس لئے میں اور اس کی ماں اس سے عاجز و تنگ آ چکے ہیں اور ہم اسے عاق کرنا چا ہے ہیں۔ ہم اپنی ملکیت یا جائیداد سے اس کو عاق کرتے ہیں اس سلسلے میں شریعت کے مطابق فیصلہ دیں ؟

فقط ـ رحيم بخش ولد خدا بخش ، پنجر ه يول ،حيدرآ با د ،سنده

ال الحالجواب: نافر مان یا والدین ہے گتا خانہ پیش آنے والا ، کوئی بیٹا یا بیٹی وغیرہ وراثت ہے محروم نہیں ، وسکتا۔ اگر چہ ماں باپ نے زبانی یا تحریری طور ہے اس کو عاق ومحروم کرویا ہو۔ ایک صورت میں مناسب سے کہ جو بیچی کسی کو دینا ہے اپنی زندگی میں ہیدکر کے اسے اس کے قبضہ میں وے دے کہ نہ مال متر و کہ ہوگا ، نہ اس میں وراثت کا سوال پیدا ہوگا۔ آدمی اپنی مال کا مالک ہے حالت صحت میں اپنا سمارا مال یا اس کا کوئی حقہ جے اور جتنا جا ہے دے ، دوسرے کسی قتم کا مطالبہ نہیں کر سکتے مگر بغیر عذر شرعی ایسا کرنے والا گناہ گار ہے۔ ہاں بیضرور ہے کہ ہیدکرنے میں اپنی اولا وکو ہر اہر ہر ابر دے سے بیس کہ لڑکی کو کم اورلا کے کواس سے دو چند جس طرح میر اث میں ہوتا ہے۔ (در مختار وغیرہ)۔ واللہ تعالی اعلم

كررجب المرجب ووالطح

العبدمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

## شطرنج وتاش کھیلنا نا جائز ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین وشرع متین درج ذیل مسائل کے بارے میں کہ

(۱) شطرنج کھیلناو تاش کھیلناو بچی وغیر ہ کھیلنا جائز ہے یانہیں؟ جا ہے ماہین زر کالین دین ہویا نہ ہو؟ مکروہ ہے یا حرام؟ صحیح تھم شرع ہےوضاحیت فریائمیں

(۲) ایک مولاناصاحب نے اپنی تقریم میں کہا کہ تاش کھیلان خزیر کے خون میں ہاتھ رنگنے کے برابر ہاور شطر نگر ، چوسر ، پکی وغیرہ کھیلنے کے بارے میں علاء فرماتے ہیں کہ گویاس نے حرم میں زنا کیا ہے۔ مولانا صاحب کے اس اعلان سے محلّہ میں جو کہ گھروں میں عورتیں تاش کھیلتی تھیں بند ہوگیا سوائے چند مفسدوں کے ، محلّہ کا ممبر جو کھیلنے والوں کا سرگروہ ہے اور کافی عرصہ سے روشی وغیرہ کے اہتمام کے ساتھ بصد شوق خود بھی کھیلت ہے اور دوسروں کو بھی اپنا شریک کرتا ہے مولانا کے اعلان سے لوگوں نے شریک ہونا چھوڑ دیا اور ایک صدتک بیشیطانی محفلیں نتم ، وگئیں ۔ ممبر ندکور مولانا صاحب کے خلاف لوگوں کو شتعل کر رہا ہے کہ مولانا نے بہت محق ہے کام لیا حرم شریف کی تو ہیں کی ہے ہم زرکالین دین ہیں کرتے ہیں اس لئے کروہ ہے حرام نہیں ۔ اور مولانا صاحب کو بھی اس سے کروہ و عورام نہیں ۔ اور مولانا فاصاحب نے بہار شریعت واحکام شریعت وغیرہ کا حوالہ دیا اس پر بھی صاحب کو تو ہیں کہ بھی موجودہ مفتیان دین کا منہیں مانوں گا۔ اب دریافت طلب بات ہے ہے کم مبر ندکور کے کہنے کے مطابق کیا مولانا نے حرم شریف کی تو ہین کی یانہیں ۔ دوم، نوی کا اوں گا۔ اب دریافت طلب بات ہے ہے کم مبر ندکور کے کہنے کے مطابق کیا مولانا نے حرم شریف کی تو ہین کی یانہیں ۔ دوم، بہار شریعت واحکام شریعت کی عبارتوں سے انکار کرنے والے کوشریعت کی جانب سے کیا سرنا ہونی چا ہے۔ مہر بانی فر ماکر شریعت واحکام شریعت کی عبارتوں سے انکار کرنے والے کوشریعت کی جانب سے کیا سرنا ہونی چا ہے۔ مہر بانی فر ماکر شریعت کی جانوں گا۔

محری سائی آیتی کے محم ہے آگاہ فرمائی کہ مولاناصاحب کوتو برکنی چاہے یا مجبر فہ کورکوتو برکنی چاہے بینو اتو جو وا

عادم العلماء المستق و جماعت ، حقیر پتھی جمح محن زیدی ، سکر نٹر روڈ نواب شاہ ، ۱۳ ارزیج الاول ۱۳۱۱ حج

ہے۔ (۱) بی بی ہے ملاعب ، (۲) گھوڑے کی سواری اور (۳) تیراندازی ۔ رسول الله مشی آیتی ارشاوفر ماتے ہیں ۔ کہ جتنی

چیز وں ہے آدی لہو کرتا ہے سب باطل ہیں ۔ مگر کمان ہے تیر چلانا، اور گھوڑے کوادب دینا، اور ذوجہ کے ساتھ ملاعبت کہ یہ

تیوں جن ہیں ۔ (تر فدی ابوداو دائن ماجہ) لہذا، گنجفہ، چوس ، نچی ، خطر نج ، تاش بیسب لہو میں داخل ہیں ۔ تو ازروے احادیث

کریم سب باطل و نا جا کر دحرام ہیں اور مسلمان مرد کورت کوان ہے دور رہناوا جب ولازم ۔ واللہ اعلم

جواب امام: فقیر کی نظر ہے علاء کرام کا بی تو ل اب تک نہیں گزرا کہ چوسر وغیرہ کھیلنا حرم شریف میں زنا کے برابر ہے ۔ لیکن

بایں ہمداس کی حرمت و خلاف شرع ہونے میں کوئی شک نہیں ۔ ممکن ہے کہ مبالغة علار نے ایسا کرنے میں جے امام فہ کورنے

تابی ، بیان کیا ۔

## جمعه/سفر/ دا رهمی منڈ انا

سوال: بحضور قبله مفتی محمطیل خان صاحب، السلام علیکم ورحمته الله میں بالکل خیریت ہے ہوں آپ کی خیریت کا طالب عرض خدمت ہے۔

چندا کیسوال جناب کی خدمت میں تحریر کرتا ہوں ان کا جواب تفصیل سے دیں عین نو ازش ہوگی۔

(۱) نماز جمعہ کے متعلق کھیں کہ جہاں ہم رہتے ہیں اس جگہ پر زیادہ ہے زیادہ 120 (ایک سوہیں) آ دمی آتے ہیں نماز جمعہ کیلئے تواتی مقدار میں جمعہ کی نماز ہو تکتی ہے یانہیں؟

(۲) سفر کے متعلق ہے، ہماری مرضی کے مطابق سفرنہیں افسران کی مرضی پر ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک جگہ ہے دوسری

جگہ جانے پر پہتنہیں ہوتا کہ ایک دن رہنا ہے یازیادہ؟ عارضی ڈیوٹی ہوتی ہے اس کے سفر میں یاا پنی میں کوئی نماز ہوگی؟ (۳) جوامام کے متعلق ہے ،مثال کے طور پر ایک آ دمی تھے اچھا پڑھا لکھا ہے لیکن داڑھی نہیں یعنی سنت سے کم ہے۔ ایک دوسرا آ دمی جس کی سنت پوری ہے لیکن تعلیم کم؟

(مم) واڑھی منڈے کے پیچھے داڑھی والے کی نماز ہو علتی ہے یائہیں۔منڈ انے والا آ دمی زیادہ پڑھا ہوا ہے اور داڑھی والا کم تواس کی نمازاس کے پیچھے جائز ہے یانہیں؟ سب پڑھنے سننے والوں کوسلام منظوراحمد لغاری ۷۸۷ **الجواب: ند**هب حنفی میں فرضیت جمعه -صحت جمعه اور جواز جمعه سب کیلئے شہر یامتعلق شهرمثلاً حیماوئی وغیرہ کا ہونا ضروری شرط ہے۔ دیبات میں نہ جمعہ فرض ہے نہ وہاں اس کا ادا کرنا جائز بچے۔اگر پڑھیں گے ایک نفل نماز ہوگی کہ برخلاف شرع جماعت سے پڑھی۔ظہر کا فرض سر سے نہ اتر ہے گا۔ پڑھنے والے گناہ کے مرتکب ہو نگے کہ ظہر کی جماعت بلاوجہ ترک کی اور نمازنفل با جماعت بالا ہتمام پڑھی اور نمازظہر سے سے نہ پڑھی تو گناہ شدید۔ ( فتاوی رضویہ، درمختار ) والله اعلم (۲) جو تحض مقیم ہوا درا پنے مقام اقامت ہے دس دس میانج پانچ ہیں ہیں کوس کے ارادے ہے جائے بھی مسافر نہ ہوگا۔ نماز پوری پڑھےگا۔اگرچہاس طرح بوری دنیامیں سفر کرآئے۔جب تک ایک نیت سے پورے جھتیں کوس بعنی ساڑھے ستاون میل تھبرنے کے ارادے سے نہ جلے بینی جے میں کہیں نگھبرے بھبرنے کی نیت نہ ہواور اگر دوسومیل کے ارادے ہے چلا مگر نگڑے عمر کے بعنی میں میل جاکر ریکام کروں گا وہاں ہے میں میل جاؤں گا دعلی ھذاالقیاس وہ مسافر نہ ہوگا۔ یک گخت ساڑھے ستاون میل کاارادہ نہ ہوا۔ ہاں جومسافر ہے وہ جہاں بھی جائے قصر پڑھےگا۔ وہاں سے ایک میل یا تم جائے خواہ زیادہ دور جائے وہاں بھی قصرنما زکر بگا۔ جب تک بورے پندرہ دن کی تھبرنے کی نبیت سمحل اقامت میں نہ کرے اور جو شخص اپنے ارادوں میں مستفل نه ہو ہتو اس کی اپنی نیت بریار ہے جس کا تابع ہے اسکی نیت کا اعتبار ہے اس کی نیت اقامت کی ہے تو تابع بھی مقیم ہے اور اس کی نیت اقامت کی نہیں تو رہمی مسافر ہے۔ ہاں تابع کو جا ہے کہ متبوع کہ جس کا بیا اتحت ہے اس سے معلوم کر لے وہ جو کہا اس کےمطابق عمل کرےاوراس نے بچھنہ بتایا تو دیکھے کہ وہ مقیم ہے یامسافرا گرمقیم ہےتوا پنے کومقیم سمجھےاورمسافر ہےتو مسافر۔اورا کر یہ بھی نہ معلوم ہوتو تین دن کی راہ طے کرنے کے بعد قصر کر کے اس سے پہلے پوری پڑھے ( فآوی رضوبیہ، درمختار وردامحتار وغیر ہا ) (۳) ۔ جو خص وضو وعسل وغیرہ کاعلم ٹھیک رکھتا ہونماز تھیج پڑھتا ہوقر آن مجید غلط نہ پڑھتا ہوجس ہے معنی بدلیں اس کے بیجهے نماز ہوجائے گی مگرامام بنانے کیلئے ریجی ضروری ہے کہ ند ہما خالص سی ہو فاسق علی الاعلان نہ ہو بینی کوئی گناہ کبیرہ اعلان کے ساتھ نہ کرتا ہو صغیرہ بھی عادت واصرار ہے کبیرہ ہوجا تا ہے جو محض ان سب باتوں میں جامع ہوا گر چہ قر اُت عظیم حافظ کی مثل نہ پڑھ سکےاسے امام بنانے میں کوئی حرج نہیں۔اور جوشخص داڑھی حدشرع سے کم رکھتا ہے کتر وا تا ہے وہ فاسق معلن ہے اور فاسق معلن کوامام بنانا گناہ اور اس کے پیچھے نماز پڑھنی مکروہ تحریمی واجب الاعادہ لیعنی اس کا دہرانالا زم اگر چہوہ عالم كيول نه بو - غنية وغيره مين ب لو قلموا فاسقاً ياثمون تبيين الحقائق وغيره مين بلان في تقليمه تعظيمه وقد

## Marfat.com

وجب عليهم اهانته مشرعاً لعِنى اگرلوگول نے كسى فاس كوامامت كيلئ آھے برُھادياتو وه گناه گار ہونے اس لئے كهاس

کے آگے بڑھانے میں اس کی تعظیم ہے حالانکہ اس کے شق کی وجہ سے اس کی تو بین لا زم ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم العبدمحمر خليل خان القادري البركاتي النوري عفي عنه ۱۸ جمادی الاولی و ۱۳۸۸ همج

## یزیداورابوطالب نام رکھنا کیسا ہے؟ بدعقیدہ کے پیچھے نماز

**سوال**: جناب استاذ گرامی دام فیضه ،السلام علیم در حمته الله و بر کانته ،اما بعد! واضح بهو که بنده آپ کاپس غائبانه شاگر د ہے اورآپ کی خدمت میں مندر جہذیل سوالات پیش کررہا ہوں۔امیدے کہ جواب جلدی عنایت فرمائیں گے۔

(۱) یزید، ابوطالب بینام مسلمان کیلئے رکھنے کے قابل ہیں؟ کئی مرتبہ علماء سے لعنت یزید پرسی گئی ہے۔ مجھے اُس سے کوئی عقیدت نہیں ہے ظالم تو تھا ہی لیکن لعنت کا تعلق علمی خیال سے کہاں تک درست ہے؟ ہمارے پڑوس میں ایک شاہ صاحب نے اپنے بینے کا نام ابوطالب شاہ رکھا ہے۔ بہارشر بعت میں زیارت حرمین کے باب میں لکھا ہوایا یا خصرت عبدالمطلب کی قبر پر جائیں مگر ابوطالب کی قبر پرنہ جائیں۔اور جن کی قبروں کی زیارت کیلئے بزرگ نے لکھا ہے ان کی فاتحہ کیلئے لکھا ہے۔

(۲) انشاءالله تعالی شوال کے مہینے میں جے سے پہلے بندہ کا حرمین شریقین جانا ہوگا۔ سعودی حکومت نجدی ہے۔ شایدوہ کچھوہا ہوں کے خیالات رکھتے ہیں۔ان کے پیش امام کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی۔کیاوہ نمازٹھیک رہے گی یا پنجگانہ اعادہ کیا جائے۔

بِسْحِ اللهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْمِ \_ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتُ وُجُوْهُهُمُ (ثَمَل:90) مْدُوره بالا آيت مِن بِ لینی سورت کاساتوال اور پاره بیس کا دوسرار کوع ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ مَن جَمَاع بیں ضمیر واحد ہےتو وُجُو ہُمُ میں جمع کیوں آئی۔اگر جَآءَ کی جگہ جاؤا جمع ہوتی تو پھر وُجُوُ ھُھُمْ میں جمع رہتی جس طرح اردو میں کہیں گے جس نے چوری کی انہوں کے ہاتھ کا ٹیں گے اس طرح نعوذ باللہ قرآن پاک غلطی ہے پاک ہے۔ میں صرف ایک طالبعلم کے پاؤں کی خاک ہوتے ہوئے یو جھر ہاہوں۔جواب سے منتقبض فر مائیں۔

۲ ۸ **۷ الحبواب**: یزید فی نفسه کوئی برا نام نبیس بعض صحابه کرام بھی اس نام سے موسوم یتھے مثلاً یزید بن عامر ، یزید بن السعو د کیکن کر بلائے معلا کے واقعہ کے بعدعوام وخواص مسلمین میں بینام قابل نفرت ضرور جانا جاتا ہے اور اس نام کے ساتھ ہی وہ واقعه ظلم وجفا کا ذہن میں آتا ہے تو جسے اپنی اولا دکوعوام وخواص کی نفرتوں ہے بیچا نامنظور ہوگا وہ ہرگز اپنی اولا د کیلئے بیہ نام پسند نهكر بيكابه والله تعالى اعلم

یو ہیں ابوطالب کا ایمان چونکہ مختفین کے نز دیک ثابت نہیں بلکہ بخاری کی روایت بتاتی ہے کہ وہ آخری وقت تک كلمداسلام پڑھنے سے گريز كرتے رہے۔اس لئے اس كے نام يربھى نام ندر كھاجائے ہال كسى ند بہب كى حرص ميں ايبا كرتا ہے وہ جانے یہی وجہان کی قبر پر جانے اور فاتحہ پڑھنے کی ممانعت کی ہے پزید پرلعنت کے بارے میں باہم علاء کا اختلاف ہے اسلے اس احتراز جاہتے۔ واللہ اعلم

(۲) امام وہالی ہوتو نداس کی نماز ،نماز ہے نداس کے چیجھے نماز ،نماز۔ جماعت میں شریک ندہونے سے فتنہ کا اندیشہ ہوتو

جماعت سے پہلے یابعد میں اپن تنہا پڑھ لیں۔واللہ اعلم

(۳) عربی میں لفظ مَن صَوَرة واحد ہے اور معنی جمع اس لئے واحداور جمع دونوں کی ضمیریں اس کیلئے استعمال ہوتی ہیں۔ بیہ اصول کی بات ہے۔ والله تعالیٰ اعلم العبد محمد علیل خان القادری البر کاتی النوری عفی عنه ۱۳۹۹ هج

## سرخی، ناخن پالش لگانا، فلم، فی ۔وی، بےنمازی کا کھانا کیسا؟

سوال: كيافرمات بين علمائ دين ان مسائل مين كه

(۱) عورتوں کیلئے سرخی اور ناخن پالش لگانا جائز ہے یانہیں، آگر کسی عورت نے یہ دونوں چیزیں لگانے کے بعد وضو یاغشل کر کے نماز پڑھی تواس کی نماز ، وضو بخشل درست ہوایانہیں اور اگر اس نے خاوند کوخوش کرنے کیلئے لگایا تو کیا تھم ہے؟

(۲) مرد کیلئے مہندی پاؤں میں لگانا جائز ہے یا نہیں؟ (۳) دومنزلہ مسجد میں ،گرمی کی وجہ ہے نیچے کا حصہ خالی جھوڑ کراوپر کے حصے میں جماعت کراسکتے ہیں یا نہیں؟

۱۳۶۷ و سرته مبدین، رن درجهت پیچها مسده ن چرد میرپوت ۱۳۶۷ فلمه مکارگان که در به ماصغیرین دنده کی داله و میم فلم و مکن که ایسا

(٣) فلم دیکھنا گناہ کبیرہ ہے یاصغیرہ،روزہ کی حالت میں فلم دیکھنا کیسا ہے؟

(۵) تھر میں ریڈیو، نیپ ریکارڈر، نی وی رکھنا جائز ہے یانہیں؟ اس زمانہ میں تقریباً ہرگھر میں یہ چیزیں موجود ہیں تو کیا رحمت کے فرشتے آتے ہیں یانہیں؟اوران کارکھنا گناہ کبیرہ یاصغیرہ ہے؟

(۱) نجدی وہانی دیو بندی خارجی امام کے بیچھے ٹی کی نماز ہوگی یانہیں؟ کوئی امام عادی جھوٹا ہے یا بھی بھی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے بیچھے نماز جائز ہے یانہیں؟

(2) ایک امام ان پڑھ ہے اور قرآن پاک بھی بہت سادہ بغیر تجوید کے پڑھتا ہے اور الٹے سید ھے مسائل بیان کرتا ہے اس کے پچھے نماز جائز ہے یانہیں؟

(۸) اگر کوئی بے نمازی مسلمان رمضان میں افطاری کے وقت مسجد میں کھانالائے تو اس سے کھانالینا جائز ہے یانہیں ،غیر مسلم کومسلمان خیرات دے سکتا ہے یانہیں اگر دی تو ادا ہوئی یانہیں ؟

حافظ امیر احمد جونیجو، مکان نمبر 184 شاہ محلّہ، ٹنڈ والہیار، حیدرآباد، ساراگست و <u>194</u>ء کا معمول تہ جسم پرجم جاتی الحکال جوائی و آرائش کی خواہ کوئی چیز ہواگر وہ جرم دار ہو کہ اس کے استعال سے ایک معمول تہ جسم پرجم جاتی ہوائی کے خواہ کوئی چیز ہوا گردہ و خواہ کوئی چیز ہوا گردہ و کود کھانے ہوتو اس کے چھڑائے بغیر نہ وضود رست نہ مسل روا۔ اور ایسے وضو مسل سے نماز بھی ادا نہ ہوگی اور بیزیبائش غیروں کود کھانے کے ہوتو حرام در حرام ۔ صرف اور صرف شو ہر ہی کی خوشی کیلئے بیزیبائش کی جائے۔ واللہ اعلم

(٢) مہندی عورتوں کیلئے ہےنہ کہ مردوں کیلئے۔واللہ اعلم

(٣) علماء کرام نے مسجد کی حبیت پر چڑھنا بلاضرورت ہوتو مکروہ لکھا ہے اور شدید گرمی اس کے لئے عذر ہے۔ (عالمگیری)

( ۲۲ ) لہوولعب تھیل تماشہ میں اپناوفت صرف کرناحرام ہے اورروز ہ کی حالت میں ہوتو اور زیادہ حرام ہے،روز ہ ہوجائے گا۔

(۵) ریدیو، ٹیپ دیکارڈ ر، ٹیلیویژن اس عام علم ہے مستنی ٹیمیں، البتہ ٹیلیویژن میں یہ بات اور زیادہ ہے کہ اس میں تصویریں بھی ہیں اور اس کی لت پڑجائے تو جائز نا جائز ، حرام حلال کولوگ یکساں سجھنے لگتے ہیں تو گناہ سے کیسے بچیس گے۔ واللہ اعلم (۲) فسق فی العمل مثلاً مجموث بولنا، فلم دیکھنا تاش وغیرہ کھیلنا، ایسے افعال کا مرتکب فاسق معلن ہے اور اسے امام بنانا گناہ۔ اور اس سے بدتر وہ ہیں جو فسق فی العقیدہ میں مبتلا ہیں کہ پہلے کا ایمان تو سلامت تھا یہاں ایمان یاسرے سے نہیں یا ہے تو نا قابل اعتبار ۔ تو ایسوں کو امام بناناوہ بی پند کرے گا جے اپنی نمازیں عزیز نہ ہوں اور ان کا تباہ کرنا منظور ہو۔ واللہ تعالی اعلم نا قابل اعتبار ۔ تو ایسوں کو امام بناناوہ بی پند کرے گا جے اپنی نمازیں عزیز نہ ہوں اور ان کا تباہ کرنا ہی نہیں اور اگر مسائل فروریہ سے واقف نہیں تو امامت کا اہل ہی نہیں اور اگر مسائل ضروریہ سے واقف ہے لیکن قر اُت میں ایسی غلطیاں کرتا ہے جس سے نماز میں فساد لازم آئے تب بھی اسے امام بنانا جائز نہیں ورنہ جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم

#### سہراباندھنا/مسجدکے اندراذان

سوال: کیافرماتے ہیں علمائے کرام ومفتیان عظام مندرجہ ذیل چندمسائل کے بارے میں کہ

(۱) شادی کے موقعہ پر دولھا کے سر پرسہرا ہا ندھنا اور باز وہیں گانا لیعنی دھا کہ اور پچھ موتی وغیرہ ہاندھنا شریعت پاک میں جائز ہیں یانہیں اور شادی کے موقعہ پر ہاتھ پاؤں کو مرد کیلئے مہندی لگانا کیسا ہے۔ زید بہت ہی شخت گرمی محسوں کرتا ہوتو وہ گرمی کی وجہ سے پاؤں میں مہندی لگا کر جماعت کراسکتا ہے یانہیں۔

(۲) ایک مسجد دومنزلہ ہے گرمی میں نیجے کا حصہ خالی حچھوڑ کراو پر کی منزل میں جماعت ہو علی ہے یانہیں۔

(٣) نماز تراوح یا نماز جمعة المبارک لاؤ ڈائپیکر میں ہوسکتی ہے یانہیں نیز پانچ وقت اذان مسجد سے باہر ہونی چاہیے یا اندر؟ اکثر و بیشتر مساجد میں لاؤ ڈائپیکر مسجد میں رکھے ہوتے ہیں اور وہیں اذان پڑھی جاتی ہے لہٰذااس مسئلہ پر بھی روشنی ڈالی جائے۔ فقط والسلام مع الاکرام مجمد بشیر چشتی غفرلہ، ٹنڈ والہیار، 31/05/1980

ہے۔'(مسلم) تو سہراکہ سرپر باندھیں یا ہارکہ گلے میں پہنیں،ان میں پھولوں سے ای قدرزائدہ کہ انہیں ایک ڈورے میں پرولیا ہے اور گلے میں آؤالنا یا سرپر باندھنا، وہی خوشبو سے خود فائدہ لینا اور دوسروں کوفرحت پہنچانا ہے تو اس قدر سے ممانعت یا حرمت یا ناجوازی کس طرف سے آگی۔ البذاجائز ہے اور جواسے ناجائز کہتا ہے شریعت مطہرہ پرافتر اءکرتا ہے۔اگر سے تو بتا کے کہاللہ ورسول نے منع نے فر مایا تو دوسرا اپنی سے ہنع کرنے والا کون ہے۔شرع کسی کی زبان کا نام نہیں کہ جسے چاہے آدمی برور زبان، بے دلیل شرعی، حرام کہد سے سہرانہ شرعاً ممنوع ہے نہ شرعاً ضروری ومستحب۔ بلکہ ایک دنیاوی رسم ہے۔ کی تو کیا،نہ کی تو کیا۔البتہ نلکیوں اور پنی والے سے منع مروغیرہ پہنایا استعال کرناممنوع ہے کہشر کین سے مشابہت کا شائبہ پایاجا تا ہے۔واللہ تعالی اعلم

مہندی استعال کرناعورتوں کی زینت ہے لہذاان کیلئے جائز (عالمگیری) اور بلاضرورت چھوٹے بچوں کے ہاتھ پاؤں میں بھی مہندی لگانانہ چاہیئے ۔اور مرد کیلئے اس کی ممانعت صرح ہے۔امام کوخصوصاً اس سے احتر از لازم ۔اورگری وغیرہ ضرورت کے باعث استعال کرتا ہے تو اس میں ایسی چیز شامل کرد ہے جس سے اس کی رنگت زائل ہوجائے۔ یا کوئی اور شے استعال کرتا ہے تو اس میں استعال کرتا ہے اور منع کرنے پر بازنہیں آتا تو اسے امام نہ کیا جائے کہ لوگ اس پر معترض ہوں گے اور شرعاً بھی جرم۔والله تعالی اعلم

(۳) نیچ کا حصہ خالی چھوڑ کر،او پری منزل پرنماز باجماعت مکروہ ہے کہ مسجد کی ہے ادبی ہے۔ ہاں اگر مسجد ننگ ہوجائے کہ نیچ نمازیوں کیلئے جمع نہ رہے تو باتی ماندہ لوگ جھت پرصف بندی کرلیں۔ یہ بلا کراہت جائز ہے کہ اس میں ضرورت ہے۔ بلکہ اس میں بھی شرط یہ ہے کہ حال امام مشتبہ نہ ہو۔ (عالمگیری۔ فقاوی رضویہ)

غیرشری شم پرکفارہ ہیں اغیرے موئے زیرناف صاف کرانا حرام ہے انعامی بانڈزکب جائز ہے؟ سوال: کیافر اتے ہیں علائے کرام درج ذیل سائل کے بارے ہیں کہ

(۱) ثناء ہررکعت میں پڑھنی جا ہے یا ایک ہی رکعت میں پڑھنی جا ہے؟

(۲) ماں بیٹے کی محلّہ میں ایک تھر میں جانے پرلڑ ائی ہوئی اور اس کڑ ائی میں ماں نے شم کھالی کہ میں اس تھر میں جب تک قرآ ن شر بف کی تلاوت نہیں کروں گی جب تک تو نہ مرے گا؟

- (m) والدا گرضعیف ہوجائے کہ وہ اپنی شرم گاہ کے بال نہ اتار سکے تو بیٹا اپنے والد کی وہ خدمت کرسکتا ہے یانہیں؟
  - (۷) بانڈز پر جوانعام ملتا ہے وہ انعام کی رقم مسلمانوں پرکہاں تک درست ہے؟
- (۵) حضرت امام جعفرصا دق رضی الله تعالیٰ عنه کی روح کوثواب پہنچاتے ہیں اورشیری پر فاتحہ دیتے ہیں تو اس شیرینی کو کہتے میں تہیں بیٹے کر کھاؤ باہر مت لے جاؤیہ طریقہ بھارے لئے کہاں تک درست ہے ہمیں ان ہے آگاہ کریں؟
  - ۲ ۱۷۷ الجواب: ثناء صرف بهلی رکعت میں پڑھی جائے۔(عامهُ کتب) والله تعالی اعلم
- (۲) مال کی میشم،حلف شرعی نہیں کہ اس کےخلاف کرنے پر کفارہ لازم ہو، مال کو جا ہیے کہ وہ اپنے بیٹے کے گھر جائے اور اس کے حق میں دعائے خیر کرے۔واللہ تعالیٰ اعلم
- ۳) موئے زیر ناف مونڈ ناسنت ہے اور ستر عورت فرض ۔ تو سنت کی ادائیگی کیلئے فرض کیسے چھوڑا جائے گا۔ اگر استرا استعال نہیں کرسکتا تو باپ کو جا ہے، ہڑتال وغیرہ دوسری چیزیں جو عام طور پر بازار میں دستیاب ہیں استعال کرے۔ تواب
- ( ۴ ) انعامی بانڈ کی خریداری میں اگر گرہ کا کیجھ نقصان نہ ہوتا ہوتو خریداری بھی جائز ہے۔ کہ رویبی بھی محفوظ رہے گااورا کراس برحنن ا تفاق ہے حکومت کے طریقوں پر کوئی انعام نکل آیا تو وہ بھی جائز ہے۔اے سود قرار دینا،مسلمانوں کوحرج میں ڈالنا
- (۵) فاتحه خواه کسی چیز پر ہوجب به نیت خبر والصال تواب کی جائے گی ، جائمز ور واہوگی ۔اورانشاءالله باعث برکت بھی ۔البتہ یہ پابندیاں جوعام طور پررائج ہیں بیجا پابندیاں ہیں۔انہیں ختم کرنا جائے۔ پھر بھی ان پابندیوں کے باعث اصل فاتحہ، ناجائز نہ ہوگی۔ تھینچ تان کراہے بدعت قرار دینا، وہابیہ کاشیوہ ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم ب

العبد محمظيل خان القادري البركاتي النوري عفي عنه سلار رجب المرجب سوسيله هج

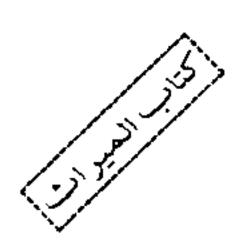

#### بسواللوالؤخلن الزحيء

نحملا ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

## باب الوراثة

## جہیز کی ملکیت/ مال وراثت میں بیوہ کاحق

سوال: كيافرمات بي علاء دين ال مسكه ميل كه

۔ بوقت نکاح جوز بورلز کی کور ایا جائے یا دیگر تنحا کف برتن ، کپڑے وغیرہ دلہن کو دئے جا نمیں۔ان کا حقیقی مالک کون ہے؟ یا رشتہ داران کوئی تخفہ دلہن کودیں وہ کس کی ملکیت ہے؟

۲۔زید مرجائے اور اس کی بیوی بیوہ ہوجائے۔تو زید کے بعد اس کے کل سامان وملکیت زیور ، کپڑے ، جائیداد منقولہ وغیر منقولہ کا حقیقی وارث کون ہوگا۔ جب کہ زید کی بہن ، والدہ ، وغیرہ بھی حیات ہیں۔اگر بیوہ کے علاوہ دیگر رشتہ داران حصّہ دار ہو سکتے ہیں تو ان کاحصّہ کس قدر ہوگا ؟

سدزید کے مرنے کے وفت ہیں کی بیوی حاملے تھی۔زید کے انتقال کے دو ماہ کے بعدلڑ کا تولد ہوا۔اس صورت میں لڑ کا کس قدر حضہ دار ہے؟اپنے والْد کی املاک میں سے نیز اس لڑکے کا تیج وارث کون ہے؟

سم۔نکاح کے وقت مہرمقرر ہوا۔وہ زیدادانہیں کرسکا۔نہ معاف کرایا۔ زیدمر گیا۔ کیااس کی حچھوڑی ہو کی املاک میں ہے مہرا ادا ہوسکتا ہے یانہیں؟

۵۔زید کے مرنے کے بعداس کی بیوہ اور بچے کا خرچ کس کے ذمتہ ہے؟ بیوہ کے والدین اس قابل نہیں۔ بیوہ کے سسرال میں زید کے چچا، والدہ، بہن موجود ہیں اور ان کی مالی حالت اس قابل ہے کہوہ خرچ برداشت کرسکیں۔

۷ ۔ لڑکی بوقت شادی سولہ سال کی تھی۔ دو سال بعد بیوہ ہوگئی۔ اب اگر بیوہ عقد ثانی کرنا جا ہے تو کیا اس کو پہلے شوہر کی املاک ہے محروم رکھا جاسکتا ہے یانہیں؟

ے۔زیدگی بیاری میں زیدگی والدہ نے گھر میں خرچ کے طور پریاا ہے لڑے کے علاج معالجہ کے بطور جورقم صرف کی ہے۔ کیاوہ زید پرقرض ہے؟ کیاز بدکی والدہ زید کے مرنے کے بعداز روئے شریعت زید کی جائیدادیااملاک میں سے ابنا قرضہ لے کئی ہے؟ ۸۔میت پر جسیا کہ عورتیں بہت بچھ معاف کرالیتی ہیں۔ زید کی بیوی نے مہر معاف کر دیا۔ کیا از روئے شریعت مہر معاف موگیا؟ فقط السائل مجمد خان جو نیجو، سانگھڑ

۱ **۱۷۸ الجواب: ۱۔ زیور برتن وغیرہ جہیز جولڑ کی کو دیا جاتا ہے وہ تمام د کمال لڑ کی کی ملکیت ہے۔ یو ہیں جو تنحا نُف رشتہ داروں کی جانب سےلڑ کی کو دیئے جاتے ہیں خاص ملک دختر ہیں ۔لڑ کی کے شوہر یاکسی اور کو ،کسی طرح کا مالکانہ استحقاق اس** 

یں نہیں۔ علاّ مہ شامی فرماتے ہیں کل احد یعلم ان الجھاز ملك البرأة، لاحق لاحد فیدہ والله تعالی اعلم ۲۔ زید کے انتقال کے بعداس کی جائیداد، اس کی بیوہ، اس کے بیٹے اور والدہ پرتقسیم ہوگی۔ ان میں سب سے مقدم میت کا جزء یعنی بیٹا پوتا وغیرہ، پھرمیت کا اصل، باپ دادا وغیرہ، پھر باپ کی نسل مثلاً بھائی بھتیجہ وغیرہ، ان سب کے بعد دادا کا جزء جیسے بچیا کا بیٹا وغیرہ۔ والله تعالی اعلم

۳۔ مہر خاص عورت کاحق ہے اور بید میں مہر بھی ایسا ہی فرض ہے جیسے دوسر ہے لوگوں کا قرض ُ۔اس کا ادا کرنا ایسا ہی ہے جیسے دوسر وں کا قرض ادا کرنا۔صورت مسئولہ میں بے شک زوجہ اپنا دین مہر ،املاک سے وصول کرسکتی ہے اور زوجہ مطالبہ کر ہے تو ورثہ پراس دین کا ادا کرنالازم ہے۔واللہ تعالی اعلم ورثہ پراس دین کا ادا کرنالازم ہے۔واللہ تعالی اعلم

۵۔ وفات کی عدت میں عورت کا نفقہ شوہر کے ورثہ پر واجب نہیں۔ وہ ازخودیہ بار بر داشت کریں تو محض احسان ہے اور خدا نے انہیں دیا ہے تو انہیں اس بیوہ پر خرج کرنا چاہئے خدا اجر دے گا۔ ہاں بعد عدّت بیوہ پر ورش کا معاوضہ، دودھ پلانے کی اجرت، اور بچ کی انفقہ وغیرہ طلب کر سکتی ہے اور بیسب اخراجات اگر بچ کا مال ہوتو اس سے دیئے جا کمیں ورنہ بچ کی وادی، دادا، بھائی جچاو غیرہ عصبات کے ذمتہ ہیں۔ والله تعالی اعلم

۱۔ شوہر کے انتقال کے بعد۔ جہاں اور دوسرے در شدکاحق مال متروکہ پر ثابت ہوجاتا ہے وہیں بیوہ کاحق بھی متعلق ہوجاتا ہے۔ یہ حصہ گویااس کے در دول اور حر مان نصیبی کے لئے مداوا ہے۔ کوئی شخص اس سے یہ حق شرعی چھین نہیں سکتا اور عورت نکاح ثانی کر ہے تو بھی اس کے شوہر کی املاک سے اس کومحروم رکھناظلم و ناانصافی ہے۔ مال متر و کہ میں حصہ شرعی کا مالک ہونا بھی اس کاحق ہے اور نکاح ٹانی کرنا بھی اس کاحق ہے۔ یہ دوسراحق اسے پہلے حق سے محروم نہیں کرے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

و سے اور دوں ہے کہ زید کی والدہ نے ، زید کے علاج معالجہ میں ، اپنے ذاتی مال سے خرچ کیا بھی عرف شائع وعام ، تمرع واحسان قرار پائے گا کہ زید کی والدہ اس کا مطالبہ کس سے نہیں کر سکتی ہے۔ ہاں اگر زید نے خود استدعا کی کہ آپ خرچ سیجئے۔ میں والیس دے دوں گی یا خود زید کی والدہ ہی نے کہا بیصرف تیری طرف سے بطور قرضہ کروں گی اور اس نے قبول کر لیا تو ان صور تو ں میں جواٹھا یا وہ قرض ہوتا ہے کہ والدہ زید مورتوں میں جواٹھا یا وہ قرض ہوتا ہے کہ والدہ زید کی اطاک سے وصول کر سکتی ہے لیکن ظاہر آب معلوم ہوتا ہے کہ والدہ زید کے بیسب خرچ بطور خود کیا ۔ بھی قرض نہ جانا اور اب تقسیم جائیداد کا وقت آیا وہ اس خرچ کوقرض کا نام دے کر دوسرے ورشک حق تلفی کرنا چاہتی ہے۔ آخر ماں کو جینے کے اطاک سے بطور وراشت بھی تو مال حاصل ہوگا اس کو غنیمت جانے اور دوسر ل کی حق تلفی کرنا چاہتی ہے۔ آخر ماں کو جینے کے اطاک سے بطور وراشت بھی تو مال حاصل ہوگا اس کوغنیمت جانے اور دوسر ل کی حق تلفی سے باز آئے۔ واللہ تعالی اعلم

۸۔ دین مہر خالص عورت کاحق ہے اور جب زوجہ نے اپناحق خودمعاف کر دیا تو از روئے شرع بھی معاف ہوگیا۔ واللہ اعلم العبد خلیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنہ ۱۸ جمادی الا ولی ۱۸۳۳ عج

# بیوه، والده، بینے کا حصہ ہے، بہن محروم/حق پرورش کی تفصیل

سوال: كيافرمات بي علماء دين اس مسئله بيس كه

ا۔زیدنے اپنانقال کے بعد بیوی والدہ، بہن اورلز کا جو جار ماہ کا ہے جھوڑ ا ہے۔شرعاز ید کے ترکے میں ان صاحبان کا کیا

۲\_والد کے انقال کے بعد بیچ کی پرورش کاحق کس کو حاصل ہے اور کب تک؟ ۸۷**الجواب: ۱**-صورت ندکوره بالا میں زید کا تمام مال متر و که ادائے جمیع حقوق ،مقدم علی الارث ، یعنی تجهیز و تکفین ، و ادائے دیون، (قرض)ونفاذ وصیت در ثلث کے بعد ۲۳ سہام پر تقسیم ہوگا۔ان ۲۴ میں سے آٹھوال حضہ یعنی سوسہام زید کی بیوی کو، اور چھٹا حصہ یعنی ہم سہام زید کی والدہ کو ملیں گے اور باقی تمام سہام یعنی کے اسہام زید کالڑ کا پائے گا۔ بہن محروم رہے

۲۔ جب کہ ماں موجود ہے اور بیچہ کی پرورش کی خواہش مند بھی۔ پھراس کی اہل بھی ہےنو حق پرورش اس مال کو حاصل ہے۔ اس کے پاس او کے کواس وقت تک رہنے دیں کہ اب اے اس کی حاجت نہ رہے یعنی اپنے آپ کھا تا، بیتا، پہنتا، استنجاء کرلیتا

ہواوراس کی مقدارسات برس کی عمر ہے۔والله تعالی اعلم

۲۵ مرجمادی الاولی ۱۳۸۳ هج

العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

ایک شخص کاانتقال ہوا، وارثین میں ہیوہ اور بولی ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ جستی امام بخش کے انتقال سے پہلے اس کالڑ کامستی غلام حیدر فوت ہو گیا اور بعد فوتی غلام حیدراس کی بیوی کے ایک دختر پیدا ہوئی۔ بعد امام بخش کا انتقال ہوگیا۔مندرجہ ذیل وریثہ امام بخش کے موجود بیں۔شرعاکس کو کتناحضہ ملے گا؟

۲\_ بیوه امام بخش سے بھانجاصالح محمد ا-صاحرزادى دختر غلام حيدر

فقط السائل مجمر بخش حانثريو

۲۸۷**الجواب: صورت مٰدکوره بالا میں امام بخش متو فی کاکل مال متروکه بعدادائے جمیع حقوق مقدم علی الارث مثل جمبیرو** عنین ، وادائے دیون ، ونفاذ وصیت در ملث ، آٹھ سہام پڑتھ ہوگا۔ان میں سے ایک هفته متوفی کی بیوہ کواور باقی سہام متوفی كى بوتى كود باجائے كا۔ جارسهام بوجه ارث اور تين سہام بوجه رد۔ والله تعالی اعلم

۸۱ رجمادی الاولی <u>۱۳۸۳</u> هج العبدمحمر خليل خان القاوري البركاتي النوري عفي عنه

ا کیستخص کے وارثین میں جار ہویاں، تین بیٹیاں اور ایک بھائی ، ایک بہن ہے سوال: جناب مولا نامفتی خلیل خال صاحب، السلام علیم، جناب اعلی گزارش بیه ہے کہ

ایک آ دمی بنام محمود ولد سادھوعمر ساٹھ سال فوت ہو گیا، قریباً سات سال ہوئے ہیں۔ مرنے کے وقت اس کے مال ، باپ، دادا، دادی فوت ہو بچکے تھے۔اس نے مرنے کے بعد مندر جہذیل دارث جھوڑے ہیں۔ مال ، باپ، دادا، دادی فوت ہو بچکے تھے۔اس نے مرنے کے بعد مندر جہذیل دارث جھوڑے ہیں۔ چار عور تیں اور تین دختر اورایک بھائی اورا یک بہن۔

اس نے ایک ایک ایک ایک اور ستاون ایک بیس گرزیین چھوڑی ہے۔ زیورات، سونا دس پندرہ تولہ، چا تدی دوسوتولہ، اور بھینس ایک، گائے دو، بکری پچاس، گھوڑا ایک، برتن، چھ گھروں کا اور بیل چھادر زمینداری ساراعملہ چھوڑا ہے۔ وہ سارا سامان وہ ال بھائی کے پاس ہے۔ زمین لیتے وقت ہی پہلے ہی بھائی نے آ دھادا خلہ کرایا ہے۔ ساری زمین فوتی کی کمائی سے بنی ہوئی ہے۔ زمینداری کا کام کرتا تھا۔ بھائی مال چراتا تھا اور کھانے پینے میں ایک تھے۔ فوتی نے اپنے دختروں کو زبانی بخشش کیا تھا گرسب شری فیصلہ پر شفق ہو گئے ہیں۔ سات سال سے بھائی ابھی تک فائدہ اٹھارہا ہے۔ برائے مہر بانی وازت کا فیصلہ دو۔ بہت بہت مہر بانی ہوگی۔ شکریہ فقط السائل محمد اساعیل امین، ۲۵ ردم بر سالایا، کا کور شفین وادا ہے کا فیصلہ دو۔ بہت بہت مہر بانی ہوگی۔ شکریہ فقط السائل محمد اساعیل امین، ۲۵ ردم بر سالایا،

مسكله ۱۸۸۷۲۲۲۳

د بون ونفاذ وصیت در ثلث ذی**ل طریقه برتقسیم ہوگا۔** 

زوجه ۴ وختر ساعد د مجمعانی اعدد مجمین اعدد ۱۶ ۱۶ ۵ ۱۹ ۳ ۹ ۴۸ ۵

وقال لِلذَّكُومِثُلُ حَظِّالُا نُثَيَيْنِ (النساء: 11 ب) وقال فَلَهُنَّ الثَّهُنُ (النساء: 12 ب)

زوجه زوجه وختر وختر وختر بهماکی بهن ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۱۹۳ ۱۹۳ ۱۹۳

والله تعالى اعلم بالصواب والعبد محمظيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ١٦٠ رشعبان المعظم ١٨٠٠ هج

ایک شخص کے وار ثین میں بہن ، بیٹی ، اور بھانجے ہیں

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: بروئے شرع محمدی ساتھائیا ہے (فقد حنی) سے جواب صادر فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ عبدالوحید کا ترکہ مسماۃ حکیما ہمشیرہ ،مسماۃ رفیقاً دختر ،عبدالمقیم ،عبدالمستقیم بھانجہا دراللّٰہ دین خان ومحمد شریف خان وعبدالستارخان میں کس طرح تعشیم ہوگا۔

فةظ والسلام نياز مند جمرشريف خان وغوث محمد خان

زيد

بينًا جيئًا خيراً فوت موسكة عمرخان فوت موسكة عمرخان الله وين خان مير دا دخان كاليخان والنقار مير دا دخان كاليخان وت معرفان عبدالسقارخان عبدالسقارخان عبدالسقارخان معمدالوحيدخال عبدالسقارخان مساة حكيماً بمشيره مساة رفيقاً دختر سكين بيكم بمشيره عبدالمقيم عبدالمشقيم عبدالمشقيم

۱۸۷ الحجواب: صورت ندکورہ بالا میں عبدالوحید کا تمام مال متروکہ، بعدادائے جمیع حقوق مقدم علی الارث، مثل تجهیز و تحفین، وادائے دیون، ونفاذ وصیت درثلث، دوسہام پرتقسیم ہوگا۔ نصف رفیقا کودے کر باقی نصف مساۃ حکیما وسکینہ بیگم میں برابرتقسیم ہوگا اورسکینہ بیگم کا تمام مال متروکہ عبدالقیوم وعبدالمتنقیم میں دوجھے ہوکرمنقسم ہوگا۔ کسی اورکواس سے پچھ نہ سلے گا۔ والله تعالی اعلم

العبد محمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ١٥٥ ربيع الاوّل شريف ١٣٨٣ هج

ایک شخص کے دار ثین میں لڑ کا ،لڑ کی ، بیوی اور پوتے پوتیاں ہیں

سوال: بخدمت جناب مفتى محمليل خان صاحب، السلام عليم

جناب عالی نہایت ادب واحترام کے ساتھ عرض ہیہ ہے کہ مندر جہذیل مسئلہ کے متعلق مجھے ہدایت اور راہ نمائی سے سرفراز کیا جائے۔عین نوازش ہوگی۔شکر ہی۔مسئلہ ہیہ ہے کہ

ا۔زید کا انقال آج سے تقریباً ۵ سمال قبل ہندوستان میں ہوا اور اس کی جائیداد کا کلیم اب پاکستان میں اس کے لڑکے نے حاصل کیا۔

٢-زيد كے انقال كے بعداس كے دولا كے ، دولاكيال اوراكي بيوى جواس كى جائيداد كے جائز جھے دار ہوتے ہيں۔ زندہ تھے۔

سے زید کے انتقال کے ۲۵ سال بعداس کے ایک لڑ کے کا انتقال ہو گیا۔ اس کی تین لڑ کیاں اور ایک لڑ کا زندہ ہے۔

سے زید کے انقال کے ۳۲ سال بعد اس کی بیوی کا بھی انقال ہوگیا۔ اس کی بیوی نے اپنی زندگی ہی میں عدالت میں معتبر محواہوں کے سامنے اپنا حصہ اینے لڑکے کو دے دیا تھا۔

۵ کلیم کی کل مالیت • • • • سرو پیہ ہے اور اس کلیم کو حاصل کرنے میں کل • • ۲ سورو پے صرف ہوئے۔ اب زید کی جائیداد کے جائز حقیہ دارمندرجہ ذیل افراد ہیں۔

ا۔زید کا پہلالز کا۔ ۲۔زید کے دوسر کے لاکے کی اولا دلینی اس کی تین لڑ کیاں اور ایک لڑ کا۔

# سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسکہ ہیں کہ: دادا کا انتقال ہوااور اپنی زمین چھوڑی ۔ دادا کہ بینے ہمی سے ۔ جن کا نام حمید الدین اور دحید الدین تھا۔ پھر دحید الذین کا انتقال ہوگیا۔ جس نے دولڑکیاں چھوڑی انوری اور آمنداور ایک لڑکا رشید الدین کوچھوڑا۔ پھر حمید الذین کا انتقال ہوا اس نے ایک لڑکی امتد النساء اور اپنی فی فی اصغری کوچھوڑا۔ لہٰذااب داداکی وراثت بقید ورثاء میں کس طرح سے تقسیم ہوگی؟ السائل رشید الدین ، لطیف آباد ، حمید رآباد کا کہ کا کہ والب نے مقوق مقدم علی الارث ، مثل جمیز و تعفین ، و

والله تعالى اعلم

• سرجهادی الا خری سر ۸ سارهج

العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

## . ایک شخص کے وارثین میں بیوی اور جارلڑ کے ہیں

سوال: جناب قبله محترم جناب مفتی محمد کمیل خان صاحب مهتم دارالعلوم احسن البرکات، حیدرآ باد، السلام علیم ورحمت الله و برکات کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: زیرفوت ہوتا ہے۔ اس نے اپ ترکہ میں چھ ہزارآ ٹھ سورو پے چھوڑے ہیں۔ اپ میں ہرایک کو کتنا کتنا حصہ ملے گا؟

اپ ورثاء میں ایک بیوی اور چارلا کے چھوڑے ہیں۔ ان میں ہرایک کو کتنا کتنا حصہ ملے گا؟

اکھ کا الحجواب:

منگله ۸ ر ۳۳ زیر ۲۰۰۰ رقم منگله ۷ رکا کوکا بیوی کوکا کوکا کوکا میم کے کے کے کے

لین بعداز تقدیم ماوجب تقدیمه من التجهیز والتکفین والدین والوصیه جمله املاک فوتی سے ایک روپیمیں سے ذیل کی تفصیل کے مطابق رقم دی جائے گی۔

س۔ ایک عورت کا خاوندا بی زندگی میں اپی جائیداد کا بچھ حصّہ اپنے جھوٹے بھائی کے نام منتقل کر دیتا ہے۔ کیا اس میں بیوہ عورت کاحق ہے؟ اگر ہے تو کٹنآ ہے؟ فقط السائل ،عبدالمجید ،ملتان شہر

۱۷۸۲ الجواب: میت کی کوئی اولا دنه ہوتو عورت کوکل مال متر و کہ سے چوتھائی حصّہ ملے گا بیعن تجہیز و وتکفین وادائے دیون ونفاذ وصیت در ثلث کے بعد۔والله تعالی اعلم

۲۔ اپنی جائیداد کاکوئی حتیہ بھائی کے نام منتقل کر دیا تو بھائی بھی اس کا مالک نہ قرار نہ پائے گا کہ ہمبہ تمام ہونے کے لئے قبضہ کی خرورت ہے، الہٰداا گروہ جائیداد بھائی کے قبضہ وتضرف میں نہ آئی تو ہم کمل نہ ہوا۔ اس میں درا ثبت جاری ہوگی اور عورت اس میں بھی اپنا حقیہ پائے گی۔ واللہ تعالی اعلم میں بھی اپنا حقیہ پائے گی۔ واللہ تعالی اعلم

العبر محمظيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٠ ربيع الاقال ١٣٨٣ هج

## ایک شخص کے وارثین میں بیوی، تین لڑ کیاں اور بھائی ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: نظام الدین کے انقال کے بعد ان کی ایک ہوہ، تین لڑکوں نے ایک مکان کے او پر کاحقہ جو کہ ایک کمرہ پر شمل ہے جو کہ متونی نے چھوڑ اتھا ان کی ہوہ نے مبلغ = ۱۰۰۰ من ہزاررہ پے ہیں مقصود علی کے ہاتھ فروخت کردیا جس کی رقم پوری وصول پائی اور تحریر لکھدی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ متونی کے ایک حقیقی بھائی بشیر الدین بھی ہیں۔ جس کا حق جمدی لا کے تحت حقہ نکاتا ہے اور جس کی بناء پر بشیر الدین نے خرید ارکے معاصدہ خرید ارکی میں ابنا حقہ بھی رقم کروالیا ہے اور جس کی اطلاع خرید ارکو کافی عرصہ کے بعد ملی۔ کیا ان حالات میں بشیر الدین خرید ارسے ابناحق طلب کرنے میں حق بجانب ہے؟ یااس کو بیدی فروخت کندگان سے طلب کرنا چاہئے؟ فقط سید مقصود علی الارث، مثل کلا ہے اور جس کی افاد وصیت در ثلث ، حسب ذیل طریقہ سے تقسیم ہوگا۔
جبیز، و تنفین ، وادائے دیون، ونفاذ وصیت در ثلث ، حسب ذیل طریقہ سے تقسیم ہوگا۔

مسئله ۱۲۲۴۲۲

| زوجه | بنت | بنت | بنت | גונג |
|------|-----|-----|-----|------|
| •    |     | 14  |     | ۵    |
| 9    | IA  | IT  | 14  | 10   |

لیعنی متوفی نظام الدّین کاتمام مال متروکه ۲۲ سهام پرتقسیم ہوگا۔ جن میں ۹ حضے بیوہ اور ہرلزکی کو ۱۹ احضے اور بقیه ۱۵ حضے بشیر الدین کوملیس گے۔ (ایک سہام ایک روپییمیں ہے ۳۸۸- ابنیں گے)۔ بشیر الدّین اپنا حصّہ فروخت کنندگان سے وصول کرسکتا ہے۔ خرید ارسے اس کا کیاتعلق۔ واللہ تعالی اعلم

العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٠ ربيع الآخر ٣٨٠ إص

## ایک شخص کے وارثین میں تین جیاز او بھائی ہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: مستمی شیر محمد کا انقال ہوا۔ اس نے اپنے تین بچپاز ادبھائی حچوڑے ان کے نام یہ ہیں ا۔ صندال ،۲۔ متارو ، ۳۔ گھواب۔ اب ان تینوں میں متوفی کا مال متروکہ کس طرح تقسیم ہوگا۔ بینوا تو جو وا فقط السائل۔ محمد مومن رضوی ، ڈاکنانہ ، تھر پارکر

۲۸۷ الحبواب: صورت مسئوله میں مسمی شیر محد متوفی کاکل مال متر دکه بعدادائے جمیع حقوق مقدم علی الارث مثل تجهیزو تکفین و ادائے دیون و نفاذ وصیت در مکث، نین برابر حقول میں تقسیم ہوکر، متوفی کے تینوں چیازاد بھائیوں پرتقسیم ہوگا۔ بشرطیکہ اورکوئی وارث ذوی الفروض یا عصبات میں موجود نه ہوں۔واللہ تعالی اعلم

٢٠ در جب المرجب ١٣٨٣ هج

العبد مخمطيل غال القادري البركاتي النوري عفي عنه

## نابالغ كاحته كوئى استعال نبيس كرسكتا

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: ایک ہیوہ کے جاریجے ہیں دوبالغ اور دونابالغ اور فدکورہ مورت کے

پاس اپ شوہر متوفی کی پچھر تم ہے جس سے وہ خود جج کرنا ور اپنے بھائی یا باپ کوشوہر کی طرف سے جج کرانا جا ہتی ہے۔

عالانکہ شوہر نے جج کی وصیت بھی نہیں کی تھی۔ لہذا دریافت طلب امریہ ہے کہ اس صورت میں فدکورہ عورت اپ شوہر کی

میرات سے جج کرسکتی ہے یا جج بدل عن الزوج کراسکتی ہے یا نہیں؟ بینوا تو جو وا

فقط السائل - قارى محمد رمضان ، حيدر آباد ، سنده

۱۸۷ الحجواب: صورت مسئولہ میں متو نی کی میراث کوتنسیم کیا جائے۔ اگر عورت کے مصبے میں اتنامال آجائے جس سے وہ خود حج کر سکے اور بھائی باپ کوبھی لے جا سکے تو جا ئز ہے۔ اس طرح اگر اسے حصنہ میں تھوڑ ا آئے گر بالغ اولا دا پناھتہ والدہ کو بخش دے تو بھی جائز ہے گر نابالغ اولا د کا حصنہ قطعاً حج وغیرہ کے لئے استعمال نہیں کر سکتی اگر چہ وہ اُجازت بھی ویں۔ واللہ تعالیٰ ایکم میں العبدمحم خلیل خاں القادری البرکاتی النوری عفی عنہ میں دب میں العبدمحم خلیل خاں القادری البرکاتی النوری عفی عنہ میں دب المرجب سم میں العبدمحم خلیل خاں القادری البرکاتی النوری عفی عنہ میں دب المرجب سم میں ال

# عورت کے ترکہ میں شوہراوراس کے بچوں کا بھی حق ہے

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین اس سئلہ میں کہ: ایک عورت نے اپنے خادند کو بغیر کسی جبر و تشدّ داور دباؤ کے راضی وخوشی بدرتی ہوش دحواس اپناز رمبرا پنی اولا داور اپنے ماموں کے سامنے معاف کر دیا۔ ایسی صورت میں شرقی احکام ہے آگاہ فرما کمیں کہ اے مہر معاف ہوگیا یانہیں؟

۲ \_ کیازرمہر میں شو ہراور بچوں کا بھی پچھ حصہ ہے؟

س اگر ہے تو کس قدر ہے؟ جواب کاطالب حافظ محم جمیل قادری ، تلک جاڑی ، حیدرآ باد

الا الحجواب: الركی جب که عاقلہ بالغہ ہے اور اس نے اپن خوشی ہے کی دباؤ کے بغیرا پناختی مہر معاف کردیا تو معاف ہوگیا یا تو عورت کو اختیارہ کے کہ وہ کل مہریا اس کا کوئی حقہ معاف کردے۔ (در مختار وغیرہ)۔ والله تعالی اعلم ۲۔ زرم ہیں عورت کی وفات کے بعد تجہیز و تعفین اوائے دبون اور نفاذ وصیت کے بعد جو بھی ترکہ ہوگا اس میں وراخت شامل ہوگی۔ شوہراوراولا دبھی اپناحتہ پائیں گے اور دوسرے ور فاء اپناحتہ۔ (عامد کتب)۔ والله تعالی اعلم سے جب تک وارثوں کا پیدنہ ہواولا و کاحتہ معین نہیں کیا جاسکتا ہے۔ ہاں اس صورت میں شوہرکل مال کا سمر ا (چوتھائی) حقہ پائے گا۔ والله تعالی اعلم

العبرمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ١٥ رجمادي الاولى ١٨٠٣ هج

مرنے والا اپنے مال بہہ کر کے سپر وکر و بے تو ٹھیک ورنداس میں بھی وراشت جاری ہوگی سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں احکام شرعی کیا ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ: سائل نے اپناعقد ٹانی مسماة صغریٰ بیکم ہے عرصہ ۲۱-۲۲ سال پہلے کیا تھا اور زرم ہر ۳۲ بیٹس روپ ساڑھے دس آ نے مقرر کیا گیا تھا۔ منکوحہ بعد نکاح سائل کی تمام آمدنی کی مالک و مختارتھی۔ منکوحہ کوئی مرجہ کہا گیا کہ وہ اپنے زرم ہر کوجس طرح جا ہے استعمال کر عمق ہے یا جس کو جانے واسے کہا گیا تو جو اب دیا گئے گئی اور جب حالت نا قابل جو اشت ہوگئی تو اس کہا گیا تو جو اب دیا گئم کسی کوجھی و سے دو۔ اس و تت اس کی حالت بہت خراب تھی اس و دقت اپنے ذریور کے لئے کہا کہ میر ازیور میری لڑکی کو دیا جائے۔ اب گز ارش یہ ہے کہ اس زرم کا کیا جائے اور کس طریقے سے و دت اپنے ذریور کے لئے کہا کہ میر ازیور میری لڑکی کو دیا جائے۔ اب گز ارش یہ ہے کہ اس زرم کا کیا جائے اور کس طریقے سے استعمال میں لایا جائے۔ منکوحہ کا چند گھنٹوں کے بعد انتقال ہوگیا۔ اس کے بطن سے ایک لڑکی ہے جو کہ شادی شدہ ہے۔ منکوحہ کا جو کہ شادی شدہ ہے۔ و کہ شادی شدہ ہے۔ منکوحہ کا جند گھنٹوں کے بعد انتقال ہوگیا۔ اس کے بطن سے ایک لڑکی ہے جو کہ شادی شدہ ہے۔ فقط السائل میں مورخان

۱۷۸۷ الجواب: صورت مسئولہ میں مسماۃ صغریٰ بیگم کا تمام زرم ہراس کے مال متر وکہ میں شار ہوگا اور پھراس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا۔لڑکی کا زیوراگر مسماۃ نے اس کے ہاتھ میں سونپ دیا تھا فیھا ور نہ اس کے زیور میں وراثت کے احکام جاری ہوں کے۔واللہ تعالیٰ اعلم العبدمحم خلیل خاں القادری البرکاتی النوری عفی عنہ ۱۰ جمادی الاولی سم ۱۳۸۴ هج

## ا کیشخص کے وارثین میں باپ دو بھائی اور بہن ہے

سوال: کیافر اتے بیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: زید کاغیر شادی شدہ حالت میں انتقال ہوا اور اس نے باپ ، دو بھائی ،

ایک بہن چھوڑے ہیں۔ اس کی جائیداد کس طرح تقسیم کی جائے گی؟ بینوا تو جو وا فقط السائل حکیم عبد الواحد کے بہت چھوڑے ہیں۔ اس کی جائیدا کو سرت کا کل مال متر و کہ بعد ادائے جمیع حقوق مقدم علی الارث ،

مثل جہیز و تحقین ، وادائے دیون ، ونفاذ وصیت در ثلث ، میت کے باپ کو دیا جائے۔ باپ کے ہوتے ہوئے بھائی بہن محروم رہیں میں سے۔ واللہ تعالی اعلم العبر محمد خلیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عند میں مرذی القعد سم میں التعادی النوری عفی عند میں میں دوی القعد سم میں التعادی النوری عنی عند میں میں دوی التعادی میں ہوئی التعادی التحاد کی التعادی میں میں التحاد کی التحاد کے التحاد کی التحاد کے التحاد کی کھوٹ کی کوئی کے کوئی کی کھوٹ کی کے کائی کی کھوٹ کی کوئی کی کھوٹ کے کہ کی کھوٹ کی کے کہ کوئی کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ ک

3

ا کی شخص کے دار ثین میں چھاڑ کے اور دولڑ کیاں اور بیوی ہے اور مال دیگر بھائیوں میں مشترک ہے سوال: كيافرمات بين علاء دين اس مسئله بين كه: ايك ملك مشترك بين تين بعائي شريك تتے۔ يوسف، احمد، قاسم \_ پير یوسف کا انتقال ہوگیا اور اس نے ۲ کڑ کے اور ۲ کڑکیاں اور بیوی حچوڑی تو اس کی ملکیت ورثاء پر کیسے تقتیم ہوگی؟ بینوا بالبوهان اجوكم عند الوحين فقط السائل محمر شريف ۲۸۷الجواب: برونب مسکله ۳ تضجیح ۸ ب ایک مِلک مشتر که تمین بھائی 14/1 متیت بوسف مسئله ۸ تصحیح ۱۱ چھلاکے حيات خاتون مبناز اصل مسئلہ ہے ملا ہوا حصہ ایک رویے ہے ملی ہوئی قیت نام ورثاء كا ببيتم فاطميه • ..... • .....**/** • ..... • ......**\** • ..... • ...... **\** طالب • ..... • ..... **\** + 1 • ..... • ..... **\** • ٢ طاہر • ..... • ..... **\** طارق ٠....٠ حيات خاتون ٠.....٠

بعداز تقديم ماوجب تقديمه من التجهيز والتكفين والدين والوصيته فوتى متى يوسف كى مكيت

• ..... • .....اروپيير

متحرک خواه غیرمتحرک ایک روپیه کر کے اوپر دی ہوئی تفصیل کے مطابق ورٹاء پرتقسیم ہوگی۔والله تعالیٰ اعلم العبدمحمطیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنه ۸رذی القعد سه ۸سلا هج

# ایک شخص کے وارثین میں بیوی ، بھتیجااور تین ہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسلمیں کہ: میر دادا مرحوم شراتی کے کی اولا دبنام ولی محمد، الله دین تھے۔ جس میں سے میرے چپامرحوم الله دین کا انقال ہوگیا۔ جن کی کوئی اولا رنہیں اور اُن کی پہلی ہوی کا بھی انقال ہوگیا ہے۔ جن کے بطن سے بھی کوئی اولا دنہیں ہے۔ نیز ہوگیا ہے۔ جن کے بطن سے بھی کوئی اولا دنہیں ہے۔ نیز اب وہ دوسری شادی کر رہی ہیں اور میرے والد مرحوم ولی محمد جو کہ دادا کے حقیقی وارث ہیں ان کے بطن سے سات اولا دہمیں۔ جن میں اور میری بہن حیات ہیں اور باقی بہن بھائیوں کا انقال ہوگیا۔ جن کا شجرہ مندرجہ ذیل ہے۔ ہوئیں۔ جن میں اور میری بہن حیات ہیں اور باقی بہن بھائیوں کا انقال ہوگیا۔ جن کا شجرہ مندرجہ ذیل ہے۔



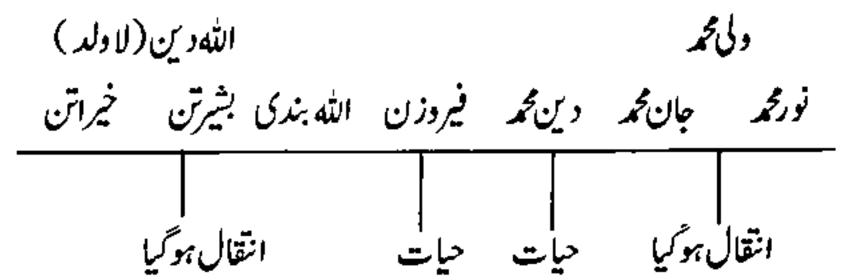

اس لئے برائے کرم بروئے شریعت تحریر کیا جائے کہ میرے پچامرحوم الله وین کی جائیداد میں میری پچی سوتیلی کا حق ہے؟ جب کہ دہ دوسری شادی کررہی ہیں۔ یا میرااور میری بہن کا پوری جائیداد میں ت ہے؟ اگر میری سوتیلی پچی کا اس حالت میں اس جائیداد میں گنا جا کہ اور جمیں اس جائیداد میں کتنا حق صاصل ہے؟ تحریر فر مائیں۔

فقظ السائل، وين محمد، رشي گھاٹ، پھليلي روڈ، حيدر آباد

۱۷۸۷ **الجبواب: صورت مسئوله میں الله دین کاکل مال متر و که بعد ادائے جمیع حقوق مقدم علی الارث مثل جمہیز و تکفین ، و ادائے دیون ، ونفاذ وصیت درثلث ، حیارسہام میں تقسیم ہوگا۔** 

ایک سہام متوفی کی زوجہ، دوسہام متوفی کا بھتیجا اور ایک سہام اس کی بھتیجی پائے گی۔ جس کی صورت یہ ہے۔ لِللّٰہ کو وشُلُ حَظِّ الْائنگین (النساء:11)

میت مسکله سم

فیروزن (تبعینی)

دین محمد (بختیجا)

زوجه

الله دين کې زوجه اگر چه دين محمد اور فيروزن کې نگامول سيسوتيلې چې پېټين الله دين کې زوجه پهلېزا

· جمی وارث قرار یائے گی اگر چهدوسری شادی کرلے۔والله تعالی اعلم

١٠ ارذى القعد ١١٨٠ مع المعج

العبدمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

تركه میں لڑكوں كے ہوتے ہوئے بوتوں كاحق نہيں ، زندگی میں جاہے تو دے سكتا ہے

سوال: کیافر ماتے علاء دین اس مسئلہ میں کہ: زید کے دولڑ کے ہیں اور مرنے سے پہلے زید اپنی زندگی میں اپی جائیداد کا حضہ تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ لڑکوں کے ہوتے ہوئے کیا پوتوں کاحق بھی ہوتا ہے؟ نشریعت کی روسے جواب سے مطلع فرما کیں۔ فقط۔حاجی احمد میاں ،لطیف آباد ۱۰ محید رآباد

۲۸۷ الجواب: لڑکوں کے ہوتے ہوئے پوتوں کا وراثت میں کوئی حقہ نہیں ہوتا یعنی زید کے انقال کے بعد جو وراثت تقسیم ہوگ لڑکوں کے ہوئے پوتے شرعی حقہ نہیں پائیں گے لیکن زیدا پی زندگی میں جس کو جتنا چاہے دے سکتا ہے بعنی اپنی زندگی میں میں اٹ کا حقہ اس کے قبضے میں دے دے شرعا اس میں کوئی مخالفت نہیں ، ہاں وارثوں کو جوشرعا مستحق ہوتے ہیں محروم نہ کر ہے۔ والله تعالی اعلم

سهرمحرم الحرام الأسواهج

العبدمجمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

ا بک شخص کے وارثین میں دولڑ کے، تین لڑ کیاں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلد میں کہ: ایک خص کے دولڑ کے اور تین لڑکیاں ہیں اور ہرفر دشادی شدہ ہے۔
جن کی اولا دہمی ہے اور وہ خود فوت ہوگیا ہے۔ بڑے لڑکے کی اولا دہیں چارلڑکیاں ہیں۔ چھوٹے کی اولا دہمی تین لڑکیاں ہیں۔ ایک لڑکی
تین لڑکیاں ہیں۔ ایک لڑکی کی آولا دچارلڑکے، دولڑکیاں ہیں۔ دوسری لڑکی کی اولا دچھاڑکے، تین لڑکیاں ہیں۔ ایک لڑکی
فوت ہوچکی ہے جس کا خاوندزندہ ہے اور اس کی اولا دموجود ہے۔ بڑی لڑکی کا خاوندفوت ہوگیا ہے۔ ایک مکان کے کلیم کی رقم
تقریباً ساڑھے چھ ہزار روپینفذہ ہے۔ از روئے قانون شریعت اسلامیہ کیا کیا حصّہ اور حقوق بنتے ہیں؟ بذریعہ تھیم رقم جواب
مرحمت فرمائیں۔ عین نوازش ہوگی۔ شکریہ فقط محم علی اینڈ سنز، حیدر آباد، سندھ

۱۷۸۲ الجواب: سائل بہلے اس کا جواب دیں کہ تین الرکیوں میں جولا کی فوت ہوئی ہے وہ اپنے والد کے بعد فوت ہوئی ہے۔ ہے یاان کی وفات نے پہلے؟

ہے۔ المرجب ہم مسال علی القادری البر کاتی النوری عفی عنہ ۲رجب المرجب ہم مسل علی العبد محمد اللہ علی الفادری البر کاتی النوری علی عنہ ۲رجب المرجب مسئولہ میں متوفی کا ۱۳۸۲ البرواب سائل نے بتایا کہ مرحومہ اپنے والدکی وفات کے بعد فوت ہوئی ہے۔ لہذا صورت مسئولہ میں متوفی کا ۱۳۸۲ البرواب

میت زوجه بینی بینی بینی حقیقی بھائی ۱۲ ۱۲ ۹

(لینی جہیز وعفین وادائیگی قرض اور وصیت اگر کی ہو) کے بعد تمام مال ۲۷ حضوں میں تقسیم ہوگا اس میں ۹ جصے بیوی

کو، سولہ ۱۱ حضے ہراڑی کو، اور بقیہ ۱۵ حضے ، میت کے بھائی کودیئے جائیں گے۔ بیوی نے اگر مبر کی رقم وصول نہیں کی تو وہ تسیم کے دور کا استان کی میں ہے۔ بیوی نے اگر مبر کی رقم وصول نہیں کی تو وہ تسیم کے جائے اوا کرنا ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم العبد محملیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عند، ۲۰ رشوال المکرم سم ساتھ ج

## ا کیکشخص کے وارثین میں بیوی ، مال اور ایک بھائی ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص کا اچا تک بجلی کے حادثہ سے انتقال ہو گیا۔اس نے ہاں ،ایک بھائی اور ایک بیوی حچھوڑی ہے۔ان کے علاوہ اور کوئی اس کا وارث نہیں ہے۔ برائے کرم یے تحریر کریں کہ اس کی وراثت شرعاً کس طرح جاری ہوگی؟ فقط السائل محمد صفات خان لودھی ،گرونگر ،حیدر آباد ،سندھ

۱۷۸۷ الجواب: صورت مسئولہ میں میت کاکل مال متر و کہ بعدادائے جمیع حقوق مقدم علی الارث مثل جمہیر وتکفین، وادائے دیون، ونفاذ وصیت در ثلث، میت کے وارثوں میں حسب ذیل طریقه پرتقسیم ہوگا لیمنی جملہ بارہ سہام پرتقسیم کر کے تین سہام زوجہ کو، چارسہام والدہ کو،اور باتی یانچ سہام میت کے بھائی کو دیئے جائیں گے۔والله تعالی اعلم

مسئله ۱۴

بھائی

والد

٠٠٠

مهرر جب المرجب سيم ١٣١٣ هج

العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### ایک شخص کے دار ثین میں بیوی، ۵ بیٹے اور ایک بیٹی ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: چودھری حاجی تصیرالدین کا انقال ہوگیا اور ان کے ورثاء میں ان کی بیوی مساۃ چھمو اور تین جینے موجودہ والدہ ہے ہیں اور ایک بیٹی شادی شدہ ہاور پہلی بیوی سے دولڑ کے بالغ موجود ہیں اور ان کی ملکت میں ایکی بیوی کے لڑکوں نے والد کی کوئی خدمت نہیں کی اور والد نے این زندگی میں بہلی بیوی کے لڑکوں نے والد کی کوئی خدمت نہیں کی اور والد نے این زندگی میں ایک وصیت نامہ میں ہم تینوں بھائیوں کو اپنی ذاتی ملکیت کا وارث قرار دیا ہے۔ مرحوم والد نے بڑی بڑی نفذر تمیں ان دونوں بھائیوں کودے دی تھیں اور وصیت نامہ میں مکان ودوکان ہم لوگوں کو لکھا تھا۔ ایسی صورت میں وہ دو بھائی جھڑا کرتے ہیں لہذا مناسب حسب شرع جب کے وصیت نامہ میں بھائیوں کے نام لکھا گیا ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ فقط السائل ابنائے نصیرالدین لاز شدا مناسب حسب شرع جب کے دوست در ثلث نصیرالدین مرحوم کا کل مال متروکہ بعدا دائے جمیع حقوق مقدم علی الارث مثل جہیز و تافین وادائے دیون و نفاذ وصیت در ثلث حسب ذیل طریقہ پر در ٹاء میں تقسیم ہوگا اور وصیت جو حاجی نصیرالدین نے مثل جہیز و تافین وادائے دیون و نفاذ وصیت در ثلث حسب ذیل طریقہ پر در ٹاء میں تقسیم ہوگا اور وصیت جو حاجی نصیرالدین نے مثبین کی مہم و کی دور معتر نہیں کہ نبی اکرم ساٹھ کا پہلی کا ارشاد ہے لا و صیدہ لو ادی وارث کے لئے وصیت کا عتبار خبیں کی سہام ۸۸ ہوئے۔ مندر جدذیل طریقہ پر تقسیم ہول گے۔

میت مسئله ۸۸۸۸

زوجه بنت ابن ابن ابن ابن ור אין און און און און

والله تعالیٰ اعلم العبر محمد طلیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنه ۹ رشوال المکرم عرب الله هجوالی الله تعلی ایک شخص کے وارثین میں سابیٹے ۲۰ بیٹیال اور مرحوم بیٹے کی بیوی ہے

**سوال:** بخدمت اقدس عالى مرتبه مفتى محمطيل خال صاحب ،صدرٍ مدرس دارالعلوم احسن البركات ،حيدرآ باد ، السلام عليكم ورحمتهاللهو بركاته

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: حاجی احمد دین کا انتقال ماہ دسمبر ۱۹۲۲ء کو ہوا تھا متو فی مذکور نے کیھے غیر منقولہ جا کداداور پھے نفذرقم جھوڑی ہے۔متوفی ندکور کے ورثاء جوحیات ہیں اور جوانقال کر گئے ہیں ،ان سب کی تفصیل درج ذیل ہے۔ آپ برائے مہر بانی ان سب ورثاء کے متوفی ندکور کے ترکے میں جو جو حصے ازروئے شریعت بنتے ہول ان کا تعین فرمادین تا کیسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو۔

نام متوفی احمد دین \_

ا۔ خورشید بیگم (حیات) زوجه احمد دین مرحوم

۲۔ متازاحمرمرحوم پسر(سن وفات ۱۹۳۸ء)۔نوٹ متازاحمہ متوفی ندکور کی بیوی حیات ہیں۔جس کا کوئی بچینہیں اور نہ

بی اس نے دوسری شادی کی ہے۔

س مخاراحم حیات بسراحمد بن مرحوم

سم تأراحم حيات پسراحمد دين مرحوم

۵۔ مختار بیکم حیات دختر احمد دین

۲- سرداربیم مرحومه (سن وفات ۱۹۲۶ء) دختر احددین مرحوم ـ

نوٹ۔ سردار بیکم متوفی مذکورہ کے یائج بچے حیات ہیں۔

منجانب نثاراحمدولدها جی احمد دین ، بھائی خان جاڑی ،حیدرآ باد ،سندھ

۲۸۷**الجواب: صورت ندکوره بالا میں حاجی احمد دین مرحوم کاکل مال متر و که بعد ادائے جمیع حقوق مقدم علی الارث مثل** تجهیز و تلفین دادائے دیون دنفاذ وصیت درثلث ۸ سهام پرتقسیم ہوکرموجود ه در نه پرحسب ذیل طریقه ہوگا۔ممتاز احمہ یااس کی بيوى يابيني كااس حالت ميس كوئي حصه نهيس \_ والله تعالى اعلم

خورشید بیگم ممتازاحمد (فوت) مختاراحمد نثاراحمد مختاربیگم سرداربیگم زوجه ابن ابن بنت بنت ا محروم ۲

والتدنعالي اعتم

العبد محمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه مهم ارشوال المكرم عدم المعلق

ایک شخص کے دار ثین میں بیوی، سابٹیاں، سابھتیجاور سوسھتیجیاں ہیں.

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ

ا۔ زید کی اولا دلز کا کوئی نہیں، تین لڑ کیاں ہیں وہ بھی شادی شدہ اور ایک بیوی ہے۔ان کے علاوہ تین بھینیج اور تین مجتنبجال ہیں۔ایسی صورت میں زید کا تر کہ، ورثاءمندرجہ بالا میں کس طرح تقتیم ہوگا؟

۲۔ نیز صورت مندرجہ بالا کے تحت زید کسی ایک وارث کوازروئے وصیت کل یا جزوتر کددے سکتا ہے یانہیں؟ یا اپنی زندگی میں (ہبہ) بخشش کرسکتا ہے یانہیں؟

سروصیت کی شرعی صورت کیا ہے؟ جواب تفصیلی اور حوالہ کے ساتھ مرحمت فرمائیں۔ بینوا بالبوہ بان توجووا عندالوحیان

۲۸ الجواب: صورت مسئوله عنها میں متونی کاکل مال متروکه بعدادائے جمیع حقوق مقدم علی الارث مثل جمینرو تکفین و ادائے دیون و نفاذ وصیت در ثلث مندرجه ذیل طریقه پرتقسیم ہوگا۔ لین کل ترکه ۲۲ سہام پرتقسیم ہوگا اور نیچے لکھے ہوئے سہام کے مطابق ہردار کے وادا کیا جائے گا۔والله تعالٰ الملم

متت مسئله ۲۲/۲۴

ر این مین بنت بنت ابن م ابن م ابن م (بینیج) بنت م س ابن م سر بینیجی) بنت م س (بینیجی) مینت م س (بینیج

۲۔ وارث کیلئے جو وصیت کی جائے گی وہ نامعتبر ہے۔ اس پڑمل لازم نہیں ہاں اگر باتی وارث راضی ہوں تو درست و نافذ ہے۔ اور اگر اپنی زندگی میں اپنے ورثاء میں سے کسی وارث کو مال ہبہ کر کے اس کے قبضے میں بھی وے دیے تو بیمعتبر و نافذ ہے۔ والله تعالیٰ اعلم

العبر مخطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٣٣ ربيع الاقال ع ١٣٠٠ حج

#### ایک شخص کے وارثین میں بیوی، ۵ بیٹے اور سابیٹیاں ہیں

سوال: بخدمت اقدس عالی مرتبه مفتی محر خلیل خان صاحب، السلام علیم ورحمته الله و بر کانته ، از راهِ کرم وعنایت مندر جه ذیل اشخاص کووراثت کے متعلق شریعت محمدی ہے آگاہ فر مائیں۔ عین نوازش ہوگی۔

میرے بہنوئی مرحوم قبول احمد خان کے مندر جدذیل وارث ہیں۔

بیوہ، پانچ او سے بالغ ہے جس میں دوائر سے پہلی بیوی ہے ہیں پہلی بیوی کامیری بہن کی شادی ہے جل انتقال ہو چکا تھا۔اورلڑ کی ابالغ شادی شدہ، ۲ نابالغ غیرشادی شدہ

فقظ بسليم احمد الطيف آباد ، حيدرآباد

۱۷۸۲ الجواب: صورت مسئوله میں متوفی کاکل مال متروکه بعدادائے جمیع حقوق مقدم علی الارث مثلاً تجہیر وتکفین وادائے دیون ونفاذ وصیت در ثلث مندرجه ذیل طریقه پرتقسیم ہوگا۔ والله تعالی اعلم

مسئله ۸ ر ۱۰۴

یعنی جمله ۱۳۰ اسهام ۱۳ سهام زوجه کو، هر بینے کو ۱۳ اسهام، اور هر بینی کوسات سبام دیئے جائیں گے۔والله تعالیٰ اعلم العبر محرفلیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنه ۱۲ رجمادی الا ولی ۱۲ سلا هج

## باپ کی حیموڑی زمین میں بیٹوں کاحق ہے، بوتوں کانہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: دو بھائی ہیں۔ جب ان کا والدفوت ہوگیا تو فقط زمین ہم راے ،ایکز تھی اور کوئی ایسی خاص ملکیت تھی ہیں جس سے ان کی ملکیت میں ترقی ہو نے مین میں پیداوار نہیں ہوتی تھی۔ مخت وغیرہ کرکے گزارا کرتے تھے۔ بوے بھائی کے دو بیٹے تھے۔ عنقریب ہی جوان ہوئے اور کا شتکاری محنت سے کرتے رہے ۔ اس سے انھوں نے سرکاری قسطوں پرزمین خرید کی قسطیں اوا کرتے رہتے ہیں۔ دونوں بھائی اور بڑے بھائی کے بیٹے اس میں جدا ہونا چا ہے ہیں، ملکیت تقسیم اکٹھے رہتے ہیں اور ملکیت بھی اکٹھی رہی۔ اب دونوں بھائی اور ایک بھائی کے بیٹے آپس میں جدا ہونا چا ہے ہیں، ملکیت تقسیم کرنا جا ہے ہیں۔

بڑا بھائی کہتا ہے کہ خرید کی ہوئی زمین کے چارھے کرلیں کیوں کہ میر سے بیٹوں کی بھی محنت ہے۔ان کاحق ان کودیا جائے۔دوسرا چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ ہم دونوں آپس میں دوھتے کر کے زمین تقسیم کر لیتے ہیں بیٹوں کا کوئی حق نہیں۔ جیٹے کہتے ہیں جو ملکیت ہمارے دادا کی ہے وہ آپ دونوں آپس میں تقسیم کرو ہمارا کوئی حق نہیں باتی جوزمین ہے

(باب الوراثق

ہماری محنت سے خریدی گئی ہے۔ اس سے ہمیں حقد ملنا چاہئے۔ اب شرع شریف کا اس میں کیاتھم ہے کہ بیٹوں کوحقہ دیا جائے یانہیں؟ بینوا تو جو وا

۱۸۱۱ الجواب: ۲۰۱۱ یک کاوہ قطعہ زمین جومتوفی کی ملکیت تھا متوفی کے انتقال کے بعداس کے دونوں بیٹوں میں (جب کہ کوئی اور وارث نہ ہو) برابر برابر تقسیم ہوگا۔ اس زمین میں اِن بیٹوں کا کوئی حقہ نہیں اور بقیہ زمین جوان دونوں بھا ئیوں اور بڑے بھائی کے بیٹوں نے حکومت سے خریدی ہے اس میں سب لوگ بقدرادا یکی قیمت و محنت شریک ہیں اوراگر یہ تعین نہ ہو سکے کہ کس نے کتنی رقم دی تو باہمی تصفیہ ہی ہے کوئی فیصلہ ہوسکتا ہے کین یہ بات یقینی ہے کہ اس میں چاروں بی شریک رہیں گے یہاں کوئی خض اپنی خوش سے اپنے حق سے دستمردار ہوجائے تو وہ اور بات ہے۔ بہر حال بیٹوں کا اس میں حقہ ضرور ہے۔ والله تعالی اعلم

٢٩رجمادي الأولى ١٣٨٨ علاهم

العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

## ایک شخص کے وارثین میں بیوی باڑ کی اور بھائی ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کی ایک لڑک ، ایک بیوی اور ایک بھائی ہے۔ تو اس کی جائیداد میں سے شریعت کے مطابق ان لوگوں کو کتنا کتنا حصّہ ملنا چاہئے؟ فقط السائل ، الف خال

۲۸۱ الجواب: میت،مئله ۱۲۸۸

زوجه ایک بنت (لڑکی) ایک بھائی ۱ ۲

بعد از تقدیم ماوجب نقد یه من التجهیز و التکفین والدین والوصیه جمله اطاک فوتی کی اس طرح تقیم کی حائے گی۔

اورلز کی کو • ..... ۱۸ آنه ..... و اور بھائی کو

• ..... تنه على والله تعالى اعلم

۲۹رجهادي الاولى عرم سلاطي

العبرمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

ا یک هخص کا انتقال موااور وارثین میں بیوہ، کے بیٹے اور سابیٹیاں ہیں

سوال: کیافرماتے ہیںعلاودین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: مسمی الہی بخش کے حسب ذیل ورٹاء ہیں اور الہی بخش کا انقال ہو چکا ہے۔ الہی بخش نے جو جائیدادیار و پہیچھوڑ ا ہے۔ اس میں ہرا یک کامطابق شرع شریف کس طرح حصہ پہنچ گا؟ تعلقین وادائے دیون ونفاذ وصیت درنگث ۲ ساا سہام پرتقشیم ہوگا ان میں بےا سہام زوجہ کے، ہرکڑ کے کو سما سہام اور ہرکڑ کی کو است میں میں اسلاما

ے سہام لیس سے۔والله تعالی اعلم

متیت مئله ۸ر۳۳۱

والله تعالى اعلم \_العبد محرضيل خال القادرى البركاتي النورى عفى عنه ٢٠ ربيع الآخر ١٣٨٨ والشج

ا یک شخص کے وارثین میں ہیوی، بیٹی، بھتیجا، بھانجا، بیٹی اور چیازا دیھائی ہیں

سوال: کری جناب قبله مفتی طیل خال صاحب،السلام علیم، کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ متاز خان ولد نجابت خان ۱۹۲۳ء میں شدُ والہ یارضلع حیدرآ باد میں انتقال کر گیا۔ وہ حنی ند ب کا تھا۔اس نے ۱۳۳۰ کی داراضی چھوڑی ہے۔اس کا شجرہ حسب ذیل ہے۔نفیسہ بیگم متوفی کی دختر، اور مسما قاسائرہ متوفی کی زوجہ حیات ہے۔اور مسما قاز یتون متوفی کی جیا زاد بہن ہے۔عبد الحمید متوفی کا بھانجہ اور مختار احمد متوفی کا بھتیجہ ہے۔ازروے شرع شریف بتا یا جائے گئآیا ہوگ متوفی کی جوارث ہیں یانہیں؟

شهابت خان

نجابت فان (مرحوم) سرور فان (مرحوم) عبدالقيوم فان (مرحوم) متاز فان (مرحوم) جشيد بيكم (مرحومه) زيتون بيكم نفيسة بيكم (دختر) عبدالحميد فان مختارا حمد فان زرينة بيكم

فقط السائل

۷۸۷ **الجواب: متاز خان کاکل مال متروکه بعد**ادائے جمیع حقوق مقدم علی الارث مثل تجہیز و تکفین وادائے دیون ونفاذ وصیت درثکث ۸سهام پرتقسیم ہوکرحسب ذیل طریقه پرتقسیم ہوگا۔والله تعالیٰ اعلم

متیت مسئله ۸

سائره (زوجه) نفیسه (ذختر) مختارا حمد (بختیجا) زرینه بیم (بختیجی) زینون (پیچازاد بهن) عبدالحمید خان (بھانجا)

ا هم محروم محروم محروم محروم محروم محروم محروم محروم والله تعالی اعلم - العبر محمد شلیل خان القادری البرکاتی النوری عفی عند کارر بیج الآخر ۱۳۸۸ التح

## ایک سخص کے دار تین میں ہیوی، بیٹا، سوبیٹی، بھائی اور بہن ہیں

**سوال:** مَرَى جناب قبله هنى خليل خال صاحب، السلام عليم

کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: الہی بخش مرحوم نے اپنی زندگی میں اپنا گھررہن رکھا۔ جسے ان کی فر مائش پران کے بیٹوں میں ہے رحیم بخش نے آزاد کرایا۔اللی بخش نے وہ مکان رحیم بخش کے نام ککھدیااوراس کے قبضہ میں پہلے ہی وہ مکان تھا۔ باقی ماندہ لڑکوں ہے الہی بخش نے کہا کہ جب تم اس کی رقم ادا کردو گےتو مکان تمہارا ہے درنہ تم کرا یہ دار ہو گے کیکن ان بھائیوں میں ہے کسی نے رقم ادانہیں کی۔رحیم بخش نے اسے از سرنونقمبر کرالیا۔اس کے بعد ہندوستان تقسیم ہواتو رحیم بخش پاکستان آ گئے اور اس مکان کا کلیم کیا اور جب کلیم منظور ہوکر آیا تو دوروز قبل ہی ان کا انتقال ہو چکا تھا۔اس کلیم کو اس کی بیوی نے مبلغ = ر ۲۰۰۰ ہزاررو پی قرض لے کراییے نام کرایا۔

اللی بخش کی اس وفت پہلی بیوی سے تین لڑکیاں عائشہ صغری ،سکیند ہیں اور دوسرے بیوی سے ایک لڑکا ہے۔ تمیسری بیوی کوطلاق دے دی تھی۔ چوتھی بیوی فاطمہ حیات ہے۔ نیز رحیم بخش کا ایک بھائی اور بہن بھی حیات ہے۔شرع محمدی کے مطابق بیرقم کس طرح تقتیم کی جائے گی۔ بینوا توجووا

۲۸۷**الجواب:** الہی بخش کے رہن کر دہ ،مکان کورجیم بخش نے اپی طرف ہے آ زاد کرایا اور الہی بخش نے وہ مکان اس بنیاد پر حیم بخش کود نے دیااور رحیم بخش نے اسے قبضہ میں لے لیا تو وہ مکان بلاشر کتِ غیرے رحیم بخش کی ملکیت قرار پایا۔ اب اس مکان کی جورم کلیم کی حکومت کی طرف ہے آئی اس ہے تمام مصارف (مقدم علی الارث) نکال کررم کوحسب ذیل طریقه برنقسیم کیا جائے گا۔

متیت مسئله ۸ر۴۴

اخت (بهن) والثاه تعالى اعلم

۵۱ رجمادی الاولی و ۱۳۸۸ همج العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

جس بینے کا انتقال باپ کے سامنے ہوااس کا ترکہ میں حصہ بیں

سوال: مكرى جناب قبله مفتى خليل خان صاحب ،السلام عليم ،كيا فرمات بين علماء دين، ومفتيان شرع متين اس مسئله مين كه ا کی محض احمد فوت ہو کمیا ہے۔ اس کے حیار بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں مگر اس کا ایک بیٹا قاسم جوانی میں ہی فوت ہو چکا تھا۔جس کے بال بچے تھے۔اب دادا کے فوت ہونے کے بعد قاسم کے بنچے دادا کی ملکیت میں سے اپنا حصہ ما تک رہے میں۔ تو کیا شریعت کے مطابق وہ حصہ طلب کر سکتے ہیں یانہیں؟ فقط السائل

۱۵۸۲ الجواب: قاسم کے بیٹے متوفی احمہ کے حقیق پوتے ہیں اور اولا د ذکور کے ہوتے ہوئے بوتوں کا دراشت میں کوئی حقہ نہیں۔ البندا قاسم کے بیٹوں کا دعویٰ متوفی احمہ کی جا کدا دمیں شرعاً مسموع نہ ہوگا بلکہ وہ شرعاً محروم رہیں گے۔ والله تعالیٰ اعلم العبد محمد خلیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ ۱۲رجمادی الاولی و ۲۸ العجم اللہ علی العبد محمد خلیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ ۱۲رجمادی الاولی و ۲۸ العبد محمد علی العبد محمد خلیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ المرجمادی الاولی و ۲۸ المرجمادی الاولی و ۲۰ المرحمادی و ۲۰ المرحمادی الاولی و ۲۰ المرحمادی و ۲۰ ا

#### دادا کی جائیداد کی تقسیم اس کی اولا داوراولا د، دراولا دمیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین اس مسله میں کہ: قاضی ابو بکر مرحوم نے اپنی و فات کے بعد مندر جہ

ذیل جائز وارث جھوڑے ہیں جو کہ مرحوم کی متحرک ، خواہ غیر متحرک جائیداد میں شری وارث ہیں۔ مرحوم کے تین لڑکے بالغ
ہیں۔ قاضی صادق علی ، قاضی غلام نبی ، قاضی فتح محمد اور اس کی بیوی اور اس کی وختر کنوار کی مندر جہ بالا ور اتوں میں سے صاد ق
علی فوت ہو چکا ہے اس نے مندر جہ ذیل وارث جھوڑ ہے ہیں ، دواس کے بھائی قاضی غلام نبی اور قاضی فتح محمہ ، ایک والدہ ،
ایک حقیق وختر اور اس کی ایک ہمشیرہ اور قاضی صادق علی مرحوم کی متحرک خواہ غیر متحرک جائیداوالگ ہے۔ مہر بانی فر ماکر مندر جہ
بالا دونوں وارثوں کے مسلم پر بابت شرع شریف محمدی حفی موجب حدیث فتو کی عنایت فر ماکر مشکور فر مائیں کر ہرایک کو کتنا

۱۸۷ الجواب: صورت مسئوله میں قاضی ابو بکر مرحوم کا تمام مال متر و که بعد ادائے جمیع حقوق مقدم علی الارث مثل تجهیز و تعفین وادائے دیون ونفاذ وصیت در ثلث حسب ذیل طریقه پرتقسیم ہوگا۔

> میّت مسئله ۱۸ ابو بکر مرحوم زوجه (بهنده) صادق علی غلام نبی فتح محمد بنت (زینب) ا ۲ ۲ ۲ ا میت ۲/۰ سمادق علی ۲ میت ۲/۰ سمادق علی ۲ والده (بهنده) غلام نبی (بھائی فتح محمد (بھائی) زینب (بهشیره) وختر (بیٹی) ا ۲ ۲ ۲ ۳ ۵ والده والله تعالی اعلم

ں عنہ ۲۱رجمادی الاولی <u>۴۸سا</u>ھیج

العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### تجينج كا جياكى جائيداد مين حقيه كب هي؟

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: چپاکے انقال کے بعد اس کی ملکیت میں بھینے کو کتنا حق پہنچاہے؟ بینوا تو جروا السائل سلیمان خان ولد سلطان خان، حیدرآ باد، سندھ

## ایک عورت کے دار ثین میں ۲ بیٹیاں ، سانویتے ،نواسے ، بہووغیرهم ہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

الف۔ا ۔ ایک بیوہ کواپے شوہر کے انتقال کے بعد وراثت میں ملی ہو کی ملکیت جس میں ایک مکان رہائش۔ ۲۔ دوکان وغیرہ کاکلیم اور زمین کاکلیم شامل ہے اس دوکان اور مکان کے کلیم میں سے اپنے لئے ایک مکان رہائش لیا یعن کلیم میں سے ملا اور باقی کلیم جو کچھ بچاوہ نتج دیا۔ اس کو زمین بھی اپنے شوہر کے ترکہ میں سے ملی جو کہ اس کے شوہر کے دوسرے وارثوں کے ساتھ مشترک تھی نتج دی گئی جس کی رقم بچھاس نے خرج کر دی اور بچھ نے گئی۔

ب۔ وہ بیوہ انتقال کرگئی اور اس کے پاس جو بچھ بچاہاں میں ایک مکان اور پچھ نفتر قم ہے آپ سے گزارش ہے کہ فدکورہ بالا مکان اور رقم کوحدیث شریف کے مطابق اس کے در ٹاء میں بانٹ دیجئے۔ ور ٹاء مندرجہ ذیل ہیں۔

دو بیٹیاں، تمین پوتے ، آٹھ پوتیاں ، دونواہے ، دو بہوئیں ، چینواسیاں۔ ۱۷۸۷ **الحبواب:** صورت ندکور و میں میت کاتمام مال متر وُکہ بعدا دائے جمیع حقوق مقدم علی الارث مثل تجہیز وتکفین وادائے دیون دنفاذ وصیت درثلث مندرجہ ذیل درثاء میں حسب ذیل طریقتہ پرتقسیم ہوگا۔ بہوا ورنواسے ،نواسیاں محروم رہیں گی۔

متیت مسئله ۱۳۲۳

بنی بنی پوتا پوتا پوتی پوتی پوتی پوتی پوتی پوتی پوتی ا

یعنی مجملہ ۲۲ سہام میں ہے ۱۳ سہام ہر بین کو،۲ سہام ہر پوتے کواور ایک سہام ہر پوتی کو ملےگا۔ العبدمحر خلیل خان القادری البرکاتی النوری عفی عنہ • سار جمادی الاولی ویسال علی

## ایک سخص کے وارثین میں بیوی اور سویٹے ہیں

**سوال:** کیافرماتے ہیںعلاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: مسمی عبدالزخمن ولداحمہ کا انقال ہو گیا ہے۔مرحوم نے حسب ذیل ور ٹاءز وجہ میمونہ، صابر بیٹا، ناصر بیٹا، طاہر بیٹا جو کہ مرحوم کے بیجے حقیقی ور ٹاء ہیں۔ چھوڑے ہیں۔ برائے كرم ان كاحقه شرى بيان فرما كيس مرحوم كيميني ميس عام حصص تقے۔

فقظ السائل سيّد صادق على ايْروكيث، چيئر مين يونين كميثى ، نطيف آباد، حيدر آباد

۷۸۷ ال**جوا**ب: صورت مسئوله میں مسمی عبدالرحمٰن کاکل مال متروکه بعدادائے جمیع حقوق مقدم علی الارث مثل جمہیرو یکفین وادائے دیون دنفاذ وصیت درنگث میت کے در ناء میں بطریق ذیل تقسیم ہوگا۔

میت مئله ۸ر ۲۴ (عبدالزحن)

طاہر(بیٹا)

ناصر(بیٹا)

میمونه(زوجه) صابر(بیٹا)

۳۸ <sup>۱۹</sup>/۲۳

ma 19/40

۳۸ <sup>۱۹</sup>/۲۳

۳۳ ما حصص ۸ م

یعنی میمونه کو ۸ م ۱۲ جھے اور لڑکوں میں ہرلڑ کے کو ۲۰۱۰ ۸ ساجھے دیئے جائیں گے۔واللہ تعالیٰ اعلم ۱۹*۷۱کوبر* <u>۱۹۲۸ء</u> العبدمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

## ایک شخص کے دار ثین میں بیوی، بیٹی، اور چیاز ادبہن ہے

سوال: کیافرماتے ہیںعلاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: میرے تایاز ادبھائی ممتاز خان (مرحوم)ولد نجابت خان مرحوم اپنے جائد ادغیر منقولہ تقریباً ۱۰۳ ما کیڑزری اراضی حیوژ کر انقال کر گئے۔ انہوں نے ایک لڑکی نفیسہ بیگم و بیوہ کو جھوڑا تھا۔ بیوہ متاز خان بھی انقال کرمنی ہیں۔اس سلسلے میں آپ بموجب قرآن شریف وسنت مندرجہ ذیل تجرے کے مطابق جائیداد کی وراثت کافتوی جاری فر مائیں \_عین نوازش ہوگی \_

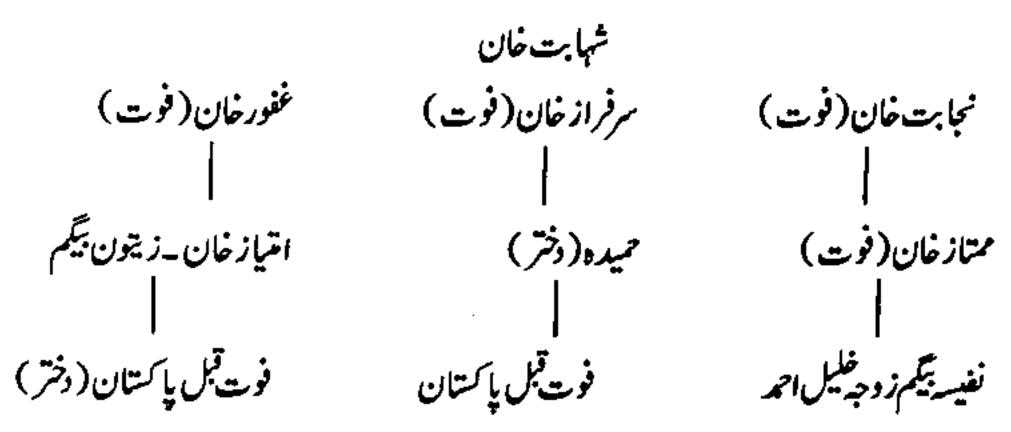

فقط والسلام مسماة زيتون بيكم، حيدرة باد ،سنده

۱۷۸۷ الحبواب: صورت مسئوله میں ممتاز خان کاکل مال متروکه بعدادائے جمیع حقوق مقدم علی الارث مثل تجهیز و تکفین و ادائے دیون و نفاذ وصیت در ثلث حسب ذیل طریقه پرتقسیم ہوگی۔والله تعالی اعلم

میّت مسئله ۸

زوجبب بنت

∠ 1

ممتاز خان کی جیاز ادبهن زینون بیگم کااس صورت میں شرعاً کوئی حقه مقرر نہیں۔ والله تعالیٰ اعلم بالصواب العبدمحر طیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنه سارمحرم الحرام و و والے سے معرم مرام موسلا هج

## ایک شخص کے وارثین میں بیٹااور بیٹی ہیں

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: میرے والدی جائیدا دہے اور ہم دو بہن بھائی ہیں۔ والد کا انقال بہت پہلے ہوگیا تھا۔ بہن کی شادی خود میں نے اپنے ہاتھوں ہے کی۔ میں نے خود دوشادیاں کی ہیں اور دونوں ہو یوں سے صرف ایک ایک ایک ایک ٹرکا ہے۔ اور جومیری حقیق صرف ایک ایک لڑکا ہے۔ اور جومیری حقیق بہن تھی اس کے ایک لڑکا اور ایک لڑک ہے۔ شریعت میں کن کو کیا کیا ترکہ ملنا چاہئے۔ براہ کرم جواب دے کرمشکور فرمائیں۔ عین نوازش ہوگی۔ فظ السکل

۲۸ کالجواب: صورت مسئولہ میں سائل کے والد کا تمام متروکہ مال و جائیداد بعدادائے جمیع حقوق مقدم علی الارث مثل تجہیز و تحفین وادائے دیون و نفاذ وصیت در ثلث دونوں بہن بھائیوں میں اس طرح تقسیم ہوگا کہ بھائی کو بہن سے دوگنا طے۔ یعنی کل مال کے تین حقے کئے جائیں ان میں ہے دو بھائی کے اور ایک بہن کا اور جب کہ یہ دونوں بھائی بہن زندہ ہیں لہذاان کے ترکہ کی تقسیم کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ اپنی زندگی میں جو جے ، جتنا جا ہے ہبہ کردے اور قبضہ میں دے دے لینے والا اس کا مالک ہوگا۔ والله تعالی اعلم

العبد محمد خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه مرمحرم الحرام وسلاهج

## ایک شخص کے دار ثین میں بیوی، ۲ بیٹیاں اور ہم بھینے ہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ : مسمی چھیو خان انقال کر بچکے ہیں۔اس مرحوم کی دورختر موجود ہیں اور مرحوم کی ایک ہیوی بھی ہے۔ دختر ان کے نام یہ ہیں۔مسما قاحسینہ مسما قاتمنی

مرحوم چھو خان کے اپنے چیاز او بھائی کے تین لڑ کے موجود ہیں۔ بنام کلوخان ،رحمان خان ،امیرخان۔ چھتو خان کی جائیداد میں حقبہ لینا چاہتے ہیں۔ کیاان لوگوں کوشرعاً حقوق ملتے ہیں یانہیں؟ اور نیز بی بھی بتا کیں کہ ایک روپیہ میں ان کا

كتناحصه بنمآے؟

```
شجرہ حسب ذیل ہے
محمود خان
```

نفروخان (مرحوم) چھو خان (مرحوم) بینوخان (مرحوم) اساعیل خان (مرحوم) کلوخان رحمٰن خان امیرخان وختر مساة تمنی وختر مساة حسینه لیافت خان (مرحوم) حیات حیات حیات حیات حیات حیات ایمین خان (حیات)

فقظ السائل

۱۷۸۲ **الجواب: صورت مسئولہ میں متو فی چھ**و خان کا کل مال متر و کہ بعد ادائے جمیع حقوق مقدم علی الارث مثل جہیز و تکفین وادائے دیون ونفاذ وصیت در ثلث حسب ذیل طریقه پرتقسیم ہوگا۔

متنت مسئله ۹۲/۲۴

زوجه دخر ٢ ثلث وختر كلوخان بعتيجا رحمان خان بعتيجا امبرخان بعتيجا لياقت خان بعتيجا

A A M

والله تعالی اعلم۔ العبر محمد طلیل ناں القادری البر کاتی النوری عفی عنب ہے رربیع الاقرل شریف و مسل سطح ایک شخص کے وارثین میں دو ہیویاں ، بہن ، اور ۲ سبجی ہیں

سوال: كيافرماتے بين علماء دين اس مسئله بين كه: الله دُنوشاه فوت ہو گئے جن كے وارث سه بيں -

الله ذنوشاه (متيت)

بہ زوجہ اخت (بہن) بنت الاخ (بھینجی) بنت الاخ (بھینجی) ان میں دراثت کس طرح ہے تقتیم ہوگی؟ فقط السائل

ادائے دیون ونفاذ وصیت در ثلث ۱۱ سہام ہوکر،مندرجہ ذیل طریقہ پرتقسیم ہوگا۔

ميّت مئله ۱۹۸۸ زوجه زوجه اخت بنت الاخ بنت الاخ ا ۳ ۲ عروم محروم

10

لین کل ۱۲ سہام میں سے ہرز وجہ کو اسہام، اور بقیہ سما سہام میں نے اس کی بہن کوبطور وراثت ذوی الفروض ۸، اور بقیہ ۲ سهام، ابطور، رد \_ والله تعالى اعلم العبر محمد خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه، ٥ رشعبان المعظم ووسلامج

266

ایک شخص کے دار ثین میں دو ہیویاں ، دو بیٹیاں اور بھائی ، بہنیں ہیں

سوال: كيافرمات بين علماء دين اس مسئله مين كه: شاه محد شاه فوت هو كيَّ جن كي وارث مه بيل ـ شاه محمرشاه (میت)

اخت (بهن)

اخ (بھائی)

بنت (بني)

بنت(بینی)

فقظ السائل عبدالله

ضياءالغرآن يبلي كيشنز

۸۷ **الحبواب:** صورت مسئوله میں متو فی کاکل مال متر و که بعدادائے جمیع حقوق مقدم علی الارث مثل تجہیز و تکفین وادائے د بون ونفاذ وصیت در ثلث ۴ ۱۳ سهام هوکرمندر جه ذیل طریقه پرتقشیم هوگا ـ

متيت مئله ۴۴ر۴۴ ۱۲

اخت 17

والله تعالى اعلم \_ العبد محمليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ١٥٠ رشعبان المعظم ووسلا هج

ا کی شخص کے وارثین میں بیوی ، دو بیٹی اور چیاز اد بھائی ہیں

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: میر اسسر الہی بخش ہندوستان میں ہندوک کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔اورمیرا خاوندحسین بخش بھی شہید کر دیا <sup>ع</sup>یا۔

ہندوستان ہےزری زمین کاکلیم میر ہےسسرالہی بخش کے نام آزیر بق ہوا ہے۔الہی بخش کےصرف ایک لڑ کاحسین بخش تھااور کوئی بٹی نہیں تھی۔اب اس دفت الہی بخش کے دو یو تیاں ا۔ بنول ، ۲۔ رمضانو اور ایک بیٹے مرحوم کی بیوی رحمتی موجود ہے۔ الی صورت میں دادا کی ملکیت میں ہے یو تیوں کاحن تحت ارکام شریعت کتنا ہوتا ہے؟ شجرہ اس طرح ہے

# ۷۸۷ **الجواب:** صورت مسئوله میں مسماۃ مریم کاکل مال متر و که بعدادائے جمیع حقوق مقدم علی الارث مثل تجہیر وتکفین و

يوسف شاه

فقظ السائل عبدالرحمن

ادائے دیون ونفاذ وصیت درثلث ۴ سہام پرتقسیم ہوگا۔اس میں ۴ سہام مساۃ رحمت کواور باقی ووسہام یوسف شاہ اورنورمحمرشاہ کودئے جائیں گے۔ والله تعالیٰ اعلم مسئلہ ۴ (میت مریم) ہمشیرہ رحمت ابن العم یوسف شاہ ابن العم کوسف شاہ

العبد محمد طليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٠ رمحرم الحرام و٩٠١ هج

ميراث كيحصول يعيم تعلق متفرق سوالات كاحل

سوال: بخدمت جناب مفتى محمظيل خال صاحب ، السلام عليكم ورحمته الله وبركانة

کیافر ماتے ہیں علاء دین دمفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: 'دیوراور بھائی کے آپس میں اختلاف ہونے کی وجہ ہے مسئلہ یو چھنے کی نوبت آئی۔مہر بانی کر کے بتا ہے کہ کون کون وارث ہے؟ اور کتنا کتنا حصہ پائے گا؟

تحرم فوتى

برا بھائی میر بخش غلام علی (فوتی) میر بخش غلام علی (فوتی) بیگم (سارا) بردی بیگم (هیو) چیموٹی بیگم (حاجیانی زینت) بیگم (سارا) نیان کیاں ۔ایک بالغ، ۲ نابالغ

الف۔ بڑا بھائی میر بخش کی ایک بیگم ہے اور کوئی اولا دہیں ہے۔

ب۔ حچوٹا بھائی غلام علی نوتی کی دو ہویاں ہیں۔ بڑی ہیگم کے کوئی اولا دنہیں ہے اور چھوٹی ہیگم سے تین لڑکیاں ہیں ایک بالغ اور دونا بالغ ۔ دونوں بھائی آپس میں استھے رہتے تھے۔ گھر کا زیادہ خرچ حجھوٹا بھائی فوتی اٹھا تاتھا۔

ا۔ نوتی غلام علی اپنی زندگی میں لکھے کے دے گیا تھا کہ میرے بعد میری ملکیت کی دارث چھوٹی بیٹم ہے۔اس ملکیت میں کون کون وارث ہیں؟

۲۔ فوتی غلام علی کی تین لڑکیاں ہیں۔ ایک بالغ ۲ نا بالغ۔ ان لڑکیوں کا کون وارث ہے۔ ان لڑکیوں کا حصہ کیسے وارث کیا جائے؟ کیسے استعمال کیا جائے؟ اورکس کوحق ہے اس کا؟

ب سے بنی علی میں میں میں میں میں ہے۔ بینک میں جوفنڈ برائے امدادفوتی کی طرف سے ملے گا۔وہ اپنی چھوٹی بیٹم کے نام سے لکھ کے بینک میں دے گیا ہے۔اس میں کون وارث ہے؟ سے ۔ ان سے معلی بینک میں لکھ کردے گیا ہے کہ میرے بعد پیسہ اور سامان میری جھوٹی بیٹم کودیا جائے گوا ہول کے سامنے۔ ان میں کون کون وارث ہیں؟

۵۔انشورنس زندگی کا شریعت موجب حلال ہے یا حرام؟ فوتی ،غلام علی اپنی زندگی میں انشورنس کے پیسے بھی مجھوٹی بیگم کے نام کر گیااس میں کون وارث ہے؟

۔ اگر انشورنس حرام ہے تو ان عور توں کو استعال کرنا جائز ہے یانہیں؟ کیوں کہ ان عور توں کا کمائی کا کوئی اور ذریعین ہے۔ اس انشورنس کے علاوہ عور توں کو دوسرا مال ملکیت کے ضے میں آتا ہے۔ اس انشورنس کے علاوہ عور توں کو دوسرا مال ملکیت کے ضے میں آتا ہے۔

د\_انشورنس حرام ہے توان پیپوں کو کس طریقہ ہے استعال میں لایا جائے؟

۲۔ فوتی غلام کی نے بیسے قرض کے طور پر آ دمیوں کو دیئے ہوئے تھے جوغلام علی کے مرنے کے بعد چھوٹی بیکم کو ملے اس میں کون کون وارث ہے؟

ے۔فوتی غلام علی زندگی میں اپنے زیور دوسرے بینک میں گروی طور پرر کھتے تھے۔ان زیوروں کو بینک میں قرض دے کرآ زاد کرانے کاکس کوخت ہے؟

٨\_مير بخش اورغلام على فوتى كے باپ كى جائداد ہے۔ان ميں كون كون وارث ہے؟

9 \_ کھر میں جوسامان ہے وہ زیادہ تر فوتی غلام علی کا ہے اس میں کون وارث ہے؟

۱۰ فوتی غلام علی اپنی جھوٹی بیگم کوخر چی نہیں دیتا تھا اس خر چی کے بدلے میں سونا لے کر دیتا تھا اس میں کون کون وارث ہیں؟ ۱۱ چھوٹی بیگم کی شادی کے وقت ماں باپ نے اپنی لڑکی کو جوزیور دیا اور شوہر نے شادی کے وقت جو چھوٹی بیگم کوزیور وغیرہ دیئے اس میں کون وارث ہے؟

۱۲\_ فوتی غلام علی اپنی زندگی میں اپنی لڑ کیوں کو الگ الگ زیورد ہے گیا تھا اس میں کون کون وارث ہیں؟

ساا۔ بیکم اورلز کیوں کو جوتھنہ کے طور سامان ملااس میں کون وارث ہے؟

المانا بالغ الركيون كي طرف مع ملكيت كي وراثت مين دستخط دين كاكس كوحل الم

10 فوتی غلام علی کے مرنے کے وقت جوخرج ہوامثلاً کفن دفن اور فاتحہ کاخرچہ کرنے کا کون حق دارہے؟

۱۷۔ عورتوں کاعدیت میں رہناوہ خرج کس کے ذمتہ ہے؟

ے اوقی غلام علی کے پاس بندوق اور پسٹل تھے۔جوغلام علی کے فوت ہونے کے بعد میر بخش نے بیج دیئے۔ان پیپول کا کون وارث ہے؟

۱۸۔ فوتی غلام علی کوزندگی میں ساس اور بھائی نے ملکیت جائیداد کاحقہ فوتی کو بخشش کر کے دیا۔ اس بخشش والی بات کو ۱۳ سال گزر چکا ہے۔ بیٹورت ساس اور بھائی زندہ ہیں۔اختلافات کی وجہ ہے بیٹورت کہتی ہے کہ ہماری بخشش والی زمین کاحقہ واپس کردو۔ کیا بیملکیت بخشش والی عورتوں کوواپس کی جائے یا فوتی کے وارثوں میں تقسیم کی جائے؟

نوٹ۔ فوتی کے اوپرسسرال کا اعتبار تھا۔ ساس نے اپناھتہ بخش دیا اور بھائی نے اپناھتہ بھی دیورکو بخش دیا تھا۔ بھائی نے
اس لئے بخشش کیا تھا کہ اس کا شوہر جو کما تا تھا وہ نضول خرج کر دیتا تھا اس لئے اپناھتہ دیورکو دے دیا۔ اس کے بعد فوتی کرایہ
لینا ، ٹیکس جمع کرنا اور مرمت کرانا خود کرتا تھا اور کرایہ لے کراپنے پاس اور بھالی کے ھتہ کے جو پہیے تھے وہ خرج کے لئے ان کو
دیتا تھا۔ پھر شرط یہ ڈالی تھی کہ بھائی اور ساس کا خیال ہے کہ ہم کو صرف جج کرنا ہے اور جب بھی وقت بے وقت ضرورت پڑتی
تھی دونوں کو وہ فوتی ضرورت یورا کرتا تھا۔

9- غلام علی اور محر بخش نے باپ کی تجھ ملکیت جائیداد کی نے دی۔ ان ملکیت بیچے سے پہلے محر بخش نے فوتی سے چار ہزاررہ پید قرض لئے تھے۔ فوتی نے کہا کہ اس ملکیت میں آپ کو حقہ نہیں دیتا ہوں کیوں کہ مجھے بخت ضرورت ہے لہٰذا آپ کو دوسری ملکیت میں سے حقہ دول گا۔ حقہ دیتے وقت چار ہزار رہ پیدا پنا واپس لے لول گا۔ کیا یہ پیمے بڑے بھائی محمہ بخش سے لینا چاہئے یانہیں؟ منجانب علی نواز شمول ،حیدر آباد، سندھ ،

۲۸۷الجواب: جواب سے پہلے چندامور کالحاظ ضروری ہے۔

ا۔میراث دتوریث کوئی اختیاری چیز نہیں بلکہ ایساحق ہے کہ بلااختیار مورث دوارث ثابت ہوجائے گا۔ جب مورث مرجائے گاتو شرعاً مال متر و کہ دارثوں کی ملک میں آجا تا ہے۔

۲۔مورث قاعدہ شرعی کے برخلاف اگر وارثوں کے حصے مقرر کر کے اور وصیت کر کے مرجائے تو اس کا یہ فیصلہ نا قابل اعتبار بلکہ باطل ہے۔ورثہ حسب قاعدہ شرعیہ اپناا پناھتہ یا ئیں ہے۔

۳۔ مورث اپنی زندگی میں اپنا مال کسی دارث کے قبضے دتصرف میں دے کر مرجائے تو اب بید مال اس دارث کا ہو چکا اس میں کوئی تقسیم جاری نہ ہوگی کہ اب دہ میراث نہیں۔

۳۔ میت کے مال سے سب سے پہلے بجہیز و تکفین کی جائے گا۔ پھراس پر جو قرض تھا وہ اوا کیا جائے گا۔ مہر بھی اس میں واخل ہے۔ چھروار توں کے علاوہ دوسروں ہے جن میں اس نے وصیت کی ہے تو ثمث مال سے بوری کی جائے گی۔

اب-آ ئے اصل جواب کی جانب۔ ترتیب وارجواب بیہ۔

ا۔ صورت مسئولہ میں غلام علی کا کل مال متروکہ بعدادائے جمیع حقوق مقدم علی الارث مثل بجینر وتکفین وادائے دیون ونغاذ و صیت در ثلث حسب ذیل طریقه پرتقسیم ہوگا۔ یعن کل مال ۴۴ سام پرتقسیم کر کے ۹ سہام ایک زوجہ کو، ۹ سہام دوسری زوجہ کو اور باتی سہام تینوں لڑکیوں کو برابر برابر فی بیٹی ۲ سااور بھائی کو ۰ سادئے جائیں۔

مسكلهٔ ۱۲ ۲ مهم ۱ (ميت غلام على )

زوج زوج بنت بنت اخ(میربخش) ۳ ۱۹ ۳۳ ۹ ۹ ۹ ۹ ۳۰

والله تعالى اعلم

مربعة و المربيان اللي مان كى برورش يمن مين تو مان ان كے حصے پر قبضه كر لے۔ بالغ لڑكى خود اپنے مال كو اپنے قبضه ميں لے اور حسب ضرورت خرج کرے۔والله تعالی اعلم

س انشورنس میں جورقم ادا کی جا چکی صرف اس میں وراثت جاری ہوگی بشرطیکہ متو فی کے نام پر ہو۔ ورنہ بیرقم اس کی ہےجس کے نام پر جمع کرائی گئی۔واللہ تعالی اعلم

سم بینک سے ملنے والی رقم میں بھی سب وارث شریک ہیں۔ والله تعالیٰ اعلم

۵ \_متوفی کی موجودرم جودوسروں پرقرض ہےاس میں بھی وراثت جاری ہوگی ۔والله تعالیٰ اعلم

٧۔جوزیور بینک میں گروی رکھے گئے ہیں انہیں مال متر و کہ ہے چھڑا یا جائے گا درا ثت بعد میں جاری ہوگی۔والله تعالیٰ اعلم

ے۔باپ کی جائدادمیں دونوں بھائی برابر کے شریک ہیں۔والله تعالی اعلم ٨ ـ ما ہانہ خرج كے عوض سونا ديا كيا تو وہ اس كا ہے جسے ماہانہ خرج كے عوض ديا كيا۔ والله تعالى اعلم

9 یحورت کو ماں باپ کے ہاں سے جوزیور وسامان وغیرہ ملتا ہے اس کی دارث عورت ہے۔ اس میں دراثت جار ن نہ ہوگی ۔ والله تعاتى اعلم

• اعورت کوجوز بورچ معاوے میں دیا جاتا ہے اس کی ملکیت اس علاقہ کے رواج پر مبنی ہے۔ جیسارواج ہووہی کیا جائے۔

۱۱ \_لڑکیوں کوجوز بورالگ الگ بنوا کردیا گیاوہ ان ہی کی ملک ہے۔وراثت ہے اس کاتعلق نہیں۔واللہ نعالیٰ اعلم ۱۲ \_ تخد جات ان ہی کے ہیں جنعیں دیئے سے ان ہیں بھی وراثت جاری نہ ہوگی ۔واللہ تعالیٰ اعلم

المعترت كاخرج ميت كے مال متروكه سے بوراكيا جائے گا۔والله تعالی اعلم

۱۳۔ بندوق پیتول وغیرہ جو سامان فروخت کیا گیااس کا تاوان بیچنے والے پر ہے۔ اس میں سب وارث شریک ہیں۔

۵ا۔میت کے پاس جورقم اس کی ساس اور بھاوج نے جے کے لئے جمع کرائی وہ ان کی اپنی ہے۔ وہ واپس لے علی ہیں۔

۱۷۔ میر بخش اپنے باپ کی ملکیت سے حصہ پائے گا اور وہ جار ہزار رو بیاس پر قرض ہیں ان میں وراثت جاری ہوگی۔ والثدنغالي اعلم

۱۶ رمحرم الحرام **و ۱۳** همج العبرمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

ایک سخف کے وارثین میں جاربیٹیاں ،ایک پوتا ،ایک بہن ،اورا پے مرحوم بیٹے کی ہیوہ ہے **سوال:** بخدمت جناب مفتى محمر خليل خال صاحب، السلام عليكم ورحمته الله و بركاته، كيا فرمات بين علماء دين ومفتيان شرع متین اس مسکدمیں کہ: ایک شخص کا انتقال ہوا۔اس نے اپنے وارثین میں چاربیٹیاں ،ایک بوتا ،ایک بہن اوراپنے مرحوم بیٹے کی بیوی چھوڑی ہے۔ براہ کرم شریعت کی روسے ہرایک کاحقیہ بیان فرمائیں۔ فقط السائل مطبع الرحمٰن شیروانی ۸۷ **الجواب:** صورت مسئوله میں متو فی محمرصدیق کاکل مال متر و که بعدادائے جمیع حقوق مقدم علی الارث مثل تجہیز و شکفین وادائے دیون ونفاذ وصیت درثلث حسب ذیل طریقه پ<sup>تقتی</sup>م ہوگا۔ بہن اور بیٹے کی بیوی محروم رہیں گی یعنی مال متروکه کے ۱۲ سہام کرکے دوثلث ۸ سہام چاروں بیٹیوں کو ہر بیٹی کو ۲ سہام اور باتی ایک ثلث بوتے کودیا جائے گا۔والله تعالی اعلم میّت مسئله ۱۲

بنت بنت ابن الابن (بوتا) اخت زوجهابن

والله تعالى اعلم \_العبرمحمر خليل غال القادري البركاتي النوري عفي عنه ١٦ رمحرم الحرام ووسلاهم

ا یک محص کے در ثاء میں اس کے والدین ، بیوی اورلڑ کا اور سالڑ کیاں اور بھائی ، بہن ہیں سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: زیدفوت ہوگیا ہے۔ زیدنے حسب ذیل وارث چھوڑے ہیں۔ ترکہ کس طرح ہے تقسیم ہوگا؟

ا یک بیوی، ایک لز کا باز کیال تین ، والد، والده ، حیار بھائی ، دوبہنیں۔ فقط السائل علی حسن ، حالی روڈ ، حیدرآ باد ۷۸۷**الحبواب:** صورت مسئولہ میں جنہیز ویکفین وادائیگی قرض واجرائے وصیت درثلث کے بعدمتوفی کاتمام مال متر و کہاز قتم جائیدادمنقولہ وغیرمنقولہ زیورات بارچہ جات ونقذرقوم ان کے ورثاء میں حسب ذیل طریقه پرتقتیم ہوگا۔ بہن **بھائی محروم** 

> مسئله ۱۲۰/۱۲ مسئله زوجه پدر مادر پسر دختر دختر وختر برادر بمشیره

والله تعالى اعلم \_العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه مهرذي قعد يحويه المعجم

# میت کی قرض دی ہوئی رقم بھی اسی کی ہے اور کہیں اور صدقہ ہیں کی جاسکتی

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: میں نے اپنے حقیقی بھائی شوکت علی ہے برنے دوسوساٹھ رو پی قرض لیا تھا گر قضائے الٰہی ہے وہ فوت ہو گئے جب کہ میں ان کا قرض دار ہوں۔ مرحوم کے وارتوں میں والدین ، ایک ہیوی ، ایک بمشیرہ ، دو بھائی موجود ہیں۔ میت کی اولا زمبیں ہے۔

ا \_ كيابيرقم كسى رفاى ادار \_ مدرسه يامسجد مين دى جاسكتى بي يانهين؟

۲۔ کیا قرض کی بیرقم میت کی غیر مقبوضہ ہونے کے باوجود ملکیت ہوگی؟ دوسری صورت میں میت کی چھوڑی ہوئی اس رقم کی تقییم علم الوراثت کے مطابق کس طرح تقییم ہوگی؟

السائل: اصغر علی ولد بندو خان ، ریلوے کالونی ، حسین آباد، گذو مسلم الوراثت کے مطابق کس طرح تقییم ہوگی؟

السائل: اصغر علی ادارے کو دے سکتے ہیں نہ کی مدرسہ و مقاب نہ کسی رفائی ادارے کو دے سکتے ہیں نہ کسی مدرسہ و مجدکو۔ تاوقتیکہ متونی کے ورشاس کی اجازت نہ دیں کہ یہ مال صرف ورشکاح تر ہے آئیس کی ملک ہوہ جا ہیں تو اپناحق معاف مرسکتے ہیں یا کسی مصرف خیر میں لگا سکتے ہیں اور متونی کا تمام مال متر و کہ تجہیز و تنفین وادائیگی قرض واجرائے و میت در ثلث کے بعداس کے تمام ورشیس حسب ذیل طریقے پرتقیم ہوگا۔ یعنی کل مال کے ۱۲ صفوں میں سے سبھے زوجہ کے ، ہمضے مال کے بعداس کے تمام ورشیس حسب ذیل طریقے پرتقیم ہوگا۔ یعنی کل مال کے ۱۲ صفوں میں سے سبھے زوجہ کے ، ہمضے مال کے اور باتی ماندہ ہو مصفح اس کے والد کے ۔ دونوں بھائی اور بہن باپ کی موجود گی کے باعث محروم رہیں گے ۔ واللہ اعلم

متیت مسئله ۱۴

زوجه پدر مادر برادر برادر بمشيره

۳ ۵ سم محروم محروم

والله تعالى اعلم \_ العبر محمليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه، مهرذي قعد عوسيا هج

## ا کیشخص کے دار ثین میں دو بیویاں ایک لڑکی اور ایک بھتیجا ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: محمد بخش کا انتقال ہوا۔ اس نے اپنے وارثوں میں دو ہویاں ، ایک لڑکی ، ایک بھتیجا چھوڑا۔ ان کومحمد بخش کی وراثت میں کتنا کتنا حصہ ملے گا؟ جواب سے سرفراز فرما کمیں ۔ عین نوازش ہوگی -الیا کی عبدالوحید خان ، لطیف آباد، حید رآباد

۱۷۸۲ **الجواب: صورت مسئولہ میں متو فی محر** بخش کا تمام ہل متر و کہ جمیع حقوق مقدم علی الارث کی ادائیگ کے بعد حسب ذیل طریقہ پرتقسیم ہوگا۔

متیت مسئله سمر ۸

(باب الوراثة

ابن اخ (تحقیحا) بنت

274

یعنی تمام مال کے ۸ سہام کئے جائیں گےان میں سے ہرز وجہ کوایک، بیٹی کو چاراور باقی ۱اس کے بھائی کے بیٹے کو

العبد محمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢ ربيع الا وّل شريف ي وسل هج

ایک شخص کے دار ثین میں تایا، چیاز ادبھائی، بھانجااور بھانجی ہے

**سوال:** کیافرماتے ہیںعلاء دین اس مسئلہ میں کہ: مستمی امیرخان کا انتقال ہوگیا۔ایک قطعہءاراضی زرعی اور ایک بلاث برائے مکان جھوڑا۔ مسمی امیرخان کے در ثاء درج ذیل ہیں۔ا حقیقی جیاعبدالستار، ۲۔ تایازاد بھائی عبدالرزاق، ۳۔ چیازاد بھائی مبین احمد جود دسرے چیا کالڑ کا ہے، ہے۔ ابرار احمد حقیقی بھانجا، ۵۔ حقیقی بھانجی صدیقہ بیگم۔ بھانجوں کی والدہ یعنی مسمی اميرخان كى بهن كانتقال ہوگيا ہے۔ مذكورہ بالاصورت ميں جب كەصورت مسئولدىيە ہے تقتيم صص كاتناسب كيا ہوگا؟

حقیقی چیا حقيقي بھانجا چازاد بھائی تاياز اد بھائی حقيقي بعائجي حيات حیات حیات حيات

یہ یادر ہے کہ امیر خان نے انقال سے پہلے کو اہوں کے سامنے اپن کل جائیداد کی وصیت اپنے بھا نے اور بھا بھی

کے لئے کی تھی۔اجراءوصیت اورور ٹاء کے صص کی تقسیم کیا ہو گیا۔ منجانب اصغرعلی خانزادہ، پریم نگر، ٹنڈوالہیار ۸۲ **الجواب:** صورت مسئوله میں جمہیر وتکفین ،ادائیگی قرض اور صرف تہائی مال میں وصیت کے اجراء کے بعد باقی ماندہ سر ۲ مال میت کے حقیق جیا کودے دیا جائے گا۔ تایاز او یا جیاز او بھائی ، بچیا کی موجودگی میں حق ورا ثت نہیں رکھتے اور وصیت صرف تہائی مال میں جاری کی جاتی ہے۔میت کاحقیقی بھانجا اور بھا بھی دصیت کےمطابق مال تو یا ئیں گے مگر صرف سور ا (ايك تهائى) ـ والله تعالى اعلم العبد محمر خليل خال القادرى البركاتي النورى عفى عنه 19 رمضان المبارك يحوسلا هج

ایک شخص کے وارثین میں دو ہیویاں ، ۵ بیٹے اور سالز کیاں ہیں

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: کیل خال مرحوم کی اولا دمیں وراثت کس طرح تقتیم ہوگی؟ مہر بانی فر ماکراس مسئلہ کوحل کریں۔ جناب بڑی مہر بانی ہوگی۔ بیل خان مرحوم نے دو بیویاں چھوڑیں۔ پہلی بیوی سے تین لڑ کے اور دولز کیال ، دوسری بیوی ہے دولز کے اور ایک لڑکی۔ بیکل آٹھ افر ادمرحوم کی وراثت میں حصہ لینے والے حیات ہیں۔ السائل حافظ محرنسيم منان مسجد كيكه والى تلبها رضلع بدين بسنده

نوٹ۔ فوتن مسماة سارال كے شوہر كى ملكيت ميں سے ان كے بيتيج اور بھائے كوحت، شرع محمدى كے مطابق ملتا ہے يانہيں؟ ان حالات میں ان کی وارث فقط ان کی لڑ کی ہے یا بھا نجے اور جھتیج بھی ہیں؟ فقط السائل محمد الیاس خانزادہ ٣ ٨ **١ الجواب** موالموفق للصواب: صورت مسئوله عنها مين مسماة ساران متوفيه كاتمام مال متروكدا زفتهم جائيدامنقوله وغير منقوله بعدادائے جمیع حقوق مقدم علی الارث مثل تجہیز وتکفین وادائے دیون ونفاذ وصیت درثلث حسب ذیل طریقه پرتقسیم ہوگا اور بیٹی کے ساتھ بھتیج حقدار ہوں گے۔ بھانج محروم رہیں گے۔

یعنی کل مال کا نصف بٹی کو دینے کے بعد باتی نصف بھیجوں میں مساوی طور پڑھیم ہوگا۔واللہ تعالیٰ اعلم احدمیان برکاتی ۲۲راار ۱۹۷۸ء

ایک شخص کے دار ثین میں بہن ، بھاوج ، بوتے اور بوتیاں ہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: حاجی ابراہیم اپنی ذاتی کمائی سے مکان وزمین ورقم حچوڑ کرقضائے الہی ہے فوت ہو گئے اور ایک بیوہ بہن جوان کے ساتھ رہتی تھی سیگی بہن ہے اور ایک بھاوج بیوہ سیکے بھائی کی بیوہ عورت جھوڑی ہے۔ باتی رشتہ دار چیائے بوتا ہوتی ہیں۔ کیاسگی بہن اور بھاوج کے ہوتے ہوئے جب کہ بید دونوں بیوہ بھی ہیں، چیا کے بوتے یو تیوں کوحق درا ثت پہنچاہے یانہیں؟اگرحق درا ثت پہنچاہے تو کتنا کتنا صنہ درا ثت میں پائیں گے؟ برائے مہر بانی شرع کی رو ے حصّہ بتایا جائے۔ عین نوازش ہوگی۔ فقط السائل حاجی محمد قاسم گدی بلطیف آباد ۲،حیدرآباد، سندھ، ۱۹۲۰ سندہ ا فقيمحر

|             | حاجی صاحب         |             |                 | دب                  | حاجی نبیل صا |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|--------------|
|             | حاجی محمد ابراہیم | جميانی سائل | حاجی ایوب       | حاجی عمر            | ہارون        |
|             | مرحوم             | حيات        | مرحوم           | مرحوم               | مرحوم        |
|             | لاولد             |             | لا ولد          | لاولد (ایک بیوی ہے) | لاولد        |
| حاجي دا ؤر  | اسحاق             | حاجی        | حاجی احمد       | ·                   |              |
|             | م                 | مرح         | مرحوم           |                     |              |
| <del></del> | لدلد              | لا و        |                 |                     |              |
| عبدالله     | حاجی محمد         | ان          | ومسمأة محمرعثما | نست مسماة عصمت      | خرمجر نو     |
| خان         | بوسف حاجی رم      | سلمان آمند  | فأطمه           |                     |              |

۱۷۸۷ الجواب: صورت مسئوله میں حاجی محمد ابراہیم کا کل مال متروکه بعد ادائے جمیع حقوق مقدم علی الارث مثل جمہیز و تنفین وادائے دیون ونفاذ وصیت درثلث دوسہام برتقسیم ہوگا۔ایک سہام (نصف) اس کی بہن جمیانی پائے گی ان دوسر اسہام (نصف آخر) حاجی احمد اور حاجی واؤد کی اولا دذکور میں تقسیم ہوگا۔ بھاوج اور دوسری پوتیاں محروم رہیں گی۔واللہ تعالیٰ اعلم العدم محمد اللہ مح

ایک شخص کے وارثین میں بیوی ،، والد، دو بیٹیاں ،سو تیلی ماں اورسو تیلا بھائی ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: زید نوت ہوگیا۔ زیدنے ایک زوجہ اور دولڑکیاں اور ایک حقیقی باپ اور ایک سوتیلی ماں ایک سوتیلا بھائی حچوڑ اہے۔اب اس کے ترکہ میں سے سب کے حقے میں کتنا کتنا حقہ آئے گا؟

نوف \_ زیدکابات حقیق ہے اورزید کاسوتیلا بھائی زید کے حقیقی باپ کابیا ہے۔ فقط السائل

۱۷۸۷ الجواب: صورت مسئولہ میں میت کاکل مال متروکہ بعدادائے جمیع حقوق مقدم علی الارث مثل جمہیز وتکفین وادائے و الاحداد اے جمیع حقوق مقدم علی الارث مثل جمہیز وتکفین وادائے و یون ونفاذ وصیت در ثلث ۲۲ سہام پرتقسیم ہوکر حسب ذیل طریقہ پرتقسیم ہوگا۔ یعلی تین سہام زوجہ کو، ہرلزک کو سہام، باپ کو باقی ماندہ ۵ سہام، سوبیلا بھائی اورسونیلی مال محروم رہیں گے۔واللہ تعالی اعلم

مينت مسئله ۲۴

زوجه بنت باپ سوتیلی ماں سوتیلا بھائی سو ۸ ۸ م

والله تعالى اعلم

١٠رذى الحبه ١٩٩٨ علاهج

العبرمحم خليل خاب القادري البركاتي النوري عفي عنه

## ایک شخص نے اِپنے وارثین میں بیوی، بیٹیاں اور بھینیج چھوڑ ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: میرے شوہر متوفی دولے خان عرف راجہ نے ترکہ میں زمین جھوڑی جو ان کو پشت با پشت سے جلی آرہی ہے۔ اب میرے شوہر کے رشتہ کے ایک بھیتیجے نے اس زمین میں اپنے حق کا دعویٰ کیا ہے۔ شجرہ حاضر خدمت ہے۔ مدعی محمد اسحاق بن نیاز محمد خان ہیں۔ کیا متر و کہ زمین میں فدکور فرد کا پچھ حصّہ ہے۔ دولے خان نے درج ذمیل وارث جھوڑے ہیں۔ ایک ہیوہ، جارلڑکیاں، تین موجود، ایک گمشدہ۔ جواب سے عنایت فرما کمیں۔

السائل مسماة شكوري (بيوه دولے خان) ، • سار ٩ر ٨ ١٩٤١ ء

درثلث مورت مسئولہ میں متوفی دولے خان کا تمام مال متروکہ، تجہیر وتکفین وادائیگی قرض ونفاذ وصیت درثلث کے بعد حسب ذیل طریقہ پرتقسیم ہوگا۔ یعنی تمام اموال کے سم احصے کریں ان میں سے آٹھوال حصہ یعنی تین سہام ہیوہ کو، دو تہائی یعنی ۱۱ سہام سم بیٹیوں کواور باقی ۵ سہام محمد اسحاق کو کہ وہ میت کا عصبہ ہے۔ والله تعالی اعلم

متیت مسئله ۲۴

زوجه شکوری بنت بنت محمد اسحاق س به به به مه ۵

تنبید کم شدہ بیٹی کاحصہ بطور امانت محفوظ رہے گا تا آئکہ وہ واپس نہ آجائے یا اس کی موت حقیقنتہ یا شرعامتحقق ہوجائے۔ والله تعالیٰ اعلم

العبر محمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٦ رشوال المكرّم ١٩٣٨ هج

حرام طریقه ہے حاصل کیا گیا مال وارث کوملاتو ملک حلال ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: ایک آ دمی فوت ہو گیا اور اس نے وراثت میں پچھر تم چھوڑی ہے جو کہ سود سے حاصل کی گئی۔اب اس کے وارث اس رقم کو مسجد کی تغییر پرخرج کرنا جا ہتے ہیں۔اب آپ شرعی رو سے فتو کی صاور فر ما کیں کہ

ا۔ آیا! بیرقم تغمیر مسجد کے لئے خرج کی جاسکتی بیانہیں؟

۲- بیرتم دین مدرسه کی تغییر میں خرج کی جاسکتی ہے یانہیں؟

۳- سیرم کن کن جگہوں پرخرج کی جاسکتی ہے؟ تفضیلی جواب سے متنفیض فرما کیں۔

منجانب سنهرى مسجد تميثى ،امانى شاه كالونى ،لطيف آباد ١١،حيدرآباد

۲۸۷ الحبواب: مورث نے حرام طریقہ پر مال عاصل کیا تھا اب وارث کو ملااگر وارث کو معلوم ہے کہ یہ مال فلال کا ہے تو اسے بھیردینا واجب ہے اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس کا ہے تو ما لک کی طرف سے فقراء و مساکین پر صدقہ کرد سے اور اگر مورث کا مال حرام اور مال حلال خلاملط ہوگیا ہے۔ یہ بیس معلوم کہ کون ساحرام کا ہے اور کونیا حلال کا مثلاً اس نے رشوت کی ہے یا سود لیا ہے اور یہ مال حرام اب ممتاز و معلوم نہیں تو فتو کی کا تھم یہ ہوگا کہ وارث کے لئے حلال ہے اور دیا نت اس کو چاہتی ہے کہ اس سے بچنا چاہئے۔ (بہارشریعت صفہ اا۔ بحوالہ ور والحمتار) اور اس صورت میں وارث وہ بیسے مبحد و مدرسہ میں لگا سکتا ہے کہ اس کی ملک خبیث نہیں اور پہلی صورت میں کہ مال حرام ممتاز و معلوم ہے تو حرام رو پیدکی کام میں لگا نااصلاً جا ترنبیس نیک کام ہویا اور سوااس کے کہ جس سے لیا گیا اسے واپس کرد سے یا فقیروں پر تھمدتی کرد ہے۔ و فی المسئلہ تنوع دکو ہ الا مام احمد د صافی فتاو الا و اللہ تعالی اعلم

العبد محمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢ رجمادي الأخرى ١٣٩٨ هج

ایک عورت نے اپنامکان اپنے نین بیٹوں کے نام کیااور چوشنے کو پچھ نہ دیا سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: ایک عورت نے اپی زندگی میں اپنامکان اپنے تین بیٹوں کے نام کردیا پھرمسماۃ کاانقال ہوگیا۔انقال کے بعدمسماۃ ندکورہ کے جھوٹے بیٹے نے ہبدشدہ مکان پراپنادعویٰ کیا، جب کہ بیدمکان بقیہ تین بیٹوں کے نام منتقل بھی ہو چگاہے۔کیااب جھوٹے بیٹے کاحق اس مکان میں بنتاہے یانہیں؟

السائل عبدالعزيز، شابى بازار، حيدرآ باد، ١٢ ر٩ ٨ ١٤٩ء

۱۷۸۷ الحجواب ہوالموفق للصواب: آ دمی خواہ مرد ہو یاعورت اپنے مال کا مالک ہے، حالت صحت میں اپنا سارا مال ایک ہی الاکے کود ہے دے اور دوسروں کو بچھند دے ریے کرسکتا ہے ، دوسر کے کسی شم کا مطالبہ ہیں کرسکتے مگر ایسا کرنے میں گنہگار ہے۔ (بحرالرائق)۔ والله تعالی اعلم بالصواب احمد میاں برکاتی غفرہ الحمید ۱۱۷۶۸ ۱۹۷۸ء میں کسی کہا اللہ کا کہا ہوں کے اللہ تعالی اعلم بالصواب العبد محمد طبیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنه ۲۸ جمادی الا خری ۱۹۵۸ الله علم بالصواب۔ العبد محمد طبیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنه ۲۸ جمادی الا خری ۱۹۵۸ الله علی اللہ میں الل

ایک عورت نے اپنامکان اپنے تین بیٹوں کے نام کیااور چوشھے کو مجھ نہ دیا

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین مفتیان شرع متین اس مسکلہ میں کہ: ہندہ مرحومہ کی ملکیت ایک مکان تھا اور ہندہ کے جار بیٹے ہیں مگر ہندہ نے چند وجو ہات کے سبب اپنے بوے اڑکے کے علاوہ تین چھوٹے بیٹوں کے نام اپنی موت ۔ سے تین سال قبل مکان مذکورہ ہبہ کردیا۔ اب مسماۃ مذکورہ موت کے جار ماہ بعد بوے لڑکے نے اپنے حق کا مطالبہ کیا ہے اور اس کے فیلے کے لئے کچھ لوگوں کو ٹالٹ مقرر کیا ہے لہذا گزارش ہے کہ مندرجہ بالا حالات میں شرعی نقطہ نظر سے فقہ حنفیہ کی روشی میں وضاحت فرمائی جائے کہ تاکہ ٹالثوں کو احسن طریقہ پراحکام شرعیہ کے مطابق فیصلہ کرنے میں رہنمائی حاصل ہو۔

فظ والسلام السائل حاجی غلام رسول، حاجی تحکیم محمر، حیدر آباد، سنده، مورند ساار تتمبر و علاء

۱۹۸۱ الجواب: مردخواہ عورت، اپنی زندگی (صحت) میں اپنا مال کا مالک ہوتا ہے اور اپنی ملکیت پر اسے اختیار کلی کہ جے اور جتنا جا ہے ہہہ و بخشش کرد ہے۔ مثلاً حالت صحت میں اپنا مال اپنی اولا دمیں سے ایک لڑکے یا لڑکی کو بخش دے اور در ورسروں کو پچھ ندد ہے۔ یہ کرسکتا ہے دوسر بے لڑکے اس پر کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے اور سوال میں صاف صریح ہے کہ سما قذر کورہ نے اپنی موت سے تین سمال قبل اپنا مکان ہبہ کردیا اور بہدنا مدمیں مندرج ہے کہ اس مکان کاسٹی سروے میں واخل خارج بھی کرادیا تو اب وہ مکان انہیں بیٹوں کی ملکیت ہے جنہیں ہبہ کیا گیا ہے۔ چو تھے بیٹے کوشرعاً کوئی حق نہیں اور نہ بی اس کا مطالبہ شرعاً قابل شلیم ولائق قبول۔ (بحرالرائق و بہار شریعت )۔ واللہ تعالی اعلم

العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ورشوال المكرّم ١٩٩٨ عن العبدمحم خليل خال المكرّم ١٩٩٨ عن العبدمحم خليل خال المكرّم الموسل هج

ایک شخص کے دار ثین میں بیوی ، دو بیٹیاں ، اور ۵ بھائی اور ایک بہن ہیں

سوال: قبلہ کونین کعبہ ودارین رہنما و دین ودنیا جناب مولانا مفتی خلیل خال صاحب، السلام علیکم ورحمته الله و برکاته کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: متوفی عبدالسرور خان کی ایک ہوی اور دولڑ کیاں ہیں۔ ایک لڑکی شادی شدہ اپنے گھر بارکی ہے اور دوسری لڑکی نابالغ اپنی ماں کے پاس ہے۔متوفی کے پانچے حقیقی بھائی اور ایک بہن

ہے۔متوفی کا چھوڑا ہواا ثاثة شرعی طور سے سطرح تقتیم ہوگا؟ اور کتنا کتنا حق ہوگا؟ براہ کرم تفصیلی طور ہے مطلع فرما ئیں۔ نوٹ ۔متوفی کی بیوی کے دو بھائی اور یا نجے حقیقی بہنیں ہیں اورا یک بیوی کی والدہ بھی ہے۔

فقط آپ کا تابعدار،عبدالجبّارخان ولدعبدالستار، پنجره بول،حیدرآباد،موَرند ۵ را کتوبر ۱۹۵۸ء وصیت صورت منتفسره میں متوفی کاکل مال متر و که تجهیز و گفین وادائیگی قرض اور ثلث مال میں اجرائے وصیت کے بعد حسب ذیل ورثه پر بطریق مذکورہ تقسیم ہوگا۔متوفی کے سالے اور سالیاں اور ساس کااس سے کوئی تعلق نہیں سب محروم ہیں۔والله تعالیٰ اعلم

میت مسئله ۲۲۴ ۲۲۴

زوجه بنت بنت اخ اخ اخ اخ اخ اخت اخت منت بنت اخت ۸ ۸ ۳ م ۸ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۵ م

لیعن کل مال کے ۲۶۳ جصے کئے جا کیں ان میں سے زوجہ کو ۳۳، ہرلڑ کی کو ۸۸، ہر بھائی کو ۱۰ اور بہن کو ۵ صفے یہ ہے دیں۔واللہ تعالیٰ اعلم

العبد محمطیل خان القادری البر کاتی النوری عفی عنه مردی قعد ۱۳۹۸ هجی المجمد میساندی میس کوئی شخص اس کا وارث نہیں ہوتا

**سوال:** جناب مولا نامفتى محرخليل خال صاحب،السلام عليكم ورحمته الله وبركاته

## ترکہ میں حقیقی بھائی کے ہوتے ہوئے علاتی بھائی کا کوئی حصہ بیں

سوال: جناب مرى ومحترى مولا نامفتى محرطيل خان صاحب، السلام عليكم ورحمته الله وبركاته

كيا فرماتے ہيں علاء دين ومفتيان شرع متين اس مسكه ميں كه

ا \_میرے والد بزرگوارنے دوشادیاں کی تھیں۔

م پہلی بیوی سے صرف ایک اڑ کا حیات ہے جب کہ والدصاحب دنیا سے رخصت ہو تھے ہیں۔

س ووسری بیوی جو که میری والده بیں ۔ان سے جاراڑ کے ہیں ۔

ہ میرے والد کے انقال کے وقت ہم جملہ پانچ بھائی جارسگے، ایک سوتیلی ماں سے اور ایک بیوہ وارث رہے۔

۵۔ ہمارے والد بزرگوار کی جائیداد کو خانگی طور پر ہٹوارا کر کے ہر بھائی کو حصّہ دے دیا تھا۔

۲- ہمارے سب سے چھوٹے بھائی کا فروری ہمے 1ء کا عادثے میں انتقال ہوگیا۔ اب اس کا جوشر کی حقہ ہے۔ اس میں ہمارے سوتیلے بھائی نے اپنا حصہ لینے کے لئے درخواست دی ہے۔ جب کہ ہمارے مولوی صاحب سے بوچھنے سے ظاہر ہوا ہم اس کے جب ہماری والدہ حیات ہیں تو اس چھوٹے بھائی کا حقہ صرف ہم سکتے بھائیوں کی والدہ کو ہی مل سکتا ہے اور و تیلے بھائی کواس میں سے کوئی حقہ نہیں مل سکتا۔

## ا یک عورت کے دار ثین میں شوہر باڑ کا باڑ کی اور والدین ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسئلہ کے بارے میں کہ: مسماۃ زینب وفات کرگئی۔اس نے مندرجہ ذیل ورثاء چھوڑے۔والدین ،شوہر،ایک لڑکااورایک لڑکی۔ان کوکتنا کتناحتہ ملےگا؟اورلڑکالڑکی کس کولیس گے؟ فقط والسلام رضامحم عباسی مسجد مصری شاہ ٹنڈہ یوسف روڈ ،حیدر آباد ۲رزیج الآخر ۱۳۹۸ جج

۱۷۸۷ الجواب: صورت مسئولہ میں مسما قازینب کے انقال کے بعداس کے تمام متروکہ مال ازفتیم زیورات و پار چہ جات و جائد جائد ادمنقولہ وغیر منقولہ ورقوم میں ہے اول اس کی تجہیز و تکفین میں صرف کرنے ،اورادائیگی دین ونفاذ وصیت ورثکث کے بعد تمام اموال کو ۲۳ سہام رتقبیم کر کے زوج کو ۹، باپ کو ۲، مال کو ۲ بیٹے کو ۱۰ اور بیٹی کو ۵ سہام دیے جائمیں ۔والله تعالی اعلم

| مهياءالقرآن پېلى كيشنز                                                                                                  | باب الوراثة                  | 282                      | يه : جلدسوم                   | احسن الفتاوي المعروف فيأوي خليلا<br> |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                         |                              | میّن مسکله ۱۲ ۱۲ ۳۳      |                               |                                      |  |  |  |  |  |
| <i>7</i> 5,                                                                                                             | پر                           | مادر                     | پدر                           | زوج                                  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                         | ۵                            | ۲                        | ۲                             | ٣                                    |  |  |  |  |  |
| ۵                                                                                                                       | J+                           | *1                       | 4                             | 9                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |                              |                          |                               | والله تعالى اعلم                     |  |  |  |  |  |
| العبدمحمة طليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٠ ربيع الآخر ١٩٩٨ هج                                                |                              |                          |                               |                                      |  |  |  |  |  |
| ایک شخص کے دارثین میں ساچیاز ادبھائی ، ۵ جیاز ادبہنیں ، اور ایک ماں شریک بھائی ہے                                       |                              |                          |                               |                                      |  |  |  |  |  |
| سگا بہن بھائی نہیں ہے۔                                                                                                  | ہوگیا ہے۔اس کے اپنا کوئی     | ل كه:  ايك شخص فوت:      | علماء دين اس مسئله مير        | <b>سوال:</b> کیافرماتے ہیر           |  |  |  |  |  |
| براد کس طرح تقشیم ہوگی؟                                                                                                 | ہ ہے ہے۔ اس کی جائب          | ی بھائی ہے۔جودوسر        | ہنیں ہیں اور ایک مادر         | يجازاد تين بهائي اور بإنج ب          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                         | سيمنث فيكثرى محيدرة باد      | احميدالله بخريب آبادنز د | ملے گایا نہیں؟ فقہ            | اس کے مادری بھائی کوحصہ              |  |  |  |  |  |
| لارث مثل تجهيز وتكفين و                                                                                                 | دا ئیگی جمیع حقوق مقدم علی ا | كاكل مال متروكه بعداه    | ت مسئوله ميں متو في           | ۸۲- <b>الجواب:</b> صور               |  |  |  |  |  |
| ادائے دیون ونفاذ وصیت در ثلث ۱۸ سہام پر منقسم ہوکر حسب ذیل طریقتہ پر تقسیم کیا جائے گا۔ پچاز ادبہنیں محروم رہیں گی۔     |                              |                          |                               |                                      |  |  |  |  |  |
| <b>1</b> ·                                                                                                              | •                            |                          |                               | الله تعالى اعلم                      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |                              |                          | ١٨                            | میت مسئله ۲۸                         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                         | عم زاد                       | عم زاد                   | عم زاد                        | برادراخياني                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |                              | ۵                        |                               | 1                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                         | ۵                            | ۵                        | ۵                             | <b>*</b>                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |                              |                          |                               | والله تعالى اعلم                     |  |  |  |  |  |
| العبدمحمر خليل غان القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٣ ربيع الآخر ١٩٩٨ هج                                                |                              |                          |                               |                                      |  |  |  |  |  |
| ایک شخص کے در ثاء میں ۵ بیٹے ، بیوی اور دو بیٹیاں ہیں                                                                   |                              |                          |                               |                                      |  |  |  |  |  |
| <b>سوال:</b> کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: ہمارے والدصاحب مرحوم نے کل سولہ ہزار =ر ١٦٠٠٠ روپے ترکہ           |                              |                          |                               |                                      |  |  |  |  |  |
| حیھوڑ اہے۔ پانچ بھائی ،ایک والداور دوبہنیں ہیں اور سب بالغ بیں یق ہرایک کے <u>ص</u> ے میں کتنے کتنے روپے آئیں گے؟       |                              |                          |                               |                                      |  |  |  |  |  |
| فقط محمد اساعیل                                                                                                         |                              |                          |                               |                                      |  |  |  |  |  |
| ۸۲ <b>الجواب:</b> صورت مسئولہ میں متو فی کاکل مال متر و کہ ، تجہیز و تکفین وادا ٹیگی قرض ، واجرائے وصیت در مکٹ کے بعد ، |                              |                          |                               |                                      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                         | -                            |                          | گا ـ وال <b>نه تعالی اعلم</b> | حسب ذيل طريقه برتقسيم هوأ            |  |  |  |  |  |

ميت مئله ۸ر د۹

روجه ابن ابن ابن بنت بنت ۱

4 4 10 10 10 10 10 10 11

یعنی سولہ ہزاررو پے کے ۹۶ صفے کئے جائیں گےاں میں سے ۱۲ صفے متوفی کی زوجہ کو، ۱۴ صفے ہر بیٹے کواور پے صفے ہر بیٹی کودئے جائیں۔والله تعالیٰ اعلم

العبدمجمة للل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ١١٥ مهم اربيع الاقرل شريف ١٩٨٨ عنا هج

زندگی میں جس کو جا ہے مال دے، جس کو جا ہے نہ دے مگر! انصاف نہ کرنا گناہ ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: مکان C:2264 جو کہ میر ااور ذاتی ہے جھورامل گئی حیر رآ باد میں واقع ہے۔ (جیددوکانوں اور جارمکانوں پر مشتمل ہے)۔

میری پہلی ہوی بشیر بیگم ہے اس کے پاس دولڑ کے مظہر النی اور عبدالنی اور ایک لڑکی زیب النساء (شادی شدہ)
رہتے ہیں۔ بینتالیس سال ہوئے بشیر بیگم حیدر آباد دکن میں میرے گھر سے بلا اجازت چلی گئی تھی۔ بلا اجازت جانے کی وجہ سے مہر واجب الا دانہیں رہتا۔ اس لئے اس کو مہر نہیں مل سکتا۔ بید دونوں لڑکے پڑھنانہیں چاہتے تھے۔ اس لئے تقریباً پہلیس سال سے اپنی ماس کے پاس چلے گئے ہیں اس کے بعد آ کر بھی نہیں ملے اور نہ ہی ہم لوگوں کی کوئی خبر لی۔ ان پھیس سالوں میں بھی سالوں کی کوئی خبر لی۔ ان پھیس سالوں میں بھی ایک بیسنہیں دیا۔ پانچ سالوں سے ہیں فالج سے صاحب فراش ہوں تین مہینے ہوئے بید دونوں لڑکے آئے اور ان نافر مان لڑکوں نے میرے پاس او پر آنے کی زحمت بھی گوار انہیں کی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ مکان کے ترکہ کا حتمہ لیخ آئے تھے۔

میری تیسری بیوی فریدہ بیگم ہے ان کے چارائے کے اور تین لڑکیاں ہیں۔ بیسب میرے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ مال اور بچوں نے مدد کی ہے۔ اور بچوں نے مدد کی ہے۔ اور بچوں نے مدد کی ہے۔

سراک پرے ریت، اینٹیں او پرکر لے جانا یقمیر پر پانی ڈالنا اور گارا دغیرہ بنانا فریدہ بیگم اور بچیوں کا زیور بھی کرزمین خزیدی گئی ہے۔ جس کا وزن ترای تولہ نو ماشے ہے۔ نو ہزار ہر ۲۰۰۰ و پے میں فروخت کیا اور فریدہ بیگم نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ بینکوں کی رقم کی اوائیگی کے بعداتی ہی مقدار میں سونا خرید کرزیور بنادیا جائے گا۔ اس مکان کی قیمت ہر ۲۰۰۰ کے روپے کے لگ بھگ ہے اگران بچوں کی محنت کا اندازہ لگالیا جائے تواس کی قیمت ایک لاکھ ہوجاتی ہے۔ اب ای مکان کی آمدنی پر گھر کے کھانے یہے کا دارومدار ہے کیوں کہ میں معذور ہوگیا ہوں۔

اب جائيداد پرقرضه۔

مکانوں اور دوکانوں کا ڈیپازٹ قرضہ بینک از کیوں کی شادی ماں کی حسن خدمت کاصلہ بقیہ مکان کی تعمیر جورہ گئی ہے نیور تراسی تولیزہ ماشہ بچھلی قیمت رفول

ا۔بشیر بیگم جو بینتالیں سال ہوئے گھر سے بلاا جازت جلی گئی تھی۔ازروئے شریعت مہروا جب الا داہوتا ہے یانہیں؟ ۲۔مظہرانغی ،عبدالغی اورمقبول الغی ان نافر مان اور نافرض شناس لڑکوں کوازروئے شریعت تر کے ملنا چاہئے یانہیں؟

فقظ السائل ڈ اکٹر حمس الدین

۲۸۷ الجواب: اعورت کامبرتونفس عقدِ صرف نکاح ہے واجب ہوجاتا ہے اور وطی یا خلوت صحیحہ یاز وجین میں سے کی کے انتقال پر ، مؤکد ومقرر ہوجاتا ہے کہ اب شوہر کی جانب سے کل یاجز کی اوا یکی یاعورت کی جانب سے معانی کے بغیر ہرگز ساقط نہ ہوگا اگر چورت معاذ الله فامر تد ہوجائے۔ (درمختار وبدائع وفتا و کی رضوبیہ)۔ والله تعالی اعلم ہوگا اگر چورت معاذ الله فامر تد ہوجائے۔ (درمختار وبدائع وفتا و کی رضوبیہ)۔ والله تعالی اعلم

۲۔ مورث کے انتقال کے بعد، اس کی اولا دخواہ لڑکے ہوں یالڑکیاں اور دوسرے ورشہ اس کے مال متر و کہ میں ضرور اپناھتہ مقرر پاتے ہیں اگر چہ اولا دزندگی بھر، نافر مان رہی اگر چہ باپ انہیں عاق کر دے ہاں اپنی زندگی میں آ وقی اپنے مال کا کامل مختار ہے جس کو اور جتنا جا ہے اور جب جا ہے بخش وے اور اس کے قبضہ میں دے دے مگر بلا وجہ شرعی ایسا کرنا نہ جا ہے ورند آخرت میں مواخذہ ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم

١ ارديع الأوّل شريف الموسل تشج

العبدمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

## سمی سے مرنے کے بعد اس کے علی کے جائزیا ناجائز کے بارے میں سوال بیجا ہے، وہ جانے اور اس کارب کریم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: ایک مکان واقعہ چندی رحمانی گلی شاہی بازار حیررآ باد ، ہماری والدہ
مسماۃ بشیرانیوہ عبدالغنی کے نام پر درج ہے اور والد نے بیمکان نتیوں بیٹوں کے نام پر نتقل کر دیا اور مجھے محروم کر دیا۔ بیمکان
والدہ کے ذاتی مال سے خریدا ہوائیس ہے بلکہ والد عبدالغنی صاحب کا ترکہ ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کمایا تھا جو کہ میں نے
اپنی والدہ کو دیا تھا کیوں کہ اس وقت میرے نتیوں بھائی چھوٹے تھے لہٰذا میں نے ہی اپنی والدہ اور بھائیوں کی کفالت کی اور
ان کی تعلیم وغیرہ کا ساراخرج میں نے کیا۔

۔ لہٰذامکان میں میراهتیہ میرے بھائیوں کے قسم کے مساویا نہ ہے اور مکان کے علاوہ والدہ نے زیورات پار چہ جات جھوڑا ہے جو کہ میرے والدمرحوم کا ترکہ ہے۔

ہے۔ جس میں برابر کا شریک ہونے کاحق دار ہوں۔اس کے علاوہ دالدہ کی تجہیر وتکفین میں حیاروں تھائی برابر کے

شريك تقے.

ر ۔ لہٰذاازروۓشریعت ہمیں یہ بتایا جائے کہ والدہ کا بیٹل جائز ہے یا ناجائز؟ اوراس جائیداداورزیورات پارچہ جات میں سس کاحقہ کتنا کتنا بنتا ہے؟

عبدالغی (مرحوم) بشیرا (مرحومه )زوجه عبدالغی

عبدالرزاق

عبدالعزيز

عبدالسلام

عبدالصمد

عبدالصمد ولدعبدالغني مشاهى بإزار حيدرآ بإد بسنده

ابی ملک پرتصرف کا پورااختیار ہے جے چا ہیں بخش دیں دوسروں کو کسی مطالبہ کاحتی نہیں۔ البتہ زیورات اور پار چہ جات اوراس مکان کے علاوہ دوسراتمام مال متروکہ تمام بھائیوں میں مساوی تقسیم ہوگا۔ تجہیز و تلفین دادائیگی قرض ہفتیم پرمقدم ہے۔ جس فیل کے علاوہ دوسراتمام مال متروکہ ہے وصول کرسکتا ہے۔ والد کے انتقال کے بعدان کے سی فعل کے جائزیا ناجائز ہونے کا سوال نے خرچ کیاوہ اس مال متروکہ ہے وصول کرسکتا ہے۔ والد کے انتقال کے بعدان کے سی فعل کے جائزیا ناجائز ہونے کا سوال بے جاہے۔ وہ جانے اوران کارب کریم۔ (اس معالمہ ہے متعلق پہلے بھی دونتو ہے جاری کئے جا بچے ہیں)۔ واللہ تعالی اعلم العبر محمد شلیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ سمار شوال المکر م مقدم ہے۔ اللہ کا النوری عفی عنہ سمار شوال المکر م موال المکر م

دوسری شادی وراشت ہے محروم نہ کرے گی

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: مسمی زید کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے ایک لڑکی ہے اور بیوک ہے۔

بیوی نے دوسرا نکاح کرلیا ہے۔ مرحوم کے جار بھائی ہیں اور ایک شادی شدہ بہن ہے۔ اب اس کے ترکہ ہیں شرع محمدی کے مطابق حقوں کی کس طرح تقتیم ہوگی۔

زیدمرحوم بنت زوجه اخ اخ اخ اخ اخ اخت حیات دوسری شادی کرلی ہے حیات حیات حیات حیات حیات جواب سے عنایت فرما کیں۔ محمد اساعیل بلوچ ، ہوم اسٹیڈیال ،حیدر آباد، سندھ

۲۸۷ **الحبواب:** صورت مسئول عنها میں متو فی کاکل مال متر وکه از قتم جائیداد منقوله وغیر منقوله ، بعدادائے جمیع حقوق مقدم علی الارث مثل تجہیز و تکفین وادائے دیون ونفاذ وصیت در تلث حسب ذیل طریقه پرتقسیم ہوگا۔والله تعالی اعلم

متیت مسئله ۸ر۷۷

بنت زوجه اخ اخ اخ اخ اخد ۱ س ا ۳ ۹ ۳۹ ۳ ۹ ۹ ۲ ۹ ۳۹ و الله تعالی اعلم

العبرمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ١٨ رشوال المكرّم ١٩٣٩ هج

باپ کی میراث میں بیٹی کا حصہ ہوتا ہے، اگر نہ دیا جائے توان سے وصول کیا جائے گا سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ

ا۔زید کے درٹامیں پانچ بیٹے اور ایک بیٹی ہندہ ہے۔زید کے تر کہ میں سے پانچوں بیٹوں اور بیٹی ہندہ کو کتنا کتناھتہ تقلیم ہونا حاہیے؟

۔ ۲۔ زید کے بیٹوں نے زید کا مال آپس میں تقسیم کرلیا ہے اور اپنی بہن ہندہ کو تصے سے محروم رکھا ہے۔ ختی کے ہندہ کا انقال ہوگیا۔صورت ندکورہ میں بہن ہندہ کاحق نہ دینے والوں پرشرعاً کیا تھم ہے؟

۳۔ زید کی بیٹی ہندہ کے درثاء میں صرف ایک لڑکا ہے۔ آیا! کیا مرحومہ ہندہ کا بیٹااپنی ماں کاحق حاصل کرنے کے لئے اپنے ماموں یاان کی اولا دیردعویٰ کرسکتا ہے؟ نوے کاطالب، ضیح الدین

متيت مسئله أأ

ابن ابن ابن ابن بنت

لیمن کل مال متروکہ کے ااصفے کریں۔ ہر بیٹے کو ۲۰اور بیٹی کو ایک حقیہ دیں اور اب کہ بیٹی کا انقال ہو چکا اس کاحتہ لیعنی کل مال متروکہ کا گیار ہواں حتیہ ،اس کی اولا د کودیا جائے گا۔ بیاس کی اولا د کاحق ہے لیعنی بیٹے کا ،وہ اپناحق جس طرح حیاہے،ان غاصبوں ہےوصول کرسکتا ہے۔والله نتعالیٰ اعلم

العبر محمليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه سنيم جمادي الأخرى ووسلاهم

## دوآ دمیوں نے مل کرا کیے مکان خریدا تو دونوں کا تر کہ الگ الگ تقسیم ہوگا

**سوال:** کیافرماتے ہیںعلاء دین اس مسئلہ میں کہ: جمن اور محد نے مل کرایک مکان خریدا۔ جمن وفات کر گیا۔ اپنے پیچھے صرف دو بھانجے اور ایک بھا بھی جھوڑ گیا۔ بعدہ دو بھانجے گزر گئے۔اب صرف ایک بھا بھی زندہ ہے اور محربھی و فان یا گیا۔ اس کی اولا دموجود ہے بینی تین لڑ کے اور ایک لڑ کی۔ ان افراد میں ملکیت کا کون کون مستحق ہوگا؟ اور ملکیت کس طرح تقشیم موكى؟ السائل غلام حسين ، نندُ وطيب ، حيدرا باد

۲۸۷ الجواب: سائل بیبتائے کہ جمن اور محمر کا آپس میں کیار شتہ ہے؟ خریداری میں کس نے کتنی رقم اوا کی؟ جمن کے وور کے رشتہ داروں میں کوئی مردموجود ہے یا ہیں؟ ان جوابات کے آنے پرمسکلہ کا جواب دیا جائے گا۔

العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

۲۸۷ الجواب: سائل نے بتایا کہ محمر جمن کا خالہ زاد بھائی اور سالا تھا اور خریداری کے وفت آ دھی آم دی گئی اور جمن کے دور کے رشتہ داروں میں کوئی موجو زہیں ہے۔

صورت مسئولہ میں جائیداد کے دوھتے کئے جائیں۔ایک جمن کے در ثد، یعنی ۲ بھانجوں اور ایک بھانجی کا اور جب کہ دونوں بھانجے انتقال کر محصے تو جمن کے حصہ کی تنہا ما لک اس کی بھانجی ہوئی۔محمد کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔البتہ محمد کے انقال کے بعداس کاحقہ اس کے در ثذیعنی تین لڑ کے اور ایک لڑکی کو دیا جائے گا یعنی محمہ کے مال متر و کہ کے سات حصے کئے جائيں محان ميں سے ہراؤ كو ٢،١٥ر ہراؤى كواك صه ملے گا۔والله تعالى اللم العبدمحمطيل خان القادري البركاتي النوري عفي عنه

٢١ رصفرالمظفر ووسلاهم

## ایک شخص کے در ثاء میں بہن اور نوا سے نواسیاں ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: میرے ماموں حاجی عثان خان کا انتقال قریب ایک سال قبل ہو گیا ہے اورمرحوم نے اپنے وارثوں میں مندر - رذیل ور شہ جھوا ہے ہیں۔ ایک حقیقی بہن ،ان کی بیوی کا انتقال مرحوم کے انتقال ت وو

سال قبل پہلے ہو چکاتھا، ۳۔مرحوم کی ایک لڑکتھی جس کا انقال مرحوم سے جارسال قبل ہو چکاتھا۔

اور مرحوم کی لڑکی کے ۲ لڑ کے اور سالڑ کیاں موجود بیں اور قریبی کوئی وارث موجود نہیں ہے۔ صرف ایک ہمشیرہ ہے۔ لہذا آپ ہے۔ التاس مسئلہ کوقر آن وحدیث کی روشنی میں تحریر فرمائیں عین نوازش ہوگی۔

شجرونسب

سعدالله خال

حسنخان

فيروزخان

الطاف خان

عبدالله خان

سلمان خان

نجابت خان

حاجی عثان خان مرحوم

حیموٹے خان

ایک بہن (حیات ہے)

مرحوم

فقظ السائل مرادخان ولد بشارت خان

ال میں کوئی حق میں ہوں اسکور میں جب کہ متونی کا کوئی اور وارث سوائے حقیقی ہمشیرہ کے موجود نہیں ہے تو اس کا تمام مال متروکہ، تجہیز و تکفین وادائیگی قرض، ونفاذ وصیت در ثلث کے بعد، اس کی حقیقی ہمشیرہ کی ملکیت قرار پائے گا۔ نواسے اور نوائی کا اس میں کوئی حق نہیں ہوئی حق نوائن خان متوفی کے انتقال کے بعد عبداللہ خان کی اولا دنرینہ میں کوئی مردموجود تھا تو اس میں ہمشیرہ صرف نصف کی حقدار ہے باتی نصف عصبات کا ہے بشر طبیکہ وہ عثان خان کی موت کے وقت زئدہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم العدم محمد علیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ کیم ربی االآخر 199 الشمیرہ واللہ تعالی اعلم العدم محمد علیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ کیم ربی االآخر 199 الشمیر

ا کیے عورت کے ورثاء میں شوہر، بھائی ،علاتی بھائی اور والدہ ہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: مساۃ پاندھی کا انتقال ہوگیا۔مساۃ پاندھی نے مرنے کے بعد چارور ثاء حچوڑے ہیں۔ا۔خادند،۲۔ بھائی، ۳۔باپ کی طرف سے ایک بھائی، ۳۔والدہ۔

ب مندرجہ بالا در ثاء کے علاوہ کو کی وارث نہیں ہے۔ للہٰدا فقد تنفی کے مطابق مرحومہ مساۃ پاندھی کی ملکیت سے ور ثاء کو کتنا کتنا دھئے ہے گا؟ السائل محمر سلطان مسلع سائکھٹر

۱۷۸۷ الجواب: صورت مسئوله میں مسماۃ پاندھی کاتمام مال متروکہ بعدادائے جمیع حقوق مقدم علی الارث مثل جمیزو تعفین وادائے دیون ونفاذ وصیت در ثمث حسب ذیل طریقه پرور ثه میں تقسیم ہوگا۔ برادر حقیقی سے سامنے علاتی بھائی محروم رہتا ہے۔ ميت مئله ٢ زوج - والده برادر هيقى برادر علاتى ٣ ا عمروم والله تعالى اعلم

ورصفرالمظفر ووسااهج

العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

میت کے دارث وہ لوگ ہوں گے جواس کی موت کے وفت زندہ ہوں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: میرے بھائی محمد اساعیل ولدمحم حسین میرے والدمحم حسین کی حیات میں انتقال کر محکے محمد اساعیل کے دولڑ کے ہیں اور ایک ہیوہ ، اب محمد حسین کا انتقال ہوگیا۔ ہم اور جار بھائی موجود ہیں۔ اب محمد حسین کی جائیدا دہیں محمد اساعیل کے دولڑ کے اور ہیوہ کا کتنا کتنا حتہ ہے گا؟

فقظ السائل اسلام الدّين ولدمحرحسين ،سرےگھاٹ، مدينه مسجد،حيد، آباد

۷۸۷ **الجواب:** میت کے دارث وہ لوگ ہوتے ہیں جواس کی موت کے دفت زندہ ہوں۔ چٹانچہ محمد اساعیل کا انقال جب کہ اپنے دالد کی حیات میں ہو چکا تو اس کا یااس کی بیوہ کامحمد حسین مرحوم کی جائیداد میں کو کی حصہ نہیں اور بیٹوں کی موجود گ میں پوتے محروم رہتے ہیں لہٰذا مال متر و کہ ومحمد حسین میں ، ان کے جاروں بیٹے شریک ہیں اور جب کہ کو کی اور وارث نہیں تو صرف یہی جاروں حقدار ہیں ۔کسی اور کا میں کوئی حق نہیں۔واللہ تعالی اعلم

انارذى الحجه ووسلاهج

العبدمحمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

## ایک شخص کے در ثاء میں دو بیٹیاں اور بیٹا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: مساۃ غلام فاطمہ بیوہ شبر ن فوت ہوگئ ہے۔ اس کے ورثاء میں ایک لڑکا غلام رسول اور دولڑکیاں مساۃ غلام بخت ومساۃ قائماں زندہ موجود ہیں۔ایک لڑک مسماۃ عزّت ابنی والدہ غلام فاطمہ کی زندگی میں فوت ہوگئ تھی۔ جس کی دولڑ کیاں عائشہ اور امیراں زندہ ہیں۔ ترکہ مسماۃ غلام فاطمہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ غلام فاطمہ کو بیز مین شیران خاوند کے مال ہے ترکہ سے لمی۔

غلام فاطمه بيوه شيرن غلام جنت (حيات) تائمال (حيات) عزّت (مرحومه)

غلام رسول (حيات)

عائشه اميرال

فقط السائل، بشير إحمر

4**۸۷ الجواب: صورت مسئولہ میں متو فی کاکل مال مت**روکہ، مام حقوق کی ادائیگی کے بعد،صرف اس کےلڑ کے غلام

رسول، اوراس کی موجودہ دولڑ کیوں، غلام جنت اور قائماں میں تقسیم ہوگ۔ مساۃ عزّت کا انتقال چونکہ اپنی والدہ کی زندگی میں ہو چکا تقااس کے اس کی لڑکیاں عائشہ وامیرال محروم رہیں گی۔ تمام مال کے سمجھنے کئے جائیں گے۔ ۲ھنے غلام رسول اور ایک ایک حقیہ غلام بخت اور قائماں کو۔ واللہ تعالی اعلم

متيت مسئله

بر وختر متوفاه بر ا ا محروم ا ا محروم

والله تعالى اعلم \_العبد محمد خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عند، ١٦ رذى الحبه ووسلاهج

ایک شخص کے در ثاء میں بھائی اور بیوی ہیں۔ایک عورت کے در ثاء میں اس کا بھیجا ہے سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ

ا۔ زید کا انقال ہو چکا ہے۔زید کے درثاء میں صرف زید کی بیوہ ہندہ اور زید کے دو بھائی ہیں۔ ہندہ اور زید کے دونوں بھائیوں کوزید کے ترکہ میں سے کتنا کتنا حقہ تقتیم ہوگا؟

۲۔ ہندہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ ہندہ کے درثاء میں صرف ہندہ کے بھائی کالڑکا بکر ہے۔ کیا ہندہ کے ترکہ کاکل مال بکرکا ہوگا؟ شریعت مطہرہ کے مطابق فیصلہ فرمادیں۔ فظ السائل سمتے الدین صدیقی بلطیف آباد، حیدر آباد

۸۷ الجواب: صورت مسئولہ میں تجہیز وتکفین وادیکی قرض واجرائے وصیت در مکث کے بعد، زید کے تمام مال متروکہ ہے تمام مال متروکہ ہے تمام مال کاچوتھائی، زید کی بیوی کا ہے اور باتی ۸۲ سادونوں بھائیوں کا ہے۔ جسے یہ برابر برابر باہم تقسیم کرلیں۔واللہ اعلم ۲۔ ہندہ کے انتقال کے بعداس کے ورثہ میں سے نہ کوئی ذوی الفروض میں ہے نہ عصبات میں کوئی اور تو بے شک اس کا بھیجا اس کے تمام مال کا وارث ہے۔واللہ تعالی اعلم

العبر محرخليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه تميم جمادي الأخرى ووسلاهج

# ایک شخص کے در ثاء میں دو بھائی اور بیٹی ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے ان کی جائیداد میں ورثاء کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔

ا ـ مير \_ والد كے دو حقیق بھائی زندہ ہیں ـ

٢۔ ایک بھائی جن کا انتقال میرے والدصاحب کے انتقال کے دوسال پہلے ہو چکا تھا۔

سومیرے والد کے حقیق بھائی یعنی میرے چیا جائیداد میں سے اپناھتہ میرے قل میں دینے کو تیار ہیں مگر مرحوم چیا کے لاکے اعتراض کررہے ہیں کہ ہمارا بھی ھتمہ بنتا ہے۔ مہر ہانی فر ماکراس مسئلہ کے بارے میں فیصلہ عنایت فرما کیں۔

عبدالشكور

نت اخ متوفی اخ متوفی ان ان ان العدم عبدالسقار مرحوم منصب داد نثار احمد ابن ابن بنت بنت بنت بنت

فقطمسها ة رابعه بيكم بنت عبدالشكورخان ( مرحوم )

۷۸۷ الجواب: صورت مسئولہ میں متوفی عبدالشکور کا تمام مال متروکہ، متوفی کی بیٹی رابعہ اور اس کے انتقال کے وقت موجود زندہ دونوں بھائیوں میں، بعدادائے جمیع حقوق مقدم علی الارث مثل جبیز و تنفین وادائے دیون و نفاذ وصیت در ثکث حسب ذیل طریقه پرتقسیم ہوگا۔ متوفی کے انتقال سے قبل فوت ہونے والے بھائی کی اولا دکا اس مال متروکہ میں کوئی حق نہیں۔ واللہ تعالی اعلم

میّت مئله ۱ رم بیْ بی بھائی بھائی مرحوم بھائی کی اولا د ۲ ا ا محروم

یعن کل مال کے جار صے کریں۔ ۲ بیٹی کو،اورا یک ایک ہر بھائی کودیں۔واللہ تعالیٰ اعلم العبدمحمد طلیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنہ ۵ ررہیج الاقرل شریف وقعی اللے علیہ الله تعالیٰ النوری علی

ایک شخص کے در ثاء میں یا نجے کڑ کیاں اور نواسے اور بوتے ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: مندرجہ ذیل لوگوں میں سے کون کون سیحے صیحے میں اور کتنا کتنا حقہ میں آتا ہے؟ میرے نانا کی وفات کے بعد مندرجہ ذیل لوگ وارث ہیں۔

ا ـ پانچ لز کیاں موجود ہیں ۔

٢-ايك الاكاموجود إادراكك الركا كانتقال والدك انقال كي بعد مواجس كابيا يعني مرحوم كابوتاموجود --

سا۔ایک از کی اولا دمیں موجود ہے۔ فقط محمد پوسف خان ولداحمد خان ، ڈتل شاہ کا پڑ ،حیدر آباد

۲۸۷ الجواب: بنی کی موجودگی میں نواسیاں اور بیٹے کی موجودگی میں میتت کے پوتے محروم رہتے ہیں۔صورت مسئولہ میں میت کا تمام ، مال متر و کہ تجہیز و تکفین اور اوائیگی قرض اور ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعداس کے موجود ور شدمیں جو سائل کی تحریر کے بموجب پانچ لڑکیاں اور دولڑکوں پر ششمل ہیں تقسیم کردیا جائے گا۔ یوں کہ تمام مال متر و کہ کے نوھنے کریں۔ وود و حضے لڑکوں کو اور ایک ایک حصّہ ہرلڑکی کودیں۔واللہ تعالیٰ اعلم،

مرحوم لڑکے کاحصہ البتہ اس کا بینا اور دوسرے ورثہ یائیں گے۔والله تعالی اعلم

متيت مسئله ٩ والله تعالى اعلم

العبدمحمد خليل خال القادري ألبر كاتى النورى عفى عنه الرمحرم الحرام ووسلاهج

ایک شخص کے در ثاء میں اس کی بیٹی اور نواسے ہیں

سوال: كيافرمات بي علماء دين اس مسئله ميس كه: متوفى الله بنده كاانقال بوگيااوراس كى ايك بيش موجود ہےاور دوسرى بٹی متونی کے انتقال ہے ۲۰ سال قبل ، ایک بیٹا اور دوبیٹیاں چھوڑ کر انتقال کر چکی ہے۔ جب کہ متوفی کی ایک بیٹی موجود ہے۔ اب مسکلہ رہے کہ آیا! متوفی کی بٹی کی موجودگی میں دوسری مرحوم بٹی کے ایک بیٹااور دو بیٹیاں کا متوفی کی وراثت میں حقیہ 

۷۸۷ الجواب: صورت مسئولہ میں جب کہ متوفی کا کوئی وارث سوائے ایک لڑکی کے نہ ذوی الفروض مثل باپ و مال وغیرہ میں کوئی ہے نہ عصبات میں مثل بیٹا چیایا اس کی زینداولا دوغیرہ۔تو تمام مال متروکہ کی وارث تنہا اس کی موجودہ لڑکی ہے۔ مرنے والی لڑکی کاحق اس کی موت نے ساقط کر دیا اور بٹی کے ہوتے ہوئے نواسے نواسی وارث نہیں ہوتے تو پیاڑ کی آ پ ہی تمام مال پائے گی۔البتہ جنہیز وتکفین وادا ئیگی قرض اور وصیت کا جراءتہائی مال میں ،اس پرمقدم ہے۔والله تعالیٰ اعلم العبد محمد خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه الرجب المرجب ووسلاسج

#### تركه میں بالغ یا نابالغ ،شادی شدہ ہو یاغیرشادی شدہ ،سب کو برابر حصّہ ملے گا

**سوال:** کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: زید کی وفات کے بعد زید کےلواحقین میں پہلی زوجہ ہے دولڑ کے اور ا یک لزگی اور دوسری زوجہ ہے صرف ایک لز کا ہے۔ زید کی دونوں بیویاں پہلے ہی فوت ہو پیکی ہیں۔ دوسری بیوی کالز کا اپنے بھائی کے زیر کفالت ہے۔ زید کی پہلی ہوی کے تینوں بچے شادی شدہ ہیں۔اس صورت میں سیتحقین کتنے کتنے مال متروکہ کے حقدار ہوں گے؟ براہ کرم ہرایک کاحضہ مقرر کردیں۔شکریہ فقط السائل مغیراحمد، حالی روڈ، حیدر آباد ۲۸۷ الجواب: اگرزید کے در شمیں اس کی اولا دے علاوہ ، مال باپ یا بیوی موجود نبیس تو زید کا تمام مال متروکہ ، تجمیز وتلفین و ادلیکی قرض اور تہائی مال میں اجرائے وصیت کے بعد ،اس کے بیٹوں اور بیٹی میں اس طرح تقتیم کیا جائے گا کہ ہر بیٹے کو بیٹی سے دو تحناہ کے۔خواہ بیاولا دایک بیوی ہے یا دو تین ہے،خواہ بالغ ہو یا نابالغ۔شادی شدہ ہو یا غیرشادی شدہ۔حق ان ہی جئے بٹی کا ہے۔لہذاصورت مسئولہ میں کل مال کے عصے کریں ان میں سے اصے ہر بیٹے کواور باقی ایک حصہ ہر بیٹی کودیں۔ بکذا

متیت مئله ۷

والله تعالیٰ اعلم العبدمحم خلیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنه کرر جب الرجب و و سال هج ایک شخص کے ورثاء میں دو بیویاں ،سوتیلی مال ،سوتیلا بھائی ، دو حقیقی بہنیں ، یا نیج لڑکیاں ،ممانی ،

يھو پھی ، بھتيجا ہيں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص کا انتقال ہوا اس نے مندرجہ ذیل ور شدچھوڑے ہیں۔ ۱۔ بیوی، ۲۔ بیوی، ۳۔ سوتیلی ماں، ۴۔ سوتیلا بھائی (باپ کی طرف سے)، ۵۔ سوتیلی بہن، ۲۔ دوحقق بہنیں، ۷۔ پانچ لڑکیاں، ۸۔ایک ممانی، ۹۔ایک بھوپھی، ۱۰ حقیقی بحقیجا۔ان میں وراثت کس طرح سے تقسیم ہوگی؟

السائل،متوخان،لطيف أباد،حيدرآباد

زوجه زوجه بنت بنت بنت اخت هيتى اخت حقيقى اخت هيتى

۳(دوآنه) (۱۰ نه ۱۸ پائی) ۱۰ (۳ آنه ۳ پائی) سا ساس مس

70 70 PT PT PT PT 10 10

والله تعالى اللم العبر محمليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ورجب المرجب ووسلاهج

ایک شخص کے ورثاء میں بیٹااور بیٹی ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلم میں کہ: زیداوراس کی بیوی دونوں کا انتقال ہو چکاہے۔ جس کے پس ماندگان میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے۔ زید نے کوئی رہائش جا سیدا ونہیں چھوڑئ ہے البتہ کچھ زیور چھوڑ گیا۔ چھوڑے ہوئے زیور میں کتنا حقہ لڑکے کا اور کتنا حقہ لڑکی کا ہوگا؟ شرع شریف کی روسے تشریح فرمائی جائے تا کہ وقت ضرورت کام آئے۔ نیاز مند، احمد اشرفی ، حیدرآ باد ، سندھ

۸۷ کا الجواب: صورت مسئوله میں جب که زیداوراس کی بیوی کا کوئی اور دارث ماں باپ وغیرہ نہیں ہیں ،ان کاتمام مال متر و کہ جہیز وعفین وادا کیکی قرض واجرائے وصیت کے بعدان کے بیٹے اور بیٹی میں یوں تقسیم ہوگا کہ بیٹے کو بیٹی ہے دونا ملے گا یعنی مال کے تین صے کرلیں ، ۲ صفے بیٹے کواور ایک صنبہ بیٹی کودیں۔واللہ تعالیٰ اعلم

۸رزی قعد ۱۳۹۹ سیج

العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

والله تعالى اعلم

ایک عورت کے در ثاء میں بھائی ، باپ ہشو ہر ، نا نا ،ساس ہسسر ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: ایک عورت مسماۃ ارباب خاتون کا انتقال ہوااور اس نے حسب ذیل ور ثاء جھوڑ ہے ہیں۔ تر کہس طرح تقسیم ہوگا؟

مسلم سنی عورت ارباب خاتون ـ شادی شده ، لا اولا د ـ انتقال کے وقت جائیداد = ر • • اپیسے

مسماة ارباب خاتون

نانا کی بیوی۔۲

نانا نانا کی بیوی۔ ا

حبات حبات فوت شمده

سوتیلی نانی سوتیلی نانی

السائل مجمد مستوخان الطيف آباد احيدرآباد

۸۷ **الجواب:** صورت مسئوله میں میت کا تمام مال متر و که ، تجهیز و تکفین وادائیگی قرض اور تہائی مال میں اجرائے وصیت کے بعد صرف اس کے شوہراور باپ کو ملے گا۔ اس کا بھائی ، نانا ،ساس ،سسر، وغیرہ سب محروم رہیں سے کل مال کے دوجتے کریں ایک زوج کودیں اور دوسرااس کے باپ کودیں۔واللہ تعالیٰ اعلم

باب بھائی نانا سسر ساس محروم محروم محروم

۸آنه ۸ آنه=ایک روپیه

اارزى تعد ووساتع

والله تعالى اعلم العبدمجمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

# ایک عوریت کے در ثاء میں باپ، خاوند، بیٹا، بیٹی، بھائی اور بہن ہیں

سوال: كيافرماتے بين علاء دين اس مسئله بين كه: ايك عورت مساة مهناز كاانقال هوا- جس كے وارثين درج ذيل بين -جائدِاد کس طرح تقتیم ہوگی؟ باپ، خاوند، بیٹا، بیٹی، بھائی ۲، بہیں سو۔ازراہ کرم تھم شرع ہے مطلع فرما کیں۔ السائل محمد مستوخان الطيف آباد احيدرآباد

۲۸۷ الجواب: صورت مسئولہ میں متوفی کاکل مال متر وکہ، تجہیز وتلفین وادائیگی قرض واجرائے وصیت در ثلث کے بعد اس کے ور شد میں حسب ذیل طریقہ پر تقتیم ہوگا۔ بہن بھائی محروم رہیں گے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

> ابن بنت اخ۲ اخت۳ س ۲ محروم محروم

والله تعالیٰ اعلم العبدمحمر خلیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنه ۱۵ رخی قعد ۱۹۹ هج

# ایک عورت کے در ثاء میں خاوند، باپ، بیٹا، بیٹی ہیں

سوال: كيافرماتے بين علاء دين اس مسئله مين كه: ايك عورت مسماة بھاوا كا انتقال ہوا۔اس كے در شدميں مال كس طرح تقسیم ہوگا؟ خاوند، باپ، بیٹاایک، بیٹی تین۔احکام شرعی ہے مطلع فرما ئیں۔عین نوازش ہوگی۔شکریہ

السائل محمر مستوخان بلطيف آباد ، حيدرآباد

۲۸۷الجواب: صورت مسئوله میں متو فی کاکل مال متر وکه ، تجهیز دیمفین ، وادائیگی قرض اور نتهائی مال میں اجرائے وصیت کے بعد،اس کے ور شمیں حسب ذیل طریقہ پر تقتیم ہوگا۔ یعنی کل مال کے ۲۰ حصے کریں ،ان میں سے ۱۵ اشو ہرکو، ۱۰ باپ کو، سما بين كواور عبرائر كى كودي \_والله تعالى اعلم

متيت مسئله ۱۶۱۸ ۲۰

ے ارذی قعد <u>وو سا</u>طیح العبدمجمة لميل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه واللهتعالى اعلم

## ایک شخص کے در ثاء میں سابیٹے اور سابیٹیاں ہیں

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسلم میں کہ: میرے والدوالدہ دونوں فوت ہو بھے ہیں اور ہم تین بھائی اور تین بہنیں ہیں۔

جس میں تینوں ہمشیران کا عقد والدصاحب نے کرادیا تھا اور ہم تین بھائیوں میں سے دو کی شادی ہوگئی۔صرف ایک بھائی چھوٹارہ گیاہے۔ جس کی شادی نہیں ہوئی اور والدوفات یا گئے۔ والدصاحب مرحوم کی چھوڑی ہوئی جائیداد پلاٹ کیشکل میں ہے جو۔ مرم ۲۱۵۰۰ میں فروخت کی گئی ہے۔

عالیجناب سے استدعا ہے کہ آپ شرگی رو سے تر کہ بہن بھائی اور غیر شادی شدہ بھائی کا تفصیل سے تحریر فرمائیں۔
تاکہ شرکی مسکلہ کے تحت تقسیم ہو سکے۔
نام در شرکی مسکلہ کے تحت تقسیم ہو سکے۔
نام در شرکی مسکلہ کے تحت تقسیم ہو سکے ۔
نام در شرکی مسکلہ کے تحت تقسیم ہوگا۔ فرم دولہا حسن ، لطیف آباد یونٹ اا ، نز دجا مع مسجد ربانی ، حدر آباد
میں اجرائے وصیت کے بعد ، تمام ور شدیس حسب ذیل طریقہ پرتقسیم ہوگا۔ یعنی ہر بھائی کو 4 صوں میں سے دوھتے اور ہر بہن کو ایک۔

متيت مسئله 9

ابن ابن بنت بنت بنت بنت بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن الم

العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ١٤٠٥ كابرذي الحجه ووسلاهج

والله تعالى اعلم .

ا یک شخص کے در ثاء میں بیوی، ہم بھائی، مع بہنیں، والدہ، بھانجی اور مجتیجیاں ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: متوفی زید ہے اولا دفوت ہوااور حسب ذیل ور شرچھوڑے ہیں۔ ا۔ بیوہ ۲-برادران، چار، ۳-ہمشیرہ، تین، ۴-والدہ۔(والدہ مرحومہ کا انتقال متوفی کے انتقال کے ۲ سال بعد ہوا)، ۵-ایک بھانجی کومتوفی نے اپنے پاس رکھ کر پالا اور شادی وغیرہ کی۔ ۲۔ای طرح دو بھتیجیوں کی برورش بھی کررہے تھے۔ تفصیل مال متروکہ

ا۔ برف کا کارخانہ جس میں مرحوم کا سر احصّہ ہے۔ جس کومرحوم نے اپنی ہیوہ کے تاحیات اخراجات کے لئے مخص کر دیا تھا۔
۲۔ ٹرک جن کی فروختگی کے بعد ، رقم حاصل ہوئی۔ س۔ ایک مکان۔ سے طلائی نقر کی زیورات جو کہ ہیوہ کے پاس استعال میں ہیں۔ ۵۔ وہ رقم جو کہ مرحوم نے ہیوہ کو جمع کرنے کے لئے دی یا گھر پلو اخراجات کے بعد ہیوہ نے بچا کررکھی۔ جس کی تعداد کا کوئی علم نہیں ہے۔ ( دوسروں کو ) ۲۔ ایک پلاٹ واقع کراچی۔ ۷۔ مرحوم پرکوئی قرض واجب الا دائیں ہے۔ بعد الله ماجور ہوں۔ برائے مہر بانی نقد فنی کی روشن میں فتوئی صا در فر ما کر ممنون فر ما کیس اور عندالله ماجور ہوں۔ ورثاء چاہے ہیں کہ مرحوم اور مرحوم کی والدہ جن کا انتقال مرحوم کے انتقال کے بعد ہواان کی طرف سے جج بدل

کرادیاجائے۔تو کیاتر کتفتیم کرنے ہے قبل حج کے اخراجات کے لئے متروکہ رقم میں سے اخراجات لئے جاسکتے ہیں یانہیں؟ جب کہ جے کے لئے مرحوم یا مرحومہ کی کوئی وصیت یا خواہش نہیں تھی اور نہ ہی مرحومہ پر جے فرض تھا۔

فقط السائل سيّد اختيار على ،سيّد منزل ، ثندُ واله يار ، ٢٩ ر ٥ ر <u>و ١٩</u>٧ء

۱۷۸۷ **الجبواب: صورت مسئوله مین متو فی کاکل مال متر و کهازتشم جائیداد ومنقوله وغیرمنقوله وقیمتی پارچه جات و زیورات و** ویگرنفذرقوم بنجهیز و کفین وادائیگی قرض واجرائے وصیت در ثلث کے بعد حسب ذیل طریقه پرتقسیم ہوگا۔

زوجه مادر برادر برادر برادر بمشيره خواهر بمشيره خواهر بمشيره خواهر

لعنی تمام مال کے (۱۳۲) سہام کئے جائیں گے ان میں سے (۳۳) سہام زوجہ کے۔ (۲۲) سہام والدہ کے اور (۱۴) سہام ہر بھائی کے اور (۷) سہام ہر بہن کے حقے میں آئیں گے۔اور والدہ کے انقال کے بعد جب کہ کوئی اور وارث اس کانہیں تو اس کے ۲۲ سہام بھی متو قی کے بھائی بہنوں کول جائیں گے کہ دہ اس کی اولا دمیں ہیں۔ ہر بھائی کو ہم اور ہر بہن کو ۲۔اس طرح سہام کی تقسیم ہوگی۔

برادر برادر برادر بمشيره خواهر بمشيره خواهر بمشيره خواهر

۲۔متوفی نے اپنی زندگی میں جوزیور وغیرہ اپنی زوجہ کو ہبہ کر کے اس کی ملک کردیا تھا وہ اس کی ملک ہے۔ اس میں وراثت

سا۔متوفی نے اپنی بھانجیوں بھتیجیوں وغیرہ کوجو بچھ لیادیااس سے بھی در نثہ کا کوئی تعلق نہیں۔

سم متوفی کے بالغ ور ثدا بی جانب سے مرحوم ومرحومہ کے لئے کسی کوبھی جج پر بھیج سکتے ہیں۔ تقسیم وراثت ہے تبل بیرقم مال متروكه ين بيل في جاسكتي ـ والله تعالى اعلم العدمحم طيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ساارر جب المرجب ووسال هج

مهرادا کرنالا زم ہےخواہ اس کی وصیت کی ہو یانہیں۔ بیوی کے انتقال کی صورت

#### میں مہر بھی تر کہ میں شار ہوگا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع اس مسئلہ میں کہ بمستی محر بخش مرحوم نے دو گوا ہوں ا لیافت علی ( بھائی ) ، ٣- جمال الدين (بيٹا) كومرض الموت ميں ہدايت كى ميرے دوسور ديبيہ جوتمہارے (جمال الدين كى طرف اشار ہ كرتے

ہوئے) پاس ہیں اس میں سے زوجہ بتولن مرحومہ کامہر سلغ ساڑھے بتیں (۳۲۱۲)روپے موجل جومیرے ذمتہ ہے ادا کردینا جب كهمرحومه فدكوره كاسوائے تين لؤكيال اوراكيك لؤكا (تمام شادى شده) كے اوركوئى رشته داريبال موجود بيس اور نيكى اور جكه ہے۔(اب صورت حال مذکورہ میں گواہوں کومبرادا کرنالازم وجائزے یائبیں؟اورا گرلازم وجائز ہے تواس کی صورت کیا ہوگی؟ اور کس کوادا کرناجا تزہے؟ کیا کسی جائز کارخیر میں یاصدقہ جاربیمیں بیرقم مرحومہ کی طرف سے ادا کی جاسکتی ہے؟

ازراه كرم ظلم شرعى شريف ي خلاصه فرما كيس . السائل اليافت على الملت آباد احيدرآباد

٨٧ الجواب: مهر كى رقم شوہر برقرض ہے۔اس كى وصيت كى جائے ياندكى جائے اس كى ادائيكى تقسيم تركه برمقدم ہےكه ادا کیکی قرض بمعہ جہیز وتکفین ، دوسرالازی امر ہے اس کے بعد اجرائے وصیت کا تھم ہے اور ان سب کے بعد ، مال متروکہ کی تقسيم لم مين آتى ہے۔ لہذابير تم بھي اس مرحومہ كے در شريخ سيم ہوگى اور دوسر ہے اموال كى طرح اس كى تين لڑكيوں اور ايك ازے پرتقتیم کی جائے گی۔ یوں کہ کل مال کے اور اس قم مہر کے، پانچ صفے کئے جائیں۔ دو حصے لڑکے کواور ایک حضہ ہرلڑ کی کو دیا جائے۔واللہ تعالی اعلم

العبرمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه اا رجمادي الأخرى ووسلاهج

# ایک شخص کے در ثاء میں بیوی بہنیں ، بھائی اور بیٹی ہیں

سوال: كيا فرمات بي علاء دين ومفتيان شرع اس مسئله مين كه بمستى مرحوم عبدالرشيد ولدمحم على انتقال كرعيخ -مرحوم كي نرينه اولا دنه تھی۔ آبائی جائيداد غيرمنقوله پرايک حقيقي بھائی عبدالغفور۔ تبين بمشيره۔ ايک بيوه اور دولژ کياں ورثاء ميں جھوڑی۔ براہ کرم ورثاء کے صص شری بابت کے باعث فتوی لکھ دیں۔ السائل عبدالقیوم

۸۷ الجواب: صورت مسئوله میں منونی کا تمام مال متروکه بعد ادائے جمیع حقوق مقدم علی الارث مثل تجییز و تعنین و ادائے دیون ونفاذ وصیت در ثلث حسب ذیل طریقه برتقسیم ہوگا۔

یعنیکل مال کے سم عضے کئے جائیں۔ان میں سے ساز وجہ کو، ۸ ہر بیٹی کو، اہر بہن کو اور سم بھائی کو وے جائیں کے۔واللہ تعالی اعلم

وارربيع الأوّل شريف ووسل سنج

العبرمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

ایک شخص کے ورثاء میں اس کے سم بیٹے اور سوبیٹیاں ہیں

سوال: كيا فرمات بي علماء دين ومفتيان شرع اس مسئله ميس كه: محمد اكرام خان انقال كرصح انمول نے بيديد وارث

جپوڑے ہیں۔ ا۔ بیٹامحمہ صنیف خان ، ۲۔ بیٹی خاتون ، ۳۔ بیٹامحر شیم خان ، ۱۷۔ بیٹامحمہ انور خان ، ۵۔ بیٹی زیب النساء ، ۲۔ بیٹی خبر النساء ، ۷۔ بیٹامحمہ اسلم خان

قر آن وحدیث کی روشنی میں بیان فر ما کمیں کہ متوفی کی وراشت ان ورثاء پر کیسے تقسیم ہوگی؟ بینو اتو جو و ا السائل محمد انورخان ، ریشم گلی شاہی باز ار ،حیدر آباد

۱۸۷ الجواب: صورت مسئولہ میں متوفی محمد اکرم خان کا تمام مال متروکہ، تجہیز وتکفین وادائیگی قرضہ جات واجرائے وصیت در مکث کے بعد لِللّا کو مِثْلُ حَظِّ الْانْتُنْ یُنْنِ (النساء: 11) کے قاعدہ کے بموجب حسب ذیل طریقہ پرتقبیم ہوگا کہ تمام مال کے ااصلے کریں اوران میں سے ہر بیٹے کو ۲،اور ہر بیٹی کوایک حصّہ دیں۔والله تعالی اعلم

ميت مسكه اا

این این این بنت بنت بنت او او او او او ا

والله تعالى اعلم \_العبدمحمة طليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ١٦/ربيع الآخر والميل هج

# ایک شخص کے در ثاء میں بیوی ، ہم بیٹے اور سوبٹی ہیں

سوال: جناب قبلہ مفتی محمطیل خان صاحب، السلام علیم ورصته الله و برکاته، کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع اس مسکلہ میں کہ: میں اس معاملہ میں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے کہ ہم چار بھائی ہیں۔ جن میں سے دو بھائی بہل ماں سے ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد ہمارے والدمحترم نے دوسری شادی کی جن سے ہم تین بہن بھائی ہیں۔ دو بھائی اور ایک بہن۔ ہمارے والدمحترم نے اپنی حیاتی میں دو پلاٹ فریدے۔ جن میں سے پہلے بھائیوں کے نام ایک پلاٹ کر دیا۔ بقایا ایک بلاٹ والدمحترم نے اپنی حیاتی میں دو پلاٹ والدمحترم نے اپنی حیاتی میں شریعت کی روشنی میں پلاٹ والدمحترم نے اپنی نام کروالیا اور اس کے بعد ہمارے والدمحترم کا انتقال ہوگیا۔ اب آپ ہمیں شریعت کی روشنی میں تا کمیں کہ اس بلاٹ میں سے ان بھائیوں کو حصہ دیں یا نہ دیں؟ واضح رہ کہ والدمحترم اپنی حیاتی میں ان کے دھے کر گئے تھے مگر لکھ کرنمیں گئے تھے۔ والدہ محترمہ ہمارے پاس قیام پذیر ہیں۔ والدہ کا خرچہ ہم دونوں بھائی برداشت کرتے ہیں۔ وہ دونوں بھائی والدہ محترمہ کو بالکل نہیں سنجالتے۔ آپ ہمیں شریعت کی روے اس مسئلہ کاعل بنائیں؟

عرض داررمضان وامام الدّين

۲۸۷ الجوب: صورت مسئولہ میں متوفی کاکل مال متروکہ جہیز وتلفین و ادائیگی قرضہ جات اور تہائی مال میں اجرائے وصیت کے بعد حسب ذیل طریقہ برتقسیم ہوگا۔ یعنی کل مال کے ۸۰ صفے کریں۔ ان میں ہے ۱۰ سہام زوجہ کو، ۱۳ سہام ہر بیٹے کواور کے سہام ہر بیٹی کودیں۔ باتی باتوں پرتر کہ کامدار نہیں جس کوجودیا وہ اس کا ہوگیا۔ واللہ تعالی اعلم

میت مئله ۸۰/۸

ابن ابن ות ות

العبدمحرطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٦ ربيع الآخر ١٣٩٩ هج

والله تعالى اعلم

بهواييخ سسركي جائيداديي كوئي حصة نهيس ياسكتي

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع اس مسئلہ میں کہ: میرے بھائی محمد اساعیل ولدمحمر حسین کی زوجہ مسماۃ بسم الله جو کہ میرے والدمحتر م کی حیات میں ہی ہیوہ ہوگئی ہی اور میرے والدمحمد سین نے اس کے بدروتیہ اور بداخلاقی کی وجہ ہے میرے بھائی محمد اساعیل کو بمعدان کی بیوی کے گھرے علیحدہ کردیا تھا اور میرا بھائی محمد اساعیل احمد بورپنجاب جہاں اس کی سسرال تھی جاکر آباد ہوگیا تھا اور وہیں فوت ہوگیا تھا اور اس کی بیوہ وہیں پر آبادر ہی اور اب مساۃ بسم الله میرے والد کے انقال کے بعد حیررآ بادآ گئی اور وہ لوگوں کے بھڑ کانے ہے جمیں پریشان کر رہی ہے۔ کیااس صورت میں ہم پراس کا کوئی حق واجب ہے؟ اس کے متعلق فتو کی دیجئے۔ فقط سلام الدین ولدمحر حسین ،مدینه مسجد حیدر آباد سندھ

۲۸۷ الجواب: صورت مسئوله میں جب کہ محراساعیل کا انقال اینے والدمحر حسین کے انقال سے پہلے ہو گیا تو محرحسین کے مال متروکہ میں محمد اساعیل میااس کی زوجہ بسم الله میاان کی والدہ کا کوئی حق نہیں کہ بسم الله سے رشتہ متم اور بہن اپنے مسر کی شرعاً دارث نبیں اور بیٹوں کی موجود گی میں پوتوں کا بھی کوئی حق نہیں ۔واللہ تعالیٰ اعلم

٢٧ر جمادي الأولى <u>٩٩ ١٣ همج</u>

العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

ا گرکوئی شرعی وارث نه ہواورمتوفی کی وصیت مسجد وغیرہ میں قم لگانے کی ہوتو 'وصیت پورے مال میں نافذ ہوسکتی ہے

**سوال:** جناب قبله مفتى محمّليل خال صاحب ،السلام عليكم ورحمته الله و بركاته ، كيا فرمات بين علماء دين ومفتيان شرع اس مسئله میں کہ: مسمی حاجی حامد حسین مرحوم کا اچا تک انتقال ہو گیا اور ان کی واضح وصیت بھی نہیں ہے۔مرحوم حاجی حامد حسین نے حاجی نثار احمرصاحب کومبلغ = ر ۰۰۰ '۱۰ روپے کاروبار کے لئے دئے تھے۔جس کا نفع مبلغ = ر ۲۰۰۰ روپے اور ہو گیا۔ اس طرح کل بارہ ہزار =ر ۰۰۰ '۱۲رو یے مرحوم حاجی حامد حسین ، کے ستی حاجی نثاراحد صاحب کے پاس موجود ہیں۔

مرحوم حاجی حامد حسین کی کوئی اولا دنہیں ہے اور نہ کوئی خونی رشتہ دارموجود ہے۔مرحوم نے اپنے سالے کی لڑکی کو ر ورش کے لئے اپنے پاس لیا تھا۔ اور س بلوغ تک مینینے براس کی شادی بھی کر دی۔ مرحوم کی لے یا لک اڑ کی کے خاونداور اس کے بھائی وغیرہ مرحوم کی جائیدا داورر ویبیہ پیبہ پر قابض ہو مکئے ہیں۔ مرحوم حاجی حامد حسین متم حاجی نثاراحمرصاحب سے اپنی زندگی میں اکثریہ کہا کرتے تھے کہ وہ (مرحوم) دی ہزار روپیہ تویہ اور ملاکر کی مجد میں لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور مرحوم حاجی حامد حسین صاحب اکثر اس کے متعلق حاجی نثار احمد سے اظہار خیال کیا کرتے تھے۔ گرا جا تک انتقال ہوگیا۔ حاجی نثار احمد صاحب کے پاس جورتم ہے اس کے متعلق میں کہا تھا کہ وہ لے پالکاری کودے دینا۔

اب سوال رہے کہ حاجی نثار احمد رہے تم مس کودے؟ تا کہ وہ اس قم کے بارے فارغ ہوجائے۔

ا۔ آیا! حاجی حامد حسین کی طرف ہے خیرات کردے؟

٢- آیا! کسی صدقہ ء جاربیمیں لگادے؟

سے آیا! لے پالک لڑکی کو دے دے؟ جس کا مطالبہ لے پالک لڑکی اور اس کا خاوند کرر ہاہے؟ لہذا شرعی فیصلہ ارشا دفر مائیں کہ بیرقم کس طرح اوا کی جائے؟ تا کہ جاجی نثار احمد اس قرضہ ہے بری ہوجائیں اور دنیا اور آخرت میں گناہ گار بھی نہ ہوں۔ فقط السائل: جاجی نثار احمد ، نائی کا پاڑ ہ' تلک جاڑی' حیدر آباد

۲۸ کالجواب: سوال سے ظاہر ہے کہ متونی حاجی حسین کا کوئی وارث موجو ذہیں اور نہ عصبات میں کوئی نہ، ذوی الارحام میں۔ شریعت مطہرہ کا تھم یہ ہے کہ جب کی مال کا حقدار نہ ملے تو وہ مال فقیروں پر تصدق کردیا جائے۔ ( قاوی رضویہ ) بنابر یں صورت مسئولہ میں ہونایہ چاہئے کہ وہ تمام رقم جو حاجی ثاراحمہ کے پاس ہے اور متونی اس رقم بلکہ اس کے ساتھ کچھاور رقم ملاکر مجد کی تعمیر وغیرہ میں صرف کرنے کا ادادہ رکھتا تھا اور اپنی اس خواہش کا وہ بر ملا متعدد بارا ظہار کرچکا تھا۔ اس لئے متونی کی خواہش کے مطابق آگریہ رقم المسنت و جماعت کی مسجد یا چند مساجد میں صرف کردی جائے تو حاجی ثاراحمد انشاء الله تعالیٰ مواخذہ اخروی سے نج جائیں گے اور اگر یوں کر لیا جائے کہ دہ رقم کسی قابل اعتاد متدین نئی فقیر کو کہ صاحب نصاب نبیل مواخذہ اخروی سے نے جائیں جانب سے مجد میں لگاد ہے تو مسئلہ شرعی پر بھی عمل ہوجائے گا اور متونی کی خواہش نہیں ہوجائے گی اور تو اب سب کو ملے گا۔ بلکہ احادیث شریف میں آیا کہ اگر سو ہاتھوں میں صدقہ گزرا تو سب کو ویبا ہی تواب ملے عبیں اور تو اب ملے گا جیسا دینے والے کے لئے اور اس کے اجر میں کچھ کی نہ ہوگی۔ واللہ تعالیٰ اعلیٰ اس کے اور اس کے اجر میں کچھ کی نہ ہوگی۔ واللہ تعالیٰ اعلیٰ اعتماد میٹ شریف میں آئیں کے اعراب کے لئے اور اس کے اعراب کے اعراب کے اعراب کے اعراب کے اعراب کی اعراب کے اعراب کے اعراب کی اعراب کے اعراب کے اعراب کی اعراب کیا کہ کرنے ہوگی ۔ واللیٰ عاملہ کیا کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کیا کی خواہش کی خواہش

٣٦٧ر جمادي الأولى ١٣٩٩ هج

العبد محمد خلیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنه بہن، بیٹی کے ساتھ عصبہ بن جاتی ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص محمود خان کا حال ہی میں انتقال ہو گیا۔ مرحوم کی ہمشیرہ ہے سنی نام ہے اور زرینہ نام کی ایک بیٹی ہے۔ مرحوم اپنے بیچھے بچھ جا ئیداد چھوڑ کر گیا ہے۔ اب پوچھنا ہے ہے کہ مرحوم کی ہمشیرہ اور بیٹی کوکتنا کتنا حقہ ملے گا؟ مرحوم کا اور کوئی رشتہ دارنہیں ہے۔ فقط والسلام ، حسنی بیگم، شنڈ والہ یار، سندھ مرحوم کی ہمشیرہ اور بیٹی کوکتنا کتنا حقہ ملے گا؟ مرحوم کا اور کوئی رشتہ دارنہیں ہے۔ فقط والسلام ، حسنی بیگم، شنڈ والہ یار، سندھ مرحوم کی ہمشیرہ اور بیٹی مسئولہ میں محمود خان کا تمام مال متر وکہ بعد ادائے جمیع حقوق مقدم علی الارث ، مثل جبھیر و تکفین و

# كسی شخص كے مرنے كے بعداس كى اولا دكى نيرورش كون كرے؟

سوال: جناب قبلہ و کعبہ فتی قبل خال صاحب، السلام علیم ورحمته الله و برکاته، کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان بشرگاں
مسکہ مسکہ میں کہ: ۲۔ میرے مرحوم بھائی ریاض الذین احمد ولد حاجی نور محمد نے مرنے کے بعد مندر جد ذیل ترکہ چھوڑا ہے۔
۱۔ نقد ایک لاکھ جتر ہزار روپے ۔ = ۱ ۲۰۰۰، ۱۵۳ روپ ۲۔ ایک مکان سے سونے کے زیورات ۔ انعامی بوئڈ مرحوم کے چارلا کے اور پانچ لاکیاں ہیں ۔ مرحوم کی والدہ بھی حیات ہیں۔ مرحوم کے تین بھائی اور دو بہنیں ہیں۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں اس ترکہ کی تقسیم کس طرح ہوگی اور مرحوم کے بچوں کو مال، اور جائیداد کی سرپری کاحق سب سے زیادہ ترتیب وارکس کو بہنچا ہے؟

۲-کیاشری طور پر جب کہ بچے نابالغ ہیں ان بچوں کے باپ کے چھوڑے ہوئے پییوں سے کوئی جائیدادخریدی جاسکتی ہے؟ ۳-کیاشری طور پر بچوں کے باپ کی چھوڑی ہوئی جائیدادفر وخت کی جاسکتی ہے؟ ۲- بچوں کی تعلیم وتر بیت کاحق سب سے زیادہ تر تیب وارکس کو پہنچا ہے؟

مرحوم ریاض احمد کے خاندان والے۔سسرال والے اور اولا دفقہء حنی اہلسنّت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ برائے مہر بانی قر آن وسنّت کی روشنی میں تفصیلی جواب عنایت فر ما کمیں۔فقط والسلام۔

غاراحدة رائيس، ريشم كلي حيدرة باد سنده

۲۸۱ الجواب: صورت مسئولہ میں میت کا تمام مال متر و کہ ازتتم جائیداد منقولہ وغیر منقولہ از نقد وزیورات وغیرہ ان تمام حقوق کی ادائیگی قرض اور وصیت کی ہوتو ایک مکث حقوق کی ادائیگی قرض اور وصیت کی ہوتو ایک مکث حقوق کی ادائیگی قرض اور وصیت کی ہوتو ایک مکث (۱/۳) میں اجرائے وصیت کے بعداس کی والدہ اور چاروں بیٹوں اور پانچوں بیٹیوں میں مندر جد ذیل طریقہ پرتقتیم ہوگا۔ میت کے بعائی بہن صورت مسئولہ میں وارث نہیں ۔ نہ ان کا میت کے مال میں کوئی حق ۔ وہ سب محروم رہیں ہے۔کل مال کا ۱/۲ (چھٹا) حصّہ والدہ کا اور باتی ۲۷ میت کی اولا دکا ہوگا۔ ہکذا۔ واللہ تعالی اعلم

مئله ۲۱۸۸متیت

والده پیرا پیرا پیرس پیرس دخترا دخترا دخترس دختره ا ا ۱ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۲۔میت نے اگر کسی کو وصیت کے ذریعہ نابالغ اولا دکی سرپرتی اور نگہداشت اور مالی امور کے انتظام وانصرام کے لئے نامز دنہیں کیا اور نہ اس کے وادایا 'پچا یا' تا یا وغیرہ ایسے ہیں تو حکومت سے رجوع کیا جائے کہ وہ کسی قابل اعتماد و دیندار مسلمان کو ان کی جائیدا داور ان کی سرپرتی کے لئے مقرر کرے اور وہ پوری دیا نتداری سے اور خیر خواہی سے ان نابالغ بچو ل کے اموال سے ان پرخرچ کرے اور مردارث کا نفقہ اس کے حصے سے دے کسی کی حق تنگفی نہ کرے۔واللہ تعالی اعلم

سووی یا حاکم اسلام کی جانب سے نامزدکیا ہواسر پرست یا ان کا گرال ان کے کھانے پینے بہنے برتے وغیرہ مروریات کی چیزیں آئیس کے اموال سے خرید کرسکتا ہے گئن اسراف وضول خربی کے بغیر ۔ یو ہیں ان کے اموال سے ان کے طروریات کی چیزیں آئیس کے لئے جائیدا وخرید تاکہ آئید وہ ان کے کام میں آئے گی اور زرنفتر کی موجودگی میں جوخر شے اور وسو سے ہوتے ہیں ، ان سے می نجات ل جائے گی ہی جائز ہے ۔ یو ہیں جائیدا دو غیرہ کا بی ناگر ان کے حق میں مفید وکار آئد ہواور حاصل شدہ رقوم کی میں مفید وکار آئد ہواور حاصل شدہ رقوم کی میں مفید وکار آئد ہواور حاصل شدہ رقوم کی میں مفید وکار آئد ہواور واصل شدہ رقوم کی میں مفید وارم تارون کی مالی نقصان نہ ہوتو ہے ہی جائز ہے۔ تنوید الابصاد و درم تاروز الحقار و عم ام اسفار میں ہے جاز شراء ملا بل للصغیر منه (کالنفقه و النسوة وبیعه ای بیع مالا بلامنه لاخ و عم ام هو فی حجو ہم ای فی کنفهم والا لا ۔ والله تعالی اعلی

سی بیچی کی پرورش کاحق ماں کے لئے ہے۔ ماں اگر نہ ہو یا اس کی اہل نہ ہوتو نانی پھر نانی کی مال اس کے بعد دادی ،
پھر پردادی ۔ پھر بہن پھر خالہ پھر پھو بیوں کے لئے ہے۔ اگر کوئی عورت پرورش کرنے والی نہ ہو یا اس کاحق ساقط ہوتو ہی تق اس کے عصبات یعنی باپ پھر دادا' پھر بھائی' وغیرهم کو ہے۔ لیکن لڑکا سات سال کا اورلڑکی نوسال کی ہوجائے تو عورتوں کوحق پرورش نہ رہےگا۔ باپ دادا' یا کسی اور ولی کے پاس رہے گا تا آ نکہ کوئی فتنہ نہ رہے۔ (در مختار دو الحتار وغیرہ)۔ واللہ تعالی اعلم العبر محمد طیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ سے ۱۸ رائے الاقل وسی التی التی ہو ہے۔

# كسی مخص كے مرنے كے بعداس كى اولاد كى پرورش كاحق كيے ہے؟

سوال: جناب قبلہ و کعبہ مفتی طلیل خان صاحب، السلام علیم ورحمتہ الله و بر کاته، کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع اس مسئلہ میں کہ: ۱۔میرے مرحوم بھائی ریاض الذین احمد ولد حاجی نور محمد نے مرنے کے بعد مندر جہذیل ترکہ چھوڑ اہے۔

ا ـ نفترایک لا که تیمتر بزاررو یے ـ = ۱ ۲۰۰۰ ۱۷ اروپ

۲۔ایک مکان

سا سونے کے زیورات انعامی بانڈ ٹیلی ویژن ریڈیو برتن کتابیں وغیرہ

مرحوم نے اپنے لواحقین میں جار بھائی' ایک بہن والدہ' بیوہ' جار بینے ( نابالغ )' پانچے لڑ کیاں جن میں سے دو کن بلوغت کو پہنچے گئی ہیں، چھوڑے ہیں۔

قرآن وسنت کی روشی میں اس تر کے میں جھے دارکون کون ہے؟ اور ہرایک کو کتناحقہ پہنچتا ہے؟ اور تر کے میں کون

کون می چیزیں شار ہوتی ہیں؟

۲۔مرحوم کے بچوں کی ولدیت اورسر پرتی کاحق ترتیب وارسب سے زیاد ہ کس کو پہنچاہے اور بچوں کی تعلیم وتربیت ن کرےگا؟

> س-کیا شرع طور پرمرحوم کے بچول کے لئے مرحوم کے تر کے سے کوئی جائیدادخریدی جاسکتی ہے؟ س-کیا شرعی طور پرمرحوم کی جھوڑی ہوئی جائیدادفر وخت کی جاسکتی ہے؟

۵۔ بچوں کے باپ کی جھوڑی ہوئی رقم بینک میں جمع کرادی تھی۔ جس پر بیس ہزار منافع ہوا۔ بیمنافع بیتم بچوں کے لئے جائز ہے یا ناجائز؟

مرحوم ریاض احمد کے خاندان والے۔سسرال والے اور اولا دفقہ وخفی اہلسنّت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ برائے مہر بانی قر آن وسنت کی روشنی میں تفصیلی جواب عنایت فر ما کیں۔

فقظ والسلام نثاراحمرة رائيس، ريثم كلي حيدرة باؤسنده

۲۸۷ الحبواب: صورت مسئوله میں متوفی ریاض احمد کا تمام مال متر و کدا زقتم جائیدا دُمنقوله وغیر منقولهٔ زیورات ونقدر قوم و اسباب خانه داری وغیره جومتوفی کی ملکیت میں تھا' یعنی میت کی جہیز و تکفین و ادائیگی قرض و اجرائے وصیت در مکث کے بعد حسب ذیل طریقه برتقسیم ہوگا۔

متيت مسئله ۱۲۴۴ ۱۳۱۲

زوجه والده ابن ابن ابن بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت س ۳ م

12 12 12 12 14 14 14 14 14

یعنی تمام مال کی قیمت لگا کراس کے ۱۲ سے کریں۔ان میں سے بیوہ کوانتالیس ۳۹ والدہ کو باون ۵۲ ، ہر بیٹے کو چونتیس ہ ساور ہر بیٹی کوسترہ کا سہام دیں۔خواہ یہ بالغ ہوں یا نابالغ۔شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ۔اور چونکہ میت کی ادلا دمیں بیٹے بیٹیال موجود میں اس لئے میت کے بھائی بہنوں کا کوئی حقہ نہیں۔ یا یوں کہہ لیس کہ ایک روہیہ میں سے آٹھوال حقہ یعنی صرف دوآ نہ زوجہ کا ،اور چھٹا حقہ یعنی دوآ نہ آٹھ ۸ پائی ،متوفی کی والدہ کا اور باتی ماندہ گیارہ آنہ چارس پائی متوفی کی متل میں کہ بیٹیوں کہ ہر بیٹے کو بیٹی سے دوگنا ملے۔واللہ تعالی اعلم

۲- بچہ کی پرورش کاخق ماں کے لئے ہے۔ ماں اگر نہ ہو یا اس کی اہل نہ ہو پھر اس کی نانی 'اس کے بعد دادی پر دادی پھر بہن پھر بہن پھر بہن کے بعد دادی پر دادی ہے جہ خالے ہے۔ اگر کوئی عورت پرورش کرنے والی نہ ہو یا اس کی اہل نہ ہوتو بیر فق اس کے عصبات بعنی دادا پھر پھر پھر پھر پھر پھر پھر پھر کوئے ۔ ایکن کے جانے ہاں کی اور کوئی فرتوں کوئی پر درش نہ رہے گا۔ باپ دادااور ولی کے پاس رہیں گئے۔ تا آئکہ کوئی فتنہ نہ رہے۔ پھر جب کہ بچہ بالغ ہو گیا اور تادیب کی ضرورت نہ ہوتو جہاں جا ہے وہاں رہے۔ لیکن بیاضتیار

و بینک ہے حاصل ہونے والامنافع صرف نادارولا جاروں پرخرج کیا جاسکتا ہے۔ والله نتعالیٰ اعلم ۵۔ بینک سے حاصل ہونے والامنافع صرف نادارولا جاروں پرخرج کیا جاسکتا ہے۔ والله نتعالیٰ اعلم العبدمحمد شیل خال القادری البرکاتی النوری عنی عنہ ۲۲ رربیج الآخر و میں العجم

اگرمتوفی کی بیوی حامله ہوتو بہتر سے کہز کہ کی تقسیم مؤخر کرویں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع اس مسئلہ میں کہ: محمد یاسین (مرحوم) ولدمحمد ابراہیم کے بیوی بچوں کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے

ا۔ بیوہ حلیمہ ۲۔ ریحانہ لڑکی ۳۔ شبانہ لڑکی ۴ میر شکیل بیٹا ان افراد میں جائیدا دکس طرح تقتیم ہوگی؟ بیوہ حلیمہ زبیدہ تین ماہ سے امید سے ہے وہ عدّ ت کس طرح پوری کرے؟ السائل عبدالغنی

۲۸۷ الجواب: صورت مسئولہ میں چونکہ متونی کی ہوہ حالمہ بھی ہا ورنہیں کہا جاسکتا کہ وہ لڑکا ہے یا لڑک؟ اس لئے ورافت کاعمل موفر کردیں۔ بعد وضع حمل تقسیم مال متر وکھ کی میں لائیں ورنہ بڑی دشوار یاں پیش آتی ہیں اور وضع حمل کے بعد تجہیز و تعفین وغیرہ امور کے بعد تمام مال متر و کہ جومتونی کی ملکیت تھا اس کے (۲۲) جھے کریں۔ (۱/۸) بعنی تین جھے ہوں کؤ جہیز و تعفین وغیرہ امور کے بعد تمام مال متر و کہ جومتونی کی ملکیت تھا اس کے (۱۲۲) جھے متوفی کی اولا د کے ہیں۔ وضع حمل (۱۲۷) بعنی جا ہوں وضع حمل کے بعد ان جی تعمیر کردیں۔ اس طرح کہ مراز کے کو لڑکی ہے دونا ملے اور مراز کی کولا کے ہے آدھا ملے۔ واللہ تعالی اعلم سے اس میں عدت بوری کرے اور اگر کوئی کے اور اگر کوئی کا در آگر کوئی کے حالے ہوں کو کرے اور اگر کوئی کے حالے ہوں کو کرکے اور اگر کوئی کوئی سے دونا میں عدت بوری کرے اور اگر کوئی

مجبوری ہے تو بیان کی جائے تا کہ علم شری دیا جاسکے۔والله تعالی اعلم

ورجمادي الاولى ومهاهج

العبر محضيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

ایک عورت کے در ثاء میں بھائی کی بیوہ اوراس کے بیخ دو بھائی ایک بہن ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع اس مسلم میں کہ: ایک خاتون بنام افسری بیگم نے جن کا انتقال ہوگیا ہے۔ جائیداداور زیور چھوڑا ہے۔ان کی کوئی اولا زہیں تھی۔شوہر کا بھی انتقال ہوگیا ہے۔ان کے قریبی رشتہ دار مندرجہ ذیل ہیں۔ مرحومہ نے رو پیدمیں سے تین آنے الله واسط خیرات کی وصیت کی ہے۔

ا۔ بڑے بھائی کی بیوہ اور بتجے

۲۔ دو بھائی حیات ہیں

سا۔ایک بہن جو کہ بیوہ ہے اور ان کے بتجے

ہم۔خاوند کے بھائی اوران کے بتجے

۔۔ان خاتون نے اپنی نند کاایک بچی کی پالاتھااوراس بچے کے نام ان کے شوہر نے جائیداد کی تھی جو کہای بچے کے نام ہے۔ خداادر قرآن شریف کے تھم سے بیہ جائیداداور زیور کن لوا تقین کواور کس شرح سے تقییم ہوگا؟ تحریری مطلع فرمائیں۔ فقط شنراوعلی

۱۷۸۱ الجواب: صورت مسئولہ میں میت کے تمام مال متروکہ سے اولا تجہیز و تکفین کریں۔ پھرمیت پرقرض ہوتو اسے ادا کریں۔ اس کے بعد وصیت کی ہوتو اسے تہائی مال سے پورا کریں۔ ان تمام حقوق کے بعد اب میت کا تمام مال متروکہ اس کے دو بھائیوں اور ایک بہن کو سلے گا۔ بول ، کہ اس مال کے ۵ حقے کریں۔ دو دو حقے ہر بھائی کو اور ایک حصہ بہن کو دیں۔ مرنے والے بھائی کی اولا دیا خاوند کے بھائی وغیرہ کا اس مال میں کوئی حقہ نہیں۔ واللہ تعالی اعلم العبر محمد خلیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ کے رصفر المظفر من المجمع السوال میں کو کئی سے العبر محمد خلیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ کے رصفر المظفر من المجمع اللہ میں کو کئی ہوتا ہے۔

ایک عورت کے در ثاء میں بھائی اور شوہر ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع اس مسلمیں کہ: مساۃ زینب وفات کرگئے۔ پیچھے ایک حقیق بھائی اور شوہر حمور گئی اور جوملکیت زینب جھوڑ گئی اور جوملکیت نینب کے متروکہ مال سے اس کے حقیق بھائی کوکتنا سلے گا؟ اور شوہر کوکتنا صنعہ سلے گا۔ بینو! بالبر ھان تو جو وا عندالرحیان متروکہ مال سے اس کے حقیق بھائی کوکتنا سلے گا؟ اور شوہر کوکتنا صنعہ سلے گا۔ بینو! بالبر ھان تو جو وا عندالرحیان السائل جاجی خیر محمد مسلم کھنے مندھ

۲۸۷ الجواب: صورت مسئولہ میں متونی کا تمام مال متروکہ بعد ادائے جمیع حقوق مقدم علی الارث مثل جبینرو تھفین و ادائے دیون ونفاذ دصیت در مکث متو فیہ کے شوہراوراس کے بھائی میں برابر برابر تقسیم ہوگا جب کہ کوئی اور وارث نہ ہوجیسا کہ

سائل کابیان ہے۔ ( ککذافی السراجی )

متيت ،مسئله ۲

زوج

اخ

والله تعالى اعلم

العبرمحمة للل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ١٣ ربيع الآخر ومنها هج

ایک شخص کے در ثاء میں ۳ بیٹے اور دو بیٹیاں ہے

307

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع اس سکہ ہیں کہ: ایک خص نام حید الله ولد مشیت الله کا انتقال ہوگیا۔ ان ک اولا دہمن بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں۔ جن میں سے ایک بیٹا حمید الله صاحب کی زندگی ہی میں فوت ہوگیا۔ انتقال کرنے والے بیٹے کی اولا دھیں دو بیٹے ہیں جو کہ نابالغ ہیں۔ حمید الله صاحب نے = ۸ ۸ ۹۰ ۱۹ رو پے ور شد چھوڑ ا ہے۔ براہ کرم قرآن وسنت کے مطابق جواب دیا جائے کہ ذکورہ رقم کی تقسیم کی طرح عمل میں آئے گی؟ مخلص شفیح الدین، وحید الله کو ارثر، یونٹ نم ر ۹ ہلطیف آباد کا معام مال متروک تجہیز و تھین و اور ایک تہائی مال میں اجرائے وصیت کے بعد بشرطیکہ کوئی وصیت متونی نے کی ہو صب ذیل طریقہ پر تشیم ہوگا۔ والله تعالی اعلم اور جس بیٹے کا انتقال ، متونی کی زندگی میں ہوگیا اس کی اولا ومحروم ہے۔ ہوگا۔ والله تعالی اعلم اور جس بیٹے کا انتقال ، متونی کی زندگی میں ہوگیا اس کی اولا ومحروم ہے۔

متيت مسئله لا

ابن

. والله تعالى اعلم

ا العبرمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه • الربيع الآخر و مهاجم

ایک شخص کے در ثاء میں بیوی بیٹیاں 'بہن' جیاز ادبھائی ہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع اس مسئلہ میں کہ: عثان کے انتقال کے بعد اس کے ورثاء میں اس کی تمین لوکیاں جوشادی شدہ اور ہال بچے دار ہیں۔ اس کی بیوی اور سکی بہن اور پچچا تایاز ادبھائی ہیں۔ اس کی بہن حوا بائی ،عثان کواس کی دما فی خراب حالت میں سنجا لے ہوئے تھی اور اس کی آخری رسومات بھی اس نے اداکیس اس صورت میں اس کی بیوی لوکیوں بہن اور دوسرے دشتے داروں کا کتنا کتنا حتہ ہوگا؟

فظ محمد حذیف ، قریش جوک عثان پاڑی میدر آباد

ریوں بن بروروس کے مسئولہ میں میت کا تمام مال متروکہ جنبیز و تعفین وادائیگی قرض اور ایک نہائی میں اجرائے وصیت کے بعد اس کی بیوی تینوں بیٹیوں اور بہن کے مابین تقسیم ہوگا۔ چنا زاد بھائی کا اس صورت میں کوئی حق نہیں۔ تمام مال کے بعد اس کی بیوی تینوں بیٹیوں اور بہن کے مابین تقسیم ہوگا۔ چنا زاد بھائی کا اس صورت میں کوئی حق نہیں کوئی ہے۔ کا مال کے سے کہ حقے بیوی کو 11-11 ہے ہر بیٹی کو اور باتی ۱۱س کی بہن کو دیں۔ واللہ تعالی اعلم

میتت مئله ۲۲/۲۴

|                     | اخت | بنت                          | بنت               | بنت | زوجه |
|---------------------|-----|------------------------------|-------------------|-----|------|
|                     | ۵   |                              | 14                |     | ٣    |
| والله تعانى اعلم    | 10  | IT                           |                   | 17  | 9    |
| ۸ارمح مرائح امر ۵۰۰ |     | لقادري البركاتي النوري عفيء: | العدمح خليل خال ا |     |      |

وارث کے حق میں کی گئی وصیت معتر نہیں 'یو ہیں وارث کومحروم کرنے کی وصیت بھی معتر نہیں **سوال:** کیافرماتے ہیں علماء دین دمفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص ابوالحن کا انقال ہوگیا۔ پسماندگان میں ا یک بیوہ اور ایک جھوٹا بھائی جھوڑ اہے۔مرحوم نے اینے وصیت نامہ میں تا کید کی تھی کہمیرے بھائی کو بچھنہ دیا جائے۔ بلکہ ایک اور شخص کودیئے کے لئے کہا ہے، باتی سب بیوی کو دیا جائے۔اب ازروئے شرع جائیداد کس طرح تقتیم ہوگی؟ مرحوم کے بھائی کاحصہ ترکہ میں ہوگا یانہیں؟اس مسئلہ میں قرآن واحادیث کی روہے وضاحت فرمائیں۔

السائل عبدالوهاب ولدعبدالحميد ،سناركلي حيدرآ باد سنده

۷۸۷**الحبواب:**صورت مسئولہ میں ابواکھن متو فی کے تمام مال متر و کہ سے تجہیز وتکفین اور مہر دادا نیگی قرض کے بعد (بشرطیکہ ميت پر قرض ہو )اس كے صرف تهائى مال سے وصيت بورى كى جائے اور باقى ماندہ اموال اس كے ورثه ميں تقسيم كئے جائيں گے۔ پھر مذکورہ بالاصورت میں متوفی نے اپنی بیوی کے لئے وصیت کی ہے جواس کی وارث ہے اور وارث کے لئے وصیت شرعاً معتبر ہیں۔ یو ہیں متو فی نے اینے بھائی کو جوعصبہ اور شرعاً اس کا وارث ہے محروم کرنے کی وصیت کی ہے یہ بھی معتبر نہیں۔لہٰذا اگر متونی کا کوئی اور دارث موجود نبیس تو اس کا مال تمین حقوں پر تقسیم کر کے ایک حقیہ میں وصیت جاری کریں اور باقی س<sup>۲</sup>/۲ کا ہ / حصہ متوفی کی بیوی کواور باقی ماندہ اس کے بھائی کو دیں یا بالفاظ دیگر کل مال کے ۱۲ حصے کریں۔ان میں ہے ہم سہام وصیت کے ہیں اور باتی ۸ سہام میں ہے(۲) متوفی کی زوجہ کے اور باتی (۲) متوفی کے بھائی کے۔والله تعالیٰ اعلم العبدمحم خليل غال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٣٧م مرم الحرام من ١٠٠٠ سج

مورث کے انتقال کے وقت جوور شدزندہ ہوں وہی اس کے وارث قراریا نیں گے **سوال:** بخدمت جناب مفتى محمر خليل خال صاحب،السلام عليكم درحمته الله و بركاته، جناب عالى! فدوى محمر رفيع ولدمحمر شفيع فقه حنفی کی روسے چندسوالات کے جوابات جاہتا ہے،عنایت فرمادیں۔مسکلہ بیہے کہ

ا- مير عدالد جناب محمد فنع كى بهلى بيوى سے ايك از كا بنام محمد انصل ولد محمد شفيع بقيد حيات ہے اور اس كى والد وفوت ہو چكى بيں۔ ٣- بهلی زوجه کے فوت ہونے کے بعد میرے والد صاحب جناب محرشفیع نے دوسری شادی کی جن کے بعن سے میں محمد قیع پیدا ہوا ایک میرے پیدا ہونے کے چھوممہ کے بعد میرے والدصاحب نے میری والدہ کو کھریلونا جاتی کے باعث طلاق دے دی۔

س<sub>-ا</sub>س کے پچھ ممہ کے بعد میرے والدصاحب محمد تنفیع صاحب نے تیسری شادی کرلی۔ جن سے کوئی اولا زہیں۔ ہ کین تیسری شادی کرنے کے بعد میرے والد صاحب محتر م محتشفیع فوت ہو گئے۔ ان کوفوت ہوئے تقریباً تین حیار سال کا عرصه گزر چکا ہےاورمیری والدہ صاحبے نبھی کچھ عرصہ کے بعد دوسری شادی کرلی ہےاوران کے خاوندہ بھی زندہ ہیں۔ ۵۔میرے والدصاحب محترم کی وفات کے بعد ان کی تمام جائیداد پڑان کی پہلی بیوی کے بیٹے محمد انصل ولدمحمر شفیع زبروسی قابض ہو تھئے ہیں۔

٧\_اصولی اور قانونی طور پرمیرے والدصاحب کی جائیدادمیں ٔ دوسرا بیٹا ہونے کی حیثیت سے میراحتہ بھی ہے۔ ے۔ میں فدوی محمد رفع ولدمحمر شفیع 'فقد حنفی' آپ سے مؤ دبانہ گزارش کرتا ہوں ' کہ برائے مہر بانی اسلامی اور قانون کی روسے بیہ فوی صادر فرمادیں کہ آیا! میراحصہ میرے والدصاحب جناب محتشفیع کی جائیداد میں ہے یانہیں؟

فقط السائل و اكثر محمر منع ولدمحم شفيع الياقت ميذيك كالج ميدرآباد

۷۸۷ **الجواب: مورث کی وفات کے بعداس کے تمام مال متروکہ کے حقدار وہ تمام وآرث ہوتے ہیں جواس کے انتقال** کے دفت زندہ موجود تھے اور سوال سے ظاہر ہے کہ محد شفیع کے انتقال کے دفت ان کے دولڑ کے اور ایک بیوی بقید < یات تھے۔ البذاالي صورت مي جب كداوركوكي وارث نه بوعيت كاتمام مال متروكه تمام حقوق كي اداليكي ك بعد حسب ذيل طريقه بر تعتیم ہوگا۔ بعنی کل مال کے ۲ احتوں میں سے دوز وجہ کواور ہراڑ کے کو 2 - 2۔ واللہ تعالی اعلم

زوجه ابن أبن ے · والله تعالیٰ اعلم العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ١٥ رمحرم الحرام من الهجم

#### متوفی کی موت کے دفت جو وارثین زندہ ہوں وہی وارث ہوں گے

**سوال:** کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع اس مسئلہ میں کہ: میرے نانا کا ایک مکان ہے۔ان کی اولا دمیں سات لڑکیاں اور دولڑ کے ہیں۔ دولڑ کیاں فوت ہوچکی ہیں۔ایک لڑکی ٹی اولا دموجود ہےاور دوسری لڑکی کی نہیں اور ایک لڑ کا فوت ہو چکا ہے۔جس نے دوشادیاں کی تھیں۔ پہلی جوشادی کی تھی۔اس نے خودطلاق لی ہے۔اس سے ایک اڑکا موجود ہے جواپی والدہ کے پاس رہتا ہے۔ اور اس کی مال نے طلاق کے دوسرے سال دوسری شادی کرلی تھی۔ دوسری بیوی نے شوہر کے مرنے کے بعددوسری شادی کرلی اور تمام زیورات ممام سامان اور تمام نفذی جو پچھ بھی اس کے پاس تھا اپنے ساتھ لے گئی۔ اب مسکلہ دریا فت طلب ہے ہے کہ مکان بیج کرحصہ آپس میں تقسیم کرنا ہے۔مندرجہ بالاحضرات میں ہے کون کون اس مکان

کے حقد ار بیں؟ ازراو َ رم شریعت مطہرہ کے مطابق مسئلہ کی وضاحت فرما تیں اور حصہ میں فرد افرد اکتنا کتنا آئے گا؟ جواب د ہے کرممنون ومشکور فرمائیں عین نوازش ہوگی۔ فقط محمد پوسف ولداحمہ خان، ڈتل شاہ جاڑی حیدر آباد

۸۷ **الجواب:** متوفی کی وفات کے وفت اس کے والدین یا اولا دہیں جتنے وارث زندہ موجود تھے وہ سب وارث ہیں اورحسب احکام شریعت اپناھتے یا تمیں گے اور جواس کی وفات سے پہلے انتقال کر چکے ماں باپ خواہ لڑکا لڑکی ان کا یاان کی اولا دکا بحالت موجودہ کوئی حصہ نہیں۔ور شدکی تفصیل تکھیں توجواب تفصیل ہے دیا جائے گا۔والله تعالی اعلم

العبد محطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه محرم الحرام ومهاطم

ا یک سخص کے دار ثبین میں بھینچے جنیجیاں ، ہم بھائی اور ۲ بہنیں ہیں

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع اس مسئلہ میں کہ: ایک بہن کے انتقال کے بعد جس کی ایک گود پلائی بیٹی بھی ہے اس کے بھائیوں اور بہنوں کو مندر جہذیل چیزیں تر کہ میں ملیں۔

ا۔ایک مکان جومرحومہ کے نام ہے۔

۲\_نقد=ر ۰۰۰۰ ۴رویے

سا۔ پچھشیرز جومرحومہ کے نام ہیں

ہے۔ کچھشیرز جو گود پلائی بٹی کے نام ہیں

۵۔مرحومہ کے انشورٹس کے =ر ۰۰۰۰ اردیے جونفذی کی صورت میں ملے

مرحومہ کے بھائیوں اور بہنوں کی تعدادمندرجہ ذیل ہے۔

ا۔ سابھائی شادی شدہ ہیں (مرحومہ کے بھائی)۔ایک بھائی کی اولا دجس میں سم لڑکیاں شادی شدی ہیں۔

۲\_مرحومه کی جہنیں جوشا دی شدہ ہیں۔

ا یک بہن جس کی اولا دموجود ہے (مرحومہ کی بہن جس کی اولا وزندہ ہےاور وہ خودمرحومہ ہے پہلے انتقال کرگئی۔ آ ب سے درخواست ہے کہ مندرجہ بالاتر کہان لوگوں میں کس طرح تقتیم کیا جائے گا؟

السائل محمصديق، بهائي خان جا ژي حيدرآ باد

۸۷ الجواب: سائل کی تحریراورز بانی بیان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ' بہن کے انتقال کے وقت اس کے جار بھالی ' دو بہنیں اور ایک رضاعی بیٹی موجود تھے۔ان میں ہے ایک بھائی کا انقال ہو گیا اور اس نے اولا دچھوڑی'۔الیم حالت میں متو فیہ کا تمام مال متروکہ ان تمام حقوق کی ادائیگی کے بعد جوتقسیم پرمقدم ہیں لیعنی جہیز وتکفین وادائیگی قرض اور ایک تہائی میں ا جرائے وصیت کے بعد'مندر جدذیل ور نڈمیں تقشیم ہوگا۔

مینت مسئله ۱۰

بيائي بيمائي بيمائي بيمان بعائي بيمائي بيمائي بيمان ۱ ۲ ۲ ۲ ۲

یادر کھنا چاہئے کہ بھائی بہن کے ہوتے ان کی اولا دکا کوئی حق نہیں ہوتا۔ یو ہیں رضاعی بٹی کا وراثت میں کوئی حق نہیں البتہ جوشیرز اس کے نام ہیں وہ اس کی ملک ہیں۔ متوفیہ کے چار بھائیوں میں سے ایک بھائی کے انتقال کے بعد اس کا تمام مال متروکہ اس کی اولا دمیں تقسیم ہوگا۔ کسی اور کا اس صورت میں کوئی حق نہیں۔ واللہ تعالی اعلم

العبد محمظيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه مرصفر المظفر من المج

ا کیشخص کے در ثاء میں دو بیویاں ،ایک بیٹا، ہم بیٹیاں ہیں

سوال: محترم کعبدوقبلہ جناب مفتی محرطیل خان صاحب،السلام علیم ورحمتہالله و برکاته، کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع اس مسئلہ میں کہ: میں عقید تاسنی مسلمان ہوں۔ مجھے درج ذیل حقائق کی روشنی میں ازروئے اسلام وشرع آپ کافتویٰ در کارہے جو کہ حقوق ملکیت اور ترکہ سے تعلق رکھتا ہے۔ مجھے بتایا جائے کہ درج ذیل تمام کوسی متمول فرد کے انتقال کے بعد کتنا کتنا حصہ ملنا جاہے؟

میرے والد لالد نورالذین ولدگلباز خان کا انتقال ١٩٢٥ عیل ہوا۔ ترکہ میں انھوں نے لاکھوں روپے کی منقولہ و غیر منقولہ جائیداد چھوڑی ہے۔ میری ماں مسماۃ وحیدن عرف وحیدہ میرے باپ کی دوسری ہیوی (منکوحہ) ہیں اور بفضلہ تعالیٰ حیات ہیں۔ میری پیدائش ١٩٥٩ء کے ماہ جولائی میں ہوئی جب کہ میری دوسری بہن مارچ ١٩٢٣ء میں پیدا ہوئی۔ ہمارااس کے علاوہ کوئی اور بھائی بہن نہیں ہے لیکن ہمارے والدصاحب کی پہلی ہیوی سے دولڑکیاں بنام نو رانساء اور گلناز اوراکی لڑکا مستی نوراحمہ پیدا ہوا۔ نوراحمہ کا انتقال میرے والد کے انتقال کے تین برس کے بعد ہوگیا۔ ان کی اولا دمیس سے اب ایک لڑکا مستی جہانزیب اور دولڑکیاں مسماۃ مینوا در مسماۃ زرینہ حیات ہیں جب کے مینوا ور جہانزیب غیرشا دی شدہ ہیں اور زرینہ شادی شدہ ہیں۔ ایک لڑکا مستی خارات کی اولا دنہیں ہے۔ میرے والد میرے اللہ کو اولا دنہیں ہے۔ میرے والدمحتر م لالد نورالذین مرحوم کی پہلی ہوں کا انتقال ان کے انتقال کے تقریباً دس برس کے بعد ہوا۔

اطلاعاً عرض ہے کہ مرحوم لالہ نورالدّین کی تمام جائیداد پشینی ہے اور آنہیں اپنے مرحوم والد جناب گلباز خان سے ترکہ میں ملی تھی۔ ذیل میں مرحوم ۔ لالہ سائیں ) کے ورشہ کی فہرست بمع رشتوں اور دیگر تفصیل کے ساتھ درج کر رہی ہوں۔ مجھے ان میں سے ہرایک کے لئے بتایا جائے کہ کتنا کتنا ترکہ س کس کو ملے گا؟
ا۔نوراحمد ولد لالہ نورالدین مرحوم ( دونوں کا انتقال ہو چکا ہے )

```
۲۔لالاں(زوجہ)
```

سانورالنساء بنت لاله نورالدين (بيوه اور بقيد حيات)

٣ ـ گلناز بنت لالەنورالدّىن (بقيدحيات اوربيوه)

۵-وحيدن عرف وحيده زوجه لاله نورالدين مرحوم (بقيد حيات)

٢- عائشة فرف نورنار بنت لاله نورالدين (بقيد حيات)

۷\_نورافروز بنت لالهنورالدين (بتيدحيات) ·

٨ ـ نثار ولدنوراجمهم حوم (مرحوم)

٩\_موتى زوجه نوراحد (مرحوم)

١٠- جهانزيب ولدنوراحمرم حوم (بقيد حيات)

اا ـ زرینه بنت نوراحمر (بقید حیات اورشادی شده)

۱۲\_مینوبنت نوراحمد (بقید حیات)

السابيوه نثاراحمد (بقيدحيات) فقط، عائشة عرف نورنار بنت لاله نورالدين ،لطيف آبادنمبر ١١ محيدرآباد سنده ۸۷ الجواب: سوال سے ظاہر ہے کہ لالہ نور الدین ولد گلباز خان کی وفات کے وفت مرحوم کی دو بیویاں (وحیدہ اور لالال) ' جارلز کیال ( نور النساءُ گلناز' عائشهٔ نور افروز ) اور ایک لڑ کا نور احمهٔ بقید حیات موجود بینچه اور پیر که بیه اولا دُ دونوں بیو بول کے بطن سے تھی لیکن تقسیم ورا ثت میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون می اولاد کس کے بطن سے ہے بلکہ میت کی تمام اولا د، وارث قرار پاتی ہے اور حسب تھم شرعی اپناھتے لیتی ہے لہذا صورت مذکورہ میں لالہ نور الدین کا تمام مال متروکہ ازمهم جائيدادمنقوله وغيرمنقوله زيورات وبإرجه جات وغيرهان كيموجود ورشمين بطريق ذيل تقتيم جوكا \_ والله تعالى اعلم

لالەنورالدىن (متوفى)

وحيده لالال عائشه نورافروز نورالنساء كلناز نوراحمه

تعنی کل جائیداد کے ۹۲ حصے کریں۔ان میں سے ہرزوجہ کو۲° ہر بیٹی کو ۱۴ اور بیٹے کو ۲۸ حصے ویں۔اب نوراحمہ کے انتقال کے بعدان کے حضے کی جائیدادان کے ورثہ میں جوان کے انتقال کے وقت موجود متے تقسیم ہوگی۔والله تعالی اعلم العبد محد خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ١٤ مغرالمظفر من المج

## ایک شخص کے در ثاء میں بیوی، ۲ بیٹے، ایک بیٹی ہے

سوال: محترم کعبہ وقبلہ جناب مفتی محرطیل خال صاحب، السلام علیکم ورحمته الله وبرکانة، کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع اس مسئلہ میں کہ: آپ کے فتوی مورخہ • ۳ دسمبر و ہے واء میں آپ نے ایک بھائی اور ایک بہن کے درمیان والدین کے ترکہ میں سے فرمایا ہے کہ بھائی کو مال کے ۲ حصے اور بہن کو مال کا ایک حصہ ملے گا۔

ا۔اگرمتذکرہ بھائی فوت ہوجائے اوراس نے بیوہ '۲ لڑ کے اورایک لڑ کی چھوڑی ہوتو متو فی کے مال کا ان جاروں میں کس نسبت سے بیٹوارہ کیا جانا جا ہے؟

۲۔متوفی ندکور کے بیجے نابالغ ہوں تو ان کا مال ان کو کس عمر میں ان کے حوالہ کیا جائے؟ اور کس وقت تک ان بیجو ں کا سر پرست ان کے مال کوحفاظت ہے رکھے؟ از روئے شرع شریف کیا فر مان ہے؟

نيازمند محد حميد اشر في ، ايرواني لين حيدرة باد ، الرقوم ١٥ مري و ١٩٨٠ و

۱۸۷ الجواب: صورت مسئولہ میں متوفی کا تمام مال متروکہ بعد ادائے جمیع حقوق مقدم علی الارث مثل تجہیز بتکفین و ادائے دیون دنفاذ وصیت درثلث اس کے در ثدمیں حسب ذیل طریقه پرتقسیم ہوگا۔

میت مئله ۸ر۴۴

زوجہ ابن بنت ابن بنت ا ا ک ا ک سما میں ک

لیعنی کل مال اروکہ کے مستمصے کریں۔ان میں سے ۵ بیوہ کو دیں۔ ۱۳ – ۱۳ ہر بیٹے کواور کاس کی بیٹی کو۔ ۱۳ – نابالغ دلا د کے حصے کی رقم اس کے نصیال میں ایسے خص کی گمرانی میں دی جائے جوان میں سب سے زیادہ مچر ہیزگاروخدا ترس و۔جب کہ درھیال میں کوئی ایسامرد نہ ہو۔واللہ تعالیٰ اعلم

العبر محمد خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٠رجب المرجب ومساهج

# : یک شخص کے در ثاء میں ہیوی مجتبے بھیتے 'بہن متبنی (لے یا لک بیٹا) ہے

سوال کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع اس مسئلہ میں کہ جمستی عبدالزحمٰن ولد بدرالزحمٰن شخ مور خدے ارمئی میں ہ کوقضائے اللی سے وفات پانچکے ہیں۔مرحوم بےاولا دینے ان کے قریبی اعز اور شتہ داروں میں مندرجہ ذیل حیات ہیں۔ ابیوہ ۲۔بیوہ ۲۔بیتیج ۲ بھینجی ۲ سے بہن ایک سے بہن ایک سے بیا ایک

فتوی درکار ہے کہ مندرجہ بالاحقوق وراثت میں احکام شریعت کے مطابق کون کون مستحق ہیں؟ نیز حقوق وراثت کا تناسب شرع سے کیا ہوگا؟ السائل ،اکرام الحق ولد نیا زمحہ ولد بدرالر یمن شیخ

۲۸۷ الحبواب: صورت مسئولہ میں متوفی کا تمام مال متروکہ تجہیر و تکفین ادائیگی قرض اور نفاذ وصیت در ثلث کے بعد آگر متوفی نے کی ہوئے حسب ذیل طریقہ پرتقسیم ہوگا۔ بیجی اور متنئی بیٹا محروم رہیں گے۔ بعنی زوجہ کو چوتھائی بہن کو نصف اور ہاتی ماندہ دونوں بھتیجوں میں برابر برابر۔

> میت مسئله ۱۳۸۰ زوجه اخت (بهن) بختیجا ۱ ۲ ا ۱ سال ۱

اورسیدھا سادہ حساب سے ہے کہ کل جائیداد کو ایک روپیہ فرض کریں تو اس میں سے ہم آنے بیوہ کے۔آٹھ آنے بہن کے ،اور ہر بھتیجا کے ۲ آنے۔واللہ تعالی اعلم

الاردجب المرجب ومهاهج

العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### جائيدا دغيرمنقوله مين قبضه تحمعني

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع اس مسئلہ میں کہ: زید (مرحوم) تقریباً دوسال سے بیار تھے اورا کیک ماہ تو

اس قدرشد ید بیار ہوئے کہ ہو لئے دیکھنے اٹھنے بیٹھنے کے قابل بھی مرحوم ندر ہے اوراس ایک ماہ کی ہذہ ت مرض کے بعدان کی
وفات ہوگی۔ زید نے مرنے سے پندرہ دن قبل اپنی زوجہ کے نام تمام جائیداد ہبد کی جب کہ زوجہ صرف چوتھائی صقعہ کی حقداد
تھی۔ مرحوم کے ورثاء میں مرحوم کے ایک حقیقی بھائی بھی ہیں۔ اس صورت میں زید کا بہد کرنا وراس مقدار کا ہبد کرنا درست ہے
یانہیں؟ براہ کرم شریعت مجمدی کی روشنی میں جواب عنایت فرما کمیں۔ السائل محمداشفاق ،گل شاہ بخاری ، ۱۲۲ اپریل شرکھاء
یانہیں؟ براہ کرم شریعت محمدی کی روشنی میں جواب عنایت فرما کمیں۔ السائل محمداشفاق ،گل شاہ بخاری ، ۱۲۲ اپریل شرکھاء
میں موھوب لہ بتھنہ کر لئے تصند سے پہلے مریض صرف ثلث مال سے ہبہ کرسکتا ہے اور ہبہ بھی اس وقت صحیح ہے کہ اس کی زندگی
میں موھوب لہ بتھنہ کر لئے تصند سے پہلے مریض مرگیا تو بہہ باطل ہوگیا۔۔(عالمگیری)۔والٹاء تعالی اعلم

احدميال بركاتي غفره الحميد ٢٦ر ١٣ر ١٥٠٠

۱۹۵۱ ورجائیداد غیر منقولہ میں قبضہ کے معنی ہیں۔اس کے نام داخل خارج ہوجانا۔ پھراگراسے وصیت قرار دیا جائے تو وہ وارث کے حق میں معتبر و نافذ نہیں۔ مجیب کا جواب سے ہے۔ والله تعالیٰ اعلم العبد محمطیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنہ ۱۰ جمادی الا خری منسین میں معتبر میں ا

#### ایک شخص کے در ثاء میں بیوی سمائر کے، سالڑ کی ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع اس مسئلہ ہیں کہ: ایک مخص نوت ہوگیا ہے۔ اس نے اپنے وارثوں میں مندرجہ ذیل ورثہ چھوڑے ہیں۔ ازروئے شرع شریف مذکورہ وارثوں کو کتنا کتنا حصہ ملے گا؟ بینواتو ہو وا

|                                                                          |                             |                               |                          | ~                   |                      |             |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------|----------|
|                                                                          |                             |                               |                          | حيات                | <b>=</b> _           | لے جار      | _ <u>/_</u> r |          |
|                                                                          |                             |                               |                          |                     |                      | اتين        |               |          |
| السائل: خادم حسين                                                        |                             |                               |                          | **                  |                      |             |               |          |
| •                                                                        |                             | ن رخم                         | ا . س م ئ                | ( <del>( /</del>    |                      |             |               |          |
| على الارث مثل تجهير وتكفين وادائے                                        | ئ خلول مقارم                | ندادات- م                     | ل مترو له بع             | ت کا تمام ما<br>تنة | تنوله بين م <u>.</u> | : صورت مس   | لجواب         | 1214     |
|                                                                          |                             |                               | وگا۔                     | يقه پرهسيم،         | ب ذیل طر             | درنکث ،حس   | غاذ وصيت د    | و بون وز |
|                                                                          |                             |                               |                          |                     | •                    | ٨           | سکله ۸ ۸ ۸    | متِت،    |
|                                                                          | بنت                         | بنت                           | بنت                      | ابن                 | این                  | این         | ابن           | زوحه     |
|                                                                          |                             |                               |                          | 4                   |                      |             | _             | •        |
| والله تعالى اعلم<br>م                                                    | 4                           | 4                             | _                        | 10~                 | le.                  | 10~         | 104           |          |
| سارجمادي الأخرى ومساهج                                                   | <b>A</b> .                  |                               | القادرىا <sup>ا</sup>    |                     |                      | .,          | .,            | ••       |
|                                                                          |                             |                               | 4                        |                     |                      |             |               |          |
| د ن نو ؟                                                                 | دعصبه نهه                   | غروض او                       | ن ذوى ا <sup>لف</sup>    | اثت میر             | فی کی ور             | متو         |               |          |
| تی کاانتقال ہوا۔اس کی نہ مال ہے                                          | رت مسما ة مو                | که: ایکءو                     | ں<br>مسئلہ میں           | بان شرع الر         | ء دين ومفته          | تے ہیں علما | : کیافر ما    | سمأأ     |
| نیں ہیں اور مرحوم بھائی کامتینی امداد                                    |                             |                               |                          |                     |                      |             |               |          |
| <b>a</b> .                                                               |                             |                               |                          |                     |                      |             |               |          |
| ے میں علمائے دین کیا فرماتے ہیں؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |                             |                               |                          |                     |                      |             | •             |          |
| ***>                                                                     | . ,                         | برون سندھ<br>۔                | ں،ملتان، ببر<br>•        | ال:عمر مير          | فقطالسه              | بوگا؟<br>پر | دن وارث،      | لون لو   |
| ں عصبہ ہے ہیں صرف اس کے قیقی<br>میں مصبہ سے ہیں صرف اس کے قیقی           | ، يا ذوى الفرو <sup>ص</sup> | كونى وارث                     | كه متوفى كأ              | مطابق جب            | کے بیان کے           | ٠:سائل_     | الجواب        | <b>4</b> |
| ق مقدم على الارث مثل تجهيز وتكفين و                                      | ائے جمیع حقو                | تروكه بعداد                   | اتمام مال من             | ن میں اس ک          | د اس صورت            | موجود ہیں ن | تين بيثيان    | چپا کی   |
| ۔اس کا سوتیلا بیٹا اور اس کے بھائی کا                                    |                             |                               |                          |                     |                      |             |               |          |
| ميں نەعصىدىيں اور نەذ وى الارجام                                         |                             |                               |                          |                     |                      |             |               | <u> </u> |
|                                                                          |                             |                               | <b>V V V V</b>           |                     |                      | 1.          | والله تعالى أ |          |
| ضه می این گاه وارژار توالی اعلم                                          | ا<br>علمهٔ ما واحوم         | خدارکسی عربر                  | 4 .l. 1                  | ک کی خا نہ          | ي وهي المر           | •           |               | ייטי     |
| ضرور بائے گا۔والله تعالیٰ اعلم<br>وارشعبان المعظم مصلیا هج               | ه بوده اپیا ک<br>برعفه      | برنواه جي مرا<br>دار بررد راه | .ن به وارت<br>در ماهند م | ي ون د ن.<br>مرخلها | دوراست بدر<br>د      | 10±00,      | اوريم         |          |
| •ارسعبان المستعبان المستم منتهان                                         | وری عفی عنه                 | البركان اله                   | مال القادر و             | عبدحمر يملء         | ય<br>• <b>4</b>      |             |               |          |
| ا بيل                                                                    | 'بیٹا' دو بیٹی              | و بيو مال                     | رثاء ميں د               | ل کے ور             | ايك سخف              |             |               |          |
| ہوا۔اس نے دو بیویاں ایک کڑ کا اور                                        |                             |                               |                          |                     |                      | ر ماتے ہیں: | ال: كياف      | سو       |
|                                                                          | -                           |                               | •                        | -, <del></del>      |                      |             | -             | •        |
|                                                                          |                             |                               |                          |                     |                      |             |               |          |
|                                                                          |                             |                               |                          |                     |                      |             |               |          |
|                                                                          |                             |                               |                          |                     |                      |             |               |          |

Marfat.com

315

حيات

احسن الفتاوي المعروف فآوي خليليه: جلدسوم

البيوه

ضياءالغرآن ببلى كيشنز

(باب الوراثة

متیت مسئله ۸ر۱۱ر ۲۴

وصیت کے بعداس کے در نہ میں حسب ذیل طریقہ پرتقسیم ہوگا۔

| بنت | بنت | ابن | زوجه | زوجه |
|-----|-----|-----|------|------|
|     | 4   |     |      | 1    |
|     | ١٣٠ |     | I    | •    |
| ll. | ١٣٠ | ۲۸  | ۴    | . ~  |

یعن کل مال کے ۱۲۳ حصے کریں۔ ان میں سے ۲۰ سم بیوی کؤ ۱۳ – ۱۳ ہرلز کی کواور باقی ۲۸ لڑکے کودیں۔واللہ تعالیٰ اعلم العبر محملیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنہ ۵۱ رشعبان المعظم من من المجم

بیوی اگر پہلے شوہر کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح کر لے تو بھی پہلے شوہر کی جائیداد سے اپنا حصہ وصول کرے گ

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع اس مسلم میں کہ: میرا نکاح ۲۰ رمی کا 191 ء کو پروفیسر عبدالعزیز خان است ہوا تھا۔ ان کے تین بیٹوں کی میں مال ہوں جن کی عمر ۱۰ سال کے سال ۵ سال ہے۔ میر سے شوہر عبدالعزیز خان ۲۲۱. نومبر لا ہوا ، کو انتقال ہوگیا۔ اب میں نے دوسرا نکاح کرلیا ہے۔ سوال بیہ کہ گذشتہ یعنی مرحوم شوہر کی جائیداد میں صفحہ دار ہول یانہیں؟ یامیر سے تینوں بیٹوں کوشرع کی روسے باپ کی جائیداد میں سے حصد ملنا چاہئے یانہیں؟ آیا! میں ان کی وفات کے بعدا ہے مہرکی حقدار ہول یانہیں؟ مرکی حقدار ہول یانہیں؟ فقط السائلم آصفہ یوسف زئی

۲۸۱ الجبواب: مرد دعورت کے درمیان زوجیت کا تعلق قائم ہوجائے تو ان میں ہے کی ایک کی موت دوسرے کو وارث بنادی ہے ہوائے الرشاء الم المنازی ہے اور شرعاً وہ اپنے مقررہ دھتہ کا وارث قرار پاتا ہے۔ قرآن کریم کا ارشادہ ہو کھن الرشیم (النساء: 12) یعن (اب شوہر و) تمارے ترکہ میں عورت کا چوتھائی ھتہ ہے اگر تمہارے اولا دنہ ہو۔ پھراگر تمہارے اولا دہوتو ان کا تمہارے ترکہ میں آٹھوال حقہ ہے '۔ تو مرنے والے کی اولا دکی موجودگی میں عورت کا آٹھوال حقہ شرعاً مقرر ہے اور وہ اپناھتہ پائے گی۔ اور نکاح ٹائی کر لینے سے عورت اپنے شوہر کی میراث ہے محروم نہیں ہوتی کہ ریکوئی جرم نہیں۔ بیتو ایک ہندواندر سم ہے کہ نکاح ٹائی سے دو کئے اسے میراث سے محروم کردینا تجویز کررکھا ہے اور مسلمانوں کوخداکی امان کافی ہے۔ واللہ تعالی اعلم سے دو کئے اسے میراث سے محروم کردینا تجویز کررکھا ہے اور مسلمانوں کوخداکی امان کافی ہے۔ واللہ تعالی اعلم اور کی اگر دوسیال میں رہ یا نتھیال میں 'وہ بھی اپنا مقررہ حقہ پائے گی۔ اگر

صرف لڑکے ہیں تو ذوی الفروض مثلاً ماں باپ کاحقہ دینے کے بعد جو باقی رہے وہ لڑکوں کا ہے۔ یہاں تک کہ ان کی موجودگ میں میت کا بھائی اگر چہ قیقی ہووہ بھی وارث نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم

۳۔ زوجہ کا دین مہر بھی ایسا ہی قرض ہے جیسے اوروں کا اور اس کا ادا کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جیسے دوسروں کا قرض اور مہر تو خالص عورت کا حق ہے۔ زندگی میں بھی حقد ارتھی اور موت کے بعد تو مہر مؤکد ہو گیا اور اس کا ادا کرنا ور ثه پر داجب ولا زم۔ واللہ تعالیٰ اعلم العبر محمد خلیل خاں القادری البر کاتی النوری عفی عنہ ۱۲؍ مضان المبارک و میں اعج

میں کو گئی میں کوئی مال کسی کو ہمبہ کردیا تو بعد موت کسی وارث کو بیاختیار نہیں کہاس مال کا مطالبہ کرے بیاختیار نہیں کہاس مال کا مطالبہ کرے

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع اس سکھیں کہ: ایک شخص نے دوشادیاں کیں۔ ایک بیوی ہے دو بیٹے ہیں اور دوسری بیوی ہے ہیں۔ اس شخص نے اپنی حیاتی میں جو پہلی شادی کی شی ان بیٹوں کو اپنی حیاتی میں مولہ ایکر زمین نیج کرشادی کروائی۔ اس وقت دوسری بیوی کے دونوں بیٹے صغیر تھے اور پچھیم سے گزرنے کے بعد وہ آدی مرگیا۔ پچھیم سے کے بعد دوسری بیوی ہے جو دو صغیر بیٹے تھے۔ وہ بڑے ہوئے۔ انھوں نے اپنے دونوں بھائیوں سے مطالبہ کیا کہ ہماری بھی شادی کرواؤ۔ انھوں نے اپنے دونوں بھائیوں کا مطالبہ ہے کہ شادی نہیں کروائے۔ انکار کیا کہ ہم نہیں کروائیس گے۔ ان دونوں چھوٹے بھائیوں کا مطالبہ ہے کہ شادی نہیں کروائے۔ انوائی کی شادی کر سے بھی شادی کریں۔ کروائے انکار کردیا۔ شریعت مجمدی میں اس ہے ہم نیجی ہوئی تھی۔ اس کا آدھا بھی آٹھا کی جہم بھی شادی کریں۔ تو انھوں نے انکار کردیا۔ شریعت محمدی میں اس ہے ہم نیجی ہوئی زمین کا آدھا تھے ہی بانہیں؟

فقظ رحمت الله ، جوهي ُ ضلع دا دو

ایک شخص کے در ثاء میں ہم لڑ کے اور ہم لڑ کیاں ہیں

**سوال:** کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص نے اینے ترکہ میں ایک مکان چھوڑا۔ جس

کے حقد ارجارلز کے اور جارلز کیاں ہیں۔لڑ کیاں مطالبہ کررہی ہیں کہ میں ہماراحق دو۔لڑ کیوں میں ایک لڑ کی ہندوستان میں ہے۔ باتی سب بہیں ہیں۔ اگر مکان کی قیمت لگائی جائے یا فروخت کردیا جائے تو شرعاً کتنا کتنا حق لڑکوں کو ہوگا اور کتنا لرُ كيون كو؟ فقط السائل رحمت الله، لطيف آباد يونث نمبر ا ا حيد رآباد

۸۷**الجواب:** اگرمتوفی کےصرف یہی ور شموجود ہیں تو اس کا تمام مال متروکہ بجہیز و تکفین وادا ئیگی قرض ادرا کیے تہائی مال میں اجرائے وصیت کے بعد اس کے ورثہ میں حسب ذیل طریقتہ پر تقتیم ہوگا۔ ورثہ خواہ یہاں ہوں یا ہندوستان میں۔ان کامعلوم وزندہ ہوناشرط ہے۔مکان خواہ فروخت کریں یااس کی قیمت لگائیں۔بہرحال تقیم ہوناشرط ہے۔

ابن

یعنی تمام مال کے ۱۲ صفے کرلیں۔ان میں سے ہراڑ کے کو۲ 'اور ہراڑ کی کواحت، ویں۔واللہ تعالیٰ اعلم العبد محرخليل غال القادري البركاتي النوري عفي عنه مسترذي القعده مسياهج

ایک شخص کے در ثاء میں بیوی، ۲ بیٹی، ۲ مجینیجے ہیں

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع اس مسئلہ میں کہ: میرے دا داستید غلام حسین ولدامداد حسین کے دواؤ کے <u>ہتھے۔جن کا نام سیدجعفرحسین دستید باقرحسین تھا۔</u>

ستدجعفرحسین کے دولڑ کے ہیں اورستد ہا قرحسین کے بسماندگان میں ایک ہیوہ اور دولڑ کیاں حیات ہیں چونکہ ان کے کوئی نرینداولا دہیں ہے لہذاان کی جائیداد میں بیوہ لڑکیاں اور بھیجوں کا کس قدر حقیہ ہوگا تا کہ ترکہ کی تعلیم شریعت کے تحت ہوجائے اورکوئی شرعی مسئلہ یاعدالتی چکرنہ پڑے۔امیدکرتا ہوں کہ جناب شریعت کےمطابق فیصلہ کریں گے۔

واداسيدغلام حسين ولدامداد حسين

سيدبا قرحسين كاانتقال يبليهوا

سيدجعفرحسين كاانتقال باقرحسين كي بعدهوا

جن کار کھیسم کرنا ہے

سيدمطلوب الحسن

سيدشبيرالحسن

بيوه باقرحسين

فغظ السائل الحاج سيدز بيراكق

٨٦ الجواب: صورت مسئوله مين متونى باقر حسين كاتمام مال متروكه تجهيز وتلفين وادا يَكُل قرض اوركل مال كايك تهانى

میں اجرائے وصیت کے بعد '۲۳ چوہیں سہام میں منقسم ہوکران کے درشہ میں اس طرح تقسیم ہوگا کہ ان کی زوجہ عائشہ بیگم کو ۳ حقے ، یعنی آٹھواں ، دونوں بیٹیوں کو ۱۱حقے یعنی ہرایک کو ۸حقے اور باقی ۵ سہام ان کے بھائی سیّد جعفر حسین کو دئے جاشمی مے ۔ یہ ۵ سہام ان کے درشہ میں حسب احکام شرعیہ تقسیم ہوں گے ۔ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر سیّد جعفر حسین کا کوئی اور وارث سوائے ان دواؤکوں کے کوئی اور نہیں تو سیّد جعفر حسین کے ۵ سہام ان لڑکوں شبیر الحسن اور مطلوب الحسن کو ختال ہو جاشیں مے جن کو وہ برابر برابر تقسیم کرلیں ۔ بالفاظ دیگر ۲۸ سہام میں سے ہیوہ کو ۲ مہر بیٹی کو ۱۲ سہام اور ہر بھیتے کو ۵ ۔

متيت مئله ۲۲/۸۷

ا یک شخص کے در ثاء میں ۳ بیٹے اور ۲ بیٹیاں ہیں۔ان میں ایک بیٹے کا انتقال ہوا

جس کی اولا دموجود ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص مسمّی عبدالغفور فوت ہو گیا۔ اس کے تین لڑکے اور دو بیٹیاں ہیں۔ متو فی کے ایک بیٹے ستم یارمحمہ کا انقال ہو گیا ہے۔ اس کی صرف ایک لڑکی ہے۔ آیا! یارمحمہ کے حصے کی جائیداداس کی لڑکی کول سکتی ہے یانہیں؟ اور اس کے بھائیوں کو بھی بھے حصہ مل سکتا ہے یانہیں؟ ای طرح اس کی بہنوں کو بھی حصہ مل سکتا ہے یانہیں؟ ای طرح اس کی بہنوں کو بھی حصہ مل سکتا ہے یانہیں؟ ای طرح اس کی بہنوں کو بھی حصہ مل سکتا ہے یانہیں؟ اس اس کی بہنوں کو بھی حصہ مل سکتا ہے یانہیں؟ السائل محملی

۱۷۸۷ الجواب: صورت مسئولہ میں متوفی عبدالغفور کا تمام مال متروکہ تجہیز و تکفین وادا کیگی قرض اور ایک تہائی مال میں اجرائے وصیت کے بعد اس کے تمینوں بیٹوں اور دونوں بیٹیوں پر اور پھراس کے بیٹے ستی یارمحمد کا مال متروکہ اس کی بیٹی ، بہن اور دونوں بھائیوں پر حسب ذیل طریقہ پر تقسیم ہوگا جب کہ کوئی اور دارث مثلًا بیوی یا مال ہا ہے موجود نہ ہول -

متیت مسئله ۸۸۸

| بنت | بنت | ابن | اعن | ابن |  |
|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 1   | ľ   | ۲   | ۲   | ۳   |  |
| ۲   | Y   | Ir  | ۱۲  | Ir  |  |

(يارمگر)

بعنی یارمحمہ کے تمام مال متروکہ کے (۱۲) حصے کریں۔ان میں ہے (۱) سہام عطامحمہ کی بیٹی کؤ باقی سہام ہے عبدالغفور کے ہر بیٹے کو (۲) سہام اور ہر بیٹی کو (۱) سہام دیں۔والله تعالیٰ اعلم

٢٣٠رذى الحجه ومنها تطفح

العبدمحمطيل خاب القادري البركاتي النوزي عقى عنه

## زندگی میں سب کو برابر تقتیم کرے اگراولا دیدچلن ہوتو نہ دے

**سوال**: کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع اس مسئلہ میں کہ: میرے تین لڑکے اور دولڑ کیاں اور ایک ہیوی ہے۔ دو<sup>ہ</sup> بر كاركول كى ميس في شادى كرادى بهاور جيوف لا كى شادى كرانى بدايك الركى كا نكاح بوچكا باليكن رصتى نبيس ہوئی۔ میں جا ہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد میں سے پھے تو اپنی بیوی کے نام پر کرجاؤں اور چھوٹالڑ کا بھی میری بیوی کے ساتھ رہے گا اور بچھ جائید ادمساجد کے نام کر جاؤں۔ میں جا ہتا ہوں کہ دو بڑے لڑکوں کو پچھ بھی نہ دوں کیوں کہ وہ دونوں ميرےنافر مان ہيں۔

کیکن اگرشریعت کی روسے ان دونوں نافر مانوں کا بھی مجھ پرحق بنہ آہےتو میں اپنی جائیداد ان کو ویئے کے لئے بالكل تيار مول اوږيې تمايا جائے كەمندرجە بالاجتنے افراد بيں ان كوجائيداد ميں ہے كتنا كتناهة دوں؟

فقظ السائل حاجي شبيرنقشبندي مرتيثم كلي حيدرآ باد

۲۸۲ الجواب: اپن زندگی وصحت مین آ دمی کواختیار ہے کہ جے وہ جا ہے دے اور جب جا ہے دے۔ جتنا جا ہے ورشمی تقتیم کردے جتنا جاہے نی سبیل الله مسجدودی مدرسه کو کوبخش دے۔البتہ بہتریہے کہ مسجد وغیرہ کو ایک تہائی ہے زیادہ نہ دے اور ور شاکو بے سہارا نہ جھوڑے اور آ دمی کی موت کے معابعد اس کے تمام ورشکاحق اس کے اموال متروکہ سے متعلق ہوجا تا ہے خواہ وہ نافر مان ہوں یاعاق کردئے گئے ہوں۔ زندگی میں اولا دکونتیم کردیں تو لڑکے لڑکی کو برابر دیں۔ لڑکے کو دونا اورلز کی کواس ہے نصف دینا' میراث میں ہے اور یہاں جیتے جی آ دمی تقتیم کررہا ہے۔ یو ہیں اگر بعض اولا دیدچکن ہے تو انہیں دینا 'برچلنی میں مددرینا ہے لہٰذاانہیں نہ دے۔ (درمختار وغیرہ)۔ والله تعالی اعلم

۲۲رذی الحجہ وسمالیم العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

# پوتوں کا جائداد میں حصہ بیں ہاں اگر دا داجا ہے تو زندگی میں ان کودے سکتا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع اس سئلہ میں کہ: میری والدہ محتر مہ بقید حیات ہیں اوران کی کچھ جائید اد ہے۔ ہم تین بھائی اور تین بہنیں حیات ہیں اور ایک بھائی جس کا انقال تقریباً ۲۲ سال ہوئے ہوگیا ہے۔ انقال کے وقت ہماری بھابھی حاملة حیں اور کچھ عرصہ بعدوہ ہمیں چھوڑ کر اپنی والدہ کے پاس رہے گئیں اور وقت مقرر پر وہ ایک بنتی کی مال بن گئیں۔ بنتی کی پرورش اس کی نانی کے ہاں ہونے گئی۔ ہم لوگوں نے بنتی کو اپنے پاس رکھنے کی کوشش کی تو ہماری بھابھی نے انکار کیا اور وہ کسی طور اس بات پر راضی نہ ہوئیں۔

اب ہماری والدہ جاہتی ہیں کہ وہ اپنی جائیداد ہم بہن بھائیوں میں تقسیم کردن تو برائے مہر بانی آپ بتا ہے کہ ازروئے شریعت ہم بہن بھائیوں کواس میں کتنا ھتہ ہوگا؟ اور ہمارے مرحوم بھائی کی اولا دکاحق ہوگا یا نہیں؟ اگر ہوگا تو کتنا ہوگا؟ امید ہے کہ آپ جواب دے کرمشکور فر مائیں گے۔ فظ خمس الدین ولدا فسرالدین، بلبلانی گھٹی حیدر آباد سندھ ہوگا؟ امید ہے کہ آپ جو اب دے کرمشکور فر مائیں گے۔ فظ خمس الدین ولدا فسرالدین، بلبلانی گھٹی حیدر آباد سندھ دوسروں کوان پر اعتراض کاحی نہیں نے وادہ و سالی کا مالک و مختار ہیں۔ اپنی صحت و زندگی میں جسے جنتا جائیں ہی کہ دوسروں کوان پر اعتراض کاحی نہیں نواز دو بیا اولا دکی اولا در یا کھن اجبی کہ اور ان کی حقد ارکوناحی محمد ارکوناحی محمد ارکوناحی مورم میں کہ بیٹوں کے اور لڑکی و فوں کو بر ابر برابر دیں۔ بینیس کہ نہیں۔ پھر جے دیں اس کا اس مال پر قبضہ کر لینا ضروری ہے ورشہ ہمیں جو ہادو کر اور احت ہیں وراثت جاری میں ہوگا اور مرنے کے بعد اس میں وراثت جاری والدہ ماجدہ اپنی محمد مورم بھائی کی اولاد کا وراثت میں کوئی حق نہیں کہ بیٹوں کے سامنے بوتے محمد مورم بھائی کی اولاد کا وراثت میں کوئی حق نہیں کہ بیٹوں کے سامنے بوتے محمد میں میں اس آپ کی والدہ ماجدہ اپنی تھی جائز اورا ہے لینا بھی جائز اور اسے لینا بھی جائز اور ادر ورمختارے عالمگیری وغیرہ)۔ واللہ تا تا کے ملکست سے اسے بالکل جدا کر دیں۔ بول کی تون بھی جائز اورا سے لینا بھی جائز اورا دورونا در ورمختارے عالمگیری وغیرہ)۔ واللہ تا تا گھا

العبرم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه المعارذي قعد منها هج

# ا بی زندگی میں جس کو جا ہے اپنا مال دے دے سی کو اعتراض کا حق نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع اس مسئلہ میں کہ: میرے فیقی چپا حافظ غلام حسین صاحب نے نرینہ اولا و نہ ہونے کی وجہ سے مجھے اپنامتینی بنالیا تھا۔ جو ہمای برادری کے رسم ورواج کے مطابق گود لینا کہلاتا ہے۔ جس کوعدالت بھی تسلیم کرتی ہے۔ گویا میں اس وقت سے اپنے فیقی چپا ندکور کالے پالک بیٹا ہوں۔

میں چونکہ اس وقت فالج زدوہ ہوں اور کام کاج ہے معذور ہوگیا ہوں۔ میری طرف ہے میرے مذکورہ حقیق چچاصا حب نے توجہ ختم کردی ہے اور تمام ملکیٹ منقولہ وغیر منقولہ کا مالک اپنی بیٹی اور داماد کو بنانا جا ہے ہیں۔لوگ کہتے ہیں کہلے یالک بیٹے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔

لہٰذا عرض خدمت ہے کہ از روئے شریعت مجھے آگاہ کیا جائے کہ میرا ندکورہ حقیقی چچا صاحب کی کسی بھی قتم کی جائیداد پر کتناحق بنتاہے؟ فقط نثاراحمہ ولدغلام محمہ

۲۸۷ الحبواب: حاجی غلام حسین اپنی زندگی میں وضحت میں جے چاجیں اپنا مال ہبہ کر کے اس کے قبضہ میں دے دیں کی کواس پرکوئی اعتراض کاحق نہ ہوگا۔ البتہ کسی وارث کو ناحق کرنا 'یہ گناہ اور آخرت میں قابل مواخذہ جرم ہے۔ ہاں ان کے انقال کے بعد 'جینیج ایک بیٹی کی موجود گی میں جب کہ کوئی اور وارث موجود نہ ہونصف کامستحق ہے اور موزمہ بولا بیٹا ہونا 'استاب وراثت مین ہے کوئی سبب ہیں جب کہ جینیجا عصبات میں داخل ہے۔ واللہ تعالی اعلم السباب وراثت مین سے کوئی سبب ہیں جب کہ جینیجا عصبات میں داخل ہے۔ واللہ تعالی اعلم العبد محمضلیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ ۱۲رذی قعد و میں المج

، متوفی کی موت کے وقت جو ور ثازندہ ہوں وہی اُس کے وارث ہوتے ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع اس مسئلہ میں کہ: حاجی محد ابراہیم کا انقال ہوگیا۔ حاجی صاحب کی کوئی اولا دنریہ نہیں ہے۔ صرف ایک لڑکی ہے اور بیوہ ہے۔ ایک حاجی صاحب کا برادر حقیقی ہے اور ایک بہن ہے۔ حاجی صاحب کی کوئی وصیت نہیں صرف کا غذیر بیضر ور لکھا ہے کہ میرے بعد میر ابھائی اور میری بہن جو پنجاب میں رہتے ہیں۔ میری بیوی اور لڑکی ہے اور میری بوی زندگی تک ہم مالک ہیں۔ اب حاجی مرحوم صاحب کی ملکیت اور مال کی تقلیم کس طرح تقلیم ہوگی ؟

کیا حاجی مرحوم کی بیوہ کو بیتن پہنچتا ہے کہ وہ اپنی لڑکی کوتمام ملکیت و مال کی مالک بنادے یالکھدے؟ جب کہ حاجی صاحب مرحوم کی اس متم کی کوئی تحریز ہیں ہے۔

نوٹ۔ حاجی محمد ابراہیم کی بیوہ بہت بخت بیار ہیں۔ اگر اس دور ان مرحوم کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا حصہ کس کو پہنچنا ہے؟ دوسرے اگریہ جائیداد مرحوم کی ہویا اس کی ذاتی پیدا کر دہ ہے تو اس کی تقسیم وراثت کیسے ہوگی؟ فقط السائل محمد عتیق لطیفی ، شاہی باز ار شہدا ویور

۲۸۷ الجواب: مورث کے انقال کے دفت جتنے در شموجود ہوتے ہیں حسب احکام شریعت سب ہی اپنا اپنا حتمہ پاتے ہیں۔ صورت ندکورہ میں حاجی محمد ابراہیم کا تمام مال متر و کہ تجہیز و تکفین وادائیگی قرض اور اجرائے وصیت در تکث کے بعد آٹھ حصوں میں تقسیم کریں۔ایک حقمہ ہیوہ کو چار حقمہ بین کو دوھتے بھائی کواور ایک حقمہ بہن کودیں۔

یعنی کل مال کے ۲ے صفے کریں۔ان میں ہے وصفے بیوہ کو دیں۔ بھتے بہن کواور ہر بھائی کو ۱۳-۱سے۔اب کہ ایک بھائی کا انتقال ہوا تو آس کی بیوہ اور بتجے اس صفے کے حقد ار ہیں اگر چہ بیوہ نے شادی کرلی۔ یو ہیں دوسرے بھائی کے انتقال کے بعد اس کی بیوی بتجے اس کے حقد ار ہیں وہ اپنا حق پائیں گے۔واللہ تعالی اعلم انتقال کے بعد اس کی بیوی بتجے اس کے حقد ار ہیں وہ اپنا حق پائیں گے۔واللہ تعالی اعلم العبد محمد ملیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنہ میں کے العبد محمد میں التعاد میں التعاد میں التحاد کی القعد میں التحاد کی التحد میں التحاد کی التحد میں التحد التحد میں التحد میں التحد الت

ایک شخص کے در ثاء میں بیٹی بھینے بھینے بیاں ٔ داما دُنواسیاں 'نواسے ہیں اور بیٹی کا انتقال ہوا ایک شخص کے در ثاء میں بیٹی بھینے کھیں ۔ اس کے ترکہ کی تقسیم

**سوال:** کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع اس مسئلہ میں کہ:مستمی سیّد اما م علی قادری (مرحوم) نے جونفذ جائیداد حچوڑی ہے۔اس کی تقسیم ورثاء میں کیسے ہوگی؟

پرروں ہوں کے ایک سکے بھائی جھوٹے تھے۔جن کا انتقال مرحوم کی زندگی میں ہوگیا۔مرحوم کی بیوی کا بھی انتقال مرحوم مرحوم کے ایک سکے بھائی جھوٹے تھے۔جن کا انتقال مرحوم کے بعد ہوا۔اب موجودہ وارثان مندجہ ذیل ہیں۔ کی زندگی میں ہوگیا۔مرحوم کی آیک بیٹی کی انتقال مرحوم کے بعد ہوا۔اب موجودہ وارثان مندجہ ذیل ہیں۔ مرحوم کے داماذ مرحوم کی تمین نواسیاں'ایک نواسہ مرحوم کے جھوٹے بھائی ایک کی ،اولا دلیعنی دو بھینیج جاربھیجیاں۔

شرع شریف کے مطابق جوابتحریرفر ماکرمشکورفر ما کیں۔ شرع شریف کے مطابق جواب جواب خریرفر ماکرمشکورفر ما کیں۔ ۱۷۸۷ الحجواب: صورت مسئولہ میں متوفی سیّدا مام ملی قادری کا تمام مال متر د کہ جہیر دیکھین وادا کیگی قرض اجرائے وصیت

درثلث کے بعد حسب ذیل طریقه پرتقسیم ہوگا۔

مسئله ۲ د ۱۳

میت بختیجا بختیجا بختیجی بختیجی بختیجی داماد نواسیان ۳ بنت بختیجا بختیجا محروم محروم محروم محروم

۔ اور جب کہ مرحوم کی بیٹی کابھی انتقال ہواتو اس کا مال متر و کہ اس کے شوہراوراولا دمیں تقسیم کردیا جائے گا۔ ہکذا متیت مئلہ ۳۷۰ ۲۰

زوج ابن بنت بنت بنت

ا سواب من الصواب سواب من المنالي اعلم بالصواب المنالي اعلم بالصواب

العبرمح خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه من القعده منه الصح

# ایک عورت کے در ثاء میں شوہر' دو بیتی' بہن ہے

326

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع اس مسئلہ میں کہ: مسماۃ چراغ بی بی نے انقال کر کے اینے پیچھے شوہر دو لڑکیاں جن کی شادی ہوچکی ہے اور ایک بہن شادی شدہ چھوڑی ، اور چراغ بی بی کی جائیداد اپنی ذاتی ہے۔ اس کی اپنی کمائی کی ہے۔ آبائی جائیدادہیں لہذا چراغ بی بی کی جائیدادمتر وکہ کونتیم کر کے فتوی صادر فرمائیں۔بینواتو جووا

السائل- مشاق على، سركهاك حيدرة بادسنده

مهياءالقرآن پبلي كيشنز

۲۸۷ **الجوا**ب: صورت مسئوله میں جب کہ میّت کا اور کو لَی وارث موجود نہیں۔متو فی کاکل مال متروکہ تجہیر و تکفین اور ادائیگی قرض اور ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد'اس کے ور ثدمیں حسب ذیل طریقہ پر تقتیم ہوگا یعنی کل مال کے بارہ ھنے کریں۔ان میں سے ایک چوتھائی بعن موشو ہرکؤ دونہائی بعنی ۸ جھے دونوں بیٹیوں کؤ ہرایک کو ۲۲ اور ماقی ایک حتیہ اس کی بهن کودیں۔والله تعالیٰ اعلم

میّت مئله ۱۲

زوج والله تعالى اعلم العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

٢ رمضان المبارك وومها هج

سخص کے ور ثاء میں دو بیوی ٔ دو بیٹی ٔ دو بہن ایک بھائی ہیں اورنو اسے

## کے لئے اس نے وصیت کی ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع اس مسئلہ میں کہ: اگر کوئی صحص اپنی وفات سے پہلے اینے نواسے اور ایک بیوی کے لئے وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرے تمام مال کے وارث یہی ہیں حالانکہ اس کی دوبیویاں' دوبیٹیاں' د و بہنیں اور ایک بھائی موجود ہیں۔ایسی صورت میں تر کہ س طرح تقتیم ہوگا۔بینو اتو جو و ا

فغظ عبدالكريم ، كونه كهدُ ارا وتعلقه نندُ و با كو، حيدر آياد

۲۸۷ الجواب: صورت مسئولہ میں تجہیز و تکفین اور ادائیگی قرض کے بعد میت کے مال متروکہ ہے ایک تہائی 'اس کے نواسے کو دیا جائے جس کے لئے میت نے وصیت کی ہے۔ جب کہ وہ مخص تندرست تھا بعنی بلاتکلف چاتا پھر تااور بازار سے ا پی ضرور بات خرید لا یا کرتا تھا یا گھرکے کام کاج کرایا کرتا تھا۔نواسہ چونکہ وارث نہیں اس لئے اس کے حق میں وصیت نافذ ہوگی کیکن صرف ایک ثلث ۔ (۱۸۳) میں -اس سے زیادہ نیس ۔ البتہ بیوی چونکہ شرعا 'اس کی وارث ہے لہٰذااس کے ق میں وصیت شرعاً معترنہیں کہ لا و صیدہ لواد مثال وصیت کے اجراء کے بعد میت کا مال متروکہ اس کے در ثدمیں یوں تقتیم ہوگا کہ

احدمیاں برکاتی، ۱۲/۲ر ۱۹۸۰ء

بیٹے کے ہوتے ہوئے جیتیجے وارث نہ ہول گے

**سوال: مکری دمحتری جناب مفتی خلیل خال صاحب، السلام علیکم ورحمته الله و بر کاته، کیا فر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع** اس مسئلہ میں کہ: مندرجہ ذیل امور میں شری فتوی عنایت فرمایا جائے۔

جدامجدعمه ه خان \_ فوت (مندوستان)

عبدالله (مرحوم) ومهمال قبل

علىشير

عبدالشكور

عبدالكريم

عهده ءوراثت

رحمت الله (مرحوم) ۱۸ اسال قبل

عبدالعزيز

عهدهءورا ثثت

محمود (مرحوم)۲۵ ردتمبر ۱۹۷۳ء

على محمد

فضل الدّين

عهده ءوراثت

فضل احمد

حا جي غلام مصطفّ

مقصودالله(مرحوم) ۹ رمنی ۱۹۷۵ء

تاج محمر

عبده ءوارثت

بركت الله (مرحوم) ١٢ مراير مل ١٩٤٥ء

شکیله (بیوه)

لاولد

وراثت = اسما

11/=

مقصود کی حیات میں وراثت ہوگئے۔ اس کی وفات کے بعد اس کے لڑکوں تاج محد فضل احمد اور غلام مصطفے کے نام وراثت ہوگئی۔ آیا!علی شیر وغیرہ ۔ عبد العزیز فضل الذین علی محمد وغیرہ برکت کی جائیدا دمیں مصند دار بن سکتے ہیں یائیس؟ موسم کی شدھ فقط حاجی غلام مصطفے، ہوسر کی سندھ

۷۸ الحبواب: صورت مسئولہ میں امتونی کا تمام مال متروکہ بجہیز وتکفین وادائیگی قرض اورایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد ابر کست کی بیوہ اور حقیق بھائی کے ما بین تقسیم ہوناتھی جوتقسیم کردی گئی اور سیح تقسیم کی گئی۔ مرحوم کے دوسرے بھائیوں کا انتقال چونکہ مرحوم سے پہلے ہی ہو چکا تھا'اس لئے ان کا ورافت میں حضہ نہ تھا۔ اب کہ مقصود کا بھی انتقال ہوا تو ان کا مال متروکہ صرف ان کے بیان کا حق بیائے تمام محروم الارث بیں کہ بیٹوں کے ہوتے ہوئے بھیجوں کا کوئی حق نہیں۔ متروکہ صرف ان کے بیٹوں کا حق مقتبوں کا کوئی حق نہیں۔

العبرمحمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٥ رذي قعد ومساهج

واللهتعائى اعلم

# ایک عورت کے در ثاء میں بھتیجا' بھانجااور بھا بھی ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع اس مسئلہ میں کہ: مسماۃ فیاضی بی بی کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی بہن کا ایک لڑکا نواب خاں اور اپنے بھائی فیضاب خان کا ایک لڑکا قمریاب خان اور ایک لڑکی ختیجہ بی بی جھوڑے ہیں۔ان میں مال متروكه سطرح تقسيم موكا؟ فقط قمرياب خان

۸۱ الجواب وهوالموفق للصواب: صورت مسئوله مين مساة فياضي بي بي كاتمام مال متروكه تجهيز وتكفين وادائيگي قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو تہائی مال میں اجرائے وصیت کے بعد مسماۃ فیاضی بی بی کے بھائی بیٹے مستمی قمریاب خان یعنی مرحومہ کے سجیج کو ملے گا کہ عصبہ ہے۔ بہن کالڑ کا نواب خان اور بھائی کیلڑ کی ختیجہ چونکہ عصبات میں نہیں بلکہ ذوی الارحام میں داخل ہیں۔اس لئے عصبات کے ہوئے ہوئے میمروم رہیں گے۔سراجی میں ہے ومن لا قوض لھامن الاناث واحوھا عصبته باحيها كالعم والعبة المال كله للعم دون العبة-والله تعالى اعلم

۱۰ ۸ د ۱۹۸۰ و ۱۹۸ احمد میاں بر کانی

٨٨ ١ الجواب محيح والمجيب تنجيح للعبر محمليل خان القادرى البركاتي النورى عفي عنه

# ایک شخص کے در ثاء میں بیوی میٹا' دو بیٹی اور بہن ہے

سوال: کیافرماتے ہیںعلاء دین ومفتیان شرع متین اس مسکد میں کہ: والدصاحب مرحوم نے ۱۹۵۵ء میں کلیم داخل کیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد بلغ = ر ۰۰۰ ۲۴ ہزار روپیہ کاکلیم منظور ہوا۔ مرحوم نے اپنے پیچھے ایک بیوہ ایک لڑ کا 'دولز کیاں شادی شدہ فقط عزيز الرحمٰن ،حيدر آبادُ سندھ اورایک بہن شادی شدہ جھوڑے ہیں۔اس کلیم میں سے ہرایک کو کتنا حصہ ملے گا؟ ۲۸۷ الجواب: صورت مسئوله میں میّت کا تمام مال متروکهٔ تجهیز و تکفین ادائیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تهائی (س/ا) میں اجرائے وصیت کے بعد ،حسب ذیل طریقہ پرتقتیم ہوگا۔ یعنی کل مال کے ۳۲ حصے کریں۔ان میں سے سم حصے بیوہ کؤ مہما حصے بیٹے کواور ہر بیٹی کو ے - کے حصے دیں۔ واللہ تعالی اعلم

متیت مسئله ۸ر۳۳

والله تعالى اعلم ۵۴رر بیع الاوّل <u>او ۱۳</u> طیح العبدمحمرطليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

## ا یک شخص فوت ہوااس کا کوئی وارث نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسلمیں کہ: ایک صحص فوج ہوگیا۔ اس کے پیچے قریب یا بعید کوئی رشتہ دارہیں ہے اور ایک آدی پرقر ضہ چھوڑ مراہے۔ اب بیقر ضدوالی سلے کراس کی نیاز وفاتحہ دلائی جاستی ہے یا مجد میں لگا سکتے ہیں یانہیں؟ شریعت کی روسے جواب عنایت فرما کیں۔ السائل مولوی محرم دین قادری متعلم دار العلوم احسن البر کات، حیدر آباد سندھ شریعت کی روسے جواب عنایت فرما کیں کہ متونی کا کوئی قریب یا دور کارشتہ دار موجود نہیں، یاس کا پیٹریس چلا کہ ہے یانہیں؟ اس کا مال متر وکہ جو تجہیز و تکفین وغیرہ سے باتی بچ نقراء پر تقدق ہے۔ اس کی طرف سے فقراء یادی طلبہ کو کہ ستی الداوہوں، کا مال متر وکہ جو تجہیز و تکفین وغیرہ سے باتی بچ نقراء پر تقد ق ہے۔ اس کی طرف سے فقراء یادی طلبہ کو کہ ستی الداوہوں، دے سکتے ہیں بلکہ انہیں کو دینا ہے۔ مجد میں بیرتم صرف نہیں کر سکتے کہ ان اللہ طیب یقبل المطیب واللہ تعالی الملم اس المجھم المجھم اس المجھم اس المجھم اس المحسل المجھم اس المجھم المجھم اس المجھم اس المجھم المجھم اس المجھم اس المجھم المجھ

# ایک شخص کے در ثامیں ہیوی میٹااور بیٹی ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلمیں کہ: مرحوم نظام الدین نے اپنے لواحقین میں ایک ہوہ اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور ایک بیٹی اور ایک بیٹی اور بیٹی کا روپ ملا ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ شرعی طور پر فیصلہ دیں کہ ہوی کا اس روپ میں کتنا حقہ ہے؟ اور بیٹے کا حصہ کتنا ہے؟ اور بیٹی کا کتنا حصہ ہے؟ نوٹ ۔ بیٹی امام الدین ریلوں میں ملازم ہے۔ شادی شدہ ہے۔ تین بچوں کا باپ ہے۔ ریلوں کی طرف سے علیحدہ کو اور ٹر نوٹ ۔ بیٹی امام الدین ریلوں میں ملازم ہے۔ شادی شدہ ہے۔ تین بچوں کا باپ ہے۔ ریلوں کی طرف سے علیحدہ کو اور ٹر میں رہتا ہے۔ بیوہ مریم اپنے شو ہر نظام الدین کے مرنے کے بعدریلوں کے انگر کو ارٹر سے محروم ہے کیوں کہ یہ کور نمنٹ کا قانون ہے۔ بیٹی امام الدین اپنی مال کو ساتھ در کھنے کے لئے بیاز نہیں ہے۔ بیٹے کو صرف اپنے باپ کے پینے میں سے حقہ عامی ایک انہ انہ بالدین اپنی مال کو ساتھ در کھنے کے لئے بیاز نہیں ہے۔ بیٹے کو صرف اپنے باپ کے پہنے میں سے حقہ عامی ۔ لہٰذا آپ سے گزارش عرض ہے کہ آپ یہ بیا تمیں کہ بیٹے کو کتنا حقہ طے گا؟

یوہ کو بنشن کے بیلئے = ۲۰۹ اروپیہ ماہوار طبتے ہیں۔

یوی نے بیوہ ہونے کے بعد جو بیسہ ملااس میں سے اپنی بیٹی شگفتہ اور اپنے ویور مرحوم کی لڑکی شمیم کی شادی کی ہے۔
مرحوم شوہر کی فاتحہ وغیرہ بھی کی ہے۔ تمام اخراجات ای پیسے میں سے ہوئے ہاور مرحوم تقریباً دوسال بیار رہے۔ اس میں ان
کاعلاج وغیرہ پر جو پچھ ہواای بیوہ نے کرایا۔ اس سلسلہ میں قرضہ بھی لیا عمیا۔ بیوضاحت بھی فرما کمیں کہ بیقر ضہ کون دے گا؟

لڑکا امام الدین اپنی والدہ کو اپنے ساتھ رکھنے کیلئے تیار نہیں ہے۔ بیوہ مریم اس کو ارٹر میں ابھی تک قیام کر رہی
ہے۔ جس میں وہ اپنے مرحوم خاوند کے ساتھ رہتی تھی۔ بیکوارٹر نظام الدین کے بیستیج کے نام ہو گیا ہے۔ کھانے کا خرج مریم اپنی خودا ٹھاتی ہے۔

نظام الدین مرحوم بہلی بیوی مرحومہ ہے بیٹا موجودہ بیوی سے بیٹی شگفته

\_ امام الدين -

فقظ: حافظ عبدالشكور، حيدرآ باد سنده

۲۸۷ الجواب: متوفی نظام الدّین کے مال متروکہ ہے اس کی تجہیر و تکفین کے بعد جو بچھ باتی بچاسب ہے پہلے اس سے قرض کی ادائیگی کی جائے جوان کے ذمّہ تھا اور ادائیگی قرض سے بعد اگر کوئی وصیت کی تھی تو ایک تہائی میں وصیت پوری کریں۔ اب جہیز و تکفین وادائیگی قرض اور اجرائے وصیت کے بعد متوفی کا مال متر و کہ حسب ذیل طریقتہ پرور شہیں تقسیم کریں۔

مينت مسئله ۲۴

زوجه پسر وختر ۳ سما ک

لیمن کل مال کے ۳۴ حصے کر ٹیں۔ان میں ہے ۳۳ بیوہ ۱۴ کڑے اور کے لڑکی کو دیں۔لڑ کا تنہا رہے یا ساتھ۔اس ہے کوئی فرق نبیس پڑتا۔واللہ تعالیٰ اعلم

پینشن کی حفداراس کی بیوی ہے یا نابالغ اولا دجواس کی پرورش میں ہوں۔والله تعالیٰ اعلم العبرمحمطیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنه ۱۹ رشعبان المعظم اسم الشجاعی

ایک شخص کے در ثاء میں بیوی چھے بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: کوارٹر 231-230 لطیف آبادیونٹ نمبر ۲۰۰ جو بابوعزیز الزحمٰن صاحب نے خرید کیا تھا۔ جس میں کوارٹر 231 حمید الزحمٰن کے نام تھاسب بھائی مشتر کہ اپنے رو پوں ہے کوارٹر کی اقساط جمع کراتے رہے گرحمید الزحمٰن کے الگ ہوجانے پر بقیہ اقساط کی ادائیگی بنفس نفیس حمید الرحمٰن نے اداکی اور کوارٹر 230 دیگر بھائیوں نے مشتر کہ طور پراداکیس اورکل واجبات ادا ہوگئے۔

موجودہ وقت میں جناب جمیل الرّحمٰن اور سلیم الرّحمٰن صاحب میں ناا تفاقی ہوگئی تو نوبت اینجا رسید کہ کوارٹر 230 کونتسیم کرنے کاسوال پیدا ہوگیا۔

ندکورہ اعدادشاراخراجات بغرض ملاحظہ مطابق بیانات تحریری ادا کردئے گئے ہیں۔ جوہمراہ ہیں۔کوارٹر کےخریدار تحریری طور پر دوصاحبان ہیں۔

ا جمیل الرحمٰن ۲ - بعیم الرحمٰن تحریری دعویدار سوسلیم الرحمٰن سوسلیم الرحمٰن

للبذا كزارش عرض ہے كەندكورە بالا اعداد شار كے مطابق كون شخص اس كاحقدار ہے ازروئے شرع؟

کوارٹر230اس وقت بھی زیرتغمیر ہے۔جس کاخرج جمیل الرحمٰن صاحب برداشت کررہے ہیں۔نام ھے۔داران مندرجہ ذیل ہیں۔

ا بیوه عزیز الرحمٰن ۲ جمید الرحمٰن سرفرید الرحمٰن به سلیم الرحمٰن ۵ نعیم الرحمٰن ۲ شیم الرحمٰن ۱ شیم الرحمٰن ۱ دختر سب صاحبان شادی شده بین ب

فقظ:سيّدمحم على، بانوْااسرْيث، حيدرا باد،سنده

۲۸۷ الجواب: باپ نے جو پچھ مال ترکہ میں چھوڑ ااس میں اس کے تمام ورثاء علم شرع کے مطابق مقررہ حصہ دار ہیں۔ اگر چہاس میں کسی نے کام زیادہ کیا کسی نے کم ۔ صورت مسئولہ میں جب کہ دونوں کوارٹر مرحوم کی ملکیت تھے ان کے انتقال کے بعداس میں وراثت بطریق ذیل جاری ہوگی۔

متیت مئله ۸ر ۱۰۴

زوجہ پسر پسر پسر پسر وختر ا ۱ ۱۳ مها مها مها مها ک

یعنیکل مال یعنی جائیدادمتروکہ کی قیمت لگا کراس کے جملہ ۱۰۰ حصے کریں۔ان میں سے سلاھتے بیوی کؤسما۔۱۰۰ حصے ہر بیٹے کےاور ۷ حصے بیٹی کو۔واللہ تعالی اعلم

سلارشعبان المعظم المستاهج

العبدمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

# بوتا 'بوتی کا دا دا کی وراثت میں حصہ بیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: زید، عمر و، بکر اور اسلم چار حقیقی بھائی اور چار ہمشیرہ تھیں۔ دو بھائی اور اسلم چار حقیقی بھائی اور چار ہمشیرہ تھیں۔ دو بھائی اور ایک بہن کا انتقال ہوگیا۔ جو کنوارہ تھا۔ دوسرا بھائی جس کا انتقال ہوائی کی ایک دختر شاوی شدہ حیات ہے۔ جس کا انتقال ہوا؛ س کی ایک دختر شاوی شدہ حیات ہے۔

جو براور شادی شده نوت ہوگیااس کی دختر کااینے دادا کی جائیداد میں کس قدر حصہ ہے؟

دادا کی حیات میں دو پسران کاانتقال ہو گیا۔اس وقت دو پسران چار دختر ان اور ایک پسر کی دختر موجود ہے۔

فقظ السائل محمر حنيف ولدمحم صوفي مسلع حيدرآ باد سنده

# اگر کسی نے اپنے وارث کوزندگی میں پچھ دیا تو کیاوہ تر کہ میں شار ہوگا؟

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسلم میں کہ: ہم دو بہن بھائی ہیں۔ بہن شادی شدہ ہے۔ ہمارے والد نے اپنی زندگی میں ایک مکان بہن کو لے کر دیا تھا۔ جو کہ انہوں نے فروخت کر دیا اور اور بعد میں ہمارے مکان میں جو کہ والد صاحب کے نام ہے آ کر رہے گئی اور اب بہن مجھ سے حقد مانگ رہی ہے۔ آپ قرآن وستت کی روشنی میں فرمائیں کہ بہن کا کتنا حقد بنتا ہے؟
صفہ بنتا ہے؟
فقط عبد الرشید قریش ،لطیف آبا و حید رآبا و سندھ

سعہ ۱۹۰۰ الجواب: صورت مسئولہ میں آپ کے والد مرحوم نے جو پچھا پی زندگی میں آپ کو یا آپ کی بہن کو یا کسی اور کو دے دیا اس کا وراثت ہے پچھلی نہیں۔ جے جو پچھ دیا جا چکا وہ اس کی ملکیت قرار پاچکا۔ اب وہ مکان جومرحوم کا مال متروکہ دے دیا اس کا وراثت ہے پچھلی نہیں ۔ جے جو پچھ دیا جا چکا ہوں کے اس میں ایک حقد آپ کی بہن کا اور دوھتے آپ کے ہیں۔ جب کہ کوئی اور موحود نہ ہو۔ قال الله تعالی الله کو وشک کے بین کے جی دیا گئی کی النہ تعالی الله کو وشک کے جی کہ کوئی اور موحود نہ ہو۔ الله تعالی الله کو وشک کے جی دیا کہ دور کا مال میں ایک حقد آپ کے جی دیا ہے جو کہ کوئی اور موحود نہ ہو۔ قال الله تعالی الله کو وشک کے جی دیا کہ دور کے دور نہ ہو۔ قال الله تعالی الله کو وشک کے جی دور کے دور نہ ہو۔ والله تعالی الله کو وشک کے جی دور کے دور کے دور نہ ہو۔ والله تعالی الله کو وقت کے جو کہ کوئی اور دور کے دور کے دور کی دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کے دور کی دور کے دور کی کر دور کے دور کے دور کے دور کی دور کی دور کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کے دور کی دور کی دور کے دور کی دور کے دور کے دور کی دور کے دور کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کے دور کی دور

مسكلدسا

والله تعالى اعلم

١٨ ررجب المرجب المنهاطج

العبدمحمة لليل خال القادري البركاتي إلنوري عفي عنه

# ا کیے عورت کے در ثاء میں شو ہر ٔ والدہ اور ۵ بیٹیاں ہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: مسمات امامن بیگم جو کہ میری منکوحہ نریک حیات تھی۔ عرصہ اسال قبل اس جہاں فانی ہے رحلت کر گئی۔ مرحومہ کواپنے والد کی زرگی زمین میں ہے ۱۸۸ یکر زمین ور شمیں مائی میں مرحومہ اللہ اس جہاں فانی ہے رحلت کر گئی۔ مرحومہ کوالد اور میری خوش دامن المہیا ہے والد مرحوم عبد الرزاق خان کی واحد اولاد تھی۔ اس وقت صورت حال ہیہ ہے کہ مرحومہ کے والد اور میری خوش دامن زندہ سلامت ہیں۔ ایک جیاستمی عبد الشکور بھی حیات ہیں۔ علاوہ ازیں میری مرحومہ زوجہ کے بطن سے پانچ وختر ان میر سے بیں جن کے نام وعمر حسب ذیل ہیں۔

ندکورہ بیان کی روشنی میں شرعی فتو کی صادر فر ما ئیں ۔عین نو ازش ہوگی ۔شکر ہے

فقظ، شجاعت على ولدمحمد يونس مسلم راجيوت ساكن منذوجام

۷۸۷ **الجواب:** صورت مسئوله میں مرحومه کا تمام مال متر و که ازمتم جائیدا دمنقوله وغیرمنقوله ونفذرقوم وزیورات و یارچه جات وغیرہ جہیزوتکفین وادائیگی قرض اور وصیت کی ہوتو ایک تہائی (سررا) میں اجرائے وصیت کے بعد اس کے ورثہ میں حسب ذیل طریقه پر ہوگا کہ تمام مال کے ۲۰ حصے کریں ان میں ہے ۱۵ شوہرکؤ ۱۰ ماں کواور آٹھ آٹھ ہر بیٹی کوریں ہجیامتی عبدالشكوركااس ميں كوئى حقبہ بين كه وه عصبہ ہاورصورت مسئوله ميں محروم ۔والله تعالى اعلم

والله تعالى اعلم ٢١ رربيع الاوّل إن سما تطح

العبدمحمطيل خال القادري البركاني النوري عقى عنه

زندگی میں تقسیم کرے توسب کو برابردے

**سوال:** کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسکلہ میں کہ: زیدانی جائیداد تقسیم کرنا جاہتا ہے۔ زید کے تین لڑکے اور دولڑ کیاں ہیں اور زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے۔اب زید کی جائیدا دہیں شرع محمد ی کے تحت لڑکوں کو کتنا اورلژ کیوں کو کتنا کتناحتہ <del>ص</del>لے گا؟

فقط سيد مدايت على ،حيدرآ باد

۸۷ **الجواب: اپن زندگی وصحت میں اپنامال یا جائیداد وغیرہ ٔ دارتوں ادر دوسرے لوگوں میں تقتیم کرنا ہبہہ اور اولا دکو** ہبہ کرنے میں لڑکے اور لڑکی دونوں کو برابر دینا جائے۔ یہبیں کہلڑ کے کولڑ کی ہے دو چند دے۔جس طرح میراث میں ہوتا ہے کہ از کے کولڑ کیوں سے دو ناماتا ہے۔ ہمبہ میں ایسانہیں۔(عالمگیری)۔واللہ تعالی اعلم العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

٢٢/ربيع الأوّل إنسال هج

وصيت صرف ايك تهائي ميں جاري ہوكي

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص نظر محمد کا انتقال ہوا۔ انہوں نے بیمہ اور جی پی فنڈ کی رقومات تر کہ میں جھوڑیں۔متونی کے دارتوں میں صرف ان کا ایک چھازاد بھائی مستمی اکرام الذین ہےاورا کرام الذین کی ایک لڑکی ہے۔جس کے نام مرحوم نے اپنے تمام فنڈ منتقل کردئے تھے۔مرحوم غیرشادی شدہ تھے۔ان کے والدین کا انتقال ہو چکا اور ا کرام الدّین اور رضیه بانو بنت اکرام الدّین کے علاوہ مرحوم کا کوئی اور وارث نبیں۔اس صورت میں تر کہ کا حقدار کون ہے گا؟ سائل اکرام الدین بکی شاہ روڈ 'ریلوے کالونی 'حیدرآ باد

اکرا الجواب: صورت مسئولہ میں نور محد کا تمام مال متروکہ ازقتم جائیداد منقولہ وغیر منقولہ بجہیز و تنفین وادائیگی قرض اور ایک بتہائی مال میں اجرائے وصیت کے بعد جب کہ متونی کا کوئی اور وارث نہیں صرف اور صرف اس کے پیچا زاد بھائی اکرام الذین کو ملے گا۔ اگرام الذین کی بیٹی جے متوفی نے اپنا بنا کراپنے پاس رکھا صرف و ہی اموال پائے گی جو متوفی نے اپنی زندگی وصحت میں اس کے نام نتقل کر کے اس کے قبضہ میں دے دیئے تصاوروہ ان کی زندگی میں ان اموال کی مالک بن چکی زندگی میں ان اموال کی مالک بن چکی تھی۔ ورنہ وصیت احکام شریعت کے مطابق تمام مال کے ایک تہائی میں جاری ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ میں نہیں۔ ایک تہائی میں جاری ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ میں نہیں۔ ایک تہائی میں جاری ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ میں نبیل سے جو پچھڑ یا دہ ہوگا وہ اس کے ورثہ کو ملے گا اور یہاں متونی کا وارث صرف اکرام الذین ہے اور وہ ی بطور عصبہ باتی ماندہ مال کا حقد ارہے۔ واللہ تعالی اعلم

العبدمح خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه الارتبيج الاوّل إن يها هج

# ا کیشخص کے در ثاء میں دو بیویاں ، سابھائی اور ایک بہن ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلم ہیں کہ: ایک بزرگ نیاز احمد کا انتقال ہوا۔ ان کے چار بھائی اور دوسنیں ہیں۔
ایک بھائی اور ایک بہن کا ان کی زندگی میں انتقال ہوگیا۔ تمام بہن بھائی اولا دوالے ہیں' سوائے نیاز احمد کے۔ نیاز احمد کی دو

یویاں تھی اور بے اولا تھیں۔ پہلی یوی حیات ہے۔ پہلی یوی کو نیاز صاحب نے اپنی زندگی میں ایک ہوئی اور دوسری یوی کو

ایک مکان دیا ہی کے علاوہ پچھاور جا ئیراد بھی ہے۔ پہلی یوی کا بھی انتقال شوہر کے بعد ہوگیا ہے۔ پہلی یوی کے چار بھائی اور

چار بہنیں ہیں۔ ان کی زندگی میں ان کے دو بھائی اور ایک بہن کا انتقال ہو چکا ہے۔ جن کی اولا د ہے۔ ایک بھائی کا بعد میں

انتقال ہوا۔ مرنے والی کے جو بھائی بہن ہیں۔ ان کی اولا دکا بھی کیا کوئی حقہ ہے؟

سائل اطبر شہر اد بلطیف آ باز حید رآ باد

تویان تین بھائی اور ایک بہن میں' تجہیر و تھین وادا کیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد

حسب ذیل طریقہ پر تھیم ہوگا۔

میّت مسّله ۱۹۸۳

زوجه برادر برادر خوابر ا

4 Ir Ir Ir 2 2

لین تمام مال کے ۵۶ حقے کریں۔ ان میں ہے ہر بیوی کو ۷-۷ 'ہر بھائی کو ۱۲-۱۱' بہن کو ۲ حقے دیں۔ متوفی نے اپنی زندگی میں جتنا، جسے ہبہ کردیا اور اس کے قبضہ میں دے دیا مثلا جا سکیا دغیر منقولہ کا داخل خارج ،اس کے نام کردیا، وہ اس کی ملک ہوگا۔ اس میں نیاز احمہ کے دوسرے ورثہ کا کوئی حق نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

یو ہیں پہلی بیوی کے انتقال کے وقت جب کہ صرف دو بھائی اور تین بہنیں زندہ موجود تھیں اور ان کے علاوہ کوئی وارث نہ تھا تو ان کا تمام مال متر و کہتمام حقوق کی ادائیگی کے بعد ان کے دو بھائیوں اور تین بہنوں میں حسب ذیل طریقہ پر تقتیم ہوگا یعنی تمام مال متروکہ کے کے حصے کریں'ان میں ہے ہر بھائی کو ۲ اور ہر بہن کو ایک حصہ دیں۔مرنے والی کے جو وارث اس کی زندگی میں فوت ہو گئے ان کی اولا د کا کوئی حصہ نہیں۔والله تعالیٰ اعلم

برادر برادر خواہر خواہر

۱ ۱ والله تعالیٰ اعلم ۱ ۱ ۱ ۰ والله تعالیٰ اعلم

العبدمم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ١٩ رمضان المبارك إسهاهج

#### کسی وارث کو بین حاصل نہیں کہ وہ دوسرے کے حصے کا مال ہبہ کردے

سوال: كيافرمات بين علاء دين اس مسئله مين كه: مير يه والد چچّا اتايا تين بهائي بين -ان مين تايا كاانقال مو چكا ب-ان کی کوئی اولا دوغیرہ بیں ہے صرف میری تائی ہیں۔اُن کی جائیداد کاوارث کون ہونا جا ہے؟اس میں میری تائی اور میرے چچاؤں کا کیاحق ہوگا؟ ایک شخص نے دشمنی کی بنا پرمیری تائی کوورغلا کراُن کا مکان مسجد کے نام کرادیا ہے جب کہ ہم اس کے وارث موجود ہیں جو کہ خود کر ایوں کے مکان میں رہتے ہیں۔

جب بيه مكان مسجد كولكها گياتها نه تو تهميس معلوم هوااور نه بى ابل محلّه كواور نه پرُوسيوں وغيره كومعلوم هوا' مكان مسجد كا نام کرانے والا تخص غیر عقیدے کا ہے اور اس میں گواہ بھی غیر عقیدے کے ہیں اور وہ بھی غیر محلے سے مخص ہیں۔ لہٰذاشریعت کےمطابق ہمیں اس کا جواب عنایت فرما نمیں۔عین نوازش ہوگی۔شکریہ

فقظ عبدالكريم ،سيعلا ئث ٹاؤن مير بورخاص

۸۷۔ الجواب: تجہیز و تکفین وادائیگی قرض کے بعد اگرمیت نے کوئی وصیت کی ہے تو وہ صرف کل مال کے ایک تہائی میں نا فذہوگی اور اگر کوئی وصیت نہیں کی تو میّت کا تمام مال متروکہ اس کے در شدمیں تقسیم ہوگا اور صورت مسئولہ میں جب کہ متوفی کے جائز ور ثدموجود ہیں یعنی ایک بیوی اور تین بھائی ۔ تو اس صورت میں متو فی کاکل مال متر وکۂ از تتم جائیدادمنقولہ وغیرمنقولہ ز بورات و پارچه جات ونقدرتو م وغیره ٔ جوبھی حیوڑ ا۔اس کےموجود ہور نذمیں حسب ذیل طریقتہ پر تقسیم ہوگا۔

برادر 11/1 191%

عورت کو ہرگز ہرگز اس کاحت نہیں کہ وہ دوسرے ورثہ کاحق ان کی اجازت کے بغیرا پی مرضی سے صرف میں لائے یا

اے فی سبیل الله کسی مدرسه یامسجد کودے دے۔ ہاں اپنے حقمہ پراسے سیا ختیار حاصل ہے۔ والله تعالیٰ اعلم - العبرمحمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه 19 رشوال المكرّم المسياهج

# ایک سخص کے ورثاء میں بیوی ٔ والدہ ٔ بھائی اور بہن ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: چندروز قبل میرے (بینی محمد سین ولدعنایت علی خان کے ) سکے ماموں مثناق احمرقائم خانی کارضائے الہی ہے انقال ہوگیا۔مرحوم ایک زمیندار حض تنے اور ان کی زرعی زمین چھیانوے ایکڑ ساماروضلع تھر پارکر میں واقع ہے۔ان کا ایک مکان ہے اور مکان ہے متصل ایک پلاٹ بھی ہے۔مرحوم کی بیوہ عنایت بانو اولا د کی نعمت ہے محروم ہے اور عرصہ ، دراز ہے ایک عزیزہ (مرحوم مشاق خان کی بہن سائرہ بانو) کی سازش کے نتیجے میں ا پنے میکے (حیدرہ باد) میں ہے۔مرحوم کی ایک اور چھوتی بہن بنام متناز بانو ہے جوڈ گری میں رہائش پذیر ہے۔اوراس کے علاوہ متاز بانو کے تین بیٹے اور جارلز کیاں ہیں جب کہ متاز بانو کے خاوند زندہ ہیں۔ مرحوم کی بڑی بہن سائرہ بانو (مقیم سامارو) کےصرف دو بیٹے ہیں اورمجازی خدار حلت فر ما جکے ہیں۔مرحوم مشاق احمد کی سکی والدہ اور حیھوٹا بھا کی انڈیا میں مقیم ہیں۔مشاق احمدخان کی ایک مرحومہ بہن کے بیچے بھی انڈیا میں ابتداء ہی ہے رہائش پذیر ہیں۔مرحوم مشاق احمد خال کی ایک مرحومہ بہن کا پچھتر ضہ بھی واجب الا دا ہے۔ جومرحوم کے علاج معالجہ اور دیگر ضروریات کے لئے فراہم کیا گیا تھا۔مرحوم کی سیجھ زمین عنایت علی خان کے پاس بطور مقاطع ہے۔مرحوم زیادہ تر اپنی زمین برہی رہتے تھے اور جب شہر آتے تو سامارو میں رہتے، کیوں کہ سامار وہی گوٹھ سے قریب واقع ہے۔ان کا انتقال بھی سامار و میں ہوا ہے۔اب مسکلہ بیہ ہے کہ ان کی زمین اور مکان کے دارث کون رشتہ دار ہیں؟ اور ان کاحقہ کتنا بنتا ہے؟ مرحوم نے سامار وہیں اپنے آخری ایا م میں رشتے داروں کے د باؤ کے تمیجہ میں اپنی زمین تقسیم بھی کی ہے اس کی تفصیل ہے۔

ا\_اطلاعات کےمطابق ایک بلاک (لیمن ۱۱۱ یکڑز مین ) ہیوہ عنایت بانوکو دیا گیا ہے اور سامار و میں مکان ہے متصل بلاث بھی بیوہ کے نام کیا گیا ہے۔ میکا غذات سامار و میں مقیم مرحوم کی بہن کے پاس ہیں۔

۳۔مرحوم کےسامارو کےمکان میں مرحوم کی بوی بہن سائر ہ بانومقیم ہیں۔خود کا مکان کرایہ پردےرکھا ہے۔ سیمکان سائر ہ بانو اوران کے لڑکوں کے نام کیا گیا ہے جب کہ دونوں لڑکوں کوز مین ۲۰ ارا یکڑا ورخودسائر ہانوکو ۲۳ ارا یکڑز مین دی گئی ہے۔ س۔مرحوم کی چھوتی بہن متاز بانو کے نام صرف ۱۷ ارا بکرز مین کی گئے ہے۔

ی ۔ ایک غیرمسلم ہاری کوقا ٹھوا کیڑ جب کہ موصولہ اطلاعات کے مطابق جارا کیڑمسجد کے نام کی گئی ہے۔ مرحوم کی سیکھوز مین ۔ تقسیم کے بغیر بڑی ہوئی ہے جب کہ مال مولیثی بھی کسی کے نام ہیں کئے گئے۔

مرحوم مشاق خاں کے بہنوئی بینی ممتاز بانو کے شوہراور میرے والدعنایت علی خان جومرحوم کی زمین کے مقاطع دار ہیں۔سول کورٹ میں کیس کرنے کے متمنی ہیں۔وہ جاہتے ہیں کہ بیوہ ہمیت دونوں سنگی بہنوں کواس کا جائز حصّہ ملے۔مرحوم

مشاق احمد خان کی تقلیم سے قطع نظر، براہ کرم ہمیں اس بات سے مطلع کیا جائے کہ مرحوم کے بیح وارث کون ہیں؟ اور کتنا کتنا حصہ ملے گا؟ نقط السائل محمد حسین ناز ہنلع تھریا کر سندھ

۱۵۸۷ الجواب: تحریرے ظاہرے کہ متوفی نے این بعد حسب ذیل وارث جھوڑے ہیں۔

ا۔ بیوہ ۲۔ والدہ ۳۔ ہمائی ۳۔ بہن ۵۔ بہن۔ ایسی حالت میں متوفی کا تمام مال متروکہ ازشم جائیداد منقولہ ووغیر منقولہ وزیورات و پار چہ جات وغیرہ ان کے آئیس ور شر پرتقسیم ہوگا۔ بہن کی اولا و یا بہنوئی کا ان کی ملکت میں کوئی حقہ بطور وراثت نہیں۔ البتہ ان کے مال متر و کہ سے بچھ حقہ اقلاً تجہیز و تکفین میں صرف کیا جائے گا۔ پھران پر جوقرض ہے وہ اوا کیا جائے گا۔ پھرکوئی وصیت ایک مال متر و کہ سے بچھ حقہ اقلاً تجہیز و تکفین میں صرف کیا جائے گا۔ پھرکوئی میں ہوگا۔ پہرکوئی وصیت ایک منزوہ وہ وصیت ایک میں جاری ہوگی۔ تجہیز و تکفین اور کے لئے مثلاً مبدود پنی مدرسہ یا کسی فرد کے لئے کی ہے تو وہ وصیت ایک ہم موئی۔ تجہیز و تکفین اوا نیسی قرض اور ایک تہائی مال میں اجرائے وصیت کے بعد متوفی کا تمام مال متر و کہ نہ کو اور ہر بالا ور شریمیں اس طرح تقسیم ہوگا۔ یعنی کل مال متر و کہ ہے ۱۹ حضے کریں۔ ان میں سے ۱۲ بیوہ کو ۱۲ والدہ کو ۲۳ سابھائی کو اور ہر بہن کو کا – کا سہام دیں۔ واللہ تعالی اعلم

متيت مسئله ۹۲/۲۴

| خوابر | خوابر | براور | والده     | زوجه<br>س |  |
|-------|-------|-------|-----------|-----------|--|
|       | ۵     |       | <b>(*</b> |           |  |
| 14    | 14    | ٣٣    | IH        | ۱۲        |  |

اورا بی زندگی میں جو پچھ مال وہ دوسر ہے کود ہے کڑا بنی ملک سے نکال کراس کے قبضہ میں دے چکاوہ ای کا ہونے میں قبضہ، داخل خارج سے سمجھا جائے گالیعنی وصیت کرنا کافی نہیں۔ داللہ تعالیٰ اعلم

سارشوال المكرّم المساهج

العبد محمد خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

## ایک آ دمی کے در ثاء میں بیوی باپ اور دو بہنیں ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلم میں کہ: میر اایک لڑکا اور دولڑکیاں ہیں۔ جن کی شادی میں نے کردی ہے۔
لڑکی اپنے گھر یار کی ہے۔ لڑکے کی شادی تقریباً دو ڈھائی سال پہلے ، کی تھی۔ قضاء الہی سے اس کا انتقال مورخہ سراگست
۱۹۸۱ء بروز پیر ہوگیا۔ مرحوم کی بیوی موجود ہے اور میں باپ اور اس کی دو بہنیں بقید حیات ہیں۔ لہذا غیر منقولہ ایک پلاٹ میں
نے آج ہے میں سال قبل خودا پنے نام ہے خرید کیا۔ میر ہے لڑکے عادف مرحوم کی عمر جب چارسال تھی میں نے اس پلاٹ کو
تقریباً دی سال بیشتر محمد عادف کے نام کردیا۔ میل انجاز اردو بیہ میں ، اس پلاٹ کی تعمیر اب ہے چارسال قبل میں نے کی
جس میں بیشتر حصہ کمائی کا میر اے مجمد عارف نے میر اہاتھ اس دقت سے بٹانا شروع کیا جب اس کی عمر سولہ سال ہوگئ ۔
جس میں بیشتر حصہ کمائی کا میر اے مجمد عارف نے میر اہاتھ اس دقت سے بٹانا شروع کیا جب اس کی عمر سولہ سال ہوگئ ۔
جس میں دنوں باپ بیٹے مرحوم کے انقال تک ، ساتھ رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے جدائیوں ہوئے لہذوائی کی بیوہ

کاشری حق قر آن وحدیث کی روشنی میں تحریری کیا جائے۔

۳\_ میں نے اپنیاڑی کی شاوی دوڑھائی سال قبل کی تھی۔لڑ کے کی دلہن کو پچھزیور پہنایا تھا جو کہ میراذ اتی خرید کیا ہوا تھا۔اس زیور میں مرحوم کی بیوہ کاحق شرعی کیا بندا ہے؟

سر میر کے اور کے سے ذمتہ کچھ قرض ہے۔اس کا شرعی فیصلہ کیا ہے کہ اس کی ادائیگی میں کس کو حصہ لینا ہے؟

فقظ حاجی عبدالرؤف، حیصونکی گٹی ٔ حیدر آباد

قیت صورت مسئولہ میں جو بلاٹ مبلغ ایک ہزاررہ پیدے وض محمہ عارف کے نام کیا گیا آگر چاس کی قیمت وصول نہ کی گویا معاف کردی تو وہ بلاٹ محمہ عارف مرحوم کی ملکیت ہاس میں وراخت جاری ہوگی اور شرعا اس کے ورشیس تقسیم ہوگا اور تقسیم کی صورت بیہ کے محمہ عارف متوفی کا تمام مال متروکہ خواہ جائیداد منقولہ ہویا غیر منقولہ نقدی ہویا زیورات یا اور بچھ اس میں سب سے پہلے تجہیز و تکفین عمل میں آئے گی۔ پھر اس نے اپنے او پر قرض چھوڑ اے تو اس مال سے قرض اداکیا جائے گا۔ پھر آگر اس نے کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی مال میں وصیت جاری ہوگی۔ ان سب کے بعد محمہ عارف کے ورشہ میں اس کا مال اسطرح تقسیم ہوگا۔

متيت مسئله

زوجه باپ بهن بهن ۱ س محروم

لیعن کل مال کے ہم صے کریں۔ان میں ہے احصہ 'بیوی کو دیں اور باقی تین صے باپ کو۔ بہنیں خواہ شادی شدہ ہوں یا کنواری۔اس ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دونوں محروم رہیں گی۔

۲۔ شادی میں جو جہیزعورت کو ماں باپ کے ہاں ہے ملتا ہے وہ تمام کا تمام عورت ہی کی ملکیت ہے۔اس کے کسی حقیہ میں کس اور کاحت نہیں۔تمام دکمال اسے واپس کیا جائے۔ ( درمختار دغیرہ )

س۔ چڑھاوے کا زیور بری کے جوڑے وغیرہ میں تھم شری یہ ہے کہ اگر اس زیور وغیرہ کا ،عورت کو ما لک کردیا گیا تھا۔خواہ صراحة کہد یا تھا کہ ہم نے اس کا تجھے ما لک کیا۔ یا وہاں کے رسم ورواج سے ٹابت ہو کہ وہ زیور وغیرہ تملیک ہی کے طور پر دیتے ہیں جیسا کہ ہمارے اطراف میں شرفاء کا دستور ہے کہ دے کر پھر نہیں لیتے 'تو وہ بھی عورت ہی کی ملک ہے۔ ورنہ جس نے چڑھایاس کی ملک ہے۔خواہ دہ شو ہر کا باب ہو یا مال ہو یا خود شو ہر۔ اور جوزیور شو ہر نے بنواکر عورت کو دے دیا یعنی اس کے قبضے میں دے کراہے ما لک بنادیا اور عورت کا قبضہ بھی ہوگیا تو وہ زیور بھی عورت کی ملک ہے۔غرض چڑھا نے یا بنوانے والا مالک دارو مدارُ وہاں کے رسم ورواج پر ہے۔ اگر عورت کی تملیک سمجھتے ہیں تو عورت ما لک ہے ور نہ چڑھا نے یا بنوانے والا مالک ہے۔ (فاوئی رضویہ )۔ واللہ تعالی اعلم

العبد محمطيل غان القادري البركاتي النوري عفي عنه، ٢٠ رشوال المكرّم المسلام

## ایک شخص کے در ثاء میں ہیوی ۵ بیٹے اور ایک بیٹی ہے

340

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: زید مرحوم نے دوشادیاں کیں۔ پہلی ہوی فوت ہو چکی ہے۔ پہلی ہوی اسے ایک اور دوسری ہوی ہے۔ پہلی ہوی اسے ایک لڑکا ہے اور دوسری ہوی سے جو حیات ہے پانچ نتجے ہیں جن میں چارلڑ کے اور ایک لڑکی ہے۔ لہذا مرحوم کی جائیداد شریعت مطہرہ کے مطابق کس طرح تقسیم ہوگی؟ اور کس کا کتناحتہ ہے گا؟

فقظ السائل واحدعلى عثمان محيدرآ باد

۱۷۸۱ الجواب: صورت مسئولہ میں متوفی کا تمام مال متروکہ جبیز و تفین وادائیگی قرض اورکوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد اس کے موجودہ ور شمیں اس طرح تقسیم ہوگا کہ تمام مال کے (۸۸) اٹھاس صفے کریں۔ان میں سے (۱۱) بیوہ کو (۱۳-۱۳) ہر بیٹے کو اور (۷) بیٹی کو دیں۔میت کی اولا دمیں پنہیں دیکھا جاتا کہ پہلی بیوی سے ہے یا دوسری بیوی سے اور نہ یہ ہوتا ہے کہ آ دھا ایک بیوی کی اولا دکو دیں اور آ دھا دوسری کی اولا دکو۔ بہر حال صورت تقسیم یہ ہے۔ ہاں میت کی کوئی بہن ہے تو وہ اس سے محروم رہے گی۔

میّت مسکله ۸۸۸ زوجه ابن ابن ابن ابن ابن :

4

والله تعالى اعلم ٢٦ رشوال المكرّم من المسياهج

العبرمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه،

## ایک شخص کے ورثاء میں بھائی 'بھانحہ اور بھینچے ہیں

سوال: محترم جناب حضرت علامه مفتی محرفیل خال صاحب ،السلام علیم ورحمته الله و برکانه کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: محمد دین نے اپنے ہیجھے یہ ورثاء چھوڑے ہیں۔ایک بھائی مستقیم اور بھانج اور بھتیجے۔ یا در ہے کہ مستقیم کے علاوہ متوفی محمد دین کے تمام بھائی اور بہنیں متوفی کی حیات ہی میں فوت ہوگئے۔ازروئ شریعت ورثاء کو کتنے حصے ملیں گے؟ اور کون محروم رہے گا؟

فقظ محمر حنيف ولدمتنقيم راجيوت ، مُندُّ واله يارُ صلع حيدراً بادُ سنده

۲۸۷ الجواب: اگر داقعة متوفی کا کوئی اور دارث اس کے بھائی' بھتیجوں اور بھانچے کے سواموجود نہیں تو الی صورت میں متوفی کا تمام مال متروک نجہیز و تلفین وادائیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد باقی ماندہ مال کا مقد ارصر ف میت کا بھائی ہے۔ بھانچے در کنار' بھتیجوں کا بھی کوئی حق نہیں۔ والله تعالیٰ اعلم العبد محمر خلیل خاں القادری البر کاتی النوری عفی عند ۲۶ رشوال المکرم اس میا ہے۔

## ۔ ایک شخص کے در ثاء میں بیوی بیٹی اور بہن ہے

سوال: محترم جناب مفتی محمطیل خال صاحب،السلام علیم ورحمته الله و برکانه کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: مسمات لطیفن زوجہ عبدالرحمٰن کی ہے۔اس کے شوہر لیعنی عبدالرحمٰن کا تقریباً نو ماہ ہوئے انتقال ہوگیا ہے اور اس سے ایک لڑکی بھی ہے اور وہ شادی شدہ ہے۔عبدالرحمٰن مذکور کی ایک بہن بھی ہے لہذاعرض یہے کہ اب اس صورت حال میں ان تمیوں کو کتنا کتنا حقہ ملے گا؟ فقط السائلہ مسمات لطیفن

یہ ہے کہ اب ان مورت مسئولہ میں مستمی عبدالرحمٰن کا تمام مال متروکہٰ اس کی تجہیز و تکفین وادا کیگی قرض اور کوئی وصیت کی 12**۸۷ الجواب:** صورت مسئولہ میں متمی عبدالرحمٰن کا تمام مال متروکہٰ اس کی تجہیز و تکفین وادا کیگی قرض اور کوئی وصیت کے ہوتو کل مال کے ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد 'حسب ذیل طریقتہ پر تقسیم ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

> حیت مسئله ۸ روجه دختر بمشیره ۱ ۳ ۲ ۱ ۱ رآنه والله تعالی اعلم

العبرمح خليل خان القادري البركاتي النوري عفي عنه سيم ذي قعده المسهاهج

# اگراصل جائدادمیت کے باپ کی ہوتو بہوکواس میں دعویٰ کاحق نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: ا۔ہم کے بھائی ہیں اور ۵ بہنیں ہیں اورہم والد کے ساتھ رہتے ہیں اور ماراخرج سب ساتھ والدہ بھی ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ والد کا انقال ہوگیا ہے اورہم سب ایک مکان میں رہتے ہیں اور ہمارا خرج سب ساتھ میں ہوتا ہے۔ نیچ ایک عدد کارخانہ اور او پر مکان ہے جو نظام الدین (ہمارے بھائی) کے نام پر ہے۔ جو بھی اس مکان میں رقم گئی ہے وہ ہمارے والدصاحب کی ہے۔ والدصاحب نے نظام الدین کو کہا تھا وہ میری جگد کام کرے گا۔ نظام الذین کے مرنے کے بعد یہ جھگڑ اکھڑ اہوا ہے کہ نظام الذین کی ہوہ یہ ہی ہے کہ یہ ملکیت میری ہے۔ والدہ نے یہ فیصلہ دیا کہ اس میں برابر کاحقہ ہے کسی ایک کی جائیدا ذہیں ہے اور پھھڑ صہ کے بعد والدصاحب کا انتقال ہوگیا۔ جب کہ دو بیٹیاں اور دو بیٹے والدصاحب کی موجودگی میں گز رمے اور اس کے بعد والدصاحب کا انتقال ہوگیا۔

نظام الدین نے مرنے سے پہلے ایک عدد تحریری صلف نامد اپنے بھائیوں کو دیا تھا۔ یہ تحریر موجود ہے۔ اب آپ سے عرض ہے کہ اس میں برابر کے حقہ میں جو پچھ آیا ہے اس کے بارے میں جمین تقسیم کر کے بتا کیں؟ فقط السائل ، محموم معرف ہے کہ وہ مکان نظام الدین کے والد کی ملکیت تھا اور نظام الدین اپنی زندگی میں بھی اس کا محمران اور اپنی والد کی مجموب اس کا محموم ہے۔ کہ وہ مکان فطام الدین کرتار ہا اور ساری ملکیت ہاب ہی کی رہی تو اس مکان میں زوجہ وظام الدین کو تو تھا م الدین کی حونظام الدین کی ملک تھا اور نظام الدین کو مون کا حق نہیں پہنچ آ۔ زوجہ و نظام الدین صرف اس مال میں حقہ پائے گی جونظام الدین کی ملک تھا اور

مرتے دم تک اس کی ملکت رہا۔ نظام الدین کے انتقال کے بعد اس مکان ودوکان اورکارو بارک نگرانی بھی نظام الدین کے والد کی طرف لوٹ آئی اور ملکت تو اس کی باتی ہی تھی اور اب کہ نظام الذین کے والد کا بھی انتقال ہوگیا تو اس کی ساری ملکت اس کے ورشین نقسیم ہوگی۔ جس میں نظام الدین کی بیوہ کا حق نہیں بلکہ نظام الذین کی اولا دیت تو اس کا بھی حق نہیں کہ مرنے والے کے جیٹے موجود ہیں۔ اولا دک صحیح تعداد معلوم نہیں لہذا جو اب اتنا ہے کہ مرنے والے باب کے تمام مال متروکہ میں تجہیز و والے کے جیٹے موجود ہیں۔ اولا دک صحیح تعداد معلوم نہیں لہذا جو اب اتنا ہے کہ مرنے والے باب کے تمام مال متروکہ ہیں تجہیز و تعلین وادا یک قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی مال میں اجرائے وصیت کے بعد آتا تھواں حصہ ان کی زوجہ کا ہے اور باقی بھائی بہنوں کا۔ ہر بھائی کو ہر بہن سے دونا۔ واللہ تعالی اعلم

العبد محمظيل خال القادري البركاتي النوري عفى عنه مرذى قعد المعلاهج

اگر جائیدا دمشترک ہے تو بھی حصہ برابر کا ہوگا اگر چہا یک نے زائد کام کیا ہواور دوسر نے کم سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: دوسکے بھائیوں کی مشتر کہ جائیداد ہے اور کام بھی مشترک ہے۔ بوے بھائی کی ایک لڑکی ہے اور چھوٹے بھائی کے دولڑ کے ہیں۔ بڑے بھائی کا انتقال ہوگیا تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی لڑکی کا نکاح کردیا اور اسے کوئی جائیداد دیے بغیر نکال دیا۔

کی جھوٹے بعد جھوٹے بھائی کا بھی انقال ہوگیا۔ دونوں لڑکے اب جائیداد فروخت کرکے آپس میں تقلیم کرنا جا ہتے ہیں اورلڑ کی کو پچھنیں دے رہے۔ از روئے شرع بتا کیں کہاڑ کی کاوراثت میں پچھھتہ ہے یانہیں؟اگر ہے تو کتناہے؟ فقط۔ شہرت النساءزوجہ میں احمدانصاری ،انصاری محکمہ 'پریٹ آباد'حیدر آباد'سندھ

۱۸۵۱ الجواب: دونول بھائیوں کی بائیداد جب کہ مشتر کہتی اور کاروبار بھی مشترک تو اس کاروبار کے منافع میں بھی دونوں بھائی شریک ہیں اور مال بڑھا ہے تو وہ بھی دونوں کا برابر برابر ہے۔ اگر چدایک نے کام کم کیادوسرے نے زیادہ بعض نے انجھی تدبیریں بتا کمیں ہوں جن سے منافع ہوا دوسرے نے نہیں۔ فقاوئ خیرید میں ہول اجتمع احوق یعلمون فی تو کہ ابیعم و نما المال فھو بینھم سو یہ ولوا احتلفوا فی العمل والوای للمذامر حوم بھائی کے ترکہ سے نصف صقہ اس کی بینی کودلایا جائے گا اور باتی نصف اس کے بھائی کا ہوگا۔ گویا تمام رو بید جو کاروبار میں لگا ہے اس کا (ایک چوتھائی) سمرا اس کی بینی کودلایا جائے گا اور باتی نصف اس کے بھائی کا ۔نصف خوداس کا بنا اور باقی سمرا (ایک چوتھائی) بھائی کی جائیداد کا بطور عصب والله تعالی اعلم

العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٨ رصفر المنظفر المنطاع

اگر ہوتے کے علاوہ کوئی اور وارث نہیں توسب ترکہ ہوتے کو ملے گا

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: میرے سنگی دادی کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنی ملکیت میں ہے پھے نفذی و زیور مسجد کے لئے وصیت کر منی ہیں۔ جس کے چند کواہ ہیں۔ لیکن پھے معزز اشخاص یہ کہتے ہیں۔ جب سکا پوتا موجود ہے توحق پوتے کا بنا ہے تو براہ کرم اس مسئلہ برقر آن وسنت کی تفصیل سے پورا پوراخ جو ہے بتایا جائے؟ نوٹ! بوتے کے علاوہ ان کا کوئی اور وارٹ نہیں ہے۔ ﷺ فقط۔ شبیراحمہ، ڈانخانہ تخصیل وضلع میر پورخاص

۲۸۷ الجواب: صورت مسئولہ میں جب کہ متوفاۃ کا پوتے کے سواکوئی اور وارث موجود نہیں ان کا تمام مال متروکہ بجہیزو تکفین وادائیگی قرض اور جب کہ وصیت کی ہے تو کل مال کی ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد مرنے والی کے پوتے کو دے دیا جائے گا۔والله تعالی اعلم دے دیا جائے گا۔والله تعالی اعلم

العبد محمد خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٩ رمحرم الحرام المسهد المعجد

#### عاق کرنے کے باوجودوارٹ ترکہ میں سے حصّہ یائے گا

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ ہیں کہ: میرے چندلڑ کے ہیں۔ان میں ایک بالکل نافر مان ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو گھر سے نکال دوں۔ میں نے اس کی شادی بھی کرادی ہے۔ کیا از روئے شرع اس کو میں گھر سے خارت کرسکتا ہوں یانہیں؟ مائل عنایت علی ولدعبدالو ایم ،حیدرآ باد ہوں یانہیں؟ مائل عنایت علی ولدعبدالو ایم ،حیدرآ باد کے اور میر نے کے بعد میری ملکیت میں وہ حقدار ہوگا یانہیں؟ مائل عنایت علی ولدعبدالو ایم ،حیدرآ باد دیا لے جواب: اولا د نالائق و نافر مان ہوتو باپ کو اختیار ہے کہ وہ اب اپنے ساتھ رکھے یا ندر کھے۔اسے پچھد سے یانہ و سے ایک میں باپ کے مرنے کے بعد 'باپ کی تمام ملکیت میں جیسے اور وارث 'حق دار ہیں' یہ بھی حقدار ہوگا اگر چہ عاق کر دیا جات ہوگئی الی باپ اپنی زندگی ہی میں اپنی ملکیت اپنے ورثہ میں تقسیم کردے اور ان کی ملکیت میں دے دے تو مرتے وقت نہ اس کا کوئی والی دعو یو ار۔ واللہ تعالی اعلم

العبدمحمثليل خال القادري البركاتي النورى عفى عنه ٢٩ رمحرم الحرام إسهار هج

## ایک شخص کے در ثاء میں بیوی، ۵ بیٹے اور بیٹی ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: مرحوم کی جائیدا دایک مکان کی شکل میں ہے۔ جس کا ایک بڑالڑکا شادی
شدہ بمعدا ہے بچوں اور ایک بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ جب کہ دوسری بیوی جو کہ حیات ہے اس کے جارلڑ کے اور ایک لڑکی ہے۔
۲۔ جب کہ بڑے بھائی نے اپنے والد کی تجہیز و تھین پر تقریباً سر ۲۰۰۰ اروپے قرضے لے کرخرج کیا۔ جب کہ
مرحوم کی دوسری بیوی جو کہ حیات ہے۔ کہتی ہے کہ تقریباً سر ۲۰۰۰ دو پے قرضہ مرحوم پرواجب الا دا ہے۔ جو کہ بڑے بیائی شادی پرخرج کئے تھے بتایا ہے۔ اب بتا کیس کہ جائیداد کی تقسیم کس طرح کریں ؟ حضہ کس طرح ادا کیا جائے؟

فقط السائل حسن على عثان ،عثان آباد ، حيدر آباد

۲۸۷ الجواب: صورت مسئولہ میں میت کے مال متر و کہ ہے اس کی تجہیر و تکفین کے جائز مصارف یعنی وہ مصارف جن کا تعلق صرف کفن دفن ہے ہے بورے کریں۔ (ندوہ کہ نیاز فاتحہ کے نام پر کنبہ والوں کی دعوت پر جوعمو مانتجہ اور چہلم پر رواج بن گیا ہے خرج کیا جائے۔ جہیر و تکفین اور ادائیگی قرض کے بعد ' گیا ہے خرج کیا جائے )۔ پھر میت نے اپنے او پر جوقرض جھوڑ ا ہے وہ ادا کیا جائے۔ جہیر و تکفین اور ادائیگی قرض کے بعد '

اگرمرنے دالے نے کوئی دصیت کی ہوتو ایک تہائی (۱۸۳)سے اسے بورا کیا جائے۔ان سب کے بعد تر کہ میت کے موجودہ ور نہ میں تقسیم کردیں۔اس طرح کہ کل مال کے(۸۸) جتے کریں'ان میں ہے(۱۱) بیوہ کواور (۱۴-۱۴) جتے ہر میٹھے کو (خواہ مہلی بیوی سے ہوں یا دوسری سے )اور (۷) صفے بیٹی کودیں۔ ہکذا

میّت مسئله ۸۸۸۸

ابن ابن ابن ابن ابن بنت والثاه تعالى اعلم العبرمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه تسميم ذي قعده المسماطي

میت کے بیٹے یا بوتے ہوں تو بھائی وارث نہیں ہوتا

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: رضیہ بیگم اپنے شوہر کے ہاتھوں ہلاک ہوگئ۔مرحومہ کی وفات کے وقت مندرجه ذيل ورثاءزنده يتھے۔

ا ـ والده روش بی بی ۲ ـ دو بھائی محمد انور اور شیرمحمر' ۱۰ ـ تین بہنیں فاطمہ' جنت ' بیگم' ۱۷ ـ ایک بھائی برکت علی مرحوم کی اولا دُ۵ ـ مرحوم کی جیار بیٹیاں'۲۔ تین بیٹے محمد حفیظ محمد اجمل محمد انگمل

ان ورثاء میں شرعاً ۵ '۱ '۲ وارث تھہرے۔ باقی ۲ '۳' ہم محروم ہوئے۔ایک بھائی محمد انورایئے آپ کومرحومہ رضیہ بیکم کی دیت کا حقدار سمجھتا ہے جب کہ اس کا شرعاً حق نہیں ہے۔ مگروہ لا کی میں کذب بیانی سے کام لےرہا ہے۔ کیا محمد انور

۲۔رضیہ بیگم مرحومہ کی والدہٴ روشن کی لی نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کا قصاص اور اپنے صفے کی دیت معاف کر دی تھی اور دو معز زمسلمان گواہوں کے روبروتحریر بھی لکھ دی ہے۔ اس تحریر کے بونے دو ماہ بعدوہ بچاری الله کو پیاری ہوگئی۔اب انور کہتا ہے کہ والدہ کی و فات کے بعدوہ ویت کا مالک ہے۔ جب کہروش بی بی بینی محمد انور کی والدہ نے اپنی زندگی میں معاف کردیا تھا۔ کیامحمرانورکوشرعاً دیت مکنی جا ہے؟

س\_رضیہ بیکم کی ہلاکت کی ربورٹ چونکہ محمد انور نے تھانے میں درج کروائی تھی۔اس لئے وہ فریادی بنا۔اب انور کا کہنا ہے کہ چونکہ وہ فریادی ہے۔اس لئے رضیہ بیگم کا وارث بھی وہ ہے اور دیت کا حقد اربھی ہے۔لیکن قاتل کا کہنا ہے کہ سی بھی وار دات کا کوئی بھی فریادی ہوسکتا ہے۔جس نے واقعہ دیکھا ہویا سنا ہو۔وہ رپورٹ یا اطلاع دے سکتا ہے۔ چاہے پڑوی ہویاراہ چلتا مسافر ۔ رپورٹ درج کروانے یافریادی بنے ہے شرعان مقتولہ کاوارث تووہ بیس بن جاتا۔ کیامحمرانورا پی بہن کےمقدمے میں فریادی ہونے کے سبب دیت کا حقدار ہوگا؟ کیاان تنیوں مندرجہ بالاصورتوں میں محمد انورشرعاً مرحومہ رضیہ بیٹم کا وارث فقظ محمر حنیف، حیدر آباد ہے؟ اور دیت کا حقدار ہے؟ اب آپ اس مسئلہ کوحل فر مائیں۔ شکریہ

۷۸۷ الجواب: سوال سے ظاہر ہے کہ مرحومہ نے اپنے ورثاء میں جار بیٹیاں ٹتین بیٹے اور ایک مال جھوڑی اور دو بھائی محمد انوراور شیرمحد کیکن میددونوں بھائی وراثت میں کوئی حق نہیں رکھتے کہ جیٹے موجود ہیں۔ فرائض کی مشہور کتاب سراجی میں ہے اولهم بالميراث جزء الميت اى البنون ثم بنوهم وأن سفلو اثم اصله اى الاب ثم جزء ابيه الخرجس كاصاف مطلب رہے کہ عصبات میں سب ہے مقدم بیٹا بوتا ہے۔اس کے بعد باپ دادا۔ پھر حقیقی بھائی۔اگر میت کے بیٹے یا بوتے یا باپداداموجود ہوں تو حقیق بھائی وارث بیں ہوتا۔ لہذا محمد انور کا دعویٰ ناحق ہے۔ اور نا قبول قبول۔ والله تعالی اعلم العبرمحمطيل خال القاوري البركاتي النوري عفي عنه ٢٦ رذي قعد المسهاهج

# بیوی اینے شوہر کے ترکہ میں صرف آٹھویں حصبہ کی حقدار ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: میرے والدصاحب کا انتقال اسواء میں ہوگیا۔ انہوں نے اپنے پیچے ایک بیوہ ٔ دولز کے اور دولز کیاں چھوڑیں۔ وسمواء میں میرے بڑے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی نے اپنے پیچے ایک بیوی اور ایک لڑی حیوری۔اس کے بعد والدہ صاحبہ کا بھی <u>1909ء میں انتقال ہو گیا۔ والدہ مرحوم نے</u> اپنی ملکیت میں دومکان جھوڑے ہیں جن کی ملکیت تقریباً ایک لاکھ کی ہوگی۔ میں نے ایک مکان دوبارہ تعمیر کروایا ہے اردوسرے مکان ی مرمت کروائی ہے۔جس میں تقریبا(=ر ۲۰۰۰۰) ہزاررو پیدمیں نے اپنے پاس سے خرچ کیا ہے۔ بڑے بھائی کی بیوہ کومیں اب تک بوراخرج با قاعدہ دے رہا ہوں اور ان کو دوج بھی کروادیئے ہیں۔ بڑے بھائی مرحوم کی لڑکی کی شادی بھی میں نے کروادی ہے۔ دونوں مکانوں کا پراپرٹی ٹیکس بجلی سے بل پانی اور گیس سے بل بھی میں ہی ادا کررہا ہوں۔ بڑے بھائی مرحوم کی بیوہ کواپنے ساتھ ان مکانوں میں اپنے ساتھ رکھنے کی ہیں سال ہے کوشش کرر ہاہوں مگر وہ ساتھ رہنا نہیں جاہتیں۔ مهربانی فرما کر بتائے کہ ان مکانوں میں کتناہے ہوگا؟ فقط سائل متین احمد

۲۸۷**الجواب: آپ کے دالدصاحب کے انقال کے بعد مجبیر و**تلفین اورادا میگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد ان کاتمام مال متر و کہ مندرجہ ذیل طریقہ پرنقسیم ہوگا۔

بھر بھائی صاحب کے انقال کے بعد بشرا نط ندکور وان کے تر کہ ( بعنی ۴ میں سے سما سہام ) ان سما سہام میں ہے صرف ٨٦ ٹھواں صلہ ان كى بيوى كواور آ دھا ايك بينى كو ملے گا۔ باقى آ ب بھائى بہنوں اور والدہ كا۔ تو آپ کی بھاوج ایپے شوہر کی ملکیت میں صرف آٹھویں ھے کاحق رکھتی ہیں باقی آپ لوگوں کا اور ان کی بیٹی کا ہے۔والله تعالیٰ اعلم العبد محمد طلیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنه ۸رزی قعده است.

# ایک شخص کے در ثاء میں جار بھینچے اور سبھتی ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص محمد ابراہیم کا انتقال ہوا اس کے کوئی اولا ذہیں ہے۔ لیکن اس کے دوسکے بھائی محمد دین اور سراج دین کا انتقال ہو چکا ہے۔ سراج دین کا ایک اولا دموجود ہے۔ ابراہیم سے پہلے اس کے بھائی محمد دین اور سراج دین کا انتقال ہو چکا ہے۔ سراج دین کا ایک لڑکا محمد امین ہے محمد دین کے چارلا کے اور ایک لڑکا محمد امین ہے محمد دین کے چارلا کے اور ایک لڑکا محمد امین ہے کے دون وارث ہوگا؟

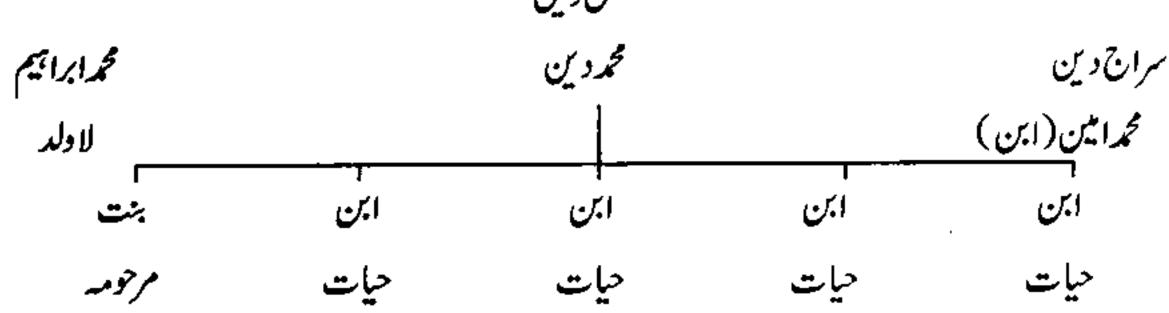

سائل محمدامین ،ریلوے اسٹیشن کوٹری

۲۸۷ الحبواب: صورت مسئولہ میں محمر ابراہیم کا تمام مال متروکہ منقولہ خواہ غیر منقولہ اس کے پانچوں بھی برابر تقسیم ہوگا۔ بیجی محروم رہے گی۔البتہ محمر دین کی جائیدا دمیں محمد امین کا کوئی حقہ نہیں کہ وہ محمد دین کا بھتیجا ہے اور محمد دین کے خود جارلا کے موجود ہیں۔ ہکذا۔والله تعالی اعلم

میت مسئله ۵ بعتیجا بعتیجا بعتیجا بعتیجا ا ا ا ا ا ا عروم والله تعالی اعلم العبدمجمر خلیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنه

١٣ رصفراكمظفر المساهج

#### وصیت صرف تہائی مال میں جاری ہوگی

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص الله دین مرحوم ولد کلو، جس کا تقریباً آٹھ نو مہینے پہلے انقال ہوگیا۔ اس نے اپی ملکیت میں ایک پلاٹ چھوڑا ہے۔ پچھاوگوں کے کہنے کے مطابق مرحوم نے یہ وصیت کی ہے کہ پلاٹ مسجد میں اگاد یا جائے جب کہ مرحوم کے در ٹاء میں ہمشیرہ مسمات افسری بیگم موجود ہیں۔ اس صورت میں کیا کیا جائے؟ ہرائے مہر بانی اس و جواب عنایت فرماد ہجئے۔ عین نوازش ہوگی۔ شکریہ سائل۔ صبیب الرحمٰن ، مز وسلطانی مسجد' تلک چاڑی حیدر آباد اس و جواب عنایت نوگوں کا کہنا تو یہاں کوئی شری حیثیت نہیں رکھتا۔ ہاں اگر شری کواہ کہ پابند شرع' پابند صوم مسلوا قاور قابل اعتاد سلمان' جن سے جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا یہ گواہی دیں کہ' فلاں نے یہ وصیت کی ہے کہ پلاٹ مسجد میں لگادیا جائے' تب میں اعتاد سلمان' جن سے جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا یہ گواہی دیں کہ' فلاں نے یہ وصیت کی ہے کہ پلاٹ مسجد میں لگادیا جائے' تب میں

یہ وصیت صرف ایک تہائی میں جاری ہوگی۔ باتی دوتہائی (۳۱۲)اس کے ورشکاحق ہے۔اورصورت مسئولہ میں اگر مرحوم کا ، بہن کے علاوہ کوئی اور وارٹ (نہ ذوی الفروض میں اور نہ عصبات میں ) موجود نہیں ہے توبیۃ نہائی اس کی مالک ہے۔واللہ تعالی اعلم العبدمحم خلیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ کے مرد جب المرجب اسے ا

#### صرف شبر کی وجہ سے وارث کومحروم ہیں کیا جاسکتا

جناب عالی! عرض بیہ ہے کہ کیاعورت کوطلاق ہوئی؟ اور قانو ناوہ کسی بھی چیز کی وارث ہوگی یانہیں؟

فقظ ـ صابرعلی ، جناح کالونی 'حیدرآ باد

۱۷۸۷ الجواب: شرعاً اس کا کیا جبوت ہے کہ وہ تحریرای مرنے والے کی ہے؟ خط خط سے مشابہ ہوتا ہے۔ لہذا محض اس اسلامپ کو بنیا دبنا کر مرنے والے کی بیوی کو وراثت ہے محروم بیس کیا جاسکتا۔ والله تعالی اعلم العام محروم بیس کیا جاسکتا۔ والله تعالی اعلم العبدمحمد علیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنه میر جب المرجب المربحب المرجب المرب المرب المرجب المرب المر

### ورا ثنت کا تھم مرنے کے بعد ہوتا ہے

سوال: کیافرماتے ہیںعلاء دین اس مئلہ میں کہ: امجم شریف دلد حاجی احمد کا انتقال ہوگیا ہے۔مرحوم کے درثاء میں صرف ایک بیوہ اور دولڑ کے اور ایک لڑکی ہے۔ بچھ رقم تر کہ میں ہے۔شرعا کس طرح تقتیم کریں۔ بیوہ کا ہلڑکوں اورلڑکی کاحق کیا ہے؟

۲۔ محمد شرافی ولد حاجی احمد کا انتقال ہو گیا تو تمام زیورات مرحوم کی بیوہ اپنے گھر (میکے) کے گئی ہے۔ مرحوم کے سسرال والے کہتے ہیں کہ والد کی جائیدا دہیں ہے بیٹے کاحق ہے نیز پوتوں کاحق بھی ہے' دیا جائے۔ یا درہے کہ مرحوم کے والد حاجی احمد ابھی زندہ ہیں۔ کیا باپ اپنی زندگی ہیں پوتوں' پوتیوں' بیٹا' بیٹیوں کو اپنی جائیداد شرعا تقسیم کرسکتا ہے یائہیں؟ خادم حاجی احمد ولد آدم ، کانج میل ، حیدر آباد

۱۷۸۷ الجواب: ۱-سوال نمبر ۲ معلوم موتا ہے کمستی محد اشرف کے والد بھی حیات ہیں۔ الیسی صورت میں مرحوم کا

تمام مال متروکۂ بینی وہ مال جومرحوم کی ملکیت میں تھااورتر کہ میں جھوڑا 'تجبیز وتکفین وادا ٹیگی قرض اورمرحوم نے کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی (سارا) میں اجرائے وصیت کے بعد' حسب ذیل طریقہ پرتقتیم ہوگا۔

میّت مسئله ۸ر۱۲۰

زوجہ باپ بیٹا بیٹا بیٹی

12 mm mm r+ 10

یعنی کل مال کے ۱۲۰ حضے کریں اور ان میں ہے زوجہ کو (۱۵)' باپ کو (۲۰)' ہر بیٹے کو (۳۳–۳۳) اور بیٹی کو (۱۷) حضے دیں۔والله تعالیٰ اعلم

۲۔ مرحوم کے والد جب کہ حیات ہیں تو اس کی جائیداد واموال ہیں صرف ان ہی ورشکاحق ہے جوخود ، مرحوم کے باپ مالک اس باپ کے انتقال کے وقت زندہ موجود ہوں گے۔ ابھی تو اپنی تمام جائیداد منقولہ وغیر منقولہ کے خود مرحوم کے باپ مالک ہیں ۔ نہ مرحوم بیٹے ، کا اس میں کوئی حق ہے نہاس کے بیٹوں کا اور نہ اور دوسر ہے ورشد کا۔ ہاں باپ اپنی زندگی میں مختار ہے۔ اپنا مال جے اور جتنا جا ہے دے دوسروں کو اس پر اعتراض کا حق نہیں اور اپنے ورشد میں تقسیم کرے تو بیٹے بیٹی برابر کے مقدار ہیں۔ لہذا مرحوم لڑکے کے سرال والوں کا مطالبہ شرعاً درست نہیں۔ بلکہ زیورات میں بھی صرف انہیں زیورات پر اسے حقدار ہیں۔ لہذا مرحوم لڑکے کے سرال والوں کا مطالبہ شرعاً درست نہیں۔ بلکہ زیورات میں بھی صرف انہیں زیورات پر اسے حق ملکیت میں دے دیئے گئے اور جوصرف استعال کو و کے ان میں وراثت جاری ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم

العبد محمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٥ رذي قعد المسياهج

# ایک شخص کے در ثاء میں ہیوی دو بیٹے اور بیٹی ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ ہیں کہ: محترم والدصاحب فوت ہو گئے اور مرحوم کے پسماندگان میں دولڑکئ ایک لڑی اور ایک ہیوہ موجود ہیں۔ براہ کرم ہندہ نو ازی ازروئے شریعت اس امر کا فتو کی مرحمت فرمایا جائے کہ جائیداد متروکہ میں ہرایک کا کتنا شری حقہ ہوتا ہے؟ آپ کا نیاز مندمجہ ظہور ولدمجہ یعقوب (مرحوم)، ملکانی مسجد حیدر آباد ۸۲ کا لجواب: صورت مسئولہ میں میت کا تمام مال متروکہ تجہیز و تنفین وادیکی قرض اورکوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد حسب ذیل طریقہ پرتقسیم ہوگا۔

میّت مسکله ۸رو۴

زوجه ابن ابن بنت

ن سما سما کے والله تعالی اعلم

العبرمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عني عنه ٨رذي تعد المسيامج

# ایک شخص کے در ثاء میں بیٹی اور مجھتیجی ہے

سوال: كيافر ماتے بين علاء وَين اس مسئله ميں كه: شجاعت كاكوئي لؤكانبيں ہے۔ صرف ايك لڑكي مسماة كول اور دو بيتيج ہیں۔ شجاعت کے نام تقریباً ۱۰۱۱ کیڑز مین رقبہ ہے۔ بیٹانہ ہونے کی وجہ۔ یکول کوکس قدر حصہ ملے گا؟ اور باقی زمین وارثین میں کیسے تعلیم ہوگی؟ سائل عبدالسقار گذی ،اہلسنت و جماعت ٔ حیدرآ با دُسندھ

۲۸۷ الجواب: صورت مسئوله میں متوفی کا تمام مال متروکهٔ تجهیز وتکفین وادائیگی قرض اور ایک تہائی مال میں اجرائے وصیت کے بعد اس کے ور شدمیں یوں تقتیم ہوگا کہ کل مال کے سم حقے کریں ۔نصف بینی ۲ حقے اس کی بیٹی کو دیں اور بیٹی بھی انقال کر جائے تو اس کا مال اس کی اولا دکودیا جائے گا اور شوہر ہوتو وہ بھی حقیہ پائے گا۔ اور شجاعت کے مال کا باقی نصف اس كے بجتیج بطور عصبہ پائیں گے كہ اس كے ذوى الفروض میں كوئى اور موجود نہیں۔والله تعالی اعلم

ابن الاخ ابن الاخ بنت العبدمحمطيل غال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٦ جمادي الأخرى المسهاهج

اگرمختلف بیویوں ہے اولا دہوتو بھی سب کو برابر حصبہ ملے گا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص نے دوشادیاں کی ہوئی ہیں۔ پہلی بیوی سے ایک لڑ کا ہوااور وہ فوت ہوگئی دوسری بیوی ہے دولڑ کے ہوئے وہ زندہ ہیں۔ کیا پہلی بیوی سے جولڑ کا ہوااس کاحصہ ملکیت میں ان دونوں کے

برابر كا ہوگا ياز اكد ہوگا \_ ملكيت مثلاً زمين • • ارا يكڑ ، نفذرقم • الاكھ ہے۔ فقط: نا درعلى ، تلك جاڑى ُ حيدرآ باد ۷۸۷ الجواب: مرنے والے کی اولا دُخواہ پہلی بیوی سے ہو یا دوسری یا تمیسری سے اپنے باپ کی وراثت میں برابر کی حقدار ہے۔مثلاً دو بیو بوں سے تین میٹے ہیں تو پہلی بیوی کے میٹے کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ جتنا دوسری بیوی کے۔ بیٹوں کا تیمنی تنیوں کا برابر برابر۔ نہیں کہ ایک اڑ کا ایک بیوی ہے ہے تو اسے نصف دیں اور بقیہ دوسری بیوی کی اولا دکو۔ بلکہ تمین حصّہ برابر کے ہوں مے اور تینوں کو برابر برابر دیا جائے گا۔ والله تعالی اعلم

۱۹رزی تعده <u>انها</u>همج العبدمجمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

## سسی چیز کی ملکیت ثابت کرنے کے لئے گواہ ضروری ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص نے ایک سرکاری زمین اپنے بھائی کے نام کروائی مگر اس ز مین کی پیداوار وہ خود لیتے تنصے اور سر کاری اخراجات بھی وہ خود ادا کرتے تنصے۔ مگر اب جب کہ وہ صاحب فوت ہو گئے ہیں۔

انہوں نے اپنے بیچھے ایک بیوہ دو بھائی اور دوسرے بھائیوں کی اولا دجھوڑی ہے۔اب آپ مہر بانی کر کے شریعت محمدی کے مطابق یہ بتا کیں کہاس زمین کا حقد ارصرف وہ بھائی ہے۔جس کے نام پرزمین ہے؟ یا دوسرے وارث بھی حقد ارہوتے ہیں؟ فقط السائل مجموعہ کی معلم کئی الاسلام جامعہ مجدد یہ ہیر آباد، حیدر آباد

۲۸۷ الجواب: متونی کا بھائی جس کے نام مرنے والے نے سرکاری زمین کھتونی کروائی اگراس بات کا بدگی ہے کہ ''وہ چیز' مرحوم بھائی نے اس کی ملکیت میں دے دی تھی اوراپنی زندگی ہی میں قبضداس پر کرادیا تھا اگر چہ پیداواروہ خود لیتار ہااور سرکاری اخراجات بھی خوداداکر تار ہا' تواپنے اس دعویٰ پر کم از کم دومعتبر مسلمان گواہ جونماز روزہ کے پابند ہوں یالوگوں کواس بات کا یقین ہو کہ بیلوگ جھوٹے نہیں قابل اعتبار ہیں۔ بات تچی کہتے ہیں۔ پیش کرے تاکہ فیصلہ کیا جاسکے۔ ورنہ بظاہر طالب سے کا یقین ہو کہ بیلوگ جوانے ہیں کہ بھائی کے طالات بیز مین مرنے والے کی ملکیت معلوم ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہی ہوادراس بستی کر ہے والے جانے ہیں کہ بھائی کے مال سے اور اس بیش کر دہ والے جانے ہیں کہ بھائی (سار ا) میں نام اس زمین کی کھتونی ایک فرضی کاروائی تھی تو اب تجہیز تھین وادا گیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی (سار ا) میں اجرائے وصیت کے بعد ندصرف بیز مین بلکہ اس کا تمام مال متر و کہ اس کی زوجہ (بیوہ) اور دو بھائیوں میں تقسیم ہوگا۔ بھائیوں کی اولادمحروم رہے گی۔ وصورت کی وصورت کی ۔ وصورت کی کھتونی بلکہ اس کا تمام مال متر و کہ اس کی زوجہ (بیوہ) اور دو بھائیوں میں تقسیم ہوگا۔ بھائیوں کی اولادم دوم رہے گی۔ وصورت کی ۔ وصورت کی ۔ وصورت کی کھتونی میں تعسیم ہوگا۔ بھائیوں کی اولادم دوم رہ کی ۔ وصورت کی کی دوم رہ ہو گی۔ وصورت کی کا دوم رہ کی ۔ وصورت کی دوم رہ کی دوم رہ کی ۔ وصورت کی دوم رہ کی ۔ وصورت کی دوم رہ کی دوم رہ دوم رہ کی ۔ وصورت کی دوم رہ دی کی دوم رہ کی دوم کی دوم رہ کی دوم

میّت مئله ۸ر۱۹

زوجه برادر برادر

والله تعالى اعلم

2 2 T

٢ رجمادي الأخرى إن ساح

العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

ایک شخص کے در ثاء میں تین ہیویاں ،آٹھ جیٹے اور سم حیار بیٹیاں ہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: عبدالرحمٰن صاحب انتقال کر گئے اور اپنے ہیجھے مندرجہ ذیل ورثاء چھوڑ گئے ہیں جوسب زندہ ہیں۔مرحوم کا تر کہ ورثہ میں کس طرح تقسیم ہوگا؟ ورثاء بیہ ہیں

ورثاء

ا۔ بیوہ شہر بانو ا۔ بیوہ پارسال ۲۔ بیٹا عبدالقادر ۲۔ بیٹا عبدالقادر ۳۔ بیٹا عبدالقادر ۳۔ بیٹا عبدالقادر ۳۔ بیٹا سلیم اختر ۳۔ بیٹ سام اختر ۳۔ بیٹ نجمہ بی بی اسلیم کی ایسین بی بی ایسین بی بی ایسین بی بی ایسین بی بی

ا ـ بيوه مسمأة راني

۴ ـ بيڻا شوکت حسين

۳- بیٹاعا بدحسین

سم بینار باض حسین

۵\_ بیثامظفرحسین

۲\_ بیٹاذ والفقارحسین

ے۔ بیٹ سلمان بی بی

عرض دارمتازعلی ،شیرخان چیمبرز ٔ گاڑی کماتهٔ حیدرآ باد

یعنی جو مال متروکہ کے ۸۰ مهضے کریں ان میں ہر بیوہ کو ۲۰-۲۰ 'ہرلڑ کے کو ۳۲ – ۲۴ اور ہرلڑ کی کو ۲۱ – ۲۱ سہام دیں ۔ بیعن ایک رو پیدمیں ہے دوآنے تینوں بیویوں کو اور باقی چودہ ۱۴ نے لڑکوں اورلڑ کیوں میں اس طرح تقسیم کریں ہر لڑکے کولڑ کی ہے دونا ملے گا۔واللہ تعالیٰ اعلم

العبر محظيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٧ جمادي الاخرى إن ١٠ هج

## ایک شخص کے در ثاء میں بیوی اور ۵ بیٹے ہیں

سوال: کیافرماتے ہیںعلاء دین اس مسئلہ میں کہ: زید کا انقال ہوا اور وہ لاولدتھا۔ اپنے ورثاء میں مرحوم نے ایک ہوی اور ایک حقیقی بھائی چھوڑا۔ کچھ عرصہ بعد مرحوم کی ہیوہ بھی فوت ہوگئیں اور ہیوہ کے مرنے کے بعد ان کے حقیق بھائی زندہ تھے لیکن ان کا بھی انقال ہوگیا۔ ان کے انقال کے بعد ان کی ہیوہ اور پانچ فرزندموجود ہیں۔

لہٰذااس صورت میں ترکہ کی تقسیم شریعت محمد ہی روشنی میں کس طرح ہوگی؟ بیوہ نے ایک دوکان طلائی زیورات پھرسٹ آفس یا بینک میں رقم اور دیگررقم بھی چھوڑی ہے۔ برائے مہر بانی حصص مقرر کر کے مشکور فر مائیں۔شکر بیہ سیائی سندھ سائل رفیق الدین ،کوٹری سندھ

۲۸۷ الجواب: صورت مسئولہ میں زید کا تمام مال متروکہ تجہیز و تکفین واوائیگی قُرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد ان کی بیوی اور بھائی کو ملے گا۔ یعنی کل مال کے ہم حقوں میں ہے آیک حقہ بیوہ کا اور ۲۸ سابھائی کا عصبہ بطور۔ پھر جب کدان فی بی کا انتقال ہوا اور ان کا بھی ایک بھائی کے سواکوئی وارث نہ تھا تو اس تمام مال کے مالک ان بی بی کے بھائی ہوئے اور انہوں نے ایک بیوی 'پانچ جٹے جھوڑے میں تو ان کا مال متروک مان کے ورثہ میں حسب ذیل طریقہ پرتقسیم ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم

میّت مسئله ۸ر۴ ۴

زوجہ ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ا

یعنی(۴۰) حضوں میں ہے ۵ حقے زوجہ کواور ہر بیٹے کو(۷-۷) حقے دئے جائیں۔واللہ تعالیٰ اعلم العبدمحم خلیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنہ سار جمادی الاخری اس میا جج

# بیرون ملک رہائش ور ثاء بھی تر کہ سے حصّہ یا ئیں گے

سوال: کیافر ماتے ہیں ماء دین اس مسلم میں کہ: میرے قیقی چی جناب حاجی جان محمر مرحوم کا طویل علالت کے بعد چھ
ماہ قبل انقال ہوا۔ مرحوم نے اپنی منقولہ وغیر منقولہ جائیدا دمیں ایک دوکان گھریلواستعال کے برتن اور بستر وغیرہ چھوڑا ہے۔
چونکہ ورثاء میں نہ تو مرحوم کی بیگم حیات ہیں اور نہ بی ان کی کوئی حقیقی اولا دہے۔ اس وقت ان کے ورثاء میں ایک حقیقی
بہن دو بھتیجے اور دو بھتیجیاں حیات ہیں۔ بہن اور تھتیجی مستقل ہندوستان میں قیام پذیر ہیں اور دو بھتیجا کی بھتیجی پاکستان میں۔
لہذا آپ سے سے گزارش ہے کہ مہر بانی فر ما کر شرعا اس کا فیصلہ کر دیں کہ مرحوم کی جائیداد کس طرح کس کس کو تھتیم
کی جائے گی؟ تا کہ حقد ارکواس کاحق شرعا مل سنے اور حقد ارکے سپر دکی جاسکے۔

فقط عرضد ارعبد الغنی

۲۸۱ الحجواب: ندکورہ بالاصورت میں جب کہ جان محمد مرحوم کے انتقال کے وقت ان کے ورثاء میں صرف ایک حقیق بہن و کہ انتقال کے وقت ان کے ورثاء میں صرف ایک حقیق بہن و کہ اور و بھتیجے اور دو بھتیجوں کو برابر برابر دیا جائے گا اگر چہ بہن ہندوستان میں مقیم ہیں۔ البعتہ بھتیجیاں محروم میں گی ۔ واللہ تعالی اعلم

میّت مسئله ۱ و سمیتجی سمیتجی سمیتجی مسیجی به مشیره به میتیجا به میتیجا به میتیجی از میتیجی از می الله تعالی اعلم و الله تعالی اعلی و الله تعالی و الله تعا

سلار جمادي الأولى <u>انهما</u> هج

العبدمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### سوبتلا ببياوارث ببيس ہوتا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: مسماۃ زینب کا انقال ہوگیاہے۔اس نے اپناکل اٹاٹھ-ر ۲۰۰۰ کروپے نقد اور پچھ سونا مچھوڑ اہے۔مرحومہ نے اپ ورثاء میں دو بھتیجیاں اور ایک سوتیلا بیٹا چھوڑے ہیں۔مرحومہ نے کو اہوں کے سامنے تکھوا دیا تھا کہ میری ملکیت میں ہے تین ہزار رو ہے مجدمیں دئے جائیں اور باقی ملکیت میرے سوتیلے بیٹے کے حوالے کی جائے۔ابشرع شریف میں مرحومہ کی جھتیجیوں کا پچھ حصہ ہوتا ہے یانہیں؟ سائل محمر عمر ،حیدر آباد سندھ

۱۷۸۷ الجواب: سائل سونے کی مقدار وموجودہ قیت ہے مطلع کرے تا کہ ایک ثلث کی مقدار متعین کرکے باقیماندہ مال

یادر حیوں کے اورائیٹی قرص جمہینے و تعقین کے ابعد ہر بات پر مقدم ہے اور وعیت صرف ایک تنہائی میں ہوتی ہے۔ اس میاد رحیا ك بعدسا رامال اسك وارثو ب كان ونات بسوتيا بيناوارث بين مجتنيجيان بعض صورتون مين وارث ہوتی بين ـ والله تعالیٰ اعلم العبدمحد خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه مهم محرم الحرام المسلطي

#### نكاح ثانى تركه يحروم بيس كرتا

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسکہ میں کہ: زید کی بیوی فوت ہوگئی۔مرحومہ نے ایک لڑکی اور تین لڑ کے چھوڑے۔ زیدنے دوسرا نکاح کرلیا۔اس سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوئی۔زیدفوت ہوگیا۔زید کے پہلے تین لڑکوں میں سے ایک لڑکے کازید کی موجودگی میں انتقال ہوگیا۔اس کی بیوہ نے دوسراعقد کرلیا' دو بچے تنصے وہ بھی ساتھ لے گئی۔زید کے انتقال کے وقت زید سے پہلے بچوں میں ہے دولا کے ایک لڑکی اور دوسرے بچوں میں ایک لڑکا 'ایک لڑکی اور بیوہ حیات ہیں لہندا تر کہس طرح تقتیم کیا جائے؟ والسلام خادم ایس اے غفور خان ، تلک جاڑی حیدرآ باؤسندھ

۷**۸۷الۍواب:**صورت مسئوله میں زید کاتمام مال متر و که تجهیز و تنفین دادائیگی قرض اورکوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد اسکی بیوی اور اولا دمیں خواہ بہلی بیوی ہے ہویا دوسری سے حسب ذیل طریقہ پرنقسیم ہوگا۔ یعنی کل جائداد کے ۱۲ صے کریں۔ بیوی کو(۸) مراز کی کو(۷-۷)اور ہراز کے (۱۲-۱۳) صے دیں۔

متیت مئله ۸ر ۲۴

العبد محمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٨ رمحرم الحرام المسياهج

#### زنده آ دمی کامال تر که بیس ہوتا

سوال: كيافرماتي بين علماء دين اس مسئله مين كه: زيد و بمرحقيقى بهائي بين - زيد فوت هوجاتا ہے - خاندان والے زيد كي بیوه کاعقد (نکاح) بمرے کردیتے ہیں۔زید کا ایک بچے بھی ہے لہٰذااس بچے کا بمرکے در شمیں حق ہے یا نہیں؟ فقط والسلام اليس اے غفور خان ، تلک حاڑی ٔ حيدر آباد

۱۷۸۲ الجواب: بکراگرزندہ ہوتواس کے مال کے حقے کیے؟ اور فوت ہو چکا ہےتواس کے ورثہ کی فہرست دیں تا کہ معلوم ہو سکے ہوکہ معتیجہ کاحق ہے یانبیں؟ والله تعالی اعلم

٥ رحرم الحرام انساهج

العبرمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

## بیٹے کی موجود گی میں بھتیجاوار شبیس ہوتا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ ہیں کہ: زید فوت ہوگیا۔ اس کی جو ہوئ تھی وہ پہلے زید کے حقیقی بھائی کی ہوئ تھی بعد ہیں زید کے نکاح ہیں آگئی بمعدا کی شیر خوار بچے کے بعد ہیں اس کے دولڑ کے اور دولڑ کیاں ہوئیں۔ ایک لڑکی زید کی موجودگی میں فوت ہوگئی۔ اس کا ایک لڑکا اور ایک فرید کے انتقال کے بعد فوت ہوگئی۔ اس کا ایک لڑکا اور ایک لڑکی حیات ہیں۔ زید کے انتقال ہوا۔ اس کی تین لڑکیاں شادی شدہ ہیں اور ایک ہوہ حیات ہیں۔ زید کے تیسر سے لڑکے کا زید کے بعد انتقال ہوا۔ اس کی تین لڑکیاں شادی شدہ ہیں اور ایک ہوہ حیات ہیں۔ زید کے تیسر سے لڑکے کا زید کے بعد انتقال ہوا۔ اس کی نہ ہوئ ہے نہ کوئی بچے۔ زید کی بعد انتقال ہوا۔ اس کی نہ ہوئ ؟
نہ کوئی بچے۔ زید کی بوی کا بھی زید کی موجودگی میں انتقال ہوگیا لہٰذا زید کا ور شکس طرح تقسیم ہوگا ؟

فقط والسلام اليس المعفورخان ، تلك حارث ،حيدرآ باد

الا الحواب: سوال میں غور کرنے ہے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ زید کے انتقال کے وقت اس کی صلبی اولا دمیں صرف ایک بٹی اور ایک بیٹا موجود تھا۔ ان دو کے علاوہ کوئی اور وارث زندہ نہ تھا۔ اگر ایسا ہی ہے تو زید کے تمام مال متروکہ تجہیز و تنفین ادائیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی مال میں اجرائے وصیت کے بعد اس کے بیٹی اور بیٹے میں اس طرح تقسیم ہوگا کہ بیٹے کو بیٹی ہے دونا اور بیٹی کو بیٹے کا آ دھا لے ۔ یعنی کل جائیداد کے تمن حقے کریں۔ دوھتے بیٹے کو اور ایک حقہ بیٹی کودیں۔ زید کی بیوی کا پہلے شوہر ہے بیٹا اگر چہوہ زید کا حقیقی بھتیجا ہے محروم رہے گا کہ بیٹے کی موجودگی میں میں بھتیجا وارث نہیں ہوتا۔ واللہ تعالی اعلم العدم خطیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ میں مرم م الحرام اس الشرح میں میں ہوتا۔ واللہ تعالی اعلم العدم کے میں المرکاتی النوری عفی عنہ میں مرم م الحرام اس الشرح میں میں ہوتا۔ واللہ تعالی اعلم العدم خطیل خال العادری البرکاتی النوری عفی عنہ میں مرم م الحرام اس الشرح

# بھائی کی موجود گی میں سجھتنجی کا کوئی حق نہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسلم میں کہ: میرے والدصاحب کی موجودگی میں میرے ہمائی عبدالکریم کی وفات ہوئی۔ وفات کے دس برس بعد میرے والدصاحب کی وفات ہوئی۔ میرے ہمائی عبدالکریم کی ایک لڑکی ہے۔ جس کی شاد کی میں نے کردی ہے اور اس کی والدہ نے دوسرے نکاح کرلیا ہے۔ میرے والدصاحب نے اپنی موجودگی میں میرے نام جائیداد کردی تھی۔ اب میں جاہتا ہوں کہ اگر بنی کاکوئی صفحہ ہے تو مجھے بتایا جائے؟ تاکہ میں اپنی زندگی میں اداکر دوں۔ فقط محمودین کے کہ کاکوئی حق نہیں۔ نہ اس کاکوئی حقہ وراثت میں مقرر ہے۔ آدمی کی اپنی مرضی پرموتو ف ہے۔ جے چا ہے اور جتنا چا ہے دے۔ واللہ تعالی اعلم

به رحرم الحرام المنظيم

العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

## ا يک شخص کے در ثاء میں دو بیویاں جھے بیٹیاں اور دو بیٹے ہیں

**سوال:** بخدمت جناب مفتى اعظم سنده حضرت علامه فتى محمضيل خال صاحب ،السلام عليكم ورحمته الله وبركاته کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: ہموجب شجرہ بھکم شریعت حضہ کشی کس صورت ہوگی؟ جب کہ ایک شخص کی دو بیویاں میں اور وہ مخص فوت ہو گیا ہے۔

حاجي محمر اسحاق ولدحاجي حافظ محمر ميال

بيوى مسماة غفور أ بيوى مسماة شكور أ یا نج *لڑ کیاں ٔ دولڑ کے* 

مرحوم کی بیویاں اور بچوں کوکتنا کتناصہ ملے گا؟اور کس طرح حصہ کشی ان کے درمیان ہوگی؟ برائے کرم شرع کی رو

سے فتوی مرحمت فرمایا جائے۔ فقط غلام رسول

۸۷**الحبواب: ص**ورت مسئوله میں حاجی محمد اسحاق کا تمام مال متروکهٔ تجهیز وتکفین وادا ئیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد ان کے در شمیں حسب ذیل طریقہ پر تقسیم ہوگا۔

וה וה וה וה וה

یعنی تمام مال متروکہ کے (۱۲۰) صفے کریں۔ان میں ہے ۱۰-۱۰ ہر بیوی کؤسما-سما ہرلڑ کی کواور ۲۸-۲۸ ہر ار کے کودیں۔واللہ تعالیٰ اعلم

٢ رمحرم الحرام المعلاهج

العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### ایک شخص کے در ثاء میں بیوی 'سابیٹے اور ۲ بیٹیاں ہیں

**سوال: بخدمت جناب استاذ العلما مفتى محرخليل خان صاحب، السلام عليكم ورحمته الله وبركاته** 

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: ہمارے والدصاحب نے تمین شادیاں کی تھیں۔ پہلی بیوی کوطلاق دی جس سے کوئی اولا دہیں ہے۔ دوسری بیوی کا انقال والدصاحب کی زندگی میں ہواجس سے ایک لڑکا اور یانجے لڑکیاں پیدا ہو کیں۔جس میں ایک از کی کا انتقال والدصاحب کی موجودگی میں ہوا۔

تميسرى بيوى كاانقال والدصاحب كے انقال كے بعد ہوااور والدصاحب نے اپنی زندگی میں ایک دوكان جوشاہی

بازار میں داقع ہے۔ تیسری بیوی کے نام کردی تھی اور اس کو مالکانہ حقوق دے دئے تھے۔ تیسری بیوی ہے دواڑ کے اور دو از کیاں ہیں۔اب آپ سے معلوم کرنا ہے کہ

> ا۔ دوکان جو تیسری بیوی کے نام ہے دوسری بیوی کی اولا دکا کچھ صتبہ ہے یانہیں؟ اگر ہے تو کتنا؟ ۲۔ والدصاحب جو جائیداد چھوڑ گئے ہیں اس میں سے لڑکے اورلڑکی کا کتناہتے ہے؟

"- تیسری بیوی جن کا انتقال والد صاحب کے انتقال کے بعد ہوا۔ کیا اس کا والد صاحب کی جائیداد یعنی مکان میں ہے مرحومہ کی اولا دکودیا جائے گا؟

۳-والدصاحب کی ایک لڑی جس کا انتقال والدصاحب کی زندگی میں ہوا۔ کیا اس کاحقہ اس کی اولا دکودیا جائے گایا نہیں؟ ۵-والدصاحب کی دوسری بیوی جس کا انتقال والدصاحب کی زندگی میں ہوا۔ کیا اس کاحقہ جائیداد میں ہے یا نہیں؟

سائل احسان الني

۲۸۷ الجواب: دوکان مکان زمین یاز بوروغیره جومرحوم نے اپنی صحت وزندگی میں جسے ہبہ کردیا اوراس کے قبضہ میں دے دیاوہ اب ای کی ملک وملکیت ہے لہٰذا مرحوم نے تیسری بیوی کے نام جودوکان لکھ دی اور اس کا داخل خارج ہوگیا۔وہ صرف اور صرف ان ہی کی ملکیت ہے۔ ان کے انتقال کے بعد صرف ان ہی کے درشیس بیدوکان تقسیم ہوگی۔مرحوم کی اولا وجودوسری بیوی ہے ہاں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کہ بیجائیدادمرحوم کی نہیں بلکہ مرحومہ کی تھی۔ ان ہی کے وارثوں کو ملے گی۔ م

۲۔ مرحوم کی جائیدادمنقولہ یا غیر منقولہ جوان کے انقال کے وقت ان کی ملک اور تصرف بیس تھی وہ ان کے ورشہ کو لیے گی۔ ان بیس ان کی تمام اولا دشامل ہے خواہ دوسری بیوی ہے ہویا تیسری بیوی ہے۔ کہ آخر یہ انہیں مرحوم کی اولا دہے۔ لہذا کوئی اور دارث ان کا نہ ہوتو ان کی جائیدا ذان کے تینوں لڑکوں اور چھاڑکیوں پر جودو بیو یوں ہے ہیں، تقسیم ہوگی اور تیسری بیوی چونکہ اس کا نہ ہوتو ان کی جائیدا دان کا حقیم میں انتقال کر گئیں اس لئے محروم اس وقت حیات تھیں آئیس بھی ان کاحق دیا جائے گا اور پہلی ، دوسری بیوی چونکہ ان کی زندگی میں انقال کر گئیں اس لئے محروم رہیں گی۔ اب آگر مرحوم کے ماں باپ موجود نہیں تو ان کے وارثوں میں ایک بیوی نین لڑکے اور چھاڑکیاں ہیں۔ مرحوم کا تمام مال متر دک بچہیز و تکفین وادا نیکی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی (۱۳۸۱) میں اجرائے وصیت کے بعد ان وارثوں میں حسب ذیل طریقہ پرتقسیم ہوگا۔

اوروه لزگی جس کاانتقال مرحوم کی زندگی میں ہو چکا تھا۔ان کا یاان کی اولا د کا والد کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں۔والله تعالیٰ اعلم میں نامید میں م

زوجہ ابن ابن بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت ابن ابن ابن علم کے کے کے والله تعالی اعلم اللہ کا کے کے کے والله تعالی اعلم اللہ کا کے اللہ کی اللہ

# وصيت صرف نهائى مال ميں نافذ۔وقف جائيدادسى كى ملكيت نہيں

357

سوال: کیافر اتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: ہارے محلّہ واقعہ مجاہد کالونی ایئر پورٹ روڈ یونٹ نمبر ۱۲ لطیف آباد حیدر آباد میں ایک دیانتدار آدمی مستمی معین الدین نے ایک وصیت کی تھی کہ میرے فوت ہونے پر میرے سکونتی مکان نمبر 2303 کومحلہ کی مجد (محمدی مسجد) میں وقف کر دیا جائے اور اس میں دین تعلیم محلّہ کے بچوں کودی جائے۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں نے مکان ندکورہ کومجد کووقف کر دیا۔ اور مسجد کی کمیٹی نے وقف شدہ مکان پر مدرسے تعمیر کردیا۔ اور مسجد کی کمیٹی نے وقف شدہ مکان پر مدرسے تعمیر کردیا اور

مدرسه کانام بھی مرحوم کے نام برمعین مدرسه رکھدیا اور اس میں تغلیم سلسلہ بھی بحد مداللہ جاری ہے۔

مر چونکہ مدرسہ کی جگدا کہ تو جھوٹی ہے دوسر ہے مکانات سے گھری ہوئی ہے لہذا محمد کی کمیٹی کے مہران نے فیصلہ کیا ہے کہ اس وقف شدہ مدرسے کوا کی معقول رقم کے عوض فروخت کردیا جائے اور دوسری جگہ جو کہ مجد کے بالکل قریب ہوہ خرید لی جائے اور جور قم فاصل رہے گی اس کی تغییر میں خرج کردی جائے گی تو اس سے یہ ہوگا کہ مدرسہ میں بھی کافی گنجائش ہوجائے گی مدرسہ بڑا ہوجائے گا جس میں پرائمری تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہوجائے گا اور دینی تعلیم بھی باری ہوجائے گا اور دینی تعلیم بھی باری رہ جاگ اور دینی تعلیم بھی باری رہ جاگ اور دینی تعلیم بھی باری ہوجائے گا دور دینی تعلیم بھی باری رہ جاگ اور دینی تعلیم بھی باری اور جرد یہ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہوجائے گا دور دینی تعلیم بھی باری ہوجائے گا دور دینی تعلیم کا تقاضہ بھی پورا ہوتا رہے گا۔ وقف کی جگہ بھی وقف رہی اور برقی کی راہ بھی نگل آتی ہے ۔ تو کیا ایسا کرنا جا تر نے یا نہیں؟ مہر بانی فر ما کرز ریں خیالات کا اظہار فر ما کیں ۔ عین نوازش ہوگی ۔ شکریہ فقط سیّدروش علی

۲۸۷ الجواب: دوباتین بنیادی طور پریادر تھیں۔

ا۔وصیت صرف ایک تہائی میں نافذ ہوتی ہے۔

۲ ـ وقف جائيدادكسى كى ملك نبيس للهذاات فروخت كرنا بهى جائز نبيس ـ (عامه ، كتب) ـ والله تعالى اعلم العبدمحمر خليل خال القادرى البركاتي النورى عفى عنه ٢٠ رجمادى الاولى إن العجاجج

## گواہی کے بغیر کوئی چیز ثابت ہیں ہوتی

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص الله دین مرحوم ولد کلوجن کا تقریباً تھ نومہینے پہلے انتقال ہوگیا۔ انہوں نے اپنی ملکیت میں ایک پلاٹ جھوڑا ہے۔ لوگوں کے کہنے کے مطابق مرحوم نے یہ وصیت کی کہ پلاٹ مسجد میں لگا دیا جائے جب کہ مرحوم کے ورثاء بھی موجود ہیں۔ اس صورت میں کیا کیا جائے؟ برائے مہر بانی اس مسئلہ کا شریعت کی رو سے جواب عنایت فرمائیں۔ سائل حبیب الرحمٰن ، سلطانی مسجد تلک جاڑی حیدر آباد

۱۷۸۷ الجواب: لوگوں کا کہنا شرعا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہاں اگر کم از کم دوشری گواہ وصیت کی گواہ یو بی تو وہ گواہ ک معتبر ہوگی۔ پھر بھی وصیت بجہیز و تکفین وادائیگی قرض کے بعد صرف ایک تہائی یعنی (۱۷۳) میں نافذ ہوگی۔ بقیہ دو تہائی (۲۷۳) ان کے ورثہ میں اگر چہدور کے ہوں حسب احکام شرعیہ تقتیم کیا جائے گا۔ والله تعالی اعلم العبر محمد خلیل خاں القادری البرکاتی النوری عفی عنہ ۲۲؍ جمادی الاخری استاجی

#### بیٹے کے علاوہ کوئی وارث نہ ہوتو ساراتر کہ اسی کو ملے گا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: مساۃ مریم زوجہ نظام علی۔ ۲۰-۱۱۲ یکڑ کی مالک تھی۔ بیرقبہ اس کو شرکی وراثت میں ملاتھا۔ مساۃ مریم کی کوئی اولا دنہیں تھی اوران کا انقال ہو گیا۔ ایسی صورت میں مندرجہ ذیل شجرہ میں سے کون کون وارث وکس قدر حقد ارہوگا؟

|          |                 | جداد        | متجره آباؤا     |          |       |            |
|----------|-----------------|-------------|-----------------|----------|-------|------------|
|          |                 | (           | مبلاخان         |          |       |            |
| رحيم بخش | سكندد           | سمير        | قطبی            |          |       | سمندر      |
| مروم     | مرحوم           | مرحوم       | مرحوم           |          |       |            |
| دولہ     | مينو<br>ما      | ليلو        | دولت محمر منیر  | نظام على | رستم  | بشارت عليم |
| مرح      |                 |             | حیات حیات       | مردوم    | مرحوم | مرحوم      |
| عاصم على | صديق مساة بحورى | <i>يوسف</i> |                 | لاولد    | عيشي  | مهرعلی     |
| حیات     | مرحوم ليسين     | حيات        |                 | ,        | مرحوم | مرحوم      |
|          | حيات            |             | بيوهمريم        | شوكت     | اسحاق | سلمان      |
| 1        | •               |             | كوئى اولا دنبيس | حيات     | حيات  | حيات       |

مسماة مريم كى نظام على يد كوئى اولا دنبين تقى البنة سابقة شو هررستم خان بدايك لركاعيسى خان تقااور عيسى خان كالزكا

شوکت ہے۔ جو کہ رسم خان کی جائیداد کا وارث ہے۔ منجانب مراتب علی ولد محمد شفیع ،حیدرآ باؤسندھ ۱۸۸ الحجواب: سائل سے تغیش کے بعد معلوم ہوا کہ مساۃ مریم کے انتقال کے وقت ان کا بیٹا عیسی خان ،جو دوسرے شوہر رسم خان سے تھا وہ بوقت وفات مریم نے زندہ تھا اور مریم کے انتقال کے بعد پاکستان آ کراس کا انتقال ہوا۔ اور سوال سے فلاہر ہے کہ مساۃ کے کسی اور وارث کا کوئی پیتنہیں نہ کوئی عصبہ سوائے شوکت خان ولدعیلی خان کے موجود ہے۔ الی صورت میں مریم کا تمام مال متر وکہ تجہیز و تلفین وادا کی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تمائی میں اجرائے وصیت کے بعد بعلی خان میں مریم کا تمام مال متر وکہ تجہیز و تلفین وادا کی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تمائی میں اجرائے وصیت کے بعد بعد علی مال شوکت کی ملکت قرار پایا کہ متمی عیلی خان کے بعد وہ تمام مال شوکت کی ملکت قرار پایا کہ متمی عیلی خان کے بعد وہ تمام مال شوکت کی ملکت قرار پایا کہ متمی عیلی خان کے بعد وہ تمام مال شوکت کی ملکت قرار پایا کہ متمی عیلی کے انتقال کے بعد وہ تمام علی وہ نہیں چتا۔ لہذا تمام مال متر و کہ و جائیدا دمنقولہ و کے وقت اس کی ماں یا بیٹی یا بہن موجود تھی تو ظاہر کیا جائے ورنہ بظاہر کسی کا پیتر نہیں چتا۔ لہذا تمام مال متر و کہ و جائیدا دمنقولہ و غیرہ برسب شوکت کاحق ہے۔ واللہ تعالی اعلم

العبد محمد خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٥ ربيع الآخر المسياهج

## \_ ایک شخص کے در ثاء میں دو بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: میرے مرحوم والدین ہے ہم جملہ تین ہیں کہ رتبین ہیں۔میری دو ہہنیں شادی شدہ ہیں۔ایک معمر نابینا ہیں۔ایک بھائی کا انتقال ہو گیا۔ان کی بیوہ اور دولڑ کیاں ہیں۔ایک بھائی بال بچے دار ہے۔میری کوئی اولا دنہیں ہے۔میرے مرحوم والدین کی جائیداد میں ہرایک کو کتنا ہے ہوگا؟ برائے کرم مجھے فتو کی عنایت کیا جائے۔ بھائی کا انتقال والد کے انتقال کے بعد ہوا ہے۔
سائل:عمر دین ولد نیف محمر ،حیدر آباد

۔ ۱۷۸۲ الحجواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں میت کی تمام جائیدا دمنقولہ وغیر منقولہ بعد اخراجات تجہیز و تکفین'ا دائیگی قرض واجرائے وصیتِ درتہائی' حسب ذیل طریقہ سے تقسیم ہوگا۔

متیت مسئله ۸ر۷۵۷

بھائی کی بیوہ بھائی کی بیٹی بھائی بھائی بھائی بہن بہن بہن ۲۱ ۵۹ ۸۹ ۸۹ ما ۸۹ ما ۸۹ ما ۸۹ ما ما ما ما ما

یعن کل مال کے ۷۵۲ حقے کئے جائیں اور جو بھائی حیات ہیں ان میں ہر بھائی کو ۸ کا اور ہر بہن کو ۹ مصد دیا جائے 'مرحوم بھائی کاحقہ اس کی بیوہ اور دولڑ کیوں کو دیا جائے گا۔ اس کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ ۲۱ حقہ بیوہ کو اور ۵۲/۵۲ حقے دونوں بیٹیوں کو۔ چونکہ مرحوم بھائی کے بیٹے نہیں ہیں اس لئے دوسرے بھائی بہن عصبہ بنکرتر کہ میں حقیہ دار ہول گے۔ والٹہ تعالیٰ اعلم

فقيرقادرى احمدميال بركاتى غفره الحميد ٢ راا را ١٩٨١ء

# ا کیشخص کے در ثاء میں جار بیٹے اور ایک بیٹی ہیں

**سوال:** کیافرماتے ہیںعلاء دین اس مسئلہ میں کہ: ہمارے دا دابنام فضل دین جن کی اولا دہیں تین بیٹے ہتھے۔ بنام اےمحمہ دین'۲۔سراج الدین'۳۔حاجیمحمرابراہیم۔

سراج الدین کاصرف ایک بیٹا ہے۔ محمد دین کے چار بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں۔ جن میں ہے بڑی لڑی وفات کر چکی ہے۔ ایک زندہ ہے۔ جا جی کوئی اولا ذہیں ہے۔ ہارے دا دابنام محمد دین اور جاجی محمد ابراہیم ولد فضل دین کے نام پرز مین جو کہ ضلع دا دوسندھ میں ہے۔ اس زمین میں سے جب کہ بھائیوں کے حقوق اپنے والدین کی جائیداد میں سے جب کہ بھائیوں کے حقوق اپنے والدین کی جائیداد میں سے بھے حق ماتا ہے یا نہیں؟ برائے مہر بانی اس سلسلے میں فتوی دیا جائے۔ ہیں۔ تو کیا بہن کو بھی اپنی اس سلسلے میں فتوی دیا جائے۔ سائل۔ محمد اسلم ولدمحمد میں ، ریلوے کالونی ، کوٹری سائل۔ محمد اسلم ولدمحمد دین ، ریلوے کالونی ، کوٹری

۲۸۷ الجواب: صورت مسئولہ میں محمد دین ولد فضل الدّین کا تمام مال متر و کہ تجہیز تکفین وادا نیکی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں نافذ کرنے کے بعد ،ان کے جاروں لڑکوں اور ایک بیٹی (جب کہ دوسری بیٹی لا ولد فوت ہو چکی ) میں اس

طرح تقتیم ہوگا کہ ہر بھائی کو بہن ہے دوگنا ملے گا۔ لیعنی تمام مال کے 9 حصے کریں ہر بیٹے کو دواور ہر بیٹی کوایک حتیہ دیں۔ والله تعالى اعلم

> میّت مسکله ۹ ابن ابن ابن بنت

العبر محمليل غال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٠٠ جب المرجب عن المرجب

### بھائی کے سامنے تھیالی رشتہ دار وارث ہیں ہوتے

مسوال: كي نرمات بي علاء دين اس مسئله مين كه: البشير محمد ولدولي محمر كي شادى حسب رسم ورواج قوم مساة غفورن بنت عبدالرزاق ہے ہوئی اور سمی بشیرمحر کا انتقال لا ولد ہو گیااور اس کی جائیدادو مال پراس زوجہ کی ندکورہ قابض متصرف ہوئی۔ ۲۔مساۃ ندکورہ نے عدّ ت گزار نے کے بعد مستمی عبدالشکور ولدمحر بخش ہے عقد ثانی کرلیا اور اس سے بھی کوئی اولا دنہ ہوئی اس دوران میں مساۃ غفورن نے مستمی بشیرمحمد کا بینک میں تجھ روپیہ تھا وہ بحکم عدالت سرمیفیکیٹ لے کر حاصل کرلیا اور اب مساۃ مذکورہ کا بھی انتقال ہو گیا۔وہ حیات میں کہتی تھی کہ ہم لا دلد ہیں لہٰذا مکان مسجد کے نام کریں گے۔

سو۔مسماۃ ندکورہ کا کوئی حقیقی بھائی بہن چیاوغیرہ ہیں ہے۔صرف تنہاتھی۔

ہ مسمی بشیرمحر ندکور کے یا کستان میں بھائی بہن چیا وغیرہ کوئی نہیں ہےصرف ایک بھائی محمد فیاض ولدو لی محمد ہے پورانڈیا میں

مستمی بشیرمحمہ ندکور کے وارث ہونے کا دعویٰ محرم الدین ولد امام الدین کرتے ہیں۔لیکن محرم الدین ندکورہ مستمی بشیرمحمہ کے ماموں کے ماموں کالڑ کا بتاتے ہیں۔

للبذا استدعا ہے کہ اب مسماۃ غفورن مذکور کا جائز وارث اس کا شو ہرعبدالشکور ولدمحمہ بخش ہوا؟ یامحرم الذین مذکور؟ جب كەعبدالشكوركا بھى خيال كى كەمكان مىجدىيس دے دوں گا۔ سائل عبدالشكورولدمحر بخش ۸۷ **الجواب:** صورت مسئوله میں بشیرمحمد کا تمام مال متر و که خواه ازتشم جائیدادمنقوله به و یاغیرمنقوله بنجهیزوتکفین وادا کیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد اس کی بیوی اور بھائی میں جوانڈیا میں مقیم ہے۔اس طرح تقتیم ہوگا ککل مال کا ایک چوتھائی اس کی بیوی کواور باتی تین چوتھائی اس کے بھائی کی ملکیت میں آئے پھرغفورن کے انتقال کے بعداس کا مال اس کے شوہر کو ملے گااس کے علاوہ کو کی اور وارث اس عورت کا موجود نبیں۔ پورام کان غفورن کی ملک تھااور نہاس میں اس کو تصرف کا پورا بورا اختیارتھا اور بھائی کے ہوتے ہوئے ننھیالی رہتے دار دارث نہیں ہوتے۔ لبندامحرم الدّین کا مطالبہ نا قابل تبول ـ والله تعالى اعلم العبد محمطيل خال القاوري البركاتي النوري عني مرجب المرجب سيسيا تشج

## قصاص میں صلح کرانے یا معاف کرنے کاحق صرف وارث کو ہے

361

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: آٹھ سال قبل محمد حنیف کے ہاتھوں اس کی بیوی ہلاک ہوگئی۔جس کا ہ تکھوں دیکھا گواہ مقتولہ کا ۱۲ سالہ بیٹامحمہ حفیظ تھا۔محمہ حفیظ نے اپنے ماموں کوتمام واقعات ہے آگاہ کیا۔محمہ انور نے تھانہ میں رپورٹ درج کروائی اور مدعی کی حیثیت ہے چیش ہوااور قاتل کوعمر قید کی سز اہوگئی۔ چونکہ اب اسلامی قانون نافذ ہور ہا ہے اور قاتل جا ہتا ہے کہ مقتولہ کے در ثاء سے کے کروں۔اب ملح ،مدعی اور مقتولہ کے بھائی محمد انور سے کرنی ہوگی یا مقتولہ کے شرعی وارث اور جیے محمد حفیظ عمر ۲۰ سال ہے۔ مرعی کا خیال ہے کہ چونکہ وہ اس مقدمہ کا مدعی رہا ہے اس لئے اس کے بغیر شریعت کورٹ ملے سلے سلیم ہی نہیں کرے گی جب کہ قاتل نے محمد حفیظ اور دیگر اصل ور ثاء سے سلح کر لی ہے اور ای تحریبیں موجود ہے کہ جب تک مرمی ہے کے نہ ہوگی۔ ملح قرار نہیں پاسکتی۔ مرمی تو کوئی بھی بن سکتا ہے ہر مدمی جو وارث بھی نہ ہو کے کاحق نہیں رکھتا؟ اس سلسله میں مفتیان دین کیا کہتے ہیں۔ فقط السائل محمد صنیف (عمر قیدی)، بی کلاس سینٹرل جیل، حیدر آباد ۱۷۸۲ الجواب: قلّ عمد یعنی می دهار دار آیے مثلاً حجری خنجر وغیرہ سے یا گولی یا حجری سے آل کردینایا آگ میں جلاوینا' اس کی سزاد نیامیں فقط قصاص ہے یعنی یہی متعین ہے۔ ہاں اگر قاتل سے مال لے کر صلح کرلیں تو یہ بھی ہوسکتا ہے۔ کیکن اس صلح کاحق صرف اور اولیائے مقتول کو ہے کسی اور کوئبیں۔ عالمگیری میں ہے و موجب ذلك المهاثم والقود الا ان يعفو الاولياء اويصالحوا-ال لئے صورت مسئولہ میں صلح کرنے یا معاف کرنے کا حق صرف مقتولہ کے بینے محمد حفیظ کو ہے کہ وہ مقتولہ کا وارث وولی ہے۔اس کے ہوتے ہوئے بھائی کو وراثت یا ولایت نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم

العبدمحمة طليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٠٠ جرر جب المرجب المسياهج

## ا کی شخص کے ورثاء میں ہیوی مہم بیٹے اور کے بیٹیاں ہیں

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص فوت ہو گیا اور اس نے اپنے پیجھے ایک ہیوہ ٔ چارلز کے اور سات لڑکیاں چھوڑی ہیں۔اس کاتر کہ(۔ر ۷۰۰س ۳۰ تین لا کھ جار ہزار سات سورویے ہے۔اب بیہ مال کس طرح تقتیم موگا؟ مهربانی فرما کرجوات تحریر فرما ئیس - السائل خواجه محمدعثان بلطیف آباد، حیدر آباد

۱۷۸۷ الجواب: صورت مسئولہ میں متوفی کا تمام مال متر د کہ تجہیر و تکفین ادائیگی قرض اور ثلث اجرائے وصیت کے بعد اس کےموجودہ ورثہ میں تقتیم ہوگا۔کل مال کے(۱۲۰)حقے کریں۔ان میں ہے(۱۵)ز دجہ کؤ (۱۲۳-۱۳۳) ہرلز کے کواور (۷-۷) مراز کی کودیں۔واللہ تعالی اعلم

سرزى تعده تومياهم

#### العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

## آ دمی کوزندگی میں اپنامال دینے کی اجازت ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسلم میں کہ: زید نے اپنا مکان فروخت کردیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس نہ تو کوئی جائیداد ہے اور نہ ہی کوئی نفتر آم وغیرہ۔ وہ اس مکان سے حاصل شدہ رقم کواپنی حیاتی میں اپنے ور ٹاء میں تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بیوی بقید حیات ہے اس کے چار فرزند ہیں جن میں سے ایک شادی شدہ اور صاحب اولاد ہے۔ پانچ صاحبزادیاں ہیں جن میں دو کا انتقال ہو چکا ہے اور دو شادی شدہ ہیں۔ مرحوم بیٹیوں کی اولاد ہے۔ اور شادی شدہ بیٹیاں مجی صاحب اولاد ہیں۔ زید چاہتا ہے کہ کنواری اولاد کی شادی پر ہونے ولاخر چہ نکال کر بقید رقم اپنے تمام ور ٹامیس تقسیم کروے۔ شرعی طور پر تقسیم کی طرح ہوگی ؟ اور کیازیدا ہے کہ کنواری اولاد کی شادی کے ولاخر چہ نکال کر بقید رقم اپنے تمام ور ٹامیس کنواری اولاد میں عاشاء الله شادی کی عمر کو بین گئی ہے۔ فقط ساکل اقبال بن صبیب مالتانی

۱۵۸۱ الحجواب: اپن زندگی وصحت میں آ دمی اپنے مال کا ما لک اور اس میں ہر جائز تصرف کا مختار ہے۔ جے اور جتنا چاہے
مال دے کراہے ما لک بنادے۔ دوسرے کو اس پراعتر اض کا حق نہیں۔ اولا دکنواری ہو یا شادی شدہ ۔ لڑکا ہو یا لڑکی ۔ سب کا حکم کیسال ہے۔ بلکہ غیر وارث کو دے تو بھی اسے اختیار ہے۔ ہاں ور شد کو ناحق نہ کرے ور نہ گناہ گار ہوگا اور اولا دمیں تعتیم
کرے تو لڑکے لڑکی سب کا حق برابر ہے اور جولڑ کیاں غیر شادی شدہ ہیں ان کے مصارف کے لائق مال نکال کر ان کی ملکیت اور قبضہ دے دے۔ تب بھی کوئی مضا کہ نہیں ۔ (در مختار وغیرہ) ۔ واللہ تعالی اعلم

۲۳ رزی قعده سرم مع

العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

## ایک آ دمی کے در ثامیں بیوی 'پوتے اور مجھتنجی ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ ہیں کہ: متونی محد شفاعت خان مرحوم کی جائیداد ہیں ہے کس کس کو کتنا کتناحت طے گا۔ جب کہ جائیداد ہی مرحوم کے نام ہے جب کہ مرحوم کا حقیقی بھائی سرفراز خان مرحوم اور متونی کا بھیجا محمد ایاز خان مرحوم اور ان کی بھابھی سمیت سب شفاعت خان کی حیاتی ہی میں انقال کر گئے تھے۔ متونی محمد شفاعت خان کی حقیق بھیجی ساگراں بی بی حیات ہیں اور شفاعت خان کی ایک ہوی مسماۃ حاجرہ بی بی موجود ہیں اور اُن کی کوئی اولا دئیس ہے۔ ابھی جائیدادمتونی شفاعت خان کے بچی زاد بھائی مبارک علی خان موجود ہیں اور اُن کی کوئی اولا دئیس ہے۔ ابھی مرحوم کے دو بوتے ایک بوتی موجود ہیں۔

شجره

منگل خان لودهی

مهدی خان مرحوم مهاری

محامد خاان مرحوم

امراؤعلى خان مرحوم

سلطان خان مرحوم

محمد سرفراز خان مرحوم مردده مده در التراکسان

محمد شفاعت خان مرحوم

مبارك على خان

محمدایاز مرحوم مسما ة ساگرال لیافت مسما ة زبیده

بیوه حاجره مرحومه شبیراحمه

فقط: مبارك على خان ، كرونگر حيدر آباد

۱۷۸۷ الجواب: صورت مسئولہ میں جب کہ متونی کے انتقال کے وفتت صرف اس کی بیوی اور ایک پنجیاز او بھائی اور مرحوم کے مرحوم بھائی کے پوتا پوتی اور ایک حقیقی جینجی موجود نتھے ان کے علاوہ کوئی اور وارث موجود ندتھا' متوفی شفاعت خان کا تمام مال متروکہ حسب ذیل طریقہ برتقسیم ہوگا۔ متوفی کا پنجیاز او بھائی اور جیجی اور سرفر از خال کی پوتی محروم رہے گی۔ واللہ تعالی اعلم مال متروکہ حسب ذیل طریقہ برتقسیم ہوگا۔ متوفی کا پنجیاز او بھائی اور جیجی اور سرفر از خال کی پوتی محروم رہے گی۔ واللہ تعالی اعلم

میتت مسئله همر ۸ زوجه

بھائی کا بچتا سو واللہ تعالیٰ ا

به بھائی کا بوتا سو

سورذي تعده سروسياهج

العبرمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

## ایک ور اور اور اور ایس بیوی سم بینے اور کے بیٹیاں ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسلمیں کہ: ایک شخص فوت ہوگیا اور اپنے ہیچھے چھلا کے اور چارلاکیاں اور ایک ہوہ چھوڑگیا۔ متوفی کا مال متر و کہ اس کے ورشد میں کس طرح تقسیم ہوگا۔ متوفی کا ایک مکان ہے جس کی قیمت ایک لاکھ دو ہے ہے، اور چودہ تو لہ سونا ہے، متر و کہ ملکیت ہے ور ٹاء کو کتنا کتنا حقد ملے گا؟ متوفی کے ایک لاکے نے اپنے والد کی تجہیز و تلفین پردس ہزار روپے نزچ کے ہیں۔ کیا پیر فرچہ متوفی کے ترکہ ہے نکال لیا جائے گا؟ سائل ڈاکٹر مراد، ٹنڈ و یوسف روڈ اسلام آباد حیدر آباد مولے نزچ کے ہیں۔ کیا پیر فرچہ متوفی کے مال متر و کہ میں ہے سب سے پہلے مطابق شرع اس کی تجہیز و تلفین میں صرف ہوتا ہے، چر قرض کی ادائیگی ہے۔ پھر کوئی وصیت کی ہوتو ایک ٹمث میں اجراء ہوتا ہے۔ ان تمام امور سے فراغت کے بعد اب ورشد میں تقسیم کی نوبت آتی ہے۔ سوم چہلم وغیر ہ پر جو پھی فرچ ہوا اور تمام وارث بالغ تھے ان کی اجازت ہے صرف ہوا تو وہ بھی وضع کر لیا جائے گالیکن نابالغ کی اجازت کا فی نہ ہوگی۔ اس کے حقے میں ہے کسی کو فرچ کرنے کا اختیار نہیں اور اس کی اجازت کی اجازت کی اجازت کی اجازت کا فی نہ ہوگی۔ اس کے حقے میں ہے کسی کو فرچ کرنے کا اختیار نہیں اور اس کی اجازت کی اجازت کی اجازت کی اجازت کا فی نہ ہوگی۔ اس کے حقے میں ہے کسی کو فرچ کرنے کا اختیار نہیں اور اس کی اجازت کا ان نہ ہوگی واد نیاز میں جو پچھ فرچ ہوا وہ بالغوں پر پڑے گا۔ بہر حال تجہیز تکفین وادا گیگی بیا ابوانی پر پڑے گا۔ بہر حال تجہیز تکفین وادا گیگی بیا نے اپنی معتبر نہیں۔ تو سوم چہلم وغیرہ و دند رو نیاز میں جو پچھ فرچ ہوا وہ بالغوں پر پڑے گا۔ بہر حال تجہیز تکفین وادا گیگی

ضياءالغرآن يبلى كيشنز (باب الوراثة 364

قرض اور ایک ثلث میں اجرائے وصیت کے بعد متوفی کا تمام مال متر و کہ ازتشم جائیدا دمنقولہ وغیر منقولہ و نفتر رقوم وزیورات وغیرہ اس کے در نہ میں حسب ذیل طریقتہ پرتقسیم ہوگا۔

میّت مئله ۸ر ۱۲۸

زوجه ابن ابن ابن ابن بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت والثه تعالى اعلم العبدمحميل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه سرزی قعدہ موسما ھیج

ایک آ دمی کے در ثاء میں بیوی مجتبیجااور جینجی ہیں

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: متوفی شفاعت نے اپنے وارثین میں ایک بیوہ مسماۃ حاجرہ بی بی جھوڑی ہےاوراس کی کوئی اولا ذہیں ہے۔ حقیقی بھائی سرفراز خان کا انقال اس کی موجودگی میں ہی ہو گیااور محمدایاز خان مرحوم کا انقال شفاعت کے بعد میں ہوا۔ جو کہ ان کاحقیقی بھتیجا ہے۔مسما قاسا گراں بی بی زندہ ہے۔ جو کہ شفاعت مرحوم کی حقیقی بھیجی ہے۔ فقط: مبارک علی خان ، گرونگر ٔ حیدر آباد

٨٦ الجواب موالمونق للصواب: صورت مسئوله عنها مين سوال سے ظاہر ہے كه متوفى شفاعت خان كے انقال كے وقت اس کی بیوی ایک بھتیجا ایک بھیجی اور دور کے دوسرے رشتہ دارموجود تھے۔اس لئے ایسی صورت میں متوفی کا تمام مال متروکہ جبیز وتکفین ادائیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد ان کے ورثاء میں حسب ذیل طریقه سے تقسیم ہوگا اور چونکہ ایاز خان اپنے مرحوم چیا کاحقیقی بھیجا ہے اس لئے اس کی موجود گی میں مبارک علی خان کا کوئی حق تہیں ۔ والله تعالیٰ اعلم

اور چونکه بھتیجاانتقال کر گیا ہے لہذااس کاحصہ اس کی اولا دیے گی۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرقا درى احدميال بركاتي غفره الحميد

ا یک عورت کے در ثاء میں شو ہر' مال' حیار بیٹے اور ایک بیٹی ہے

**سوال:** كيافرمات بين علماء دين اس مسئله مين كه: بندوخان كى بيوى مساة بسم الله كاانقال ہو گيا ہے۔مساة بسم الله كاجو مہر ہے اس رقم کا کون وارث ہوگا؟ جب کہ بسم الله خال نے اپنے چیجے ایک شوہراور جارلز کے اور ایک لڑکی اور اپنی والدہ کو فقط بندوخان بلطيف آباد يونث نمبراا محيدرآباد چ*ھوڑا ہے۔*بینواتو جروا

۱۷۸۷ الجواب: صورت مسئولہ میں مساۃ بسم الله کامبر اس کے دوسرے مال متروکہ کی مانند بجبیز تنفین وادائیگی قرض وغیرہ کے بعد حسب ذیل طریقہ پرتفتیم ہوگا کہ تمام مال کے (۱۰۸) حقے کریں۔ان میں سے (۲۷) حقے شوہرکؤ (۱۸) حقے مال کؤ (۱۳-۱۳) حصے ہر بیٹے کواور (۷) حقے ہر بیٹی کو دیں۔واللہ تعالی اعلم

میت مئله ۱۰۸/۱۲

زوج ام ابن ابن ابن بنت ۱۲ ما سما سما سما سما ک

بالفاظ ویکر مرحومه کی والده کوکل مال کا جھٹا حصہ دیا جائے گا۔ باقی اس کے شوہراور بٹی بیٹوں کا ہے۔ والله تعالیٰ اعلم العبدمحر خلیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنه ۲۲ رذی قعد سوم میں العبد عن سومیں العبدمی تعد سومیں العبدم

## جائيداد كي تقسيم ميں نابالغ و بالغ اور شادی شدہ وغير شادی شدہ كافرق نہيں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: ایک آدمی فوت ہوگیا۔ جس کی بیوہ اور دولڑکیاں ہیں۔ ایک 'رکی شادی شدہ اور ایک غیرشادی شدہ۔ ایک اس کا بھائی ہے۔ جواس کی زندگی میں ہی الگ ہوگیا تھا۔ اب وہ وراخت کا دعویٰ کرتا ہے۔ کیا ازروئے شریعت وہ وراثت کاحق دارہے یانہیں؟ لیم کیوں اور بیوہ کو کتنا حصّہ ملے گا؟ شادی شدہ کو کتنا اور غیرشادی شدہ کو کتنا؟ بینو اتو جو وا فظ حافظ عاشق حسین نقشبندی حامدی ، دوڑ 'نواب شاہ

۱۷۸۷ الجواب: وراثت میں بالغ ونا بالغ 'شادی شدہ وغیر شادی شدہ اور بڑے جھوٹے ہونے پر دار و مدار نہیں اور نہ کوئی مستق وراثت کسی کے محروم کرنے ہے محروم ہوتا ہے۔ صورت مسئولہ میں متونی کا تمام مال متر دکہ بتجہیز و تلفین ، ادائیگی قرش اورایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعداس کے ندکورہ بالا ور ثد میں حسب ذیل طریقہ پرتقسیم ہوگا۔ یعنی کل مال کے ۲۳ حصے کریں۔ بیوہ کو ۳۴ برلزکی کو ۱۸ور بھائی کو ۵ سہام دیں۔ واللہ تعالی اعلم

متيت مسئله ۲۴

روجه بنت بنت اخ

۳ ۸ ۸ ۵ والله تعالی اعلم

والله تعالى المالي النوري عفي عنه ٢ رشوال المكرّم عنه المعجم العبد محمد طيل خال الفادري البركاتي النوري عني عنه

## ایک شخص کے در ثاء میں دو بیویاں' بہن سوتیلی بیٹی اور بھنیجیاں ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: مرحوم علی محمد شاہ ولد نذر محمد شاہ متو نی کا انتقال ہو گیا۔مرحوم کے حسب ذیل وارث ہیں۔جوبیہ جاننا جا ہے ہیں کہ ان کوشریعت محمدی ہے کتنا کتنا حتبہ ملے گا؟

ا محمرعلی شاہ کی دو بیوا کمیں۔ دونوں بیواؤں کی مرحوم علی محمد کے بطن ہے کوئی اولا دنہیں لیکن ایک بیوہ کے پہلے شوہر ہے ایک

ازی ہے۔جوعلی محمد کی سوتیلی ان کے کہلاتی ہے۔

۲۔ فاطمہ بی بی (سنگی بہن علی محمد شاہ مرحوم )۔جوشادی شدہ ہے۔ جار بچوں کی ماں ہے۔

۳۔مرحوم علی محمد کے دوسکتے بھائیوں کی دولڑ کیاں'بھائیوں کا انتقال ہو چکا ہے۔صرف دولڑ کیاں ہیں جوشا دی شدہ ہیں۔

حضور والاسے درخواست ہے کہ مندرجہ بالا وارثین میں جوجائز وارثین ہیں ان کے حصے میں کتنا کتناحتہ بمطابق

شریعت محدی آتا ہے فتوی جاری فرمایا جائے۔ دیگر علی محمد شاہ مرحوم کے والدنذ رمحمد شاہ مرحوم کی کوئی ملکیت نہیں ہے۔

فقظ السائل

۱۷۸۱ الحبواب: صورت مسئولہ میں متونی کا تمام مال متروکہ جہیز وتکفین وادائیگی قرض اورکوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی
میں اجرائے وصیت کے بعد صرف مرحوم کی دونوں ہیو یوں اور ان کی بہن کے مابین تقیم ہوگا۔ مرحوم کی سوتیل لڑکی اور بھیجیاں
سب محروم رہیں گے اور تقسیم یوں عمل میں لائی جائے گی کہل مال کے ۸ حصے کریں ان میں سے ہر بیوی کو ایک ایک حصہ دیں
اور باتی ۲ حصّہ مرحوم کی ہمشیرہ کو دیں۔ واللہ تعالی اعلم

متیت مسئله ۱۸۸۴

وجه زوجه بمشیره سوتیلی بیٹی سجتیجیاں ۱ ۱ ۲ محروم موالله تعالی اعلم العدم خلیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنه ۵ ربیج الاق ل شریف سوسیا هیج

ایک آ دمی کے در ثاء میں بیوی بیٹیاں اور پچیا ہیں

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: مرحوم مسمّی عبدالقادر خان کے ایک پنچا اور دولڑ کیاں اور ایک ہیوہ ہے۔ وارثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ فقط سائل محفوظ علی خان

ہے۔ برک الحبواب: صورت مسئولہ میں متوفی کاکل مال متروکہ تجہیز و کلفین وادائیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے و است کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد حسب ذیل طریقہ پرتقسیم ہوگا کہ کل مال کے سم عصے کریں۔ان میں سے سابیوہ کو ۴-۸ ہراڑ کی کواور

باقى ۵ چچا كودىي \_ بكذا

میت مسئله ۲۳ زوجه بین چیا ۵ ۸ ۳ العبرمحر خلیل خاں القادری البر کاتی النوری عفی عنه

١٦ رربيع الاوّل شريف مع ما هج

## غاصبانه مال كوجسي حياه وصول كرب

سوال: كيافرماتے بي علاء دين اس مسئله مين كه: زيرتقيم مندسے مندوستان كاباشنده ہے۔ جب كداس كے والدين یا کتانی ہیں۔والد کے انقال کے بعدزید کی ماں نے اسے تحریر آیا کتان آنے کو کہااور بتایا کہ اس کا (زید کی مال کا) وقت آخر ہے۔جلد آجائے اوراہے دیکھے لے مکان اور قبضہ بھی درست ہوجائے۔ زیدایے والدین کی حقیقی اولا دہے۔ اپنی مال کی تحریر ملنے پرزید پاکستان آیا تگراس کے آئے نے بیشتر ہی اس کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ زیدنے آ کردیکھا کہ اس کی مال کے مکان پراس کے دور کے رشتے دارموجود ہیں جومکان خالی کرنانبیں جائے اورا پناحق جماتے ہیں۔

ان لوگوں کے متعلق بھی زید کی ماں نے اپنے اس خط میں ان لوگوں کا حوالہ دیا تھا کہ بیلوگ رقم کا لا کچے دے کر مکان لینا جاہتے ہیں۔اب زید پریشان ہے کہ اس کا کیا کرے۔ جب کہ بیرشند دار مکان نہیں جھوڑتے۔ دوسرے بید کہ زید کے حلقہ کے ذمہ دارر کن کو بھی درخواست پیش کی کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے کیکن وہاں سے بھی کوئی تسنّی بخش جواب نہیں ملا۔ لہٰذااں سلسلے میں شریعت کی روسے زید ،جو کہ اب مکان کی انجھن میں گرفتار ہے کیا کرے؟ اس کی آئیمی حیثیت کیا ہے؟ فقط احد على ولد اكرام على الطيف آباد نمبر كا حيدرآباد

۲۸۷**الجواب:**زید کے والدین کا جب که زید کے سوا کوئی اور وارث حقیقی نہیں تو تمام مال متر و که کا حقد ارصرف زید ہے۔ اوروہ اپناحق جس طرح جاہے وصول کرسکتا ہے۔ والله تعالیٰ اعلم

٢٨ رسفرالمظفر ٢٠٠١ هج

## به العبد محمليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه والدين كے ہوتے ہوئے تركہ میں بھائيوں كونہ ملے گا

**سوال:** کیافرماتے ہیںعلاء دین اس مسئلہ میں کہ: متوفی نے درثاء میں والد'والدہ' دو بھائی' دوہبنیں اورا یک بھتیجا چھوڑ ا ہے؟ شرع کے اعتبار ہے حقیقی وارث کون ہے؟ فقط سائل مختار احمد ، شاہی باز ار حیدر آباد سندھ ۲۸۷ الجواب: صورت ندکوره بالا میں متوفی کا تمام مال متروکه جبهیر و تکفین وادا میگی قرض اورکوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد ٔ صرف اس کے والدین کو ملے گا۔ نبھائی 'بہن اور بھیجامحروم رہیں گے۔ باپ کی موجود گی میں بھیجا در کنار مقیقی بھائی اور بہنوں کا بھی کوئی حتہ نہیں۔کل مال کے چھ حتے کریں۔ان میں سے ایک حتبہ مال کا اور باقی ۵ حتے باب کودیں کہ وہ ذوی الفروض میں بھی ہے اور عصبات میں بھی۔ والله تعالیٰ اعلم ۱۲ مضان المبارك عن مما هج العبدمجم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

بہنوں کاحصہ کس صورت میں تر کہ میں ہوتا ہے؟

سوال: كيافرماتے بين علاء دين اس مسئله ميں كه: سيّد منيزعلى شاه كا انقال ہوگيا۔ انڈيا ميں پاكستان بنے سے پہلے اس

کے تین لڑ کے جنھوں نے کلیم پاس کروایا اور پھر آپس میں بانٹ لیا۔لڑکوں کے نام یہ ہیں شوکت علی شاہ' روشن علی شاہ اورممتاز علی شاہ۔انھوں نے اپنی اپنی ملکیت بنائی کلیم کی رقم ہے اور اپنے اپنے کھاتے پر کروالی ان میں ہے متازعلی شاہ کا انقال ہوگیا۔ اس نے پیچھے وارث چھوڑے تین لڑکے دولڑ کیاں ایک بیوہ اور ایک متازعلی کی والدہ۔ ان کے نام فوتی کھا تا ہو چکا ہے۔اب متازعلی شاہ کی جھے بہنیں اس ملکیت میں ہے حصہ ما تک رہی ہیں۔آیا!ان کاحصہ بنتا ہے یائبیں؟اگر بنتا ہے تو کتنا؟ سب كاالك الك بتائمين فقط سيداحم على شاه

۲۸۷**الجواب:** مرنے والے بھائی کی جائیداد میں اگر چہ: ہی کاحقیہ شرعاً مقرر ہے کیکن ہرحال میں نہیں بلکہ صرف چند حالات میں ۔مثلاً میّت کی دو بیٹیاں ہوں اور کو نی *لڑ کا نہ ہوتو ہے شک حقدار ہیں۔لیکن جب میّت نے* اپنی اولا د**می**ں کوئی ہیٹا بھی تچھوڑ اتو اب بہن کا کوئی حصہ نہیں ۔محروم رہیں گی ۔ چنانچہ صورت مسئولہ میں جب کہ میت کے ورثہ میں لڑ کے بھی ہیں اور لڑ کیاں بھی' بہنوں کا کوئی حتہ نہیں۔ تمام کا تمام مال مترو کہ میت کے لڑکوں' لڑ کیوں اور بیوہ میں تقسیم ہوگا۔ یعنی جمہیز وتکفین' و ادائیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعدمتازعلی شاہ کا تمام مال متروکہ حسب ذیل طریقہ پر

متيت مسئله ۸ر ۲۴

زوجه ابن أبن

العبر محرضليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه سلار شعبان سيوسي هج

ا کیشخص کے در ثاء میں والدہ اور جیار جہنیں ہیں

سوال: كيافرماتے بين علاء دين اس مسئله مين كه: بشيرعالم خان ولدرشيد عالم خان كا انقال ہو گيا ہے۔مندرجہ ذيل امور میں قتو کی در کار ہے۔

ا \_مرحوم بشير عالم خان ولدرشيد عالم خان كنوار وتھا۔

۲\_مرحوم کے والدرشید عالم خان کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔

س<sub>ا</sub>\_مرحوم کی والد ہ حیات ہیں۔

سم ۔ مرحوم کی حیات ہمشیرہ مندرجہ ذیل ہیں ۔

ا \_ الطاف جہاں' ۲ \_ ا قبال جہاں' ۳ \_ قمر جہاں' ۲ \_ رئیسہ بیگم'۵ \_ شاہ جہاں بیگم ان کا تقریباً دس سال قبل انتقال ہو گیا ہے اور شوہرنے نکاح ٹائی کرلیا ہے۔

اسلامی فقه حنفیه کی رویے ہرایک کا حصه کتنا ہوگا؟ اور جائیداد کی تقسیم منقولہ وغیر منقولہ کس طرح ہوگی؟ للبذا آپ

ہے التماس ہے کہ مذکورہ بالاسلسلہ میں فتوی مرحمت فرمائیں۔ آپ کا خیراندیش جحمہ ظفرخان ۷۸۷الجواب: بشیراحمدخان کے انتقال کے بعدان کا تمام مال متروکہ بجہیز وتکفین وادائیگی قرض اورکوئی وصیت کی ہوتوایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد اس کے انتقال کے وقت موجود ورثہ یعنی صرف ایک ماں اور جار بہنوں میں اس طرح تقسیم ہوگا کہ کل مال ے دھے کریں اور ہرایک کوایک ایک حصہ دے دیں۔شاہ جہاں کا انتقال چونکہ پہلے ہی ہو چکا ہے اس لئے وہ محروم - ہکذا

والده بمشيره بمشيره بمشيره بمشيره شاهجهال ا ا ا محروم والله تعالیٰ اعلم ۸ ررمضان السبارك سيوهج العبدمجمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

ایک شخص کے در ثاء میں لڑکی اور بھینیجے ہیں

**سوال:** کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسکلہ میں کہ: رحمت الله خال اور برکت علی خان کے پچچا چرمولی خال جواب فوت ہو چکے ہیں۔ان کے انتقال کوتقریباً دس سال ہو گئے ہیں۔

پاکستان آنے کے بعد چچامحتر م مرتے دم تک ہمارے پاس مقیم رہے اور تسی بھی رشتے دار کے ہاں رہائش اختیار مہیں کی۔ہم دونوں بھائیوں نے اپنے چچا مرحوم کی خدمت دل و جان سے کی جب کہ وہ کوئی کام وغیرہ بھی نہیں کرتے تھے کیوں کہ وہ ضعیف العمر ہتھے۔ہم دونوں نے دکھ بیاری میں ان کاہر طرح سے خیال کیا اور مرتے دم تک ان کا ساتھ دیا اور کسی ر شنے دار نے ان کی کوئی مدرنہیں کی۔ چچامحتر م کی زوجہ کا انتقال ہندوستان میں پہلے ہی ہو چکا تھا۔ان کا کوئی لڑ کائہیں ہے۔ صرف ایک لڑکی ہے جس کا نام شبراتن ہے۔جوشادی شدہ ہے۔مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پچامحتر م کی چھا کیڑز مین ہے۔ہم دو بھائی اور ایک لڑکی چیا کی ہے۔ہم چیا کی زمین تقسیم شرعی لحاظ ہے معلوم کرنا جا ہتے ہیں۔لہذا جناب سے گزارش ہے کہ فدوی كواس مسئلے میں سیجے رہنمائی كریں۔ عین نوازش ہوگی۔ شكریہ فقط آپ کے خلص بركت الله خان رحمت الله خان ۲۸۷**الجواب: صورت مسئوله میں متو فی کاکل مال متر وکهٔ تجهیز تکفین دادائیگی قرض اورکوئی وصیت کی ہوتوایک تہائی میں** اجرائے وصیت کے بعد ان کی بیٹی اور دونوں بھیجوں کوحسب ذیل طریقہ پرتقسیم ہوگا۔

ابن الاخ ابن الاخ الله تعالى اعلم الله تعالى اعلم الله تعالى الله تعالى اعلم العبر محمضليل خال البركاتي النوري عفي عنه الرجم م الحرام المسلمة المعبر محمضليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه الرجم م الحرام المسلمة المسل

## ا کیک سخص کے در ثاء میں بیوی اور بھائی اور دوسرے کے در ثاء میں بیوی اور بیٹا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: مسٹی مرادعلی خان کے جاربیوں میں سے سب سے پہلے خورشیدعلی کا انتقال ہوا۔اس کے بعد وارش علی خال انتقال کر گئے۔ان کے بعد معثوق علی خال کا انتقال ہوا اور انہوں نے بسما ند دگان میں ایک بیوہ اور ایک بھائی مقصودعلی خال کو چھوڑ ا۔اب سوال بیہ ہے کہ معثو ق علی خال کے تر کہ میں کس وارث کا کتنا کتنا حق ہے؟ اور مقصود علی خان کے انتقال پر ان کی جائیداد کس طرح تقسیم کی جائے گی؟ ان کے ورثہ میں ایک بیٹا اور ایک بیوہ

ے؟ بینواتو جروا فقط جمشیر علی منڈ وجام سندھ

۸۷ **الحبواب:** صورت مسئوله میں متو فی معثوق علی خاب کا تمام مال متر و کهٔ تجهیز تکفین وادا نیکی قرض اور کوئی وصیت کی ہو تو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد'معشو ق علی خان کی بیوہ اور ان کے بھائی مقصودعلی خان کے مابین تقسیم ہوگا۔ یوں کہ تمام اموال متروکہ کو حیار سہام میں تقتیم کریں ان میں ہے ایک سہام مرحوم کی بیوہ کواور باقی ماندہ ساسہام مرحوم کے بھائی مقصود علی خان کودئے جائیں کہ وہ عصبہ بن کریا تمیں ھے۔ پھر مقصودعلی کے انتقال کے ان کا تمام مال متر و کہان کی بیوہ اور بیٹے جمشید کا ہے۔معشوق علی یامقصو دعلی خان کے بھائیوں کی اولا دکاان کی وراثت میں کوئی حق نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم

ا میت مسئله سم (متوفی معثوق علی)

13/1

۲ میتت مسئله ۴ - (متوفی مقصودعلی)

كم ربيع الأوّل موم من هج

العبد محمد خليل خال القاوري البركاتي النوري عفي عنه`

### ایک شخص کے در ثاء میں ہم بیٹے اور ہم بیٹیاں ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسکلہ میں کہ: میرے مرحوم والدصاحب نے ایک پلاٹ رہائش کے لئے جس میں بم آباد ہیں تر کہ میں جھوڑانہ ہم جار بھائی اور جار بہنیں وارث ہیں۔تر کہ سطرح تقتیم کریں ؟ بینواتو جو وا

فقط سعيد خان الطيف آباد حيدرآباد

۲ ۸ **۷ الجبواب:** صورت مسهّوله میں متو فی کا تمام مال متروکهٔ تجهیز و تکفین ٔ ادائیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد اس کے در ثدمیں اسطرح تقتیم ہوگا کہ ہر بھائی کو ہر بہن ہے دو گنامطے۔ بعنی تمام مال کے ۱۲ حصے کریں۔ان میں ہے ہر بھائی کو ۱عضے اور ہر بہن کوایک حضہ دے دیں۔وصور تہ ہکذا۔واللہ تعالیٰ اعلم

میّت مئله ۱۲

ابن ابن

والله تعالى اعلم • ٣ رصفر المنظفر ٢٠٠٠ هج

العبدمحمة خليل خان القادري البركاتي النوري عفي عنه

## ایک شخص کے در ثامیں بیوی اور تبطیعے ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: عبدالرحمٰن کا انتقال ہو گیا تو اس نے اپنے بیجھے صرف ایک بیوہ اور دو سجیتیج چھوڑے ہیں اور کوئی اور رشتہ دارنہیں ہیں۔اب اس کی بیوی اور بھیبوں میں مال کیسے تقسیم ہوگا؟ برائے کرم اس مسئلہ کوتحریر فرماً كرنواب دارين دحاصل كرير في السائل عبدالله الطيف آباد حيدرآباد

۲۸۷ الجواب: صورت مسئوله میں متوفی کا تمام مال متروکهٔ تجهیز و تکفین و ادائیگی قرض اورکوئی وصیت کی ہوتو ایک تهائی میں اجرائے وصیت کے بعد حسب ذیل طریقہ پر تقسیم ہوگا۔

ابن الاخ ابن الاخ زوجه

العبدمحمر خليل خال القادرى البركاتي النورى عفي عنه الارزيج الاق ل شريف المسياهج

## ایک شخص کے در ثاء میں ایک ہیوی بلزگی اور سالڑ کے ہیں

**سوال:** کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: حاجی محمد ابراہیم مرحوم کا تقریباً جاریا پانچے سال قبل دل کے دورے کے سبب انقال ہوگیا۔مرحوم کی پہلی بیوی ہے تین او کے ہیں۔جن کے نام یہ ہیں حاجی محمدالیاس ہمحمداحمداور حاجی محمد قاسم - بیوی كا انتقال ہونے كے بعد مرحوم نے دوسرى شادى كرلى۔جس سے ايك لا كا ابر ارحسين اور ايك لزكى بانو ہے۔اس وقت تمام شادی شدہ ہیں۔ پہلی والی بیوی کالڑ کامحمد احمد تقریباً ہیں بائیس سال ہے اپناھتے لے کرالگ ہو چکا ہے۔اب موجودہ تین بھائی حاجی محمدالیاس حاجی محمد قاسم اور ابرار حسین ۔ مرحوم کی جائیدادے تین حصے کرتے ہیں۔

اورموجودہ بیوہ جوکدان کی مال ہے اس کومرحوم کی جائیداد ہے حصہ دینے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہتمہارا جائداد میں کوئی حق نہیں بنتا ہے نیز کہتے ہیں کہ اگر قرآن وحدیث ہے حصہ بنتا ہے تو ہمیں فتوی دکھلا کیں۔لہذا برائے کرم شریعت کی روے فرمائیں کہ سب کا کتناحت بنتا ہے؟ فقط محمد ہاشم ولدمحم سلیمان ،حیدرآ باد سندھ

۷۸۷ الجواب: ندکورہ بالاصورت میں جب کہ متوفی نے ایک بیوی ایک لڑکی اور تین لڑ کے چھوڑے تو آن وحدیث

کے ارشاد کے مطابق متوفی کی دوسری بیوی کہ ہنوز حیات ہے یقینا ابناحت یائے گی یعنی کل جائیداد کا آٹھواں حت یا ایک ر و پیہ میں دو آنے ،اور چونکہ متو فی کے ایک بیٹے نے مال متر و کہ ہے اپناھتہ لے کڑیا اپنے باپ کی زندگی میں سیحھ مال لے كر ٔ دست برا درى اختيار كرلى بهاس كئے متوفى كاتمام مال متروكه جبيز وتكفين وا دائيگی قرض اوركوئی وصيت كی ہوتو ايك تهائی مال میں اجرائے وصیت کے بعد متوفی کے در نہ میں اس طرح تقتیم ہوگا کہ تمام مال کے • ہوھتے کئے جا کیں اس میں ہے ۵ ھے زوجہ کؤ ۱۲ – ۱۲ ھے ہر بیٹے اور ۷ ھے بیٹی کو دیئے جا ئیں۔خواہ بیشا دی شدہ ہو یاغیر شادی شدہ۔ بالغ ہوں خواہ نابالغ۔ وصورته بكذابه والله تعالى اعلم

میّت مئله ۸ر۴ ۴

زوجه ابن ابن بنت

ے والله تعالیٰ اعلم

العبرمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه الربيع الاوّل شريف عن المساهج

### ایک شخص کے در ثاء میں صرف لڑ کیاں ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: محمد یوسف بیک صاحب کا انتقال ہو گیامرحوم کی اولا دحقیقی میں صرف تین لڑکیاں 'اچھی بیکم'رشیدہ بیکم'وفریدہ بیکماورکوئی لڑکانہیں ہے۔مرحوم کی بیوہ کاانتقال پہلے ہو چکا۔متوفی کانہکوئی بھائی اور نہ كوئى بهن ہےاور نہ دالدہ۔اليي صورت ميں محريوسف بيك كى جائيدادكس طرح تقتيم ہوگى؟ جب كەمحريوسف بيك المسنت و بماعت كعلق ركھتے تھے۔ فقط: سيدصا برعلي ولدعا بدعلي محلّه ملت آباد حيدرآباد

۲۸۷ **الجواب:** صورت مسئولہ میں جب کہ متو فی کے ورثہ میں تین بیٹیوں کے علاوہ کوئی اور وارث نہیں جیسا کہ سائل ز بانی بھی بیان کرتا ہے کہ اس کا کوئی اور رشتہ دار نہ یہاں ہے اور نہ ہندوستان میں۔تو ایسی حالت میں جہیز و تکفین وادا میگی قرض اور ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد ٔ بشرطیکہ اس نے کوئی وصیت کی ہوئتمام مال متروکہ سمّی محمّہ بوسف بیک کی تینوں لڑکیوں میں برابر برابرتقسیم کر دیا جائے گا۔ والله تعالیٰ اعلم

واررجب المرجب للومها هج

العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

# ہندوستان میں رہنے والے بھی پاکستانی کے ترکہ میں سے حصہ یا کیں گے

سوال: كيافرمات بي عاماء دين اس مئله مين كه: ارزيد جوكه ايك مكان كاما لك تقااوريه مكان اس نے اپنے نام شاہ لطيف آباد میں الاٹ کرایا تھا۔ زید نے اپنے ورٹا میں ایک بیوہ اور دولڑ کیاں چھوڑی ہیں۔ان کااس جائیداد میں کتنا کتناحتیہ ہوگا؟ ۲\_زید کی شادی شده بهن بھارت میں مقیم ہے اور بھارت کی شہری ہے اس کا جائیداد میں حقبہ ہے یا تیں؟ جب

جو باقی ہیں اکھیں بیوہ اوا کررہی ہے۔

ازراہ کرم سوالات کے جوابات حنفی سنی عقیدہ اور قرآن و صدیث کی روشنی میں عطا فرما کیں۔ عین نوازش ہوگی۔ شكرييه سائلة منه بي بي زوجه معصوم على شاه ،لطيف آبا دُحيدر آباد

۲۸۷ الجواب: صورت مسئولہ میں متوفی کا تمام مال متروکہ بجہیز تکفین اور ادائیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد اس کے موجودہ ورثہ لینی بیوہ ۲ بیٹی اور ایک بہن میں حسب ذیل طریقتہ پرتقسیم ہوگا۔ ""

زوجه بنت بنت اخت

یعنیکل مال کے ۱۲ حصے کریں۔ان میں ہے سصے زوجہ کؤ۸-۸ حصے ہر بیٹی کواور باقی ۵ صفے اس کی بہن کو دیں۔اوربہن انکاری ہوتو اس کاحصہ بھی متوفی کی بیٹیوں کو دیا جائے گا۔والله تعالیٰ اعلم

العبر محليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ١٠رجب المرجب عنه المرجب عنه المرجب

جائيدا دميں جوحصہ جس كاہواس سے زائدہيں لے سكتا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: میرے چچا کا انتقال ہو گیا اور ان کا بیٹا بیتیم رہ گیا۔ اس کی پرورش میں نے کی ہے۔میرے چیانے میرے پاس ایک دو کان جھوڑی تھی۔جواس کو باپ کی وراثت میں ملی تھی۔وہ دو کان میری دو کان ے نصف جگہ پر ساتھ ہی تھی جس کو میں نے اپنے چچا کی رضاہے اپنی دوکان میں شامل کرلیا تھا۔اب مسئلہ در کاربیہ ہے کہ میرے چپا کا بیتم از کا کیا مجھے یہ سوال کرسکتا ہے کہ پوری دوکان کا تیسراحتیہ بمعہ سامان اسے دوں جب کہ دوکان کاسب سامان میں نے اپنے بیپوں سے خریدا ہے اور اسے پالابھی ہے کیا مجھ پر جائز ہے کہ میں اس سے پر ورش کے بدلے حساب كركے روئي ليان ؟ اور جتنے سال ميں نے اپنے جيا كى دوكان اپنے پاس كھى ہے اسے اس كاكرابيدے دول يانہيں؟ قرآن وسنت کی روشن میں بیان فرمائیں۔الله تعالیٰ آپ کوجزائے خیرعطا فرمائے۔

سائل عبدالله جان بیهان ،شاہی باز ار ٔ حیدرآ باد ٔ سندھ

۱۷۸۷ الجواب: آپ کے چیا کا بیٹا صرف ای جائیداد منقوله اور اموال متر دکه کا مطالبه کرسکتا ہے جس کے متعلق سی<sup>ثابت</sup> ہوجائے کہ وہ ای متوفی کی ملک تنصے اور ہروہ چیز جومرحوم کی ملک ثابت ہوجائے اس پر پوراحق صرف اس مرحوم کے لڑکے کا ہے۔ کسی اور کواس پر دعویٰ ملکیت کاحق نہیں۔ دو کان میں اگر مرحوم کا کوئی سامان تھا تو اس کا واجبی کرایہ آپ کوا دا کرنا ہوگا اور نان ونفقہ میں جو بچھ آپ نے خرج کیاوہ شرعا آپ کاحق ہے۔(عالمگیری وغیرہ)۔والله تعالیٰ اعلم العبد محطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه موربيع الاوّل عن المعجم المعجم

## کوئی دارث کسی دوسرے دارث کاحق روکے تو گناہ گارہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ: میرے داداصاحب مرحوم ولیدخان کا انتقال ہوگیا۔ان کے تین اڑکے ہیں جن کی تفصیل ہے۔

وليدخان اوران کی او لا د

میںآئے گی۔

ا۔ بچوخان ، کی اولاد کے نام یہ ہیں مریم ، بالی ، یم ، رانی ، خان محمد ، احمد خان

۲۔اساعیل، کی اولا دیہ ہے،مسمات صحت محملی

ساعلی بخش خان ، کی اولا دیہ ہے ،مسمات خبری ،مسمات بیوہ ،مسمات باندی ،مسمات نعی ،مرحوم جمعہ خان

گزارش بیہ ہے کہ میری شادی میرے چیا بچوخان مرحوم کی لڑکی مسما قدمریم سے ہےاور میری بہن مسما قصحت مرحوم کی شادی میرے چیاز ادبھائی بچوخان کے لڑکے خان محمہ ہے جو کہ <u>۱۹۲۹ء میں فو</u>ت ہوچکی ہے۔اب اس کی اولا داور میرا بہنوئی خان محمد ہماری جائیداد میں سے حصد ور شطلب کرنے لگے ہیں چونکہ بیشادیاں وٹے سنے کی ہیں جب کہ وہ لوگ مجھ ے اپنا حتہ طلب کرتے ہیں مگر اپنی بہن مساۃ مریم کا حصہ ور شد سینے کو تیا رنہیں انہوں نے اپنی بہن مساۃ پی مرحوم کاحتیہ غصب کردیا ہے جب کہ اس کی اولا دوارث زندہ ہے جن کووہ حصہ سے دینے انکاری ہیں۔علاوہ اس کے علی بخش کے پوتے جو کہ مرحوم جمعہ خان کے لڑکے ہیں وہ اپنی بھو پھیوں کے حصہ ور ثنہ دینے سے انکاری ہیں۔ جناب عالی مذکورہ زمین کے بارے میں نے کورٹ ہذامیں اپل داخل کی ہوئی ہے جو کہ زیرغور ہے اور کورٹ ہذانے شرعی فتو کی ما نگاہے لہذا ان تمام صے داران کاحقیہ ورثاء شرعی محمدی کے مطابق بیان کیا جائے تا کہ جائیدا دمیں ہرایک کواپنا اپنا حق ملے۔ فقط محملی ۲۸۷**الجواب:** صورت مسئولہ میں مسماۃ مریم'اینے بھائیوں کے ساتھ'اینے باپ بچوخان کے مال میں بالکل ای طرح وراثت کی حقدار ہے جس طرح اساعیل خان کی لڑکی مسما قصحت اینے باپ کے مال میں اپنے بھائی محم علی کے ساتھ شریک ہے اور جس طرح علی بخش خان کی لڑکیاں جو ان کے انقال کے وقت زندہ موجود تھیں اینے باپ کے مال متر و کہ میں اپنے حصه وشرعیه کی حقدار ہیں ۔لڑ کیاں تو ان وارثوں میں ہیں جو مجھی کسی حالت میں محروم الارث نہیں ہوتیں ۔خواہ تنہا ہوں یا دوسرے ورثہ کے ساتھ۔ اس کے کسی وارث کو ہرگزید حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے مورث کے دوسرے شرعی وارثوں کا حق رو کے۔اگررو کے گا تو سخت گناہ گار غاصب وحرام کاراور مستحق عذاب نار ہوگا۔ بچو خان اساعیل خان اور علی بخش خال کے مال متر و کہ کی تقسیم' جہیز وتکفین' وادا لیکی قرض اور وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد' حسب ذیل طریقتہ پرمکل

#### میراث کے متفرق مسائل

**سوال:** کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: روثن خان کے مرنے کے بعد ان کی اولا دمیں ایک لڑ کامحمہ صنیف ایک الزكى زبيده اوردوسرى لزكى اكبرى ـ ان كاشرى حقد كس طرح تقتيم كياجائے كه كوئى الينے حق سے محروم ندر ہے۔

جب کہاڑ کامحم حنیف فوت ہو چکا ہے اور اس کی دو بیویوں میں سے ایک فوت ہوگئی اور ایک بیوہ موجود ہے اور محمد صنیف کی دونوں ہیو بوں کی اولا دہیں تمین کڑے موجود ہیں۔ان سب کا کتناهمة ہے؟

ا کیے اڑی زبیرہ فوت ہوگئی ہے اور اس کی اولا دمیں ایک اڑکا اور ایک اڑکی موجود ہے۔ انکا کتنا کتنا صة ہے؟ دوسری لڑکی اکبری موجود ہے اور بیوہ ہے اور اس کی کوئی اولا دہیں ہے۔اس کا کتناحصہ ہے؟

نوٹ \_ روشن خان ہندوستان ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ ان کی اولا دمحمہ صنیف ٔ زبیدہ اور اکبری پاکستان چلے آئے۔ الر مے محد حنیف نے بذر بعد کلیم والد کی جائیداد پاکستان میں حاصل کی اور چونکہ جائیداد پر دوسرے قابض نتھ اس کئے محمر حنیف نے عدالتی کاروائی کی۔اس عدالتی کاروائی کے خرچہ میں محمر حنیف نے اپنی ذاتی کمائی ہے = ۱۰۰۰۰ دس ہزار روبه پخرچ کیا۔ دوران عدالتی کاروائی فوت ہوگیا۔

وونوں لڑکیوں نے عدالتی کاروائی کے لئے پچھ بیں کیا۔ جائیدادوار نوں میں سطرح تقتیم ہوگی؟ فقط محمہ یجی شندُوآ دم ۲۸۷ الجواب: ميت كاموال ساواناس كى تجهيز وتلفين كرير پيركوئي قرض جيور ابوتواسادا كرير پيركوئي وصیت کی ہوتو کل مال کے ایک تہائی میں وصیت بوری کریں۔اس کے بعدمینت کے مال مترو کہ کی تقسیم مل میں آئے گی اور 

اروش خان کے مال متر و کہ ہے تمام حقوق کی ادائیگی کے بعد متمام مال کے چار حقے کریں۔ دوھے لڑکے کودیں اور باقی ایک حقہ ان کی لڑکیوں زبیدہ اور اکبری کو اور جائیداد کی کارگزاری میں جور و پییصر ف ہوا' تو اتنی ہی رقم 'اس محض کی اس مکان پر قرض ہے جس نے اپنے پاس ہے خرج کیا۔ یہ قرض کی رقم ادا ہونے کے بعد تقسیم جائیداد مل میں لائی جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم علام کے دفت دونوں ہویاں موجود تھیں۔ خواہ ایک۔ بہر حال اولا دکی موجود گی میں ان کا صرف آٹھواں حقہ ہے۔ باتی ماندہ مال ان کے تینوں لڑکوں میں برابر برابر تقسیم ہوگا۔ کسی بہن کا'جوا پ بھائی کی زندگی میں فوت ہو چکی' جو اپنے کا کہ جوموجود تھی وہ ہو گئی کہ ہو موجود تھیں۔ بلکہ جوموجود تھی وہ بھی بہن ہوتے ہوئے' یہاں بھائی کے مال سے کوئی حق نہ پائے گی کہ میں میں وہ دی گی موجود ہیں اور بیٹوں کی موجود گی میں بہن محروم ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم

۳۔ زبیدہ کی جائیدادوغیرہ کے تین صفے کریں۔ دوصے ان کے لڑکے کواورا یک صنہ ایک لڑکی کودیں۔ واللہ تالی اعلم ۴۔ اورا کبری کی زندگی میں'اس کی جائیداد کے تقسیم ہونے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ وہ مختار ہے اپنی زندگی وصحت میں جس طرح جا ہے اسپے اموال میں تصرف کرے۔ واللہ تعالیٰ اعلمٰ

٨رر بيع الآخر بوم الفيح

العبدمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

## زنده مخص کاتر که میم بیس ہوتا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسکد میں کہ: مستمی زیدنے شادی کی۔ پھوعر سے کے بعدزید کی ہوئ مرگئی اوراس سے ایک لڑکی بقید حیات ہے۔ زید نے لڑکی کی شادی کردی۔ پھوعر سے کے بعدزید نے دوسری شادی کرلی۔ دوسری عورت سے ایک لڑکی بقید حیات ہے۔ زید نے لڑکی کی شادی کردی۔ پھوعر سے کے بعدزید نے دوسری شادی کرلی۔ دوسری عورت سے یانہیں؟ سے زید کے تین بچے ہیں ایک لڑکا اور دولڑکیاں۔ کیازید کی زندگی میں اس کی اولا دزید کی جائیداد کی وارث ہے یانہیں؟ فقط عبد الجبّار الطیف آبادیونٹ نمبر ۸ میدر آباد

۲۸۷ الجواب: زید جب تک بقید حیات اور زنده ہو تندرست ہووہ اپنی تمام جائیدادواموال کا تنہا مالک ہے اور اسے اسے اموال و املاک میں تصرف کا پورا پورا اختیار ہے اور اس کے انقال کے بعد اس کے تمام ورثہ، اور ان ورثہ میں اس کی ساری اولا دراخل ہے۔ خواہ وہ ایک بیوی ہے ہویا دو تین سے ۔ واللہ تعالی اعلم

٢٨ رريع الآخر ٢٠ سالي

العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

## ایک شخص کے در ثاء میں بیوی مہم بیٹے اور ہم بیٹیاں ہین

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: قاضی عبدالوحید کا انتقال ہوگیا۔ قاضی مرحوم کی جائیدادمنقولہ و وغیر منقولہ میں پس ماندگان کوئس قدر حصّہ تقسیم ہوگا؟ پس ماندگان میں چارلڑ کے چارلڑ کیاں اورا کیک بیوہ ہے۔ منان عب الشکرینان

منجانب عبدالشكورخان

۲ ۸ **۷ الجواب:** صورت مسئوله میں متو فی کا تمام مال متر و کدازنتم جائیداد منقوله و غیر منقوله بجهیز و تکفین وادا میگی قرض اور

میّت مسئله ۸۸۲۹

زوجہ ابن ابن بنت بنت بنت بنت بنت بنت اللہ تعالی اعلم ۱۲ ما ۱۲ ما ۱۸ ما ۱۲ کے کے واللہ تعالی اعلم اللہ تعالی اعلم العبر محمطیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنه ۱۸ رزیج الآخر سرم میل التا اللہ محمد العبر محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ میں اللہ

سوتیلی اولا د کاتر که میں حصہ نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص کے پاس پھے جائیداد ہے۔ اس نے اپنی اس جائیداد کواس طرح تقسیم کیا کہ پچھے تی کاحتہ اپنی پہلی ہوی کی لڑکیوں میں دیا ہے اوراس شخص کے دوسری ہوی سے ایک لڑکی ہے۔ اس کو سیح کھیتی کاحتہ دیا ہے اور اس نے اپنی دوسری ہوی کوبھی پچھے حتہ دیا ہے اور دوسری ہوی کے تینوں لڑکے جو کہ پُہ کے شوہر سے ہیں۔ ان کو پچھ نہیں دیا ہے تو کیا شرعی طور پر اس شخص کی جائیداد میں ان تین لڑکوں کا حصّہ ہے؟ اور کیا سوتیلی اولا دکا سوتیلے ہیں۔ ان کو پچھ حتہ بنتا ہے یانہیں؟ فقط السائل نور محد شاہ جہانپوری ، ٹنڈوالہ یار

۱۸۷ الحبواب: دوسری بیوی کے پہلے شوہر ہے جو جیٹے ہیں وہ اس کے جیٹے ہیں۔ نہاس کے دارث رتوا پے سوتیلے باپ کی جائیداد میں ان کا کوئی ھتہ نہیں۔ پھراپی زندگی وصحت میں آ دمی خود ہی اس کا مالک ہے جس طرح جا ہے اس میں تصرف کرے۔ دوسروں کواس پراعتراض یاکسی مطالبہ کاحق نہیں۔ واللہ تعالی اعلم

العبد محمليل خال القادري البركاني النوري عفي عنه ٩٧رزيج الآخر عن الأخر

## نکاح ثانی کرنے سے عورت کا ترکہ میں حق ختم نہیں ہوتا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مئد میں کہ: متونی عبدالشکور کا انتقال ہوگیا اور اب اس کے دونا بالغ بجے حیات ہیں اور اس کی ہوہ آ منہ نے نکاح کرلیا ہے۔ ہوہ کا متونی کی اور اس کی ہوہ آ منہ نے نکاح کرلیا ہے۔ پہندا ہی معلوم کرنا ہے کہ ہوہ کا متونی کی جائیداد میں صقہ ازروئے شریعت ہے یائیں ؟

ورخواست دہندہ امام الدین ولد شبراتی ، پنجرہ پول، حیر رآباد

ورخواست دہندہ امام الدین کا بھی حق ہے اگر چہاں نے دوسرا کا محمام مال متروکہ ہیں اس کی ہوی کا بھی حق ہے اگر چہاں نے دوسرا نکاح کرلیا۔ بیحق روک لینا شرعا براظلم اور ناحق مال دبالینا ہے اور اس کا تمام مال متروکہ جہیز و تففین وادا کیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد حسب ذیل طریقہ پر اس کے موجودہ ورشیس تقسیم ہوگا۔ یعنی کل مال کے سولہ حصوں میں سے صرف دو جھے ہوہ کے اور باتی اس کے میٹوں میں برابر برابر۔ ہرایک کو ( ۷ – ۷ ) جھے۔ واللہ تعالی اعلم سولہ حصوں میں سے صرف دو جھے ہوہ کے اور باتی اس کے میٹوں میں برابر برابر۔ ہرایک کو ( ۷ – ۷ ) جھے۔ واللہ تعالی اعلم

متت مئله ۱۹۸۸

رُوجِهِ ابنِ ابن

والله تعالى اعلم

٥رجمادى الأولى بوم مواهج

العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

## ایک شخص کے در ثاء میں بیوی جھے بیٹے اور ایک بیٹی ہے

۲۸۷ الجواب: صورت مسئولہ عنہا میں متونی کا تمام مال متروکۂ تجہیز وتکفین وادا ٹیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد حسب ذیل

طریقه بران کے درشہ میں تقسیم ہوگا۔

متیت مسئله ۸ر ۱۰۸

العبد محمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ١٨ رربيع الاقل شريف سوسواهج

## کوئی وارث نہ ہونے کی صورت میں علاتی بہن حقیقی بہن کے قائم مقام ہوگی

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئد میں کہ: ارکرم الله خال مرحوم نے دوشادیاں کی تھیں۔ پہلی ہوی ہے ان کے دولڑ کے ہیں۔ پہلی ہوی ہے ان کی کوئی دولڑ کے ہیں۔ پہلی ہوی کے انقال بعد کرم الله خال مرحوم نے دومپری شادی مساۃ قمر سلطانہ مرحومہ ہے کی جن ہے ان کی کوئی اولا دنہیں ہوئی۔ کرم الله خال نے اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کا کچھ صقہ قمر سلطانہ مرحومہ کے نام کر دیا تھا۔

ا کرم اللہ خال کے انقال کے بعدان کے لڑے سلطانہ کوائے باپ کی جائداد ہے آٹھوال حقہ با قاعدگی ہے ادا کرتے رہے ہیں۔ اور جو جائداد قر سلطانہ کے نام تھی۔ ان کی گلہداشت دکھے بھال اور آمدنی وغیرہ کی خود قر سلطانہ کرتی ہے۔

سا۔ اب قمر سلطانہ انقال کرئی ہیں اور قمر سلطانہ مرحومہ کا کوئی قریبی رشتہ داریا بھائی نہیں ہے۔ قمر سلطانہ مرحومہ کے والد نے بھی دوشادیاں کی تھیں۔ پہلی ہوی ہے قمر سلطانہ تھی اور پہلی ہوی کے انقال کے بعدا پی پہلی ہوی کی بہن سے شادی کرلی تھی جن سے دولا کیاں ہیں۔ ا۔مہرالنہاء اس کے علاوہ اور کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے۔ مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ قمر سلطانہ کے نام جو جائداد ہے اور ان کوشو ہرکی جائداد ہے جو حقہ ملتا تھا اس کا اب جائز اور شرعی وارث کون ہے؟

فقط عبد الجبار ولد حاجی عبد اللطیف مرحوم ، لطیف آباد، حیدر آباد

۲۸۱ الجواب: صورتِ مسئولہ میں جب کے قبر سلطانہ مرحومہ کا کوئی وارث مثلاً حقیقی بھائی 'بہن ماں 'باپ پچھا' وغیرہ موجود نہیں۔ نہذوی الفروض میں نہ عصبات میں ۔ نوالی حالت میں مرحومہ کا تمام مال متروکہ جوان کی ملک وتصرف میں تھا۔ خواہ ان کے نام تھا' یا شوہر کے نام تھا اور اس ہے وہ اپنا حقہ پاتی تھیں ' تجہیز وتکفین اوا ٹیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد' مرحومہ کی دونوں علاتی بہنوں یعنی باپ شریک بہنوں میں برابر تقسیم کردیا جائے گا۔ باپ شریک بہنوں میں برابر تقسیم کردیا جائے گا۔ باپ شریک بہنیں ایسی حالت میں حقیقی بہنوں کے قائم مقام مانی جاتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم

العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٩ رذي الحجه عن المجمع المجموع

#### اگرمتوفی کے سی وارث کا پہتانہ چلے؟

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: محلہ ممتاز کالونی میں ایک شخص نذیر شاہ فقیر تھا۔ جو تقریباً ڈیڑھ سال ہوئے انتقال کر چکا ہے۔ اس کی جھگی سرکاری زمین کنٹونمنٹ کے علاقے میں واقع ، ممتاز کالونی میں ہے اور ممتاز کالونی ہیں ہے۔ اور ممتاز کالونی کی آبادی میں شامل ہے۔ گور نمنٹ لوگوں کے قتی کو سلیم کرتی ہے۔ گر ابھی تک قیمت نہیں لگائ ۔ متوفی نذیر شاہ کی جھگی اس وقت اہل محلہ کے قبضے میں ہے۔ اہل محلہ کی آرز و ہے کہ متوفی نذکور کی جھگی کا ہیوست شدہ ملبہ عارضی قبضہ فروخت کر کے محلے کی مبحد میں جوز ریتھیر ہے وقم خرج کی جائے۔

زمین اپی جگہ فی الحال ملکیت گورنمنٹ ہے جس کے فروخت کرنے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ صرف جھگی اور عارضی قبضہ فروخت کرنا ہے۔ زمین ہے کوئی واسطہ بیں۔اس لئے آپ سے استدعا ہے کہ شری فیصلہ سے مطلع فرمائیں کہ جھگی کے لمبداور عارضی قبضہ سے حاصل شدہ رقم مسجد شریف کی تغمیر پرخرج کی جاسکتی ہے یا کہ بیں؟

فقط ابل محلّه متاز كالوني ، قاضى عبد القيوم رود ، حيدرآ باد سنده

۷۸۷ الجواب: متوفی کے کسی جائز وارث کا پتہ نہ چل سکے تو اس جھگ کے ملبہ سے حاصل شدہ رقم غرباء ومساکین پراور کسی و بنی مدرسہ کے غریب طلباء پر صرف کر سکتے ہیں بلکہ اب بیرانہیں مساکین وغرباء کاحق ہے لیکن بیرقم مسجد میں صرف نہیں کر سکتے ۔ فان الله طیب لایقبل الا الطیب۔ والله تعالی اعلم

العبدمحمة لليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ١٥ رصفر المظفر سوم المجلم

بیوی کی جواولا دیہلے شوہر سے ہواس کو دوسر ہے شوہر کی جائیدا دیے حصہ نہیں ملے گا
سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: عبدالرطن کا انقال ہوگیا۔ اس کے درخہ میں ایک
لڑکی اور ایک بہن ہے اس کی بیوی کا بھی انقال ہوگیا ہے۔ بیوی اپنے ساتھ دولڑ کیاں لے کرآئی تھی۔ وہ شادی شدہ ہیں۔ وہ
عبدالرطن سے نہیں ہیں۔ بیلڑ کیاں پہلے فاوند ہے ہیں۔ بیوی کی ایک مال ہے جو کہ حیات ہے۔ بیوی کے دو بھائی بھی
ہیں۔ ترکہ س طرح تقسیم ہوگا؟

ا جرائے وصیت کے بعد حسب ذیل طریقتہ پرتقتیم ہوگا۔

متيت مسئله ۸ر ۲۴ ابن ابن

یعن کل مال کے ۱۲ حصے کریں۔ان میں ہے(۸) زوجہ کو (۱۲ - ۱۲) ہراؤ کے کواور (۷-۷) ہراؤ کی کودیں۔واللہ تعالی اعلم العبرمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ١٦٧ جمادي الأخرى سومهم إلضج

## اولا د کی موجود گی میں شوہر چوتھائی حصے کا حقدار ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

ا۔ایک عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ رہنا' سہنا ہے اور الگ مکان میں رہائش پذیر ہے جس کے جملہ اخراجات اس کا خاوند'

۲۔عورت بیار ہوگئی۔اس کا خاوند با قاعدہ علاج معالجہ، اور ہرطرح کی دیکھے بھال کے لئے اس کوسول ہیبتال میں داخل کراتا ہے،وہ زیرعلاج تھی کہ انتقال کر گئی۔اس کی پچھ نفتر مقم اور زیورات وغیرہ اس کے رشتہ داروں کے پاس ہے۔اب اس نقدرهم اورزیورات کاجائز وارث کون ہے؟ جب کہ خاوند نے اپنے کوجائز وارث سمجھ کرنفندوزیورات کا مطالبہ کیا تو رشتہ دارول نے انکار کیا اور کہا کہ مرحومہ نے وصیت کی تھی کہ میرازیور اور نقذرقم کسی کارخیریامسجد شریف میں صرف کر دینا اور مندرجہ بالا ز بورات اورنفذرقم خاوند کوئېيں دیا گيا۔

سدمرحومه کاایک لڑکا پہلے خاوندے ہے جو کہ شادی شدہ اور بچوں کا باپ ہے۔معقول آمدنی پر گزارا کرتا ہے۔مرحومہ پہلے شوہر ے مطلقہ ہے۔ اب اس بارے میں وراثت کا کیا تھم ہے؟ فقط والسلام خادم اہلسنت بخمر بلال قادری برکاتی قلات (بلوچستان) ۱۷۸۷ الجواب: متوفی مرد ہوخواہ مورت۔اس کے مال متر وکہ سے متعلق سب سے پہلے حق اس کی مطابق سنّت ، جہیزو تعلقین ہے۔اس کے بعدادا نیکی قرض اورصرف ایک تہائی میں اس کی وصیت کا اجراء ہوگا اگر چہور ٹاءراضی نہ ہوں ۔ بیرتینوں حقوق تقسیم وراثت پرمقدم ہیں۔اس کے بعد دو تہائی مال متروکہ اس کے تمام ورثاء پرحکم شرعی کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا۔ مرنے والے نے اگر بورے مال کی وصیت کی ہےتو صرف اس صورت میں نافذ ہوگی کہ اس کے تمام ورثہ بالغ ہول اور اپنی مرضی ہے اپناحتہ وصیت کے لئے واپس کریں اگران میں کوئی ٹابالغ ہو یابالغ ہواور دہ اجازت نہ دیے تو کسی وارث کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ سب کا مال روک کر وصیت میں صرف کر دے۔ جوابیا کرے گا وہ ضامن ہوگا۔ پھرمیت اگرعورت ہے اور اس نے پہلے شوہر سے اولا دمچھوڑی تو وہ وار توں میں داخل ہے۔رشتہ داروں میں اگر ماں باپ موجود ہیں تو وہ بھی حقدار ہیں۔ ببرحال اولا دکی موجودگی میں شوہرا یک چوتھائی کا حقدار ہے اور اس کو جوبھی رو کے گاوہ ظالم ہےمسلمانوں کو جاہئے کہ ظالم کو اس ظلم ہے روکیں خصوصاً جب کہ دارتوں میں کوئی نابالغ ہومشلاحقیقی بہن ۔ داللہ تعالیٰ اعلم العبدمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

١٢ رجمادي الأخرى سومهما تطبح

ایک شخص کے در ثاء میں دو بیٹے اور ایک بیٹی

**سوال:** کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: زیدنے اپنے انتقال کے بعد دولڑ کے اور ایک لڑکی

چھوڑی ہے۔ ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ فقط تھیم عبدالحق ،اعظم طیبہ کالج ،حیدرآ باڈ سندھ کے سوتو ایک تہائی میں اجرائے دیما کے المجھوڑی ہے۔ ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا ؟ میں اجرائے دیما کے المجھوڑی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعدائ کا تمام مال متر وکہ حسب ذیل طریقہ پراس کے دریثہ میں تقسیم ہوگا جب کہ کوئی وارث مثلًا ماں باپ موجود بنہ ہول ورندان کی موجود گی میں تھم بدل دیا جائے گا۔

متیت مسئله ۵

ابن بنت

· یعنی ایک رو پیہ کے ۵ صنے کریں۔ ہر بیٹے کو(۲) اور ہر بیٹی کوایک حقیہ دیں۔والله تعالیٰ اعلم العبدمح خلیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنہ ۱۲ رجمادی الا خری سوم میں هج

### قاتل کومورث کے مال سے پچھ نہ ملے گا

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: بکرنے اپنی بیوی کولل کردیا۔ بکر دیت دے کر آ زاد ہونا جا ہتا ہے۔ بیوی کے درثاء نے معاف کردیا ہے مگرا کیل بیٹی جس کا دیت میں بار ہواں حقیہ بنتا ہے اس نے معاف تنہیں کیا مگر دہ اس فیصلے سے پہلے ہی فوت ہوگئی۔ بٹی نے اپنے پیچھے شوہر' دولڑ کے اور ایک لڑکی' تین بہنیں اور تین بھائی اور باپ چھوڑا ہے۔ باپ ہی قاتل ہے۔اب بکر کی مرحومہ بٹی کی دیت کے کون کون وارث ہوں گے؟ اور ہرایک کے حصے کتنے کتنے بنیں گے؟ بمر باپ ہی قاتل ہے جودیت بھی ادا کرتا ہے کیاوہ دیت ادا کرنے کے بعدایی مرحومہ بنی کے تھے میں سے واليس اين باب مونے كاحصه وصول كرسكتا ہے؟ اگر كرسكتا ہے تو كتنا؟ فقظ محمر حنيف ،سينٹرل جيل حيدر آباد ۷۸۷ **الجواب:**اگر بیوی کے در ثاء میں بمرنے اپناحق معاف کر دیا تو باقی در ثدیعنی صورت مسئولہ میں بیٹی کا قصاص کاحق تو ساقط ہو گیالیکن دیت میں اپناحت پائے گی معاف کرنے والوں کو پچھ نہ ملے گا۔ عالمگیری میں ہے وہن عفامن ورقة المقتول عن القصاص ..... فلا سبيل الى القصاص - اوراك ي متصل فرمايان صالح احد الشركاء من نصييه على عوض اوعفا سقط الباقين عن القصاص وكان لهم نصيبهم من اللاية ولا يجب العافي شی من الهال (ص۲۲ ج۴ فناوی عالمگیری مطبوعه میمینته بمصر) پھر چونکہ باپ ہی قاتل ہے تو اے اس بیٹی کے مال سے م كه نه ملے گاحديث شريف ميں فرمايا القاتل لاميرات قل كرنے والااين مورث كى ميراث بيس ياتا۔ (ترفدى ابن ماجه) لہذا بٹی کا تمام مال متروکہ جس میں اس کے حصہ کی رقم ویت بھی شامل ہے اس کے شوہر اور اولا دہمی تقلیم ہوگا۔ بہن بھائی بھی محروم رہیں سے کہ میت کے لا کے اور لڑ کیاں موجود ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم • ١٣ مفرالمظفر سوه ١١٠ هج العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

## میت نے زمین مسجد میں دینے کی وصیت کی اور وار ثین اس برراضی نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسکد ہیں کہ: ایک پلاٹ جو کہ چار سوگر کا ہے میرے دادادادی کا تھا۔ جب میرے دادازندہ تھے تو انہوں نے میری دادی کو وصیت کی تھی کہ اگر میں پہلے دنیا ہے رخصت ہو جاؤں تو آپ یہ پلاٹ مجد کودے دینا لیکن جناب عالی! دادا تو اس دنیا ہے رخصت ہوگے۔ اس کے بعد میری دادی بیمارہو گئیں بعد میں نے بلاٹ میرے نام پر خود جا کر رجٹری کو دو ہزار رو پیدد ہے کے لئے بلایا گرمجد کے ممبر نہیں آئے بعد میں میری دادی نے میرے نام پر خود جا کر رجٹری کر وادی۔ بعد رجٹری کے رسید جھے لگی۔ جو کہ میرے پاس موجود ہے۔ بعد ہمان میں خود رہ رہا ہوں۔ اور ختیار کار آفیسر کا میرے پاس سرفیفیکیٹ موجود ہے۔ ان کے پاس کھست میں پھھیں۔ جناب عالی آپ جو تھی شری فیصلہ ہو بتادیں۔ عین نوازش ہوگی۔ شکریہ فقط محمد استان کے پاس کھست میں پھھیا ہواتات کیا کہ میں اس کے اس کو استان کے پاس کھست میں پھھیا ہواتات میں میں جو اس کیا ہے ہوئے سرکو اس کے بعد اس کی تجہیز و تھین وادا نیگی قرض کے بعد جو بچھ مال پچتا ہے اس کی ایک ہمانی میں وصیت ہوتی ہے سولہذا اگر کوئی اپنے پورے مال کے لئے وصیت کرجائے کہ مثل میں بیان خورت میں نافذ نہ ہوگی بلکہ صرف ایک تھٹ ایک ہمانی میں ان کا نفاذ ہوگا۔ صورت مسئولہ میں اگر میں ہوں ہے دو بیا ہوئے جی وارثوں کو اختیار ہے جب کے دو بالغ ہوں اور وہ نیا ہوئی کے دارثوں کو اختیار ہے جب کے دو بالغ ہوں اور دون دینا چاہی گیا متونی کے دارثوں کو اختیار ہے جب کے دو بالغ ہوں اور دوند دینا چاہیں تو می کی انظامیان سے جبرا وصول نہیں کرعتی۔ والله تو الی ایک علی اس کی انظامیان سے جبرا وصول نہیں کرعتی۔ والله تو الی ان کے دارثوں کو اختیار ہے جب کے دو بالغ ہوں اور دوند دینا چاہی کی مترکی انظامیان سے جبرا وصول نہیں کرعتی۔ والله تو الی ان کو دارثوں کو اختیار ہے جب کے دو بالغ ہوں اس کی میں دونہ کی دونہ کی کی مترکی انظامیان سے جبرا وصول نہیں کرعتی۔ والله تو الی ان کی دونروں کو انتظامیان سے جبرا وصول نہیں کرعتی ۔ والله کو کا کی مترکی انتظامیان سے جبرا وصول نہیں کرعتی ۔ والله کو کیا کی میں کو کو انتظامیان سے جبرا وصول نہیں کرعتی ۔ والله کو کا کی کی میں کو کی کو کی کو کر کیا کیا کہ کو کی کی کو کر کو کی کو کی کو کر کو کی کو کر کی کو کر کی کی کو کر کو کر کر کی کرنے کو کر کو کر کی کی کو کر کر کر کی کر کر کر کی کر کر

العبد محمد خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه • سارصفر المنظفر سوسها هج

## اگر کسی نے میت کے مال سے بچھر قم بطور سرقہ نکال لی تو واپس کرے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: جناب عالی مندرجہ ذیل حالات وسوالات کے بارے میں شریعت محمد بیکا کیا تھم ہے؟

ا۔میری ہمشیرہ جمیلہ کے شوہر کا انقال ہوگیا ہے اور اس کے بسماندگان میں خود اس کی بیوہ اور پانچ بنتجے ایک لڑکی اور چارلڑکے ہیں۔جس میں ایک بنتج کی عمرا میک سال ہے۔ اس کے علاوہ مرحوم کی بیوہ ہاں اور ایک نوجوان بھائی غیرشاد کی شدہ ہے۔ ۲۔مرحوم کے ترکہ میں ایک مکان ہے،جس کی رجسڑی بھی مرحوم کے نام پر ہے اور گھر بلوسامان کے علاوہ زیورات ونفذی بھی ہے۔ سا۔مرحوم نے ایک بلاٹ کے سلسلے میں تقریباً ایک ہزارر وید کی رسیدا ہے جھوٹے بھائی کے نام سے بھی کٹائی ہے۔ سم مرحوم پر اگر کسی کاقر ضہ باتی ہے تو اس کے لئے کیا تھم ہے اگر ور ثاادانہ کریں تو گنا ہگار ہیں یانہیں؟

۵۔ نیز اگر کسی پرمرحوم کا قرضہ باقی ہے تواس کے در شکو ماسکتے یا معاف کرنے کاحق ہے یانہیں؟

۱-ایسے کسی فریق نے جس کا حق نہیں بنا ہے یا کم بنا ہے اور اس نے مرحوم کے مال یا سامان میں سے قصدا سرقہ یا غبن کا ارتکاب کیا ہوتو اس کا بیاقد ام قابل گرفت ہے؟ یالائق معافی یا باعث گناہ ہے یانہیں؟ برائے کرم جواب سے نوازیں اور بی

بتائیں کہ ان اشیاء کے جائز وارث کون کون ہیں؟ مرحوم کی والدہ اور چھوٹے بھائی کا بھی حق بنتا ہے یا نہیں؟ اور حق بنتا ہے تو کتنا بنتا ہے؟ تا کہ تر بعت مطہرہ کی روش میں فیصلہ ہو سے ۔ السائل فخر الدّین وعبد الشکور ولد حاجی قر الدّین ، حیر رآبا وار کہ کا اللہ کے اس کے بعد اگر اللہ کا اللہ کا اس نے کوئی قرض اپنے او پر چھوڑ ا ہے تو اس کیا جائے۔ بھراگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو ایک بہائی مال میں سے اس کی وصیت کی ہے تو ایک بہائی مال میں سے اس کی وصیت پوری کی جائے ۔ ان تمام امور سے فراغت پاکڑا ہم تو فی کا تمام مال متر و کہ اوشم جائیداد متقولہ وغیر متقولہ زمین مکان دو کان اور جائیداد متقولہ فیتی پار چہ جات زیورات اسباب خانہ داری او جو اس کی وہ رقوم جو اور وں پر قرض ہیں اس کے ور شدی میں حسب ذیل طریقہ پر تقسیم کیا جائے ۔ یعنی تمام اموال کی قبت لگا کڑاس کے (۲۱۲) حصر یں ۔ ان ہیں ہے ۲۸ دو جو کو واور (۲۱۷) لڑکی کو دیں ۔ اس کے خلاف اگر کس نے پچھاور لیا 'دیا یو وہ ظالم ہے' اس سے واپس لیا جائے ۔ واللہ تعالی اعلم

العندمح خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٦ رمحرم الحرام سومها هج

۲۸ کالجواب: شوہر کے انقال کے بعداس کے مال متر وکہ ہے اپنامہر وصول کرنا یہ تہماراتی تھا جواب بھی باقی ہے اور مر نے والے کی اولا دکی موجودگی میں اس کے مال میں ہے آٹھوال حقہ تمہارا ہوتا ہے وہ بھی لے سکتی ہو۔ جہز میں جو پچھ تمہیں مال باپ کے یہال سے ملا وہ صرف تہماری ملکیت ہے۔ کسی اور کو اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ تم نے اپنی محنت مزدور کی سے جو پچھ کما یا وہ صرف اور صرف تمہارا ہے۔ کوئی اس پر قبضہ کر ہے تو بھی ظلم ہوگا۔ تم حکومت میں اپنے وعویٰ چیش کرو۔ تمہارا جو بھی حق ہے حکم نے لڑکے کے اجبی سے یعنی جو بھی حق ہے حکم نے لڑکے کے اجبی سے یعنی جو بھی حق ہے حکم نے لڑکے کے اجبی سے یعنی جو بھی حق ہے حکم نے لڑکے کے اجبی سے یعنی

غیرمحرم نے نکاح کیا تو حق پرورش جاتارہا۔اب بیتی بخوں کی نانی 'پرنانی کواور پھر دادی پر دادی کو ہے۔اس بیٹے کو کوئی حق نہیں۔وہ ظالم ہےاوراس کی سرّاوہ دنیا میں بھی یائے گااور آخرت میں بھی۔واللہ تعالی اعلم العبدمحمد خلیل خال القادری البر کاتی النوری عنی عنہ ۲؍جمادی الاخری سوم ہما ھج

## زندگی میں اپنامال برابر برابرتقتیم کرے

## سوتنيلے بيٹے كا جاكدا د ميں كوئى حق نہيں

سوال: محتر می جناب مفتی محمطیل خاں صاحب، وہتم دارالعلوم احسن البرکات و حیدرآ باد، السلام علیم ورحمتہ الله و برکانه کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ۱۔ میرے سابقہ شوہر سمّی محمد جمال عرف نورالز ماں سے ایک لاکامستی محمد اسلامیل ہے۔ اپنے پہلے شوہر کے بعد میں نے اپنا عقد ثانی عبدالله مرحوم ولد کال محمد سے کیا، جس سے میرے دولا کے ہیں۔ جن کی عمر ۹ سال اور ۷ سال ہے میرے مرحوم شوہر عبدالله ولد لال محمد کیا، جس سے میرے دولا کے ہیں۔ جن کی عمر ۹ سال اور ۷ سال ہے میرے مرحوم شوہر عبدالله ولد لال محمد کیا بیل یوی نے ایک لاک ہے جو کہ شادی شدہ اور بحق و اولی ہے۔ عبدالله ولد لال محمد نے ترکہ میں ایک رہائش کو ار فرچھوڑ ا ہے۔ میں بیلی یوی نے ایک لاک کے سامیل ہے وہ نہایت بدچلن اور نا فر مان ہا اور اب وہ میرے دوسرے مرحوم خاوند کے میں پوراقبضہ حاصل کر کے جھے اور دونوں جھوٹے بجو ل کو باہر نکال دینا جاہتا ہے۔ براہ کرم قرآن وحدیث کی روشنی میں اس ترکہ کی تقسیم اور ملکیت کے بارے میں اپنے فتوئی نے نوازیں۔ مہر بانی ہوگی۔

بیدا ہونے والے دولا کے اور اپنی سابقہ بیوی کے بطن سے ایک لاکی جھوڑی۔ یا پھر ایک لڑکا جواس کی موجودہ بیوی کے بیلے شوہر سے ہےاور ظاہر کہا*س لڑکے کا مرنے والے سے کوئی ایسی نسب*ت ایسانعلق ورشتہ ہیں جواسے اس کاوارث بناوے مجمر اسمعیل کا اسینے سوشلے باپ کی جائیداد ہے کوئی تعلق نہیں۔ نہ اس کی دولت و مال متروکہ پر اس کا کوئی حق ہے۔ لہٰذاصورت مسئوله مين متوفى عبدالله كاتمام مال متروكهٔ خواه ازتشم جائيدا دمنقوله بهوياغير منقوليه ــ زيورات وقيمتی پارچه جات بهون يانقدرقم' تجہیر و کھین ۔ وادا کیکی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد حسب ذیل طریقہ پر تقسیم ہوگا۔ یعنی کل مال کے(۴ م) حقوں میں ہے(۵)زوجہ کے(۱۴-۱۴) ہرلڑ کے کےاور (۷) آئی کی لڑ کی کے جو پہلی بیوی ہے۔ والله تعالى اعلم

میّت مئله ۸ر۴ ۳

والله تعالى اعلم

۲ \_ الركے كى دلديت سوتيلے باب سے ظاہر كى كئى اور لوگوں پر سامرروش ہے كہ بياس كاسوتيلا باب اور دہ اس كا سوتيلالا كا ہے تو نكاح ميں كوئى خرابى لا زم نہيں آتى ۔

الارمحرم الحرام سومهاطي العبدمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

ا گرمیّت کے دار ثین میں بیوی اور بیٹی کےعلاوہ ذوالفروض وعصبات میں ہے کوئی نہ ہو **سوال: محترى جناب مفتى محرضليل خال صاحب، شيخ الحديث مهتم دارالعلوم احسن البركات حيدرآ باد** السلام عليكم ورحمتهالله وبركانة

کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ولی محمر صاحب جنھوں نے اپنی پہلی ہیوی کے انتقال کے بعد د وسرا نکاح صبیحہ سے کیا تھا۔ جس ہے اس کی کوئی اولا دنہیں ہے۔ جب کہ پہلی بیوی ہے اس کی واحدلژ کی مریم ہے اور بالغ و حیات ہے۔ بال بچوں کی ماں ہے۔

ولی محرصاحب کی جائیداد میں فقط ایک جھ گی تھی۔ جواس نے اپنی ذاتی کمائی سے خریدی تھی۔ پھھ عرصہ کے بعداس کے حالات کی پیش نظراور جھ کی وسعت کی وجہ ہے آ دھی جھ گی فروخت کردی۔ جس کے بعدوہ آ دھی جھ کی میں رہا۔ پھھ عرصے کے بعد کااس کا انقال اس جھگی میں ہوگیا۔ صبیحہ جو کہاس کی دوسری بیوی تھی۔ وہ اس کے انقال کے بعد اس جھگی میں رہی۔ پہلے عرصہ بعداس جھ کی ہے بدلے نیوکر اچی میں اس کوا بیک مکان ملا۔ اب چونکہ صبیحہ کا انقال ہو گیا ہے اور و کی محمر کی اولا و میں صرف مریم ہے ٔ واحد وارث رومنی ۔ لہٰذا اس مکان کی وراثت کا مسئلہ شرع محمدی کی روشنی میں طل فر ما نمیں ۔ اور فتو کی و پیجئے کہ مریم کا

اس مکان میں کتناحتہ ہے۔ جب کہ خورطلب امریہ ہے کہ

ا۔ ولی محدصا حب کی اولا دتو صرف مریم ہے اور کوئی دیگر اولا دہیں ہے۔

۔ ۲ مبیحہ نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد بید مکان مسجد میں دیا جائے اور مرحومہ صبیحہ نے اس وصیت کے لکھنے سے قبل مریم ہے کسی قتم کامشور ہیار ضامندی نہیں گی۔

#### میت کے دار ثین میں صرف عصبات میں سے ہیں

سوال: کیافر اتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین اس مسکد میں کہ: مظفر خان مرحوم شاہ پور میں فوت ہوگئے ۔ جس کو تقریباً وس سال ہو گئے ہیں اور چونکہ مظفر خان کے والد اسم علی خان اوندھن میں پاکستان سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے اسلئے اس کے لا کے مظفر خان کو الدی زمین نام ہوگئ تھی ۔ جو یہاں بھی سینٹرل ریکارڈ سے زمین آئی اور مظفر خان کو مل وارد ہیں مشتر کہ طور پر حقہ دار ہے اور سب نے مشتر کہ طور پر دائد زمین کی قیمت بھی بھری اور اب دلا ورخان نے واپس زمین کوفر وخت کر دیا اور خود وارث بن گیا اور اس نے وہ زمین بھی فروخت کر دیا اور خود وارث بن گیا اور اس نے وہ زمین بھی نہری مشتر کہ طور پر کی ہے اور ابھی تک بری کی فاتح بھی تک مشتر کہ طور برک ہے اور ابھی تک بری کی فاتح بھی تک مشتر کہ طور برکر تے ہیں۔

اس کے علاء کرام ہے اس شجرہ کے مطابق فتوی جاہئے کہ مظفر خان مرحوم کی جائیداد کے اصلی وارث کون میں؟ آیا!مظفر خان کے علاء کرام ہے اس شجرہ ہے مطابق فتوی جائیداد کے اسلامی قانون کے مطابق حقد ار ہیں؟ یا صرف ججا ولاور خان ما کہ ہوتا ہے؟ اس کی جائیداد کے اسلامی قانون کے مطابق حقد ار ہیں؟ یا صرف ججا ولاور خان ما لک ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت فرما کیں تا کہ ہم کواظمینان ہوجائے۔

شجره

#### حسن خانزاده

دولها خان نصیب خان اجمیری خان اساعیل خان نصروخان دلاورخان دلاورخان مرحوم حیات مرحوم مرحوم حیات مرحوم منظورخان ،منظوری بندوخان امیرخان ،فریدخان ،فریدخان ،وزیرخان ،بانوبیگم مظفرخان کاولد منظورخان ،منظوری

فقط فدوى اميرخان ولدنصيب خان ،شاه يورجا كرئنلع سأتكمر

۱۷۸۷ الحبواب: سوال سے ظاہر ہے کہ متونی مظفر 'ان نے اپنے انقال کے وقت کوئی ذوی الفروض نہ چھوڑ ااور ہیے کہ عصبات میں ایک چنیا دلاور خان اور دوسرے چئیا زاد بھائی جھوڑ ہے۔ الی صورت میں چئیا متوفی کے حقیقی بھیجوں پر مقدم ہے۔ اس کے مال متر و کہ کاصرف چئیا حقدار ہے۔ نہ کہ چنیا زاد بھائی۔ واللہ تعنالی اعلم العبر محمد خلیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنہ 19 روئیج الاقل شریف سے سام العجم مطلبل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنہ 19 روئیج الاقل شریف سام سام العجم العبر محمد العبر محمد العبر محمد العبر محمد السام القادری البر کاتی النوری عفی عنہ 19 روئیج الاقل شریف سام سام العبر محمد العبر العبر محمد العبر العبر

## ایک شخص کے در نثر میں دو بیٹے اور بیٹی ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین دمفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ایک تخص کا انتقال ہوگیا اور وہ اپنے بیچھے دو بیٹے اور ایک بیٹی چھوڑ گیا ہے اور جائیداد کی مالیت ۲۲۵،۰۰۰ مسلغ سواد ولا کھر و پہیے ہے۔ ان دو بیٹو ل اور ایک بیٹی کے علاوہ کو کی اور وارث نہیں ہے۔ یہ جائیداد کی مالیت مہر ذکریا میمن وارث نہیں ہے۔ یہ جائیداد کس طرح تقسیم ہوگی؟ اس کے بارے میں علاء کرام کیا فرماتے ہیں؟ فقط والسلام محمد ذکریا میمن اللہ کا لام کا للہ کا للہ کا تقسیم ہوگی؟ اس کی جبیز و تکفین وادائیگی قرض اور کو کی وصیت کی ہوتو ایک ہمائی میں اجرائے وصیت کے بعد اس کے دو بیٹو ل اور ایک بیٹی میں (جب کہ اس کا کوئی اور وارث نہیں) اس طرح تقسیم کیا جائی میں اجرائے وصیت کے بعد اس کے دو بیٹو ل اور ایک بیٹی میں (جب کہ اس کا کوئی اور وارث نہیں) اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ تمام مال کو (۵) حقول پر تقسیم کریں۔ ان میں سے ہر بیٹے کو (۲) حقے اور باقی ایک حقہ بیٹی کو دے دیں۔ واللہ تعالی اعلم

متیت مسئله ۵

ابن ابن بنت

۲ ا والله تعالی اعلم

٤ اررئيع الأوّل شريف سون ساؤهم

العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### وار ثین کوتھی دست جھوڑ نا گناہ ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: حافظ مقبول احمد صاحب کی وہ بیویوں سے پانچ اولا دہیں۔ تین لڑ کے اور دولڑ کیاں۔ حافظ مقبول احمد صاحب نے اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اولا دمیں تقسیم کردی۔ باپ کے

سامنے دولا کیوں نے مینوں بھائیوں کے تق میں اپنا اپناھتہ لکھ کردیا ہے۔ مینوں لڑکوں کو ھتہ برابردیا جا تا ہے۔ بڑے لڑکے کا نام خیم باجم ورسرے کا نام تو فیق احمد اور چھوٹے کا نام نھا ہے۔ بچھ عرصہ کے بعد باپ حافظ مقبول احمد کی زندگی میں بڑے بھائی ضمیر احمد نے اپناھتہ دونوں چھوٹے بھائیوں تو فیق احمد اور نھا کولکھ کردے دیا ہے۔ نھا اپناھتہ کر لیتا ہے۔ تو فیق کی جگہ پر ضمیر احمد اپنا مکان بنا کر رہتا ہے۔ بچھ سال کے بعد ضمیر احمد خت بیار ہوجا نا ہے۔ اس وقت تو فیق احمد نے ضمیر احمد ہا میں خدا اور خدا کے رسول سٹھ آئینہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آپ کے ٹھیک نہ ہونے پر آپ کی اولا دکولکھ کر دے دول گا۔ اگر آپ کا فدا اور خدا ہے جو میں اپنے بھینچ اور بھیا وی کے نام پر لکھ دول گا۔ ضمیر احمد کا انتقال ہوجا تا ہے۔ تو فیق احمد نے اپنے مطابق خمیر احمد کا انتقال ہوجا تا ہے۔ تو فیق احمد نے اپ حسب وعدہ بھینچ اور بھاوج کے نام پر حلف نامہ لکھ دیا ہے۔ اب تو فیق احمد صاحب چا ہے ہیں کہ بیشر بعت کے مطابق ضمیر احمد صاحب چا ہے ہیں کہ بیشر بعت کے مطابق ضمیر احمد صاحب جا ہے ہیں کہ بیشر بعت کے مطابق ضمیر احمد صاحب کے اولا دکواس جائیداد کا مالکہ بنادیں؟

نوٹ شمیراحمدصاحب کے دولڑ کے اور سات لڑ کیاں اور ایک بیوہ ہے۔ان کا شرعی حصّہ کتنا بنیا ہے؟ العارض محمد تو فیق احمد ولد حافظ مقبول احمد

تقسیم ہوگا اور تو نیق کو اختیار ہے کہ انتقال کے بعدان کا مملوکہ تمام مال متر و کہ تو صرف ضمیر احمد کے دار توں ہی میں بقاعد ہ شرعیہ تقسیم ہوگا اور تو نیق کو اختیار ہے کہ اپنی زندگی و تندر تی کی حالت میں اپنی مال سے جتنا اور جسے چاہے دیں ۔لیکن اپنی وار تو فیق کو تہی دامن چھوڑ دینا دانشمندی نہیں ۔ شرعا جرم ہے اور آخرت میں اس پرمواخذ ہ بھی ۔ (در مختار وغیرہ) ۔ تو تو فیق کا مال تو فیق کے وار توں کو مانا چاہئے ۔ اگر چہ دوسروں کو دے دینا بھی نافذ ہوگا مگر گنا ہ رہے گا کہ اپنے وار توں کو ان کے تق سے محروم کر دیا ۔ بہر حال ضمیر کا مال متر و کہ ان کے در شدمیں حسب ذیل طریقہ پر تقسیم ہوگا۔

متیت مسئله ۸۸۸۸

### ایک شخص کے در ثاء میں ہیوی کے بیٹے اور ہم بیٹیاں ہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: شیخ الله بخش مرحوم نے اپنے بیجھے ایک بیوی سات لا کے اور جارلڑ کیاں جھوڑی ہیں۔کل تر کہ کی رقم ایک لا کہ ہیں ہزار روپیہ ہے لہذا رقم ورثہ میں کس طرح تقتیم ہوگی؟ بینوا تو جو وافقط۔ حفیظ الله اکبرآ بادی ،لونگ بھگت گلی حیدرآ باد

۲۸۷**الجواب:** صورت مسئولہ میں متو فی الله بخش کا تمام مال متروکہ جہیز وتکفین وادائیگی قرض اور کو ئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد ان کے موجود ہ ورثہ میں اس طرح تقشیم ہوگا کہ تمام مال کے (۱۲۴۷) جھے کریں۔ان میں

ے (۱۸) زوجہ کو ہراڑ کے کو (۱۳) اور ہراڑ کی کو (۷) حصے دیں۔واللہ تعالیٰ اعلم میت مسئلہ ۸ ر ۱۲۲

## بھائی یا بیٹے کی موجود گی میں بھتیجی کاورا ثت میں حصہ نہیں

۱۷۸۷ الجواب: معثوق علی کے در شیس جب کہ ماں باپ بھائی بہن بیٹا بیٹی وغیرهم میں ہے کوئی موجودہ نہیں صرف اس کے بھائی کا بیٹا موجود ہے۔خواایک یازیادہ تو معثوق علی کا تمام مال متروکہ جہیز تنفین وادائیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک نگٹ میں اجرائے وصیت کے بعد اس کے بھیج کو ملے گا۔ایک ہے تو سب وہی پائے گا۔زیادہ ہوں تو باہم برابر برابر تقسیم کرلیں بھیجی کا اس میں کوئی حی نہیں۔واللہ تعالی اعلم

٣٢ ربيج الآخر ٣٠ مما هج

العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

## زندگی میں مال تقسیم کردیا تو واپس لے سکتا ہے یانہیں؟

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: حافظ مقبول صاحب کی دو ہیویاں تھیں۔ جن سے پانچ اولا دہوئیں۔ پہلی ہیوی سے جاراولا داور دوسری ہیوی سے ایک لڑکا ہوا۔

. یہالز کاخمیراحمد بن حافظ مقبول دوسراتو فیق احمد بن حافظ مقبول احمداور دولز کیاں سروری بیگم بنت حافظ مقبول احمهٔ دوسری کشوری بیگم بنت حافظ مقبول احمداور دوسری بیوی ہے صرف تتھے خال ہیں۔

جب کہ میرے والد لین کہ تو نیں احمد میرے والد محترم نے جو پلاٹ تقلیم کرنا چاہا اس کارقبہ ۹۰ مربع گزہے۔ وہ ہم تینوں بھائیوں میں تقلیم کرنا چاہا گرمیرے بڑے بھائی ضمیراحمد نے لینے سے انکار کردیا کیوں کہ بھائی ضمیراحمد صاحب حیثیت تھے اور انہوں نے ہم دونوں بھائیوں کو لینی تو نیق احمد اور تھے کو دے دیا۔ اس اثناء میں میں حیدر آباد چلا گیا اور وہاں سکونت اختیار کرلی۔ اچا تک بھائی ضمیر احمد کے حالات خراب ہو گئے اور ضمیر احمد سخت بیار پڑ گئے۔ میں اپنے بھائی کی جارواری کے اختیار کرلی۔ اچا تارہتا تھا۔ میرے حقد میں ۵۳ مربع گزاور نضے خان کے حقد میں بھی ۳۵ مربع گز حقد آیا۔ یعنی نصف

فقطاتو فيق احمد ولدحا فظمقبول احمد، كمِدّ وحسين آبادُ حبير رآباد

۲۸۷ الجواب: ضمیراحمہ نے جب کداپناحق اپ بھائیوں کی خاطر چھوڑ دیا اوران کے دونوں بھائیوں نے ان کی زندگ بی میں اے باہم برابر برابرتقیم کرلیا تو اس پلاٹ میں ان کا کوئی حق ندر ہا۔ اگر چہ بعد میں ان کی مالی حیثیت کتنی ہی خراب کیوں نہ ہوگئی ہو۔ پھر جب کداس بلاٹ برضمیر احمد نے اپنی رقم ہے مکان تعمیر کرلیا جوتو فیق کی ملکیت تھا تب بھی وہ زمین تو فیق ہی ملکیت تھا تب بھی وہ زمین تو فیق ہی ملکیت تھا تب بھی وہ زمین تو فیق ہی ملکیت تھا ہو تو درکا اِخیر وفیق ہی ملکیت تھا اس ہے تو '' درکا اِخیر حاجب بچھاسخارہ نمیست' کے ماتحت اب درکیسی فیصوصاً جب کہ خود اس کے اپنے ور شد کے پاس اپنا دوسرامکان موجود ہے۔ لاہذا اس بات کوفرض کر لینے کے بعد کہ وہ مکان سرے سے شمیر مرحوم ہی کی ملکیت تھا ان کے در شد میں حسب ذیل طریقتہ پر تقسیم کردیں۔ الله جزائے خیردےگا۔

متیت مئله ۸۸۸۸

## ایک شخص کے در ثاء میں ہیوی ٔ بیٹے اور بیٹی ہیں

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ہمارے والدمحترم جناب محمد یعقوب صاحب کا انقال ہو چکا ہے۔ جائیداد میں ایک دوکان اور مکان ذاتی ملکیت ہے اور وارثین میں دو بھائی اور ایک بہن اور والدہ محترمہ حیات ہیں۔اب فتو کی جاہئے کہ کل مال متروکہ میں سے کتنا کتنا حقہ ہے گا؟ اور کیا ہماری والدہ محترمہ اپنی مرضی سے سب کو حصّه دے سکتی ہیں یانہیں؟ جواب کا طلب گار ، حافظ محمد نورولدمحر یعقوب مرحوم

۱۷۸۷ الحبواب: صورت مسئولہ میں متوفی محمد یعقوب کا تمام مال متروکہ منقولہ وغیر منقولہ تجہیز وتکفین وادائیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک ثلث میں اجرائے وصیت کے بعداس طرح تقتیم ہوگا کہ کل مال کے (۴۰) حصے کریں۔ان میں سے (۵) والدہ کو (۱۲۰ م) ہرلڑ کے کواور (۷) لڑکی کو دیں۔ حکذ ا۔ واللہ تعالی اعلم

میّت مئله ۸ر۴۴

زوجه ابن ابن بنت

ے سما سما کے واللہ تعالیٰ اعلم

٢٨ رريع الآخر ٣٠٠١ هج

العبدمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

## زندگی میں سب کو برابر تقتیم کر ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: میرے چار بیٹے اور چار بیٹیاں حیات ہیں۔ ایک جوان بیٹے کار ۱۹۸۱ء میں انتقال ہوگیا۔ مرحن کے پانچ بیٹے اور ہیوہ حیات ہے۔ میری دوسری ہیوی بھی حیات ہے۔ میری جائیداد کی تقسیم شری حیثیت سے مجھے آگاہ کریں۔ فقط: محبوب احمصدیقی ،لطیف آباد حیدر آباد

اعتراض نہیں۔البتہ وارثوں کوناحق کردینا گناہ ہوا ہے۔ جے جتنا چاہے بخشد ہے۔ دوسرے کواس پرحق اعتراض نہیں۔البتہ وارثوں کوناحق کردینا گناہ ہوا ہے۔ والا گناہ گاراوراولا دکو ہہہ کرنے میں لڑکی اورلائے دونوں کو برابردے۔ یہیں کہلا کے کولاکی سے دو چنددید ہے۔ جس طرح میراث میں ہوتا ہے کہلا کے کولاکی سے دو خنددید ہے۔ ہہمیں ایسانہیں۔ (بحرالراکق یوہ چھوڑی میت کے تمام ایسانہیں۔ (بحرالراکق یوہ چھوڑی میت کے تمام مال متروکہ تجہیز و تکفین وادائی قرض اور وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد اس کے ورث میں حسب ذیل طریقہ پرتقسیم ہوگا۔

میّت مسئله ۸ر ۱۰۴

لیمن کل مال کے (۱۰۴) حضے کریں'ان میں ہے (۱۳) ہیوہ کو' (۱۴-۱۴) ہر بیٹے کواور (۷) ہمر بیٹی کودیں۔واللہ تعالیٰ اعلم العبدمحمر خلیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنہ ۵۱؍جمادی الاولیٰ سوم میا حج

ایک شخص کے در ثامیں بیوی مہیٹے ایک بیٹی اور باپ ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ بیٹا شاوی شدہ

تھا۔ بیوہ اور پانچ بچے اس کے حیات ہیں۔ جارلا کے اور ایک لڑکی۔ بیٹے کی والدہ حیات نہیں ہیں والد حیات ہیں۔ ایسی صورت میں مرحوم کی جائیداد کی شرعی تقلیم کی حیثیت ہے آگاہ سیجئے؟

۱۷۸۷ الجواب: صورت مسئوله میں متوفی کاتمام مال متروکهٔ تجهیز و تکفین وادا ئیگی قرض اورا یک تنهائی میں اجرائے وسیت کے بعد اس کے ور نہ میں اس طرح تقتیم ہوگا کہ کل مال کے (۲۱۷) جھے کریں۔ان میں سے (۲۷)زوجہ کو۔ (۳۷) باپ کو\_(سم ۲۳)ہراز کے کواور (۱۷) حصے لڑکی کودیں۔ ہکذا۔والله تعالی اعلم

ابن ابن بنت زوجبہ اب ا بن ہم سو ہم سو سا الله تعالیٰ اعلم **74 7**2

العبدمجمة طليل خال القادري البركاتي النورى عفى عنه ١٦ جمادى الإولى عن عنه

## اگر بہن اور بھینچے کے علاوہ کوئی وارث نہ ہوتو دونوں کونصف ملے گا

**سوال:** کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: مستمی فتح محد ولدمحمہ بخش صاحب کی جائندا دہے اور وہ لاولد ہے۔ سمی سے عزیزان میں ہمشیرہ اور بھتیجا ہے، فتح محمد کی جائیداد میں ان دونوں کا کس قدر حصہ ہے۔ فتح محمد کا انتقال

ہوگیا ہے۔ فقط محمد ابراہیم ولد شبراتی بھلیلی پار پریٹ آباد حیدر آباد

۲۸۷ الجواب: صورت مسئوله میں جب که متوفی کا کوئی اور دارث ایک بهن ادر ایک بینیج کے سوانہیں' متوفی کا تمام متروکہ مال، جبہنے وعلیٰ وادا کیکی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تنہائی میں اجرائے وصیت کے بعد' دوحصوں میں تقسیم کر کے ان دونوں کو برابر برابر دیا جائے گا۔ بہن کانصف بطور میراث مقرر۔اور باقی ماندہ نصف بھینچے کو بطور عصبہ۔واللہ تعالی اعلم ١٦رجمادي الاولى <del>سومهما</del> تشج العبد محمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

### متوفی کےور ثاء میں بیوی مہم بیٹے اور ۲ بیٹیاں ہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ہمارے والد کا انتقال ہوا اور انہوں نے ور شہیں درج ذیل افراد حیموزے ہیں۔

ا ۔ بیوہ ۲ ۔ جاراز کے سے جھاڑ کیاں۔

اس کے علاوہ ان کے والدین اور بھائی وغیرہ بھی موجود نبیں۔اس صورت میں ان کاتر کہ س طرح تقسیم ہوگا؟ فقط محمد دانش، انڈس گایس کالونی 'حیدرآ باد

۲۸۷**الجواب: صورت مسئوله میں متو فی کاتمام مال م**تروکه جهبیر وتلفین وادائیگی قرض اورکوئی وصیت کی ہوتو ایک تنہائی میں اجرائے وصیت کے بعد ان کےموجود ہ ور ثہ میں اس طرح تقتیم کیا جائے گا کہ تمام مال کے (۱۱۲) بھے کریں۔ان میں

ے (۱۲) بیوه کو (۱۲۱ - ۱۲۲) مراز کے کواور (۷-۷) مراز کی کو۔

میت مسئله ۸ر ۱۱۲

متوفی کے در ثاء میں بیوی والدین بھائی بہن ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: بھورے خان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی کوئی اولا دہیں صرف ایک ہیوہ ہے۔ ان کے والدہ زندہ ہیں اور تین چھوٹے بھائی اورا یک بہن ہے۔ براہ کرم شریعت کی روے فتو کی دیں کہ مرنے والے کی جائیداد میں کس کا کتنا کتنا حتہ ہے؟ فقط اشتیاق حسین

۲۸۷ الجواب: صورت مسئولہ میں بھور کے خان کا تمام مال متر و کہ جہیز و تنفین وادائیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد ٔ چار حقول میں تقسیم ہوگا۔ ان میں ہے ایک چوتھائی بیوہ کو اور باقی تمین چوتھائی باپ کے ہول گے کہ وہ عصبہ ہا اور باپ کے ہوتے ہوئے بھائی بہنول کا کوئی حصہ نہیں۔ وہ محروم رہیں گے۔ واللہ تعالی اعلم مول کے کہ وہ عصبہ ہا در باپ کے ہوتے ہوئے بھائی بہنول کا کوئی حصہ نہیں۔ وہ محروم رہیں گے۔ واللہ تعالی اعلم العبر محرفیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ مول سے مول کے العبر محرفیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ مول سے مول کے العبر محمد کے اللہ مول کی سوئیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ مول کے اللہ مول کی سوئیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ مول کے دول سوئیل خال القادری البرکاتی النوری علی سوئیل خال الفادری البرکاتی النوری علی سوئیل خوال سوئیل خال الفادری البرکاتی البرکات

ایک شخص کے در ثاء میں بیوی والد سو تیلی اولا دیھائی بہن ہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسلمیں کہ: بھورے فال کا انقال ہوگیا۔ ان کی کوئی اولا وہیں ہے۔ جس وقت انہوں نے ہوہ سے نکاح کیا' اس وقت ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوہ کے ساتھ آئی تھی۔ جب وہ بڑے ہوئے ان دونوں کی شادی کردی۔ اب وہ بالغ اور بال بچہ دار ہیں اور لڑکا اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہے۔ مرحوم کے والدزندہ ہیں۔ تین چھوٹے بھائی اور ایک بہن ہے۔ اس لئے عرض ہے کہ شریعت رو سے نتوی دیں کہ ان کی جائیداد میں کس کا صف ہے؟ اور کتنا کتنا بنتا ہے؟ مندر جہذیل اشخاص ان کے وارث ہیں۔

ا۔مرحوم کے والد، ۲۔مرحوم کے تین جھوٹے بھائی، ۳۔مرحوم کی بہن، ۴۔مرحوم کی بیوہ،

۵-مرحوم کاسوتیلا بینا، ۲ ـ مرحوم کی سوتیلی بینی

۸۷ **الحبواب:** جواب اب بھی وہی ہے کہ تمام مال متر و کہ تجہیز وتکفین وادا کینگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد' حسب ذیل طریقہ پرتقتیم ہوگا۔

متتمئله

زوجه باپ بھائی بھائی بہن سوتیلالڑکا سوتیلیالڑکا ہوتیلیالڑکا الموتیلیالؤکی المحروم محروم م

باپ کی موجودگی میں جو حقیقی بہن بھائی محروم رہتے ہیں تو سو تیلے کا تو کوئی سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ والله تعالیٰ اعلم العبرمحر خلیل خاں القادری البر کاتی النوری عفی عنه سار جمادی الاولی سام سار

## اگرایک شخص کے در ثاء میں ایک لڑ کا اور دولڑ کیاں ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: جائیداد میں سے مرحوم کی حقیقی اولا دکا شرعی توانین کی روے کتناحق بنتا ہے۔ مرحوم ننصے خان نے اپنے پیچھے ایک لڑکا اور دولڑ کیاں چھوڑی ہیں۔ اس لئے مہر بانی فر ماکرفتو کی دیں کہ ہرایک کتناحصہ ہوتا ہے؟ فقط نواب اختر خان ،حیدرآ باد

۱۸۷ الجواب: صورت مسئولہ میں جب کہ متوفی نے اپنے ور ٹاء میں صرف ایک لڑکا اور دولڑ کیال جھوڑ یہیں۔ کوئی اور وارث ان تمین کے علاوہ نہیں تو متوفی کا تمام مال متروکہ تجہیز وتکفین و ادائیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد جار حقوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ان میں سے ۲ حصے بیٹے کے اور باقی دوھتے 'بیٹیوں کے۔ ہم بیٹی کا ایک حتمہ۔ یعنی کل جائیداد کا آ دھا ' بیٹے کا اور باقی آ دھا دونوں لڑکیوں کا۔ ہرایک کا ایک چوتھائی۔ ہکذا

مستلديه

بنت بنت الله تعالى اعلم الله تعالى اعلم الله تعالى اعلم الله تعالى الله تعالى اعلم الله تعالى الله تعالى الله تعلى الله تعلى الله تحرى سوم مهم الله تحري سوم مهم الله تعلق ال

### ا يک شخص کے ورثاء میں بیوی مہابیٹے اور دو بیٹیاں ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ: ایک مکان جس کی مالیت تقریباً ایک لاکھ پجیس ہزار ہے اور اس مکان میں حقہ دارسات آ دمی ہیں یعنی وہ اس طرح سے کہ جاربالغ لڑکے اور دو بالغ لڑکیاں اور ایک والدہ صاحبۂ والدصاحب کا انتقال ہو چکا ہے یعنی اس طرح سے بیسات حقہ دار بنتے ہیں تو جناب ہم اس کے متعلق بیہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ایک لاکھ پجیس ہزار میں سے چاروں لڑکوں کے حقہ میں کتنے کتنے رو پے آئیں گے؟ اور والدہ صاحب کا حقہ میں کتنے رو پے آئیں میں میں الدصاحب کا ہے۔ حقہ میں کتنے رو پے آئیں میں میں عربی تو جناب اس کا جواب عنایت فرمائیں عین نوازش ہوگی۔ مکان مرحوم والدصاحب کا ہے۔ فقط: سیّد واجد علی، نردمیونسیائی حید رآ باد سندھ

۲۸۷ الجواب: صورت مسئوله میں میت کا تمام مال متر و کهٔ نقذخواه زیورات وقیمتی پار چه جات و جائیدادمنقوله وغیرمنقولهٔ

میّت کی تجہیز و تکفین وادائیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد حسب ذیل طریقہ پرتقسیم ہوگا۔

میت مسئله ۸۰٫۸

زوجہ ابن ابن بنت بنت بنت ابن ابن بنت بنت ا

لیمن کل مال کے(۸۰) حصے کریں۔ان میں ہے(۱۰) زوجہ کؤ (۱۳–۱۳) ہرلڑ کے کواور (۷–۷) ہرلڑ کی کودیں۔واللہ تعالیٰ اعلم

العبر محمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٥ رجمادي الأخرى عن عن العبر محمد الما خرى عن عن العبر محمد

شرکاء میں اگر کوئی مخص کسی کے ق میں ستبردار ہو گیاتو پھراس کا فن ہیں اور پکڑی کی کوئی شرعی حیثیت ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں کہ:

ا \_مرحوم کی ملکیت کس طرح حصه داروں میں تقسیم ہوگی؟

منتهن عرف اسحاق احمد ( مرحوم ) ٩٢٩ و ۽

ايك بيوه، يانج بيني جيه بينيال

۲۔ مرحوم کے نام بیٹری پیتہ کالائیسنس تھا۔ جس پر بیٹری پیتہ سام اوا ء کے بعد منافع ملنا شروع ہوا۔ لا کے ایم ہمائیوں نے حساب کر کے منافع کی رقم تقسیم کرئی اور آئندہ کے لئے اس کا منافع اپنی والدہ کے حق میں کر کے دست بردار ہوگئے۔ جس بھائی ک پاس وہ لائیسنس رہا۔ اس نے والدہ کومنافع کی رقم نہیں دی۔ اب والدہ کہتی ہیں کہ بیمنافع مجھے دیا جائے جب کہ ایک بھائی کا مطالبہ ہے کہ اس منافع کو تقسیم کیا جائے۔

۔ مرحوم کا ایک لڑکا دوسال قبل انتقال کر گیااور جائیدا دونقدرتم جھوڑ گیا۔ شبیراحمد (مرحوم )1<u>941ء</u> والد وشبیراحمد نیوه شبیراحمد تین لڑکے ایک لڑکی

مرحوم شبیراحمر کی ملکیت کس طرح تقشیم ہوگی؟

٣ ـ مرحوم تصن کے بیٹے بیٹ بلد یہ ٹیڈو آدم کی ایک دوکان تھی۔ کرایہ پرجوکہ مرحوم نے اپنوفت ہونے ہے دوسال بل ایک ا ایک لڑے کے نام کردی مرکار و بارخود کرتے تھے۔ ایک بھائی کا کہنا ہے کہ اس کی پگڑی کی رقم لگا کرھتہ کیا جائے۔ ۵ ـ مرحوم کے پاس ایک تختہ تھا جو کہ بلدیہ کی جگہ پر رکھا ہوا تھا اور کر ایہ ادا کیا جاتا تھا لیکن اس ہے آمدنی کے کوئی فرائع نہیں تنے ہوائی نے تختہ اپنے نام الاٹ کرایا۔ بقایا جات اور دیگر تنے ہوائی نے تختہ اپنے نام الاٹ کرایا۔ بقایا جات اور دیگر اخرا جات ادار کرنا تھا لیکن اس ہے آمدنی کوئی نہیں تھی۔ سے 19 وی بلدیہ نے تختہ کی جگہ دوکا نیس تھیر کرنے کا منصوبہ بنایا اور

اس سلسلہ میں جو بھی کوشش یا اخراجات یا پیشگی رقم کی گئی وہ صرف ایک نے ہی ادا کی تھی۔ صرف اس کے نام تختہ الاٹ تھالہٰذا اس بارے میں بھی ایک بھائی کا کہنا ہے کہ اس دو کان کی بھی پگڑی مقرر کر کے تقسیم کی جاوے۔ جناب والا! عرض ہے کہ مہر بانی فر ماکر مفصل جواب سے مستفیض فر ما کمیں۔ عین نوازش ہوگی۔ شکریہ

فقظ نيازاحمة قريثي ولنتهن عرف اسحاق احمد بمحلّه جو هرآ باد ُنْدُوآ دم ضلع سانگھڑ

۱۸۷ الجواب: صورت مسئولہ میں میت کی تجہیز وتکفین وادا ٹیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد میت کا تمام مال متروکہ (۱۲۸) حقوں میں تقسیم کریں۔ان میں ہے زوجہ کو (۱۲) ہم لئے کے ورسمال اور کا کا تمام مال متروکہ (۱۲۸) حقوں میں تقسیم کریں۔ان میں ہے زوجہ کو (۱۲۱) ہم لئے کہ اور ہما اسلامی کو رک کو (۷) حضے بانٹ دیں۔ ہکذا

#### متیت مئله ۸ر ۱۲۸

۲۔ شرکاء میں جب کہ دو بھائی ایک مقرر حقبہ لے کڑ ماں کے حق میں دستبر دار ہو گئے تو وہ حصّہ 'خالص ماں کا حق ہے۔ اس میں کوئی شخص اپناحق نبیں جماسکتا اور جمائے تو پانہیں سکتا۔ اس لئے بیر منافع تقسیم نہ ہوگا۔ ماں کو ملے گا۔ وہی تصرف کا اختیار رکھتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

۔ سایشبیراحمدمرحوم کے دارتوں میں اس کے ماں بیٹے بیٹی زوجہسب ہیں۔اس لئے بجہیز وتکفین وغیرہ حقوق کے بعد میت کاتمام مال متروکہ حسب ذیل طریقہ پرتقسیم ہوگا۔

#### متیت مئله ۲۲۸ ۱۲۸

زوجه مال ابن ابن بنت

الله تعالى اعلم الله الله تعالى اعلم الله تعالى اعلم

ہ۔ کسی زمین یا مکان یا دوکان سے حاصل ہونے والی پگڑی' کوئی شری حق نہیں۔ ایک دنیاوی روائ ہے۔ جس کی شرعاً کوئی حقیت نہیں۔ ایک دنیاوی روائ ہے۔ جس کی شرعاً کوئی حقیت نہیں۔ اس لئے ایسی رقم باہمی رضا مندی سے باہم تقسیم کرلیں اور ماں کا دل نہ دکھائیں اور سوال ۵ میں تو کسی اور کو مطالبہ کا کوئی حق' دنیاوی اعتبار سے بھی نہیں کہ اس کا تعلق صرف اس بھائی سے ہے جس نے اس کی رقم اداکی اور اس پر رقم لگائی۔ دوسرے کا اس میں کیا دخل۔ والله تعالی اعلم

العبدمحمطيل غان القادري البركاتي النوري عفي عنه تعميم رمضان المبارك سوسها هج

کوئی چیز استعال کے لئے دی تو وہ ملکیت میں شار نہ ہوگی

**سوال:** کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ہم پانچ بھائی اور دو بہنیں بقید حیات ہیں۔ والد

صاحب کا انتقال ۲ کا او میں ہو چکا تھا۔ والدہ صاحبہ کا انتقال ۱۸ رد تمبر ۱۹۸۲ء کو ہوا۔ والدہ صاحبہ کوان کی حیات میں ایک چھوٹے میٹے میں ایک چھوٹے میٹے میں ایک افرائیک انگوشی سونے کی دی۔ والدہ صاحبہ نے گوہ کے میٹے میں کہا کہ بید چیزیں محمد لیسین کی میرے پاس امانت ہیں۔ اس میں کسی کا کوئی حصّہ نہیں۔ مگر اب بعد انتقال والدہ صاحبہ نمیں بھائی اور ایک بہن بھند ہیں کہ وہ چیزیں والدہ صاحبہ کی ملکیت ہوگئیں اور بیکہ ان چیزوں کو تقسیم کیا جائے۔ جب کہ محمد لیسن اٹھارہ سال سے اس کی زکوۃ بھی دیتارہا ہے۔ ازروے شریعت فیصلہ صاور فر ماکم شکور فر ماکمیں ہے۔

السائل محديليين، چوڑي گلي حيدرآ باد

۱۸۷ الجواب: سوال سے ظاہر ہے کہ سمّی محمہ یاسین نے اپنی والدہ کو چوڑیاں وغیرہ جو پچھزیور بنواکر دیا وہ صرف ان کے استعال اور برتے کے لئے دیا۔ ان کی ملک میں نہ دیا۔ محمہ یاسین ان زیورات کو اپنی ہی ملک جا سااور سجھتار ہااورای لئے ان کی زکو ہ بھی خود ادا کرتا رہا۔ پھر ماں نے بھی صراحته 'گواہوں کی موجودگی میں یہ بات کھول وی کہ'' یہ زیور میرانہیں۔ میرے پاس امانت ہے۔ اس میں کسی کا کوئی حقہ نہیں''۔ تو ایسی صاف صرت کا اور ظاہری حالت کے باوجودان کے ورشہ کا یہ دعویٰ کہ وہ چیزیں والدہ کی ملکیت ہوگئیں لہذا انہیں تقسیم کر دیا جائے'ہرگز ہرگز شرعا قابل قبول نہیں۔ وہ محمد یسین ہی کی ملک بیں اور ان پرای کوئی تصرف حاصل ہے۔ واللہ تعالی اعلم

٢ رمضان المبارك سومها تقيم

العبد مخطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### مال متروكه میں شادی شدہ یاغیر شادی شدہ سب شریک ہوتے ہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ا۔میرے والدصاحب کا انتقال سا 19 ء میں ہوا۔
انہوں نے اپن جائیداد میں ہے ایک دکان اور تین مکان اور زمین چھوڑی ہے اور ہم کل چار بھائی اور چار ہبنیں ہیں اور والدہ
ہیں۔میں نے والدصاحب کے انتقال کے بعدا پنی تین بہنوں کی شادیاں کیس اور ان کوہیں ہیں تو لہ زیور بھی دیا اور شادیوں پر
میں نے خرج بھی کیا۔ اب جو بہنیں شادی شدہ ہیں وہ جائیداد میں سے حصہ ما نگ رہی ہیں۔ آیا! ان کو جائیداد میں سے حصہ دیا تا سے میں وہ جائیداد میں سے حصہ دیا جائے انہیں؟

۲- دو بھائی اورائیک بہن غیرشادی شدہ ہیں۔ اگروہ جائیداد میں سے حصّہ لے لیتے ہیں تو ان کی شادیوں کی ذمّہ داری کیا مجھ پر ہے؟ کیوں کہ وہ بالغ اورخود کفیل ہیں۔ فقط آپ کا خادم عبدالستار ولد حاجی محمہ بخش، بھائی خان چاڑی حیدر آباد ۸۲ کا لحجواب: آپ کے والد صاحب کے تمام مال متروکہ میں آپ سب بھائی مہین اور والدہ شریک ہیں۔ بہن بھائی خواہ شادی شدہ ہوں یا غیرشادی شدہ ہرایک اپ حق کا مالک ہا درمتونی کی تجہیز و تکفین وادا کیگی قرض اورکوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد ان کا تمام مال متروکہ حسب ذیل طریقہ پر تقسیم ہوگا۔

متیت مئله ۱۸۸۹

زوجہ ابن ابن ابن بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت ابن ابن ابن ابن ہنت ابن ابن ابن ابن ابن ابنا کے کے کے کے کے ا

### بیوی نے اگرخود شوہر سے طلاق لی تو میراث کی مستحق نہیں

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ریاض الدّین نے اپنی حیاتی میں بیوی کوطلاق دے دی۔ بچھ مرصہ بعدریاض الدّین کا انتقال ہوگیا۔ اس کی بیوی نے دوسرے فرد سے نکاح کرلیا۔ ابھی اس کے نکاح میں ہے کین رہائش ہیلے شوہر کے بورے لڑکے کے پاس ہے۔ آیا! شرعاریاض الدّین کی جائیداد میں اس کا حقہ ہے یانہیں؟ اگر حقہ ہے تا ہیں؟ اگر حقہ ہے تا ہیں؟ اگر حقہ ہے تا ہیں اس کا حقہ ہے یانہیں؟ اگر حقہ ہے تو کتنا ہے؟ ریاض الدّین نے تین لڑکے اورا کی لڑکی چھوڑی ہے۔ وضاحت فرمائیں۔ شکریہ

السائل - فصيح الدّين، يونث نمبر ٥ 'لطيف آ باد حيدرآ باد

۱۷۸۱ الجواب: ا۔ شوہر کے طلاق دینے کے بعد عورت عدّت میں تھی اور شوہر کا انقال ہوگیا تو زوجہ اپنے شوہر کی میراث میں حقد ارہا وصورت مسئولہ میں اس کو آٹھوال حقہ ملے گا۔ خواہ شوہر نے پہطلاق مرض الموت میں دی ہویا اس سے پہلے۔ ۲۔ اورا گرعورت نے پچھے مال دے کر شوہر سے طلاق لے بایا معاوضہ شوہر سے طلاق ما تک لی تو میراث کی مستحق نہ ہوگ۔ خواہ عدّت کے بعد شوہر کا انتقال ہوایاعد ت گزرنے سے پہلے۔ کیوں کہ اس نے ابنا علاقہ عز وجیت خود تو ڈا ہے۔ سے اورا گرطلاق کے بعد عورت کی عدّت گزر چکی تھی کہ اب شوہر کا انتقال ہوتو ظاہر ہے کہ ان دونوں میں کوئی تعلق ہی ندر ہاتو وراثت کیسی۔ واللہ تعالی اعلم

العبدمحمر طلیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنه ۸رزی قعده سام اللیمی النوری عفی عنه ۸رزی قعده سام سیالی ا اگرور ثاء میں بیٹی اور بہن کے علاوہ کوئی نہ ہوتو دونوں کونصف نصف ملے گا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص نے مرتے وقت اپنے وارثول میں ایک بہن اور ایک بیٹی چھوڑی۔ مرتے وقت اس نے اپنے چھچے تین جگہیں چھوڑی تھیں۔ جس میں ایک اس کی اپنی خاندانی اور دو خریدی ہوئی تھیں۔

مہر بانی فرما کرتا ب فرما کیں کہ اس مرے ہوئے خص کی ملکیت میں بیٹسی اور بہن کا کیا حتیہ ہوگا؟ بہن کے بعداس

کے مال کا وارث کون ہوگا؟ درخواست کنندہ مظفر حسین میمن ، نمیاری

۲۸ کا الحبواب: صورت مذکورہ بالا میں متونی کاکل مال متروکہ بتجہیز وتکفین وادائیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد دوحقول میں برابر برابر تقیم ہوگا۔ ایک حصتہ بیٹی کا کہوہ ذوی الفروض ہے ہاور باقی ماندہ ایک حصتہ بیٹی کا کہوہ ذوی الفروض ہے ہاور باقی ماندہ ایک حصتہ بعنی کل مال کا نصف اس کی بہن کا کہوہ اس حالت میں عصبہ ہوکر باقی ماندہ مال کی وارث ہوئی۔ اب ان میں ہے جس کا انتقال ہوتو اس کی وراثت اس کے ورث کی جانب منتقل ہوگی۔ مثلاً بہن کا انتقال ہوتو اس کی جائیداد سے اس کی جیتی کا کوئی تعلق نہوگا۔ اس کے ورث اس کے حقد اربول گے۔ واللہ تعالی اعلم

العبدمح خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه المرازي قعده سوم سماطح

باپ کی موت کے بعد بیٹے اس کے ترکہ میں کام کرتے رہے تو جتنا مال بڑھا سب کا برابر ہوگا سب کا برابر ہوگا سب اللہ ہوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع سین اس مسلمیں کہ: ہمارے والدصاحب کا و ماغی تو از ن شروع ہے ہی شیک نہیں تھا اور وہ اپنے والد (ہمارے داوا) کی زندگی میں اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ برابر کے شراکت میں کا روبار کے خیے دار تھے اور ایک بھائی اپنا حصتہ لے کر علیحہ ہوگیا تھا۔ جب دالہ کا انتقال ہوائی وقت میری عمر تقریبا کا یا اسال تھی۔ ہمارے والدصاحب کے انتقال کوعرصہ چھسال ہو چکا ہے۔ ہم شین بھائی اور چے ہمنیں اور ایک والدہ ماجدہ ہیں۔ اس وقت دو ہڑے ہمائیوں اور تین ہڑی ہنوں کی شادی ہوگی تھی ۔ اس چھ سال کے درمیان ایک بہن کی اور شادی ہوئی اور میں اور میری دو بہنیں غیر شادی شدہ ہیں اور منجھلا بھائی لیعنی مجھ سے بڑے سال کے درمیان ایک بہن کی اور شادی ہوئی اور میں اور میری دو بہنیں غیر شادی شدہ ہیں اور منجھلا بھائی لیعنی مجھ سے بڑے اور بڑے سے چھوٹے ہمائی اپنا حصتہ لے کر علی مائی دے دیا گیا۔ اب والدصاحب کے ورثے میں بین ایک بڑے جو اگی اور والدہ صاحبہ رہ گئے ہیں۔

ازروئے شریعت ہم تینوں کا ورثہ میں کتنا کتنا حق ہے؟ بتایا جائے کیوں کہ بڑے بھائی فرماتے ہیں کہ میں ۲۵-۲۰ سال سے مخت کررہا ہوں۔( حالانکہ اس دوران بڑے بھائی کے آٹھ بچے ہیں )۔اس لئے بیسب پچھ میراہے اور اب میں اس میں سے (جو باقی ورثے میں بچاہے جس میں کاروبار مکان گودام اور کئی پلاٹ شامل ہیں )۔ تمہیں چار آنے دوں گا در باقی بارہ آنے میں لوں گا۔ کیا بہتے ہے؟ اور کیا والدہ صاحبہ کا حصہ الگ کر کے میراور بڑے بھائی کا آ دھا آ دھا مختہ بیں ہوگا؟اس مسئلہ ہے آگاہ فرمادیں ۔عین نوازش ہوگی۔ فقط محمد اقبال

۲۸ کا الحبواب: اوّلاً بیہ بات ذبهن شین رکھیں کہ باپ کے بعد اس کے بیٹے باپ کے ترکہ میں کام کرتے رہے اور مال بر حاتو وہ سب کا برابر ہے۔ آگر چید مین رکھیں کے بال وربعض نے زیادہ 'بعض نے تدبیری اچھی بتا ئیں' بعض نے نہیں۔ ایک ہوشند دتج بہ کار ہے دوسرا کم عقل و نا تجربہ کار بہر مال ترکہ میں سب برابر کے حقد اربیں۔ (درمختاروغیرہ)۔ اب کہ ان میں سب برابر کے حقد اربیں۔ (درمختاروغیرہ)۔ اب کہ ان میں سے ایک بھائی ابنا جھتے کے کمیلیکہ و ہوگیا تو باتی ماندہ میں' بعد والے بھائی برابر کے شریک رہے اور ان کی بہنوں کا بھی وہ حصت

برقرار رہا جوشر عامقرر ہے۔ای اعتبار سے وہ منافع میں شریک رہیں گی اور متونی کا تمام مال متروکہ سب میں بفتر رحقتہ تقسیم ہوگا۔اب کہ چھ بہنیں با ہمی رضا مندی ہے ایک مکان پاکڑ باقی ترکہ سے دستبر دار ہو گئیں تو باقی ماندہ مال موجود ورثاء میں یوں تقسیم ہوگا کہ کل مال کے (۱۲) حضے کریں۔ان میں دو حضے بیوہ کو دیں اور باقی (۱۲) حضے دونوں بھائی برابر برابر تقسیم کریں۔ جبرا کسی کی بیشی کا اختیار نہیں۔

متیت مسئله ۱۹۸۸

زوجه ابن ابن

م سے سے اللہ تعالیٰ اعلم

سارذى قعد سومها هج

العبدمجمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

ورا ثت میں انہیں کاحق ہوتا ہے جومورث کی موت کے وقت حیات ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: میرے والدغلام محد نے چارشاد مال کی تھیں ان میں ہے ایک ہے اولا دہیں ہے اس بیوی کا انتقال والد کے انتقال کے بعد ہوا۔

دوسری بیوی مساۃ خیرن سے تین لڑکے ہیں۔ نورمحر نا وربخش محمہ کچل۔ ان میں سے قادر بخش کا انقال باپ کے انقال کے بعد ہوا پھر نورمحہ بھی انقال کر گئے نورمحہ ہے اولا دھا 'قادر بخش کی اولا دلیعنی دولڑ کیاں 'ایک لڑ کا اور ایک بیوہ چاروں موجود ہیں۔ نورمحہ کی بوہ نورمحہ کے بعد فوت ہوئی۔ مستماۃ خیرن کا انقال نورمحہ اور قادر بخش سے پہلے اور اپنے شوہر کے بعد ہوا۔ تیسری بیوی مسماۃ آ منت کے ایک لڑ کا خدا بخش موجود ہے جب کہ آ منت بھی اپنے شوہر کے بعد انقال کرگئی۔ چوشی بیوی مسماۃ آلیلاں بھی حیات چوشی بیوی مسماۃ لیلاں سے ایک لڑ کا مشاخان اور ایک لڑ کی مسماۃ صاحب موجود ہے۔ مسماۃ لیلال بھی حیات ہے اب سوال صرف یہ ہے کہ نورمحم کی جائیداد میں کون کون حقد ار ہیں؟

نوٹ ۔ قادر بخش کی جائیداد ان کی اولا دکود ہے دکی گئی تھی۔

نوٹ ۔ قادر بخش کی جائیداد ان کی اولا دکود ہے دکی گئی تھی۔

السائل عاجى محمر يخل برا درنو رمحمه، وْ اك خانه كهدُوْ وتعلقه بمحصور وْ صَلَّع سأتْكُهُرُ

الا الحجواب: صورت مسئولہ میں جیسا کہ دوال سے ظاہر ہے نور محمہ کے در شد میں صرف اس کی زوجہ اور اس کا حقیقی بھائی محمر بچل اس کی وفات کے وقت حیات تھے۔ اس لئے متونی کا تمام مال متر وکہ تجہیز و تنفین وادائیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہو تو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد جار حقوں میں تقسیم کریں۔ ایک حقد 'نور محمد کی زوجہ کا۔ جواس کے ورث کا حق ہواتی ہے اور باقی سم رسامحمہ بجل کا کہ وہ عصبہ ہے۔ باتی کسی اور کا کوئی حقہ نہیں۔ واللہ تعالی اعلم

العبر محمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ١٦ رذي قعده سام ١٠ العجم المعلم

#### غیر کی زمین برمکان بنایا تووه کس کی ملکیت ہے؟

سوال: محترى جناب مفتى محمد يل خال صاحب، شيخ الحديث ومهتم دارالعلوم احسن البركات حيدرة باو السلام عليكم ورحمته الله وبركاته

كيافر ماتے ہيں علماء دين ومفتيان شرع متين اس مسكه ميں كه جناب عالى!

ا۔ میرے شوہرنے قرض لے کراور لاٹریاں ڈال کرا یک مکان بنوایا تھا۔مکان کی پہلے پوزیشن ایک جھونپر می کی مانزھی جو اب ایک کمرہ بمعد سل خانۂ بیت الخلاءاور باور جی خانہ سمیت ہے۔

۲- زمین جوتھی وہ میرے شوہر کے نام نتھی۔ وہ ان کی بہن کے نام ہے جس پرمیرے شوہر کے بڑے بھائی نے قبضہ کردکھا ہے اور
شاید کاغذات بھی اپنے نام کروار کھے ہیں اور ان سے زبانی معاہدہ ہوا تھا کہ مکان بن جانے کے بعدا یک کمرہ ہیں خودرہوں گااور
ایک کمرے میں میرے شوہر مکان بننے کے بعد بجل بھی میرے شوہر نے لگوائی تھی اور دونوں کمروں میں پچھے بھی لگوائے تھے۔
میرے شوہر کا نقال ہوئے تقریباً ڈیڑھ سال ہو چکا ہے۔ میں ان کی غیر براور کی قوم سے ہوں۔ تقریباً تمن ماہ بل
مجھے میرے شوہر کے بڑے بھائی نے دھکے دے کر گھرے نکال دیا اور اب میں اور میرا بچہ (لڑکا) جس کی عمر تقریباً 4 سال
ہے۔ این شوہر کے بوانے کے گھر پرشہر حیور آباد میں مقیم ہیں۔

میں ایک بے سہاراعورت ہوں۔ میں جائتی ہوں کہ میں اور میر الڑکا جو کہ پتیم ہے اپنے گھر کرا جی میں رہوں۔ گر اب مجھے حیدر آباد میں میرے بھانجے نے بتایا ہے کہ میرے شوہر کے بڑے بھائی نے میرے شوہر کے چھوٹے بھائی محمد شیق ولد شنخ فیروز الدّین کومیرے گھر کا تالاتو ڈکراس کو بٹھا دیا ہے۔

میں ایک بے سہاراغریب عورت ہوں۔ میں بہت پریثان اور ذہنی پریثان ہوچکی ہوں اس لئے میرے بیچہ کی پڑھائی بھی خراب ہور ہی ہے اور میں بھی در بدر ہور ہی ہوں۔

للذامیں آپ سے پرزورالتماس کرتی ہوں کہ اس سلسلے میں میری'' شریعت کی رو' سے رہنمائی فرمائی جائے تا کہ میں اپنی بقیہ تمام زندگی اپنے مرحوم شوہراور بچے کے حق میں زندگی بسر کرسکوں۔ مہر بانی فرما کر جواب سے مطلع فرما کیں۔ میں اپنی بھی در اللہ میں ورد اللہ میں میں در بیوہ محمصد بی ولدی فیروز اللہ میں عرض دار بیوہ محمصد بی ولدی فیروز اللہ میں

۲۸۷ الحبواب: جب که ده قطعه اراضی تمهاریشو هریادیور جینه کی ملکیت بی نظمی تواس پرمکان بنانا بی کب جائز تھا۔ تو شو هر کے مرنے کے بعد اس مکان میں وراثت کا سوال بی پیدائبیں ہوتا۔ بیہ معاملہ حکام تک جائے گاو بی فیصلہ کریں گے۔ شرعاً تو مکان بنانے والے صرف ملبہ کے مالک ہیں۔ یا پھرایک زمین سے تصفیہ کریں۔ (ورمخناروغیرہ)۔ والله تعالی اعلم العبر محرفلیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ ۱۲۷ ذی قعد سام میں العبر محرفلیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ المردی قعد سام میں العبر محمد المردی المردی المرکاتی النوری عفی عنہ المردی المردی المرکاتی النوری علی عنہ المردی العبر محمد المردی المردی المرکاتی النوری علی عنہ المردی المردی المرکاتی النوری علی عنہ المردی المردی المردی المرکاتی النوری علی المردی الم

# قریبی عصبه، دوروا لے عصبہ کوورا ثت سے محروم رکھے گا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین دمفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: محمہ ہاشم دلدتاج محمد فوت ہوگئے ہیں اور مرحوم نے مندر جہذیل جائز در شرچھوڑے ہیں۔

نام وارثان مرحوم کا بچیاز اد بھائی (مال کا بھائی)
ا۔ درمجمہ ولدصدیق مرحوم کا بچیاز اد بھائی (مال کا بھائی)
۲۰ سومار۔ ولدھاجی عمر مرحوم کا بچیاز اد بھائی
سوسلیمان۔ ولدقاسم مرحوم کا بھیبجا (غیرشادی شدہ)
۲۰ مجمد انور۔ ولدقادر بخش (بھیبجا) مرحوم کا بچتا

### ایک شخص کے در ثاء میں بیوی ٔ بیٹااور بیٹی ہیں

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: خورشید علی ولد الحاج عبدالستار انتقال کر محکے اور اینے میسماندگان میں ندکورہ لواحقین حجوزے ہیں۔

> ا بیمه میریقی زوجه خورشید علی ا ۲ عصمت خورشید دختر خورشید علی ا ۳ اسرعلی فرزند خورشید علی

ندکورہ بالا پسماندگان کے لئے کس قدر حضہ بنتا ہے مرحوم کی جائیداد میں ہے؟ براہ کرم ازروئے شریعت محمد کی اہل سنت وجماعت فقہ نفی کے مطابق جائیداد میں حضے کی شرح تحریفر مائیں۔ ئین نوازش ہوگی۔شکریہ فقط: محمد میں ۔ ۱۷۸۲ الحجواب: صورت مسئولہ میں متو فی کا تمام مال متروکۂ بنجہیز و تکفین اور اوائیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد اس کے موجودہ ورشہیں اس طرح تقسیم ہوگا کہ کل مال کے (۲۴) حصے کریں۔ان میں ہے(۳) نوجۂ (۱۴) حصے اس کی کا دی مصمت کو دیں۔ بکذا

میت مسئله دوجه پسر وختر ۱۳ ۳ ما ک والله تعالی اعلم ۱۳ العبر محملیل قبال القادری البر کاتی النوری عفی عنه ۲۲ روجب المرجب سن ۱۳ مرجب المرجب سن ۱۳ مرد

باب کے انتقال کے بعد اگر کوئی وارث فی الوقت اپناد سے نہ لتو بھی وہ حسہ باقی رہتا ہے سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع سین اس مسلمیں کہ: عبدالعزیز کا جب انتقال ہوا تو اس نے اپنے پیچے ایک بیٹا عبدالکریم اور ایک بیٹسی خیر النساء کوچھوڑا۔ اس وقت عبدالعزیز کی ملیت میں دو پلاٹ تھے۔ اس کے بعد کھمل جائیداد بیٹے کے قبضے میں رہی۔ اس نے اپنی بہن کو بچھنیں دیا۔ اس کے بعد بھائی عبدالکریم کا انتقال ہوا تو اس نے اپنے بیٹھے دو بیوہ چھوڑیں اور دو بھانجیاں چھوڑے۔ اس وقت عبدالکریم کے انتقال کے بعد سابقہ دو پلاٹ ہمد تھیر موجود ہیں۔ اب وراث کی تقسیم کیسے ہوگی؟ السائل مبارک علی الطیف آباد ۵ 'حیدر آباد

۱۸۸۱ الحجواب: سوال سے ظاہر ہے کے عبدالعزیز مرحوم نے اپنے انتقال کے وقت اپنا ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑی اور مرحوم کی تمام جائیداد پراگر چہ عبدالکریم کا قبضہ وقصر ف رہائین اس سے عبدالعزیز کی بیٹی خیرالنساء کا حق جتم نہیں ہوا۔ وہ بدستور باتی رہااور اسے حق تھا کہ جب چاہتی اپنا حق اپنے بھائی سے وصول کرتی ۔ یعنی کل جائیداد کے تین صفے کئے جاتے۔ ان میں دوصفے عبدالکریم کے اور باتی ایک حصّہ خیرالنساء کا ہوتا اور بیح تخیرالنساء کا عبدالکریم کے انتقال کے بعد بھی علی حالہ قائم ہے۔ اور اب کہ قضاء اللی سے عبدالکریم کا انتقال ہوگیا اور اس نے اپنے ور شیمی اپنی بیویاں اور ایک بہن یعنی خیرالنساء چھوڑی ہے تو خیرالنساء اپنے بھائی کے عبدالکریم کا انتقال ہوگیا اور اس کے بائیدا اب عبدالعزیز متو فی کا تمام مال متر وکٹا وقتم مال میں بھی شرعاً حقدار ہوئی۔ جب کہ باپ کی جائیداد سے بھی وہ حصّہ پائے گی۔ لہٰذا اب عبدالعزیز متو فی کا تمام مال متر وکٹا وقتم مال میں بھی شرعاً حقداد ہوئی وقت کے بعد مسبوزیل طریقہ جائیداد میں اجرائے وصیت کے بعد مسبوزیل طریقہ بی تقسیم ہوگا کہ تمام مال کی قیمت لگا کر اسے بارہ حضوں میں تقسیم کریں۔ عبدالکریم کی ہریوی کو اس میں سے ایک ایک حصّہ دیں اور باتی خیر النساء کو۔ (۲) حضے خیر النساء کو۔ (۲) حضے بحیثیت بہن کے کہ کوئی اور وارٹ نہیں۔ واللہ تعالی اعلم باتی (۱۰) حضے خیر النساء کو۔ (۲) حضے بحیثیت بہن کے کہ کوئی اور وارٹ نہیں۔ واللہ تعالی اعلم

ميّت مسئله ۱۲ سر ۱۳ ميّت مسئله ۱۲ ( بنت )خيرالنساء ( ابن )عبدالکريم ۲ ا ۸ مير م

متيت عبدالكريم مسئله تهمر ٨

اخت

زوجه تروجه

والله تعالى اعلم

العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٦٠رذي قعده سومهما يطفح

#### قریبی ذوی الارجام، دوروالے ذوی الارجام کومحروم کردےگا

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص لا کھا نامی فوت ہوگیا۔ اس نے حیار نواہے دونواسیاں ایک بھانجہ اور دو بھانجیاں جھوڑی ہیں۔شریعت مظھر ہ کےمطابق اس میت کی ملکیت ان کے ورثاء میں سن السائل مولوی احد علی، قدیمی مسجد کھیرو مسلع ساتکھڑ

۷۸۷ **الجواب:** ذوی الارحام میں نواسهٔ نواس ٔ دوسرے تمام ذوی الارحام پرمقدم ہیں۔ان کے سامنے کوئی اور ذوی الارحام دارث نہیں ہوسکتا۔للبذا میت کا تمام مال متروکہ صورت مسئولہ میں اس کےنواسےنواس کو ملے گا۔ بھانجہ بھانجی کو نہیں۔تمام مال کے دس صے کریں۔ان میں ہے(۲-۲) صفے ہرنوا سے کواورا لیک ایک صفہ ہرنوا سی کو دیں۔واللہ نعالی اعلم العبر محظيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ميم مضان السبارك سيوسي الفج

### بوتے کوا بی زندگی میں دے سکتا ہے اور وصیت بھی کرسکتا ہے

سوال: كيافرمات بي علاء دين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميس كه: ميس في ايك بلاث سليم الدّين كه نام سيخريدليا تھا۔جس دفت یہ بلاٹ خریداتھااس دفت سلیم کی عمر گیارہ سال تھی۔زیر تعلیم تھا یعنی ساتویں کلاس میں تھا۔ میں نے اس کی تعمیر کرائی اورسلیم کے نام ہے ہی کرائے پراٹھایا۔سلیم کی دولڑ کیاں اور ایک لڑ کا ہے۔ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور بیار رہتا ہوں آ۔ میں جا ہتا ہوں کہ اپنا سار اایک حصہ سلیم الذین کے بیٹے ذیثان کے نام کر دوں۔میرے دولڑ کے ہیں۔سلیم الذین اور عمیم اللة بن اور دونوں بفضلہ تعالیٰ حیات ہیں۔ عمیم الدّین کی کوئی اولا دبھی نہیں ہے۔ شرعی طریقہ کیا ہے؟ لیعنی علماء دین کیا فر ماتے ہیں ک*ے میری چارلڑ کیاں ہیں اور میری بیوی بفضلہ حیات ہے۔ جاروں لڑ کیوں کی شادی ہوچکی ہے اور جارو*ں بال بحجہ دار ہیں اورخوش ہیں۔ میں اپناائی تہائی حقیہ ذیثان کے نام کرسکتا ہوں یانہیں؟ السائل وحیدالمذین

۷۸۷**الجواب: آ دی اپی زندگی وصحت میں ای**ے تمام مال کا ما لک ہے اور اس میں تصرّ ف کا اے پورا بورا اختیا حاصل ہے جس کو جتناحیا ہے دے۔ دوسر ہے کواس برحق اعتراض نہیں۔البتہ کسی اور کو ناحق نہ کرے۔ورنہ گناہ گار ہو گا اور زندگی میں اپنی اولا دکو ہبدکرنا حابتا ہے تو اس صورت میں لڑ کے اورلڑ کی کاحق برابر ہے۔ یوتے کے لئے ایک تہائی کی وصیت بھی کرسکتا ہے بلکہ زندگی میں دے دے تو بہت بہتر ہوگا ورند تمام مال میں احکام وراثت جاری ہوں گی۔صرف سلیم یا اور کسی کی مرضی نہ جلے گ۔ (در مختاره غيره) ـ والله تعالى اعلم العبر محمليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه المسال المعظم سوسي الشج

#### ورثاء ميں ذوى الفروض نه ہوں توعصبہ كومال ملے گا

سوال: محترم جناب مفتی محر خلیل خال صاحب،السلام علیم ورحمتهالله و بر کانته، کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ:

جناب عالی! میرے دا دا حاجی قاسم کو بچھ جائیدا داس کے والدسومارے ور شیس ملی۔میرے دا داکے دوفرزندایک عارب جومیرے دا داکی حیات کے وقت میں انتقال کر گئے اور ایک لڑ کا اور بیوہ غلام فاطمہ کوچھوڑ تھئے۔

میرے دادا کی وفات کے بعداس کی جائیداد پر جوڑیو ولدصا بوجومیرے دادا کا مال شریک بھائی ایک مال کی اولا د تھااس نے قبضہ کرلیا' جس کی ایک لڑکی غلام فاطمہ جومیری پنجی بھی ہوئی اور عارب ولدحاجی قاسم کی بیوی ہوئی۔

جوڑیو کی وفات کے بعد جائیداد پرغلام فاطمہ اور اس کے لڑے ابوب نے قبضہ کرلیا اور میرے والدعبد الله اور مجھے عبد الرزاق ولدعبد الله کومحروم جائیداد کررکھاہے۔

. دادا کی وفات کے وفت کنبہ کے جولوگ زندہ تھے ان کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔ برائے مہر بانی اسلامی طریقے سے

صحیح ورا ثت کی نشاند ہی کر کے شکر میاکا موقع دیں۔

(حیات لوگ و فات کے وقت)

۱۔عبدالله لاکا
۲۔عبدالرزاق بن عبدالله پوتا
۳۔ابوب بن عارب (مرحوم) پوتا
۳۰۔ابوب بن عارب (مرحوم) پوتا
۵۰۔ بیوه زوجہ عارب بہوغلام فاطمہ پیداہو کی بعد میں و فات پاگئ)
۲۔ بیٹی بنت عبدالله پوتی (جوانقال کے بعد پیداہو کی بعد میں و فات پاگئ)

شجره

سومار

عارب(ابن) جوژیوولدصابو(مال شریک بعالی) عارب(ابن) جوژیوولدصابو(مال شریک بعالی) غلام فاطمه زوجه عارب ایوب ابن عارب غلام فاطمه (زوجه) عیدالرزاق (ابن) زوجه (عبدالله)

فقظ عبدالرزاق موری اسام کی سام ایام

الا الحواب: الوال سے صاف ظاہر ہے کہ سمّی عابی قاسم کے انتقال کے وقت اُن کے ورشین اُن کی وراشت کا حقدار مرف ان کا بیٹا عبداللہ تھا۔ تہ ہو تی ۔ نہ ہواور نہ ماں شریک جوڑواور جب کہ جوڑوکا اس جائیداد میں کوئی حق نہ تھا تو اس کی بوی اور بیٹے کا قبضہ بھی اُن کی جائیداد پر جائز نہ ہوا۔ خلاصہ کلام بیہ ہے کہ جاجی قاسم کے انتقال کے بعد چونکہ ذوی الفروض میں کوئی وارث موجود نہ تھا اس لئے حاجی قاسم کا تمام مال متروکہ جہیزو تھین وادائیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے ورست کے بعد اُن کے جیئے عبداللہ کی ملک قرار پائے گا بلاشر کت غیرے کہ وہ عصبہ ہاور سب پر مقدم ۔ واللہ تعالی اعلم وصیت کے بعد اُن کے جیئے عبداللہ کی ملک قرار پائے گا بلاشر کت غیرے کہ وہ عصبہ ہاور سب پر مقدم ۔ واللہ تعالی اعلم العبد محرفظیل خال القاور کی البر کاتی النوری عفی عنہ میں المعظم سوم ہما اللہ عظم سوم ہما ہو جمالے گا

## وراثت میں اس وارث کا حصہ ہوگا جومورث کی موت کے وقت حیات ہو

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: میری والدہ مرحومہ کا ورثہ ہے۔اب اس کی تقسیم علل میں آنے والی ہے ہم پانچ بھائی ہیں۔جوحیات ہیں۔ تین بہنیں تھیں۔جس میں سے ایک بہن کا والدہ مرحومہ کے انتقال سے تقریباً ایک سال قبل وصال ہوگیا تھا۔ اب ہمشیرہ مرحومہ کی اولا داس کے حصے کی حقد ار ہیں یانہیں؟ اورا گر ہیں تو ان کا اس میں کتناحتہ ہوتا ہے؟ یا اس مسئلہ میں ہمیں کیا کرنا جا ہے؟ آپ رہنمائی سیجئے؟

فقظ والسلام امان الله ،نهال شاه كايز ميدرآ باد

۱۷۸۷ الجواب: سوال سے ظاہر ہے کہ مسماۃ مرحومہ نے اپنے بعد صرف پانچے کڑے اور دولڑ کیاں چھوڑیں۔ ایسی حالت میں مرحومہ کا تمام مال متروکہ جہنیر و تنفین وادائیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد ان کے موجودہ ورشہ میں اس طرح تقییم ہوگا کہ کل مال کے ۱۲ حقے کریں۔ ان میں (۲-۲) حقے ہر بیٹے کواور (۱-۱) حقہ ہر بیٹی کو دیں۔ جس بیٹی کا انتقال اپنی والدہ کے سامنے ہو چکا تھا'اس کا یااس کی اولاد کا صورت ندکورہ میں کوئی حقہ نہیں۔ اولا دبھی محروم رہے گی اور دہ تو گزر گئی۔ وصورت ہکذا

متيت مئله ١٢

ميت كے در ثاء اگر ميت كا قرض ادانه كريں تو قرض خواه زبردسى ليسكتا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: مستمی فتح محمد ولدمحر بخش جس کا بقضائے الہی تقریباً ویرجہ ماہ ہوئے انقال ہوگیا ہے۔ چونکہ متوفی لا ولدتھا۔ صرف دو بہنیں ایک بھارت میں ایک پاکستان میں اور ایک جھتیجا اور ایک جھتیجی پاکستان میں بقید حیات موجود ہیں۔ متوفی ندکور نے اپنی حیات میں اپنے پاس ایک امانت مبلغ سات ہزار روپ

صرف مستی عبدالغیٰ (مرحوم) کی رکھی تھی کہ وہ بھی مر گیاہے۔

اب فتح محممتونی کے مندرجہ بالاعزیزوں نے وارث بن کرمتونی کامکان فروخت کردیااور قم تقسیم کرلی اور بچھ نیاز فاتحہ کردی کے نیاز فاتحہ کردی کے مندرجہ بالاعزیزوں نے وارث بن کرمتونی کامکان فروخت کردی کے کہا ورث ہیں۔ بہر حال جو بھی شرع تھم ہواس ہے آگاہ فاتحہ کردی کے لئے تیار ہیں۔ بہر حال جو بھی شرع تھم ہواس ہے آگاہ فرمادیں۔ عین نوازش ہوگی۔ شکریہ فقط حاجی شفیع محمر، بریٹ آباد، پھلیلی، حیدر آباد، ۲۲ مرادج ۱۹۸۳ء

۲۸۷ الجواب: میت کے مال متر وکہ ہے اے جہیز وتکفین مطابق سنت اداکر نے کے بعد ۲۔ دوسراحق جوتقسیم وراثت پر مقدم ہوہ قرض کی ادائی ہے بعنی دوسرے کی رقم جو واجب الا دائھی وہ پہلے اداکی جائے گئ ۳۔ اس کے بعد ایک ہمائی میں وصیت کا اجرا ہے ہم۔ اس کے بعد جو مال باتی رہے وہ میت کے ورشیل بحکم شرع تقسیم کیا جائے گا۔ جس کا حق میت پر باقی ہے وہ ثبوت پیش کرکے میت کے ورشد سے وصول کر لینے کا حق رکھتا ہے۔ تقاضہ سے نہ دیں تو دوسروں کو درمیان میں لائے یا مجرکورٹ میں دعویٰ دائر کرکے ان سے اپنی رقم واپس لے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

۲۵ رجهادی الاخری سوم میاهیج

العبر محمظيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### ایک شخص کے در ثاء میں بیوی 'سابیٹے اور سوبیٹیاں ہیں

سوال: کیافرماتے ہیںعلاء دین دمفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص کا انتقال ہوا۔ اس کی ایک بیوہ ہے۔ تمین لڑ کے ہیں اور تین لڑکیاں ہیں۔ ازروئے شرع متوفی کا تر کہ کتنا کتنا آئے گا؟ اور کس طرح سے تقسیم ہوگا؟ بینوا تو جو وا فقط محمد اشرف میمن ولدعبد العزیز میمن ، حیدر آباد

۲۸۷ **الحبواب:** صورت مسئولہ میں متوفی کا تمام مال متروکہ بنجہیز وتکفین ادائیگی قرض اورکوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد اس کے در ثدمیں حسب ذیل طریقہ پرتقسیم ہوگا۔ والله تعالیٰ اعلم

متیت مئله ۸ر ۷۲

زوج ابن ابن بنت بنت بنت بنت بنت بنت ر

یعن کل مال کے (۲۷) صفے کریں اور انھیں موجودہ ورثاء میں بطریق ندکورہ بالانعتیم کردیں۔واللہ تعالی اعلم العبدمحرخلیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنه کا رشعبان المعظم سن میل هج

### اگرمیّت کا کوئی وارث نه ہوتواس کا مال مساکین کے لئے ہے

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: لیافت اشرف کالونی عرف کانچ مِل میں ایک صاحب رہائش پذیر ہے۔ ابھی حال ہی میں ان کا انقال ہو گیا ہے۔ مرحوم نے اپنے ترکہ میں ایک مکان چھوڑا ہے لیکن کوئی وصید نہیں کی اور نہ ہی ان کا کوئی عزیز ہے نہ قریب کا نہ دور کا ۔ کانچ مِل میں دوعد دمسجدیں ہیں۔ ایک مرحوم کے مکان سے

چندقدم پرواقع ہے اور دوسری ایک فرلا نگ سے چھودور ہے۔

ت الله الله الله الله الله الله الله وحد تيث كى روسے فتوى ديل كه ان دونوں مسجد وں ميں ہے كس مسجد كاحق زيادہ ہے اور وصيت نه للندا آپ قرآن وحد تيث كى روسے فتوى ديل كه ان دونوں مسجد وں ميں ہے كس مسجد كاحق زيادہ ہے اور وصيت نه ہونے كى صورت ميں ان كے مكان كاس مصرف كيا ہے؟

نوٹ۔ یہ بات یادر ہے کہ مرحوم قریب والی مسجد میں نماز و بنج گانہ پابندی سے پڑھتے تھے۔

» فقط شرف الدين ،ليافت اشرف كالونى ميدرآ باد

۱۷۸۷ الجواب: جو محض مرجائے اور کوئی وارث نہ چھوڑے۔ نہ کسی کے نام کی وصیت کی ہوتو اس مال کامستحق بیت المال ہے اور بیت المال کے ایسے مال کے مستحق نہ بہ جمہور پر فقر اُومسا کین ہیں کہ اُن کے کھانے پینے دوا دار و وکفن ونن میں صوف کی اچاں نئ

رت بیاجائے۔ مسجدخواہ قریب ہویا دور کی ایسے مال کامصرّ ف نہیں۔ نہ ہرگزیدمکان یااس کی قیمت مسجد میں دینا جائز۔ (ورمختار۔ منگ ضعہ وغیر وی والٹائدتعالی اعلم

١٨رجمادي الأخرى ٣٠٠ هج

فآويٰ رضوبيوغيره) ـ والله تعالى اعلم العبر محمد خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

علاتی بہن بھائی حقیقی بہن بھائی کی موجود گی میں محروم رہتے ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: محمد قاسم کا انتقال ہوگیا اور اپنے پیچھے مندرجہ ذبل ورثاء چھوڑ گیا۔ ایک بیوی صفیت ۔ ایک لڑی سونی ۔ تین بہنیں بدائی عائشہ بخت اور ایک بھائی یعقوب ۔ بدائی اور محمد قاسم دونوں کے ماں باپ ایک ہیں ۔ باتی عائشہ بخت محمد یعقوب اور محمد قاسم کے والد ایک ہیں ہے والدہ دوسری ہے۔ السائل محمد احمد ، ٹنڈ والہمار حیدر آباد

۲۸۷ الجواب: سوال ندکورے ظاہر ہے کہ محمد قاسم نے اپنے انتقال کے بعد ایک ہوئ ایک لڑکی اور ایک حقیقی بہن (کہ ماں باپ دونوں شریک ہیں) اور دوعلاتی بہنیں اور ایک علاقی بھائی (کہ یہ تینوں محمد قاسم کے باپ میں شریک ہیں۔ مائیں دونوں کی جدا ہیں) چھوڑی ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو میت کا تمام مال متر وکہ تجہیز و تکفین وادائیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد صرف مرحوم کی ہوئ لڑکی اور حقیقی بہن میں تقسیم ہوگا۔ علاقی بھائی بہن حقیقی بہن کی موجودگی میں محروم دہتے ہیں۔ ہکذا

متیت مئله ۸ زوجه بنت بمشیره قیقی علاتی برادر علاتی خواهر ۲ ۱ سم ۳ محروم محروم والله تعالی اعلم ۱ سم ۳ محروم محروم الله تعالی اعلم العبر محملیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنه کار جمادی الاخری سوم می اصح

#### میت کی پہلی دوسری بیوی سے اولا در کہ میں برابر ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ: نذیراحمد کا انتقال ہوگیا اور وارثین میں ایک ہیوہ ایک بھائی اور ایک بہن ہے اور دوسری ہیوی ہے ایک بیٹا' اور ایک بیٹی چھوڑی ہے۔لہٰذا شرع کے مطابق کس کو کتنا ھتہ لے گا؟ فقط: بشیراحمر، بی ایف روڑ، بدین

۱۷۸۷ الجواب: مرنے والے کی اولا دموجود ہوتو اس میں پنہیں ویکھا جاتا کہ وہ پہلی ہوی ہے ہا دوسری ہوی ہے، اور مری ہوی ہے، اور میت کا بیٹا موجود ہوتو اس کے بھائی ہرہن محروم رہتے ہیں۔ اس لئے نذیر احمد کے بھائی اور بہن بھی کسی حصّہ کے حق وار نہیں۔ بلکہ میت کا جمام مال متروکہ تجہیز وتلفین وادائیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد حسب ذیل طریقہ پرتقسیم ہوگا۔

میّت مئله ۸ر۲۴

روجه ابن بنت اخ اخت ۳ ۱۴ ۱۳ عمل کروم محروم والله تعالی اعلم العبرمحمطیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنه ۲۵ رجمادی الاخری سوسی الصح

#### ایک عورت کے در ثاء میں شوہر' بیٹاا در بیٹی ہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: مسماۃ کھتون زوجہ حاجی درمحمد انتقال کر گئیں اوراس کی اولا دہیں ایک بالغ لڑکا اور ایک بالغ لڑکی ہے اور شوہر حاجی درمحم بھی زندہ ہیں۔مسماۃ کھتون کا رہنے کا مکان ہے وہ کس طرح تقتیم ہوگا؟ نوازش فرما کر شریعت موجب تقتیم کر کے فتو کی دے کرمشکور فرما کمیں۔

السائل بخش على ، پيش امام جامع مسجد ميمن محله و حيدرآ باد

۲۸۷ الجواب: صورت مسئولہ میں مساۃ کا کوئی وارث ان تین وارثوں کے علاوہ موجود نہیں۔مساۃ کا تمام مال متروکۂ تجہیز و تلفین وادائیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد ان ورشیس اس طرح تقسیم کریں کہ مال کے جار ہے کریں ان میں سے ایک حقہ شو ہرکوا ایک حقہ بیٹی کو اور دوصے بیٹے کو دیں۔ مکذا

متيت مسئله مهم

زوج ابن بنت ا ۲ ا

۲۵ رجمادی الا خری سوم سما هج

والله تعالى اعلم العبد محمضيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

### میت کے ور ثاء میں بیوی سابیٹے اور دو بیٹی ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علّاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: مرحوم نے اپنے پیچھے جو وارث چھوڑ ہے ہیں ان کی تعداد مندر جہذیل ہے۔ ہیوہ تین لڑ کے اور دولڑ کیاں۔ مرحوم نے کوئی وصیت نہیں فرمائی۔ مرحوم نے دومکان چھوڑ ہے ہیں۔ جن کی مالیت مبلغ چارلا کھر و پیہ ہے۔ اس کی تقسیم مسلک حضرت امام ابو صنیفہ کے مطابق فرمادی جادے کہ اس قم میں کس کا کتنا حصہ اور کتنی رقم بنتی ہے؟

سد، در برا ہے۔ فقط محمد شاہجہاں صدیقی ، نی بہتی چوڑی کلی متصل کل شاہ روڈ ، ونز دکھیں نیو کلاتھ مارکیٹ میدرآباد ۱۸۷ الحجواب: صورت مسئولہ میں متوفی کا تمام مال متروکہ بجہیز و تکفین وادائیگی قرض وغیرہ کے بعداس کے موجودہ ورشہ میں اس طرح تقتیم ہوگا کہ کل مال کے (۷۲) کریں۔ان میں ہے (۹) ہے اس کی بیوہ کو۔ (۱۴-۱۴) ہے ہر بیٹے کواور (۷-۷) ہر بیٹی کو دیں۔ ہکذا

متیت مئله ۸ر۷۷

زوجہ ابن ابن بنت بنت بنت بنت والله تعالیٰ اعلم الله تعلیٰ تعلیٰ الله تعلیٰ تعلیٰ الله تعلیٰ تعلیٰ الله تعلیٰ تعلیٰ الله تعلیٰ تعلیٰ ال

مہلی اور دوسری بیوی کی اولا در کہ میں برابر کی شریک ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ میں کہ: ایک شخص سیّد اظہار حسین کا انتقال ہوا اور انہوں نے درج ذیل در شرچھوڑے۔

سم مساۃ درشہوار ۵۔مساۃ سیدہ طلعت ۲۔سیدابرار حسین کے۔سیدالطاف حسین ۸۔سیدکوش (بی پانچ بیجے دوسری بیوی ہے ہیں جن کومتونی ابنی زندگی میں طلاق دے بیجے تھے۔)

اس صورت میں مرحوم کے ورثاء کون کون قرار پاتے ہیں؟ اوران کوجائیداد میں حصد کس حساب سے ملے گا؟

فقطسيدالطاف حسين الطيف آباد بونث نمبر ١٠ حيدرآباد

۲۸۷ الجواب: صورت مسئولہ میں متوفی سیداظہار سین کا تمام مال متروکہ جہیز و کفین وادا یکی قرض اورا یک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد جب کہ کوئی اور وارث ان کا نہیں تو ان کی موجودہ اولا دمیں خواہ پہلی ہوی سے یا دوسری ہوی سے لیکن کے وفیل کے فائد کا نہیں تو ان کی موجودہ اولا دمیں خواہ پہلی ہوگ سے یا دوسری ہوگا کہ کل جائیداد لیکن کے وفیل کے فائد کا نہیں النساء: 11) مردکود ہرا عورت کو اکہرا) کے قانون کے ماتحت اس طرح تقیم ہوگا کہ کل جائیداد

412

ك(١٢) حضے كريں ۔ان ميں سے ہراؤ كے كو (٢) اور ہراؤ كى كو (١) اداكر ديں ۔ مكذا

این الطاف ممتاز درشهوار طلعت كوثر أقبال اعجاز

۲ ا ا ا والله تعالی اعلم

العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٥ ررجب المرجب سومها هج

#### جوا پناحق معاف کردے، اس کامال دوسروں کا ملے گا

سوال: كيافرماتي بين علماء دين ومفتيان شرع متين اس مسكه مين كه: ايك برابر في جوكه ٢٥٠ مربع فك برمشمل ب\_سى سروے حیدرآ بادجاری کرده مورخه اسمر۲ روعواء کی روشی میں مندرجه ذیل حقه دار ہیں۔جائیدادمرحوم شفیع محمد کی ملکیت تھی

> الشفيع محمر ولد يوسف (مرحوم)

زوجه شفيع محمرحوم ۴\_مسلاة عائشه

شفيع محمر ولد ۳\_دينو

شفیع محمہ۔اس کا انتقال اپنے والد کی موجود گی میں ہو چکا تھا'جس کے دوبر سےلڑ کے ہیں۔ ۱۲\_عر

شفيع محد -اس كابھی انقال این والد كی موجودگی میں ہو چكاتھا اور به غیرشادی شدہ تھا۔ ۵۔خدابخش

۲\_مساة خيريانو

گزارش بیے کہ سیریل نمبر ۳ جو کہ میرے والد بزرگوار ہیں اس کے تھے میں شریعت محمدی سے کتناحتہ آتا ے؟ مزید گزارش بیہ ہے کہٹی سروے آفس حیدر آبادے جاری کردہ مورخہ ۱۹۸۲/۲/۱۹۸۱ء کے مطابق دینو کی پراپر تی میں مندرجہ ذیل ور شقرار یاتے ہیں۔

نام دارثان

المسمأة بعمان زوجه دبينو

۳-امير بخش ولد دينو ٣-عبدالرزاق

۵ ـ مسماة حاطل بنت وينو ٢\_مسمأة حور

ان جھافراد کے علاوہ دینو کا ایک لڑکا خدا بخش بھی ہے جو اپناھتہ سب کومعاف کرر ہاہے۔ ایس صورت میں کیااس

کوبھی وراثت میں شارکیا جائے گایا نہیں؟ لہذا جناب کی خدمت میں نہایت ادب کے ساتھ التماس ہے کہ شریعت محمدی کے مطابق نہ کورہ حضرات کے حقے میں دینو کے حقے کی گئی پراپرٹی بنتی ہے۔اس کی تفصیلی وضاحت فرمائی جائے تا کہ جائیداد دینو کی اولا دمیں تقسیم کی جاسکے۔ بری نوازش ہوگی۔ فقط امیر بخش بھینس پیڑی ،حیدر آباد

۲۸۷ الجواب: صورت مسئولہ میں متوفی شفیع محمد کا تمام مال متروکہ بعدادائے جمیع حقوق ان کے انتقال کے وقت جوور شہ موجود ہیں، اُن میں حب ذیل طریقہ پرتقسیم ہوگا۔

> میت مسئله ۸ زوجه ابن ابن بنت عاکشه دینو بوسف شهباز خبریانو

عمراورخدا بخش چونکہ اپنے والد کی حیات میں انقال کر گئے لہٰذاورائت میں ان کا کوئی حق نہیں۔ نہ اُن کی اولا دکا۔
اور دینو کے انقال کے بعدان کا تمام مال متر و کہ جو بیراث میں پایا 'یا خود کما یا اور بڑھا یا 'منقولہ ہوخواہ غیر منقولہ اُن کی حیات کے وفت موجود ورثہ میں حسب ذیل طریقہ پرتقسیم ہوگا کہ کل مال کے (۱۲۳) حضے کریں۔ ان میں ہے آ بھوال حقہ یعنی آ ٹھ سہام مرحوم کی زوجہ کو دیں اور باتی ماندہ بیٹے اور بیٹی کو اس طرح تقسیم کریں کہ ہراڑ کے کواڑ کی ہے دوگنا ملے ۔ یعنی مخبلہ ۱۲ سہام میں سے ہراڑ کے کو ۱۲ سہام اوراڑ کی کو ک سہام۔ ہکذا

متیت مئله ۸ر ۲۴

دینوکے لڑکے خدا بخش نے اپناھتہ معاف کردیا تو ان کاحن بھی انہیں بھائیوں اور بہن اور ماں کوملا۔ والله تعالیٰ اعلم العبدمحر خلیل خال القادری البر کاتی النوری عفی عنہ ۲۰ دی الحجہ سوم مہا ھے

### ایک شخص کے در ثاء میں سابیٹے اور سابیٹیاں ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: جائیدادمورث اعلیٰ نے جھوڑی ہے اور ہم قانونی شرع حصص دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ براو کرم شری فتو کی مرحمت فرمائیں۔ فیض مجہ (مرحمہ)

لڑکیاں عمرالمذین قرالذین مساۃ مجیدا مساۃ رفیقا مساۃ س عرض یہ ہے کہ مذکورہ بالاحتہ داران کو کتنا کتنا شرع حق پہو پختا ہے؟ تفصیل وتشریح کے ساتھ فتو کی عنایت فرما کمی۔
عین نوازش ہوگی۔شکریہ فقط قرالدین ، گلسا کمیں گئ نز دھاشی مسجد حیدرآ باد

۱۸ کا الحجواب: صورت مسئولہ میں متو فی کاکل مال متروکہ میت کی جہیز وتکفین وادائیگی قرض اورکوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد (۹) حقول میں تقسیم کریں۔ان میں سے ہر بیٹے کو (۲) اور ہر بیشی کو ایک حقہ دیں۔ ہذا

شو ہرکی جائیدا دمیں ہیوی کا ،اور باپ کی جائیدا دمیں بیٹی کاحصّہ ،الله تعالیٰ نے مقرر فرمایا سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین دمفتیان شرع متین اس مسلد میں کہ: مستی بولد کے نام ایک پلاٹ عنی شہر نواب شاہ میں ملک تھا۔ ستی تولد کے نام آدھ آدھ حصّہ سرکاری ریکار و ملک تھا۔ ستی تولد کا انقال ہوگیا۔ اس کے دو پسران اصغر علی اور انور علی دونوں بھائیوں کے نام آدھ آدھ حصّہ سرکاری ریکار و میں داخل ہونے کے بعد ستی انور علی فوت ہوگیا۔

انورعلی کی اولا دصرف ایک دختر ہےاور کوئی بھی نرینہ اولا دنہیں ہےاور انورعلی کی منکوحہ زوجہ ہے۔ دونوں ماں اور بٹی حیات ہیں۔

اصغرطی بھی نوت ہو چکا ہے اور اس کی اولا دموجود ہے۔ مرحوم انور علی کے حقبہ کی جائیداد پر اصغرطی کی اولا داپناخق وراثت رکھ کر انور علی کی بیوہ اور دختر کو جائیداد سے محروم کرنا چاہئے ہیں اور مرحوم کی جائیداد پرخق وراثت ظاہر کر کے ملکیت لینا چاہتے ہیں۔ مرحوم انور علی کی جائیداد جو کہ مرحوم کی بیوہ اور دختر کی ملکیت ہے۔ اس پر اب اصغرطی کی اولا دقیضہ کر کے انور علی کی بیوہ اور دختر کولا وارث کرنا چاہتے ہیں۔

برائے مہر بانی شریعت کے مطابق فتو کی عنایت کیا جائے کہ مرحوم انورعلی کے وارث کون کون ہوسکتے ہیں؟ ہردو فریقین مسلمان اہل سئت نذہب ہیں۔ فقط حافظ جمیل احمد ،منؤ رآ باد ،نواب شاہ

حسب ذيل طريقه پرتعتيم ہوگا۔

مینت مئله ۸

زوجه بنت برادر

ا بر س

لیعنی کل مال کے (۸) صفے کریں'ان میں ایک صفہ زوجہ کا' (۳) صفے بیٹی کے اور باقی (۳) صفے'اس کے بھالی امنوعلی کے درشہ کولیں گے۔واللہ تعالی اعلم اصغرعلی کے درشہ کولیں گے۔واللہ تعالی اعلم

العبر محمظيل خال القاوري البركاتي النوري عفي عنه ١٦ رشوال المكرّم سومهم الشج

متوفی کے انتقال کے وفت جو ورثاء حیات ہوں وہی تر کہ سے حصّہ یا کیں گے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: امیرے والدصاحب نے ترکہ میں ایک نیم پخته مکان چور اتھا جو کہ ان کی وفات کے تقریباً ۳ سال کے بعد اب فروخت کیا گیا ہے۔ والد کی وفات کے تقریباً ۴ سال بعد والدہ صاحبہ کا بھی انتقال ہو گیا اور پھر بردی ہمشیرہ صاحبہ بھی فوت ہو گئیں۔ اب ہم ورثاء میں چار بھائی اور چار بہنیں ہیں۔ لہذا فروہ مکان کی فروخت سے حاصل شدہ رقم ہم بھائی بہنول میں کس طرح تقسیم ہوگی؟

یدروں میں جو کہ والدصاحب کے انتقال کے وقت تو زندہ تھی لیکن جائیداد کی فروخت سے چندسال قبل بیشتر فوت ہو چکی ہے ۲۔ وہ بمشیرہ جو کہ والدصاحب کے انتقال کے وقت تو زندہ تھی لیکن جائیداد کی فروخت سے چندسال قبل بیشتر فوت ہو چکی ہے جب کہ اس کی اولا دزندہ ہے۔ آیا! اس فوت شدہ بمشیرہ کا بھی حصّہ ہے یا نہیں؟

بہ جب مان پر والدصاحب کی وفات کے بعد میں نے جونئ تغیر کرائی۔وہ لاگت اب قیمتِ فروخت میں سے وضع کرنے کا مجھے اختیار ہے یانہیں؟ فظ: قیصراحمہ کا مجھے اختیار ہے یانہیں؟

۱۸۷ الجواب: متونی کے انتقال کے دفت جو بہن حیات تھی اور بعد میں اس کا انتقال ہوا وہ بھی اپ باپ کی جائیداد میں ا ایسے ہی حقدار ہے جیسے دوسرے درشہ البتدان کے انتقال کے بعداب ان کاحق ان کے درشہ کی طرف منتقل ہوجائے گا اور ان ک اولا دمیں بیٹا بیٹی شوہر جو بھی موجود ہوں وہ اس کے حقدار ہوں گے ۔ لہذا صورت مسئولہ میں میت کی تجہیز و تنفین وادائیگی قرض اور متونی نے کئی فرض اور متونی نے کئی موقوا کی جہیز و تنفین اس طرح تقسیم ہوگا۔

متیت مسئلہ ک

ابن بنت بنت بنت بنت

مکان کی ٹی تعمیر میں جورتم لگائی گئی ہے وہ لگانے والا اس کی قیمت سے وصول کرسکتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم العبدمحمد علی خال القادری البرکاتی النوری عفی عند ۱۲رمضان المبارک سامسیا هج

#### مونھ بولا بیٹاتر کہ سے نہ یائے گا

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع شین اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص نعمت علی خان شیروانی مرحوم ولد نفرت علی خان شیروانی مرحوم جن کا حال ہی ہیں انقال ہوگیا ہے۔ انہوں نے آج سے تقریباً ۲۵ سال قبل شادی کی تھی اور ان کے ایک لاکی پیدا ہوئی جس کا نام انجم رکھا گیا لیکن پچھ مرصہ کے بعد نعمت علی خان سے ان کی بیوی نے طلاق ولیہ کی ولئے مسئلی خان نے بیوی کو نعمت علی خان نے بیوی کو نیمت علی خان نے بیوی کو بیائے ملاق دینے سے انکار کر دیا۔ بیوہ اپنی لاکی کو لے کر اپنے مسئلے چلی گئی اور آنے سے انکار کر دیا۔ نعمت علی خان نے بیوی کو بیائے کی بہت کوشش کی مگر اس کی بیوی واپس آنے پر آ مادہ نہیں ہوئی۔ لاکی کے باپ یعنی نعمت علی خان کے مامول سروغیرہ نے زور دیا کہ آپ کو کولاتی دی وی بڑے گی ۔ آخر نعمت علی خان مرحوم نے مجبور ہوکر طلاق دے دی نعمت علی خان مرحوم کی بیوی نے کہا کہ مجھے مہزمیں جا ہے بلکہ میں مہر کے عض لاکی کواپنی پاس رکھوں گی۔

اس کے بعد بھی ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی نعمت علی خان نے دوسری شادی کرلی اور تقریباً ۲۰ سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی نعمت علی خان نے اولاد کی کمی محسوس کرتے ہوئے اپنے ایک دوست سعیداحمہ شیخ کے اور کے محمدا کرم علی کو گود لے لیا۔ سعیداحمہ شیخ اور نعمت علی خان کے درمیان اسٹامپ پر لکھت پڑھت بذریعہ کورٹ کممل ہوگئی اور اڑکا محمدا کرم اب نعمت علی خان کے یاس رہے لگا۔

، سعیداحمد نے اپنے لڑکے کوہوش دحواس میں رہ کر بغیر کسی لائج کے نعمت علی خان کو گود دے دیا۔ نعمت علی خان دلد نصرت علی خان کا مور نعہ ہما جولائی ۱۹۸۳ء بمطابق ۳ شوال المکرّم سوم ہما تھج کوانتقال ہو گیا

ے۔ مرحوم نے اپنے بہماندگان میں ایک بیوہ جن کا نام خالدہ ہے اور دو بہنیں 'زلیخا اور خورشید اور موتھ بولا بیٹا چھوڑا ہے۔ مرحوم نے ۱۹ کیڑ ۸ مربع زمین اور دوعد د دوکا نیں 'ایک کارخانہ چھوڑا ہے۔ بید دوکا نیں میوپل کی ملکیت ہیں۔ جس کا کرایہ خمت علی خان میوپل کوادا کرتے تھے۔ اب دودکا نوں کی قیمت میوپل سے نعمت علی خان کی زندگی میں آگئ تھی جس میں ایک قبط نعمت علی خان نے جمع کرادی تھی۔ اب دوتسطیس بقایا دین ہیں۔

کارخانہ کومرحوم نے اپنی زندگی میں اپنے چند دوستوں کی موجودگی میں لڑ کے کے سپر دکردیا تھا۔جس کے گواہ ان
کے دوست میں ۔مندر جہ بالا باتوں کی روشن میں علائے کرام وراثت کے بارے میں شرقی احکامات بتلائمیں۔

اینعت علی خان مرحوم کی پہلی بیوی ہے جو کہ طلاق شدہ ہے۔ ایک لڑکی موجود ہے جس کی شادی اس کی مال نے
اپنی مرضی ہے بغیر والد کی مرضی اور بغیر شرکت کے خود کردی ہے۔

۲ نعمت علی خان مرحوم کی بیوه جوحیات ہیں۔ ۳ نعمت علی خان مرحوم کی دوبہبیں جوشادی شدہ ہیں۔ ہ ۔ موٹھ بولا بیٹا ( کودلیا ہوا ) محمد اکرم علی خان ۔ نعمت علی خان مرحوم نے مرنے کے بیشتر چند کواہوں کی موجودگی میں اپنے کود لئے بیٹے محدا کرم کے لئے وصیت کی کہ کارخانہ محمدا کرم علی خان کودیا ہے۔ بیاس کو جلائے گا۔

فقط محمدا دركيس خان بلطيف آباد حيدرآباد

۱۷۸۷ الجواب: صورت هذا میں ۱۳ مورمقدم علی الوارثة کے بعدمتو فی کے کل مال منقول وغیرمنقول کے ۱۶ سولہ حقے کئے جا کمیں ،اس میں ہے آٹھواں بعنی دو ۲ ہیوہ کو،نصف بعنی آٹھ بیٹی کو،اور تین تین ہربہن کودئے جا کیں ،منہ بولا بیٹا ترکے سے بچھنہ پائے گا،مگر کارخانہ جوا کرم کودے کر قبضہ بھی دے دیاوہ اکرم کائی ہے،اس میں تر کہ جاری نہ ہوگا

مینت مسئله ۸ر۱۶

بهن (زلیخا) بهن (خورشید) اکرم س س محروم والله تعالی اعلم بمثي بيوه (خالده) العبد مفتى محمد ليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٥٠ د ي القعده سين الماك

باپ کی موت کے بعد بڑے اڑے ای کے ترکہ میں کام کرتے رہے

#### توجتنااضا فيهواسب برابر كيحقدار بي

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسکے ہے بارے میں کہ: ایک شخص کا انتقال ہوگیا۔اولا دمیں بڑے بیٹول نے کام سنجالا اور مال بڑھایا۔ جن کے نام محمد بخش اور محمد بجل ہیں ، دوسر ہیٹوں نے کام نہ کیا۔اب سیح تر کہس طرح تقسیم ہوگا؟ فقظ السائل تعل محر بخش بروهي بنواب شاه

۱۷۸۷ الجواب: ہندو پاک کے اطراف میں عموما یہی ہوتا ہے کہ باپ کے مرجانے کے بعداس کے تمام بیے ترکہ پر قابض ہوجاتے ہیں اور ایک جائی شرکت میں کام کرتے رہتے ہیں۔لینا' دینا' تجارت' زراعت کھانا' پینا' سب ایک ساتھ مدتوں رہتا ہے اور بھی میہ وتا ہے کہ برالز کا خود مختار ہوتا ہے وہ خود جو جا ہتا ہے کرتا ہے اور اس کے دوسرے بھائی اس کی ماتحتی میں اس بڑے کی رائے ومشورہ سے کام کرتے ہیں۔اس شرکت کا نام شریعت میں شرکت ملک ہے اور شرکت ملک کا حکم ہیہ ہے کہ جو پچھتجارت وزراعت اور کاروبار کے ذریعے ہے اس میں اضافہ کریں مے اس میں سیسب برابر کے شریک ہیں۔ اگر چہ کی نے کام زیادہ کیا اور کسی نے کم اور کوئی ہوشیاری سے کام کرتا ہے کوئی ایسانہیں کرتا۔ فناوی خیریہ میں ہے (ولو اجتمع احتوظ یعملون فی تو کھ ابیهم و نما المل فهوبینهم سویه ولو اختلفوا فی العمل والرانی)- "یعن باپ کے بعدسب بھائی ترکہ میں کام کرتے رہاں بڑھاتوسب کابرابرہا گر چیعض نے کام کم کیا بعض نے زیادہ۔ بعض نے تدبیریں اچھی بتا کیں جن سے تفع ہوا۔ بعض نے ہیں' ۔لہٰداصورت مسئولہ میں محر بخش اور محمد بجل نے اپنے باپ کے مال متر وکہ ہے جو بچھ کما یا اور جو بچھ مال موروثہ سے خریدااس میں سب برابر کے شریک ہیں۔اب ان کے انتقال کے بعدان کے ور ثدمیں ای اعتبار سے مال متر و کہ تعیم ہوگا کہ

نصف ایک بھائی کی اولا د کا اور باتی نصف دوسری بھائی کی اولا د کا۔والله تعالیٰ اعلم العبد محمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٥ رذي القعده سومهما هجج.

### ایک شخص کے در ثاء میں بیوی سم بیٹے اور ۲ بیٹیاں ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: جائیداد جوامین الدّین کی ہے،مندرجہ ذیل ورثہ میں کس طرح تقسیم ہوگی؟

امين الدّين ولدشهاب الدّين

مساة انيس فاطمه مساة رئيسه بيكم تنسيم بيكم عبدالجليل رفيق الدين غياث الدين رياض الدين زوجهامین الدین دختر پسر پسر پسر مندرجه بالاوارثين مين شرعى قانون ہے كتنا كتناهة بهنچاہے؟ نيازمندغياث الدّين ولدامين الدّين ،ليافت روڈ مندُوآ وم ٨٧ **١ الحبواب** بوالموفق للصواب: صورت مسئوله ميں تجہيز وتكفين وادا ئيگی قرض اورا گر كو كی وصيت كی ہے تو تہا ئی مال میں وصیت کے اجراء کے بعد اس کے در نہ میں اس طرح تقتیم ہوگا کہ کل مال کے استی حصے کئے جائیں ان میں ہے آٹھواں حتیہ یعنی • احصے مسماۃ انیس فاطمہ کواور ہراڑ کے کو سمااور ہراڑ کی کو بے حصے دیئے جائیں۔والله تعالیٰ اعلم

لزکی لزکا والله تعالى اعلم

احدميال بركاني

۲۸۷ الجواب سيح والمجيب شيح العبدمحم خليل خان القادري البركاتي النوري عفي عنه ۲۸ رنومبر ۱۹۸۳ء

### ایک شخص کے در ثاء میں والدہ، سابھائی اور ۵ بہبیں ہیں

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: بڑے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے۔ مرحوم کے نام ا یک مکان ہے۔ چونکہ مرحوم کے بیوی بچے نہیں ہیں۔للہذا جائیداد کے جائز وارث درج ذیل افراد ہیں۔والد' تین بھائی اور پانچ بہنیں۔ جائیداد کی تقسیم کامسکلہ قرآن وحدیث کی روشنی میں حل کر کے مشکور فر مائیں۔عین نوازش ہوگی۔شکریہ

نیازمندمحمرعادل، ہیرآ باد،حیدرآ باد

۸۷ الجواب: صورت مسئوله عنها میں تجہیز و آگفین وادا کیگی قرض اور تہائی مال میں وصیت جاری کرنے کے بعد میت کا مال متروکہ جائیدادمنقولہ وغیرمنقولہ اس طرح تقتیم ہوگا کہ کل مال کے چھیاسٹھ جتے سکتے جائیں ان میں ہے کمیارہ والدہ کؤہر بھائی کودس اور ہربہن کو یا پنج حصے دیے جا کیں ہے۔

| ا مياءالقرآن يبلي كيشنز                  | باب الوراثة                  | 420        |          | احسن الفتاوي المروف فيأوي خليليه: جلدسوم |            |         |           |         |
|------------------------------------------|------------------------------|------------|----------|------------------------------------------|------------|---------|-----------|---------|
|                                          | رخر                          | رخر        | رخر      | پر                                       | پر         | پر      | زوجه      |         |
|                                          |                              |            | 4        |                                          |            |         | 1         |         |
|                                          | 4                            | 4          | 4        | ir                                       | ff*        | ۱۳      | 9         |         |
| کواور <del>ہریٹے</del> کو (سما - سما) ہم | لینی(۹)سهام زوج <sup>ٔ</sup> | نفوال حصّه | میں کے آ | ے کریں ان                                | ا ) بهتر ج | ال کے(۲ | تعنىكل.   |         |
|                                          |                              |            |          |                                          |            |         | (۷-۷)وير  | بني کؤ( |
|                                          |                              |            | 53,6     | 28.1                                     | 2,5        | ٢       | سكندربيكم |         |
|                                          |                              |            | 83,4     | 21.5                                     | 2,7        |         | لياتت     |         |
|                                          |                              |            | 83,4     | 21.5                                     | 2,7        |         | شفقت      |         |
|                                          |                              |            | 83,4     | 21.5                                     | 2,7        |         | فراست     |         |
|                                          |                              |            | 41,7     | 10.7                                     | 6,3        |         | شميم      |         |
| -                                        |                              |            | 41,7     | 10.7                                     | 6,3        |         | راشده     |         |
|                                          |                              |            | 41,7     | 10.7                                     | 6,3        |         | صبيحه     |         |
| متعالیٰ اعلم<br>م                        | والله                        | 4          | ,29,0    | 24.                                      | 9 7        |         |           |         |

احدمیان برکاتی ۱۰۲۰۰۰ سموری

٨٧ الجواب صحيح والمجيب بحجيح العبد محمطليل خان القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### تر كهاى مال ميں جارى ہوگا جوخاص متوفى كى ملكيت ہو

٨٨١ لجواب محيح والمجيب بحجيج العبر محمظيل خان القادري البركاتي النوري عفي عنه

### ميّت اگرمقروض ہے تو تقسيم تر كه ہے بل اس كا قرض ادا كيا جائے گا

سوال: كيافرمات بي علماء دين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميس كه

ا۔وصیت کےمطابق فوت ہونے والی رضیہ بیگم کےسامان کی کیاصورت ہوگی؟

۲۔جس مکان میں وہ رہتی تھیں وہ ایک بیوہ کا مکان ہے۔رضیہ بیگم عرصہ ۲۵ سال ہے وہاں رہتی تھیں لیکن کرا میا دانہیں کیا۔ اب جب كدوه فوت ہو پچلى ہے اور اس كاسامان اس كے وارث اٹھانے كے لئے آئے ہيں تو وہ مرحومہ كی وصیت کے مطابق سامان فروخت کر کےمبحد میں دے دیتے ہیں تو مالک مکان نے کرایہ کا مطالبہ کیا ہے۔ کیا اس کا کرایہ اس کے سامان کو فروخت كركاداكرناجا بي إنهيس؟ فقط صبيب جيلاني مرونكر حيدرآباد

۲۸۷ الجواب ہوالموفق للصواب: میت کا ترکیفیم ہونے سے قبل تین امور کا لحاظ ضروری ہے۔ ا۔ جہیز وتھفین کا جملہ خرچ ' ۲۔ ادائیکی قرض "۔ اور ایک تہائی مال میں اجرائے وصیت صورت مسئولہ عنہا میں اگر مرحومہ کرایہ برہتی تھیں اور مرحومه نے نوت ہونے کے وقت تک کراہ ادائیں کیا تھا تو وہ کرایہ قرض ہے اور وراثت تقلیم کرنے سے قبل میقر خون اذا کیا جائے گا۔ والله تعالیٰ اعلم جائے گا۔ والله تعالیٰ اعلم ۱۲۸۷ لجواب سیح والمجیب نجیح ۔ العبدمحمطیل خان القادری البرکاتی النوری عفی عنه

### زندگی میں مال جیسے جائے تقسیم کر لے کیکن اصل وارث کومحروم نہ کرے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں کہ

ا مستمى امام خان ولدخوا جوخان اپني ملكيت منقوله وغير منقوله كوا بني حيات ميں تقسيم كرنا حيا ہتا ہے۔

٣-ايك كوار ثرجس كے مالكانہ حقوق كى رجشرى كرالي كئى ہے۔اس كامالك ومتصرف ہے۔

سا\_زرنقدوز بورات كي تقسيم ايك روبيه مي كتنا كتناملنا جا بيخ؟

سرزيورات سوناو جإندى كس تناسب علنا جائے؟

۵۔ متمی ندکور کے ایک لڑکا اور تین لڑکیاں ہیں جس میں دوشا دی شدہ اپنے گھریار کی اور ایک لڑکی طلاق شدہ ہے۔

٢-كياشادى شده دونون لزكيال اپناحته بهائي بهن اور مال كود \_ على بي ؟

المستمى تاحيات كى كفالت كس يرفرض بي؟

٨\_ بموجب فتوى انقال كے بعد بمی تقلیم ہوسكتا ہے يانہيں؟ فقط امام خان بلطيف آباد، حيدرآباد

۱۷۸۷ الجواب: ۱تا۷-اپی زندگی میں بحال صحت وتندرسی آ دمی اپنی ملکیت کا مختار ہے۔ جسے اور جتنا جا ہے مہرکردے ا پی ملکیت و قبضہ سے نکال کر جسے جاہے دے کسی کواس پراعتراض کاحق نہیں۔ تکرکسی وارث کو بلاوجہ شرعی محروم وراثت نہ

کرے کہ گناہ ہے اور زندگی و تندری میں اولا دمیں تقسیم کرے تو تھم ہے کہ سب کو حقبہ برابردے۔ یہ بین کہ لڑکے کولڑکی سے دونا دے۔ جیسا کہ تقسیم میراث میں ہوتا ہے اور لڑکیاں 'خواہ لڑکے شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ 'اس کے مال میں سب شریک میں اوروہ اپنی خوشی سے اپنا حقبہ کسی کو بخش دیں تو اس کا آئیس اختیار ہے۔ واللہ تعالی اعلم ۸۔ ایک صورت میں کہ مرنے والے نے ایک بیوی' تین لڑکیاں اور ایک لڑکا چھوڑ ا'تمام حقوق یعن تجہیز و تلفین واوا کیگی قرض اوروصیت در ثلث کے بعد منقولہ وغیر منقولہ مال مثل زیورات ونقد رقوم واسباب خانہ داری حسب ذیل طریقہ پرتقسیم ہوگا۔

میں۔ زوجہ بنت بنت ا

۵ کے کے سما واللہ تعالیٰ اعلم

العبدمحمطیل خاں القادری البر کاتی النوری عفی عنہ ۲۷ ربیع الاقرل شریف س سوم المجے بیوی کا انتقال شو ہر ہے پہلے ہو گیا ہوتو اس کوشو ہر کے مال سے ترکنہیں ملے گا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: زید جس کی تین لڑکیاں اور ایک لڑکا ہے۔ زید کی ہوی ہندہ (ان بچوں کی ماں) فوت ہوگئ ہے۔ اب زید نے دوسری شادی کرلی ہے۔ جس سے کوئی اولا دنہیں اور زید بذات خود مرگیا۔ جس کے تین بچے زوجہ اقل ہندہ سے ہیں۔ اب ان بچوں اور ان کی سوتیلی ماں کے درمیان زید کی جائیداد کس طرح تقسیم ہوگی؟ جب کہ مرحومہ ہندہ کے ذکورہ بالا بچے دعوے دار ہیں کہ ہماری ماں ہندہ مرحومہ کو ہمارے باپ زیدمرحوم کی جائیداد سے حصّہ دیا جائے؟ بینوا تو جو وا خادم فیقی مولوی محمد بلال ، خطیب غوثیہ مجد، قلات

۲۸۷ الجواب: مذکورہ بالاصورت میں کہ ہندہ کا انقال اپنے شوہر سے پہلے ہوگیا اس کا اس کے شوہر کی جائیداد میں کوئی حضہ نہیں۔اب زید کا تمام مال متروکہ تجہیز و تکفین ادائیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک ثمث میں اجرائے وصیت کے بعد اس کے موجودہ ورثہ میں یعنی ایک بیوی ایک لڑکا اور تین لڑکیوں میں حسب ذیل رتقسیم ہوگا۔

میّت مسئله ۸ ر ۲۰ س

زوجه ابن بنت بنت بنت

ه ۱۳ ۷ ۷ ۷ والله تعالی اعلم

٣٣ رريع الاوّل شريف سوم المعج

العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه عصبات كي ترتيب وتفصيل

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: منصور خان جوجمیل خان صاحب کے خالہ زاد ہمائی ہیں۔ ان کا انتقال ہوگیا ہے۔منصور خان کا سگا بھائی یا بہن دونوں میں سے کوئی حیات نہیں اورمنصور خان کا سگا چھا بھی کوئی حیات نہیں اور نہ چچا کی کوئی اولا و۔ البتة منصور کی تین بھو پھیاں تھیں۔ جن سے تین لڑ کے حیات ہیں۔منصور کے دادا۔ جار

بھائی تھے۔ جاروں کے بوتے اور پوتیال ہیں۔

منصور کے پاس آس وقت کا ایکڑزرعی زمین ہے۔ بندرہ دن ہوئے منصور خان کا انتقال ہو گیا ہے۔اس کی اپنی کوئی اولا ذہیں۔ بیز مین کس طرح تقسیم کی جانی جا ہے؟

اں وقت منو رخان انقال کر گئے ہیں۔ جمیل خان زینب بنگم سعیدن بنگم کامنصور خان سے رشتہ آ پس میں خالہ زاد بھائی ہوتے ہیں۔ دوسرار شتہ بیل کی بہن کی مال منصور کے بھائی کے گھر میں تھیں اور انہوں نے اپنا ھتے بھی منصور کو دے دیا تھا۔ اب جب کہ بھاوج حیات ہیں اور دیور کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب شرعی حق جمیل اور اس کی بہن کا کیا بنتا ہے؟

فقط والسلام جميل خان، پير گوڻھ'خير پور

۱۸۵۱ الحجواب: سوال سے ظاہر ہے کہ جمیل اور اس کی بہنیں مصور کے خالہ زاد بھائی بہن ہیں۔ جونہ ذوی الفروض میں ہیں اور منہ عیں مصور کے خالہ زاد بھائی بہن ہیں۔ جونہ ذوی الارحام میں ہیں اور حق وراشت میں عصبات کے بعد ان کا شار ہوتا ہے۔ عصبات کی موجودگی میں ان کا کوئی حق نہیں ۔ لہذا ہمیت کے کئے ہی قریب ہوں عصبات کے سامنے محروم رہتے ہیں۔ جیسے کہ عصبات ذوی الفروض کی زندگی میں اس بال کے متحق ہوتے ہیں جو ان سے بی حالے اور کوئی ذوی الفروض میں موجود نہ ہوتو ترکہ حسبات کے مار منے محروم ہیں۔ اسمیت کی نسل جیسے دوی الفروض کی زندگی میں اس بال کے متحق ہوتے ہیں جو ان سے بی حصبات کے بھی چار در جے ہیں۔ اسمیت کی نسل جیسے کی اولا دوغیر ہم اور بیابی کی نرینداولا دجیسے بھائی بھیتجا۔ بھیتج کی اولا دوغیر ہم اور سے بیر دادا کی نسل اور ان کی اولا دوغیر ہم الی بھیتجا۔ البتہ منصور کے بردادا کی نسل اور ان کی اولا دوغیر ہم البتہ منصور کے بردادا کی نسل اور ان کی اولا دوغیر ہم ہوتا ہے کہ منصور کے متحسب برنظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ منصور کے تین بینے مختاب کی نرینداولا دمین عبد المجید کے عصبات میں نہ بیٹا پوتا ہے۔ نہ باپ ورویوض موجود ہیں۔ لہذاصورت مسئولہ میں میت کے تجہیز و تفین ادا کی قرض اور کوئی وصبت کی ہوتا ہے گا کہذو وی الفروض تو الفروض کی اور خردہ جودنہیں اور ذوی الارحام عصبات کی موجودگی میں ترکہ کے متحق نہیں ہوتا ہے گا بیاں میں نہ کور ہے۔ واللہ تعالی اعلم جوردگی میں ترکہ کے متحق نہیں ہوتے۔ بیا کہلم توریث کی تمام کم اور دے۔ واللہ تعالی اعلم جوردگی میں ترکہ کے متحق نہیں ہوتے۔ واللہ تعالی اعلم جوردگی میں ترکہ کے متحق نہیں ہوتے۔ واللہ تعالی اعلم جوردگی میں ترکہ کے متحق نہیں ہوتے۔

العبد محمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٨ رجمادي الاخرى يبي مليا هج

ایک عورت کے شوہر کی دوسری بیوی ہونے سے دونوں عورتوں میں وراثت کا تعلق بیدانہ ہوگا سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ہم دو بھائی عثان اور جان محمد ولد سومار ماتلی کے رہندوالے ہیں۔عرض یہ ہے کہ ۱۱۲ کر زمین طاہر کی تھی جواس کی وفات کے بعداس کے ایک لا کے غلام کوملی۔غلام کو فات کے بعداس کے ایک لا کے غلام کوملی۔فام کے وفات کے بعداس کی بٹی سونی کوملی جوہم دونوں بھائیوں کی مال تھی۔

جارے والدسومار فوت ہو مجئے۔تو جاری والدہ نے دوسرا نکاح کرلیا۔دوسرے شوہر کا نام ملوک ہے۔جو جارے

کوئی رشتہ دار نہیں۔ جب ہماری والدہ نے ملوک سے نکاح کیا تو اس کی ایک اور بیوی تھی جس کا نام جھا کہ ہے۔ ملوک کے مرنے کے بعد اب اس وقت جھا کہ ورثہ مانگتی ہے۔ لہٰذامہر بانی کر کے بتا کیس کہ اس کا ورثہ لگتا ہے یانہیں؟

نوٹ ہماری ماں سونی بھی وفات پا بچی ہے۔ اس کے دوسر سے کوئی اولا ذہیں۔ ہم دونوں بھائی ہی اس کے وارث ہیں۔ مندرجہ بالا حالات کی روشنی ہیں وضاحت فرمائیں۔ شکریہ فظ: جان محمد، گد وسین آباد، حیدرآباد

۱۷۸۱ الحجواب: صورت مسئولہ میں سونیا کی ذاتی جائیداد میں اس کے دوسر سے شوہر کی دوسری بیوی چھاگہ کا کوئی صقہ نہیں۔ نہ ان میں کوئی الی رشتہ داری ہے اور نہ یہ دونوں باہم وارث ہیں۔ ایک عورت کے شوہر کی دوسری بیوی ہونا ان دونوں کا میں وراثت کا رشتہ پیدانہیں کر دیتا۔ وہ پہلے ایک دوسرے کیلئے اجنبی تھیں تو ایک ہی مرد کے نکاح میں ان وونوں کا آبانا ایک کو دوسرے کا وارث نہیں بنادیتا۔ ہاں ملوک نے ابنی کوئی ذاتی جائیداد نفذی نریورات اسباب خانہ داری وغیرہ جھوڑا ہے تو اس میں چھاگہ کا کوئی حقہ ہا درسونی کا بھی۔ مختصریہ کہ سونی کے مال میں چھاگہ کا کوئی حقہ ہا درسونی کا بھی۔ مختصریہ کہ سونی کے مال میں چھاگہ کا کوئی حق نہیں۔ بلکہ سونی کے اندواس کے بعداس کے بعداس کے بیٹے ہی اس کے مال میں وراث واللہ تعالی اعلم التھادری البرکاتی النوری عفی عنہ میں اور برابری کے حق دار۔ واللہ تعالی اعلم العبر مختر خلیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ میں دارہ جادی الاولی ہوں سے العبر مختر خلیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ میں دارے میں موقع کے مال میں جھاگہ کا کوئی ہوں سے میں میں کہ میں ہونی کے دارہ واللہ تعالی اعلم میں جھاگہ کیا کوئی ہوں سے دارہ میں ہو کی دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کی میں ہو کی دوسر کے دوسر کی کوئی دار دوسر کے دوسر کی دوسر کی دوسر کی ہوں ہو کی دوسر ک

#### ایک شخص کے در ثاء میں بیوی ، سویٹے اور ۲ بیٹیاں ہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علیاء دین و مفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ: میرے والد کا انقال ۱۹۲۳ء میں ہوا تھا۔ ہم چار

بہن بھائی ہیں۔ ہماری والدہ نے والد کے انقال کے بعد نکاح نہیں کیا۔ ۱۹۷۳ء میں میری چھوٹی بہن اور پھوٹی کی شادی

وادا کی موجودگی میں ہوئی۔ جب والد کا انقال ہوا میری عمر ۹ سال تعی۔ تب سے میں پچپا کی دوکان پر رہا۔ اے 19ء سے 194ء تک کا عرصہ دادا اور پچپا وال جسے گزار جس کا مجھے کوئی معاوضہ نہیں ملتا تھا۔ صرف معمولی ہاتھ خرج ملتا تھا۔ ہم نے

الاواء سے کے 19ء تک کا عرصہ دادا اور پچپا وال کے ساتھ گزارا۔ ۱۹۲۵ء میں پچپا نے مکان بنوایا۔ زمین دادا کی تعی۔ مکان

ہوانے کے اخراجات پچپا نے کئے تھے۔ ہے 19ء میں دادا کا انقال ہوا۔ ۱۹۷۹ء میں پچپا نے مکان بنوایا۔ زمین دادا کی تعی۔ موجودگی میں ہی وصیت میں ہمارا مکان میں حصّہ رکھا تھا۔ جب کہ پچپا نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ متیوں مکان پچپا لیں مے اور

ہماری والدہ (بیوہ) کے اور دو بھو پھیوں کورقم کی صورت میں پچھ دیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ مندرجہ بالا حالات کی

روشی میں کس کو کتنا ملنا جا ہے ؟ اس مسلم میں قرآن و حدیث کی روشی میں جواب دے کرمیری کمتر معلومات میں اضافہ فرمائیں۔ شکریہ

فقط رفی احدید کی مواد کیا در آباد

ربی یا در ایک تمانی اور ایک تمانی کے دادانے مکان کا کوئی صند سائل کے لئے رکھا تھا اور وہ ایک تمانی اللہ واب : صورت مسئولہ میں جب کہ سائل کے دادانے مکان کا کوئی صند سائل کے لئے رکھا تھا اور وہ ایک تمانی مال کے برابریاس ہے کم ہے تو اس وصیت برحمل در آ مد منرور ہوگا اور سائل وصیت کے مطابق اپنا صند وصول کرنے کا حق رکھتا ہے ۔ اجرائے وصیت کے بعد ہاتی ماندہ مال خواہ جائیداد منقولہ ہویا غیر منقولہ وہ اس طرح تعتبے کیا جائے گا کہ کل مال کی قیمت

### ایک شخص کے در ثاء میں بیوی ۲ بیٹے اور ۵ بیٹیاں ہیں

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: مرحوم کی زوجہ، دولڑ کے بالغ اور پانچ لڑکیاں ہیں۔ان مرحوم کے ورثاء کوان کی ملکیت میں سے شرع کے لحاظ سے کتنا کتنا حق پہنچتا ہے؟ فقط ولی محمد ولد میمن مسلع بدین، حیدرآ ماد

۔ . ۱۷۸۲ الحبواب: صورت مسئولہ میں متوفی کا تمام مال متروکہ جہیز وتکفین وادائیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد ان کے موجود ہور شمیں حسب ذیل طریقہ پرتقسیم ہوگا۔

میّت مئله ۲۱/۸

## بينے كے بعد باب كا انقال ہواس ميں تقسيم كي تفصيل

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: حاجی محتب علی کے پانچے لڑے فوج علی فتح محمہ نیازمحمۂ بخش وزیراور دولڑ کیاں ہیں۔حاجی صاحب کی ۱۱۸ یکڑ زمین ہے۔

ا۔ نوج علی باپ کی زندگی میں فوت ہو گیا۔ فوج علی کی ایک لڑکی ہے۔ فتوی صادر کریں کہ حاجی صاحب کی زمین میں سے . لڑکوں اگر کیوں اور بڑتی کوکتنا کتنا ملے گا؟

۲۔ فوج علی کی فقط ایک لڑکی ہے۔ فوج علی کے والدین اس کی زوجہ سب فوت ہو چکے ہیں۔ اس وقت فوج علی کے تین بھا گئ دو بہنیں اورا یک لڑکی ہے۔ فوج علی کی تین ایکڑز مین ہے۔ فتو کی صادر کریں کہ فدکور ہ اشخاص کو کتنا کتنا حصہ ملے گا؟ ۳۔ فتح محمہ کے والدین زوجہ سب فوت ہو چکے ہیں۔ جس کے تین بھائی' دو بہنیں اور ایک بھیتجی ہے۔ فتح محمد کی ۱۱۱ یکڑز مین ہے۔ فتو کی صادر کریں کہ اس کی زمین میں سے فدکور ہ اشخاص کو کتنا کتنا حصہ ملے گا؟ فقط: محمد سو ماروولد ہنگل خالن ، سندھ ہے۔ فتو کی صادر کریں کہ اس کی زمین میں سے فدکور ہ اشخاص کو کتنا کتنا حصہ ملے گا؟ فقط: محمد سو ماروولد ہنگل خالن ، سندھ

426 ضياءالقرآن پبلي كيشنز تکث بیر اندائے اسے من نے بعداس کے جارلز کول اور دولز کیوں میں حسب ذیل طریقتہ برتقتیم ہوگا۔ والله تعالى اعلم اورمسمی فوج علی کار که حسب ذیل طریقه پرتقسیم ہوگا۔ متت مسئله ۱۱/۲۱ والله تعالى اعلم اورمتى فنخ محمر كاتر كه حسب ذيل طريقه يرتقبيم بهوگا\_ والله تعالى اعكم محروم العبدمحمطيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ایک شخص کے در ثاء میں بیوی، والدہ ،ایک بیٹااورایک بیٹی ہے سوال: کیافرماتے ہیںعلاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ورافت کاحق شرعی اعتبارے کس طرح تعتیم کیاجائے گا؟ ا - بمرکی جائیداد ہے مگر وہ انتقال کر گئے ہیں اور بیوی موجود ہے۔اولا دہیں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے مگر لڑکے کا بعد میں انقال ہو گیا ہے۔ دونوں کی اولا دے۔ بكر (مرحوم) الزكا (مرحوم) بيوى (حيات) لزكي (حيات) فقط شيخ عبد الكريم، لطيف آباد يونث نمبر ١٢ ' وتشكير كالوني حيدرآباد ۸۷ الجواب: صورت مسئوله مین متوفی کا تمام مال متروکه تجبیز و تکفین و ادائیگی قرم اور کوئی وصیت کی بهوتو ایک تهائی میں اجرائے وصیت نے بعد اس کے ورثہ میں حسب ذیل طریقہ یرتقتیم ہوگا۔ متیت مسئله ۸ر ۲۴

والله تعالى اعلم

لز کی ہم، لڑ کا لاولد

فقط: بلقيس بانوز وجه عبدالكريم ۸۷ **الجواب:** صورت مسئوله میں متوفی کا تمام مال متروکهٔ تجهیز و کشین ادائیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک ثلث میں اجرائے وصیت کے بعداس کے مندرجہ بالا در نہ میں حسب ذیل طریقتہ برتقتیم ہوگا۔

منيت مئله ۸۸۸

العبد محمليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ١٥ ررجب المرجب سيميه هج

ا کرز مین این بیوی کے قبضہ میں دے دی تو وہ اس کی مالک ہوگئی

سوال: كيافرماتے بين علاء دين ومفتيان شرع متين اس مسئله مين كه: مساة عليمه كاپيهلاشو مرفوت ہوگيا۔ اس سے ايك لڑکا ہوا۔ جس کا نام جمعہ ہے۔ مسماۃ حلیمہ نے دوسرا نکاح حاجی ملی احمد سے کیا۔ پہلے والالڑکا ساتھ میں آیا جس کی پرورش طاجی علی احمد کے پاس ہوئی اور کاروبار میں شامل ہوگیا۔ جمعہ کی شادی بھی حاجی علی احمد کے پاس ہی ہوئی۔ جمعہ کا ایک لڑ کا اور ا کیاری ہے جو کہ طیمہ کے بوتا کوتی ہیں۔ حاجی علی احمہ نے کراچی کی زمین ۲ ساا کیڑخرید کرکے اپنی بیوی حلیمہ کودے دی اور

(باب الوراثة)

میت سئلہ ۳ طیمہ
زوج ابن ۳ والله تعالیٰ اعلم
میت سئلہ ۲۳،۸ جمعہ
زوجہ ابن بنت
روجہ ابن بنت
میت سئلہ ۵ علی احمہ
میت سئلہ ۵ علی احمہ
اخ اخ اخت
الح اخ اخت
العبد محموظیل خال القادری البرکاتی الوری عنی عنہ ۱۳۰۰ رہے ال خرسی الحج

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: زید کی بیوی کا،بصورت نارامتی عرصه دراز کزرا

ا پے میے میں انقال ہوگیا اور زید کے ذقے حق مہر واجب الا دا ہے۔ جو ملخ ایک ہزار روپے ہے۔ جس کا نصف موجل اور نصف معجل ہے۔ نیز مرحومہ کا ایک بیٹا ہے۔ جو بالغ ہے۔ اس کے علاوہ مرحومہ کا والد حیات ہے۔ نیز مرحومہ کے دو بھائی اور چار مہنیں بھی حیات ہیں۔ زید مہر کی رقم اواکر نا چاہتا ہے اور زید نے مبلغ پانچ سورو پے کسی حاجت مندکواسی رقم میں سے دے وے ہیں۔ تو یہ رقم مرحومہ کے مہر کی فدکورہ ور ثامیں سے کون وصول کرسکتا ہے؟ اور جورتم زید نے کسی خریب کو دے دی ہے وہ اوا ہوئی یانہیں؟ لہذا ازروئے شرع شریف واضح فرمائیں اور مدلل جواب سے آگاہ فرما کرعند الله ماجور موں۔ شکریہ

فقظ والسلام عليكم ورحمته الله وبركاته ، قاضى اسلام الدّين ، حيدرآ باد سنده

۱۷۸۷ الجواب: صورت مسئولہ میں مسماۃ کاتمام مال متروکہ ازشم اسباب خاندداری وزیورات ویار چہ جات ونقدرقوم و سامان جہیز وغیرہ تجہیز وتلفین وادائیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعداس کے شوہر بیٹے اور باپ کے مابین تقسیم ہوگا۔ بیٹے کے ہوتے بھائی بہن محروم رہتے ہیں۔کل مال کے (۲۳) جھے کریں۔ان میں ہے(۱) جھے شوہر کوڑ (۴) جھے باپ کواور باتی (۱۴) جھے بیٹے کودے دیں۔ھکذا

متيت مئله ۲۴

زوج اب ابن

۲ ۱۳ ۱۱۰ والله تعالی اعلم

۲۔اوروہ روپیہ جوشو ہرنے غرباء پرتفسیم کیاوہ اس کا ذمتہ دار ہےاہے قبلِ تفسیم وراثت اس کا کوئی اختیار نہ تھا۔لہذا جورقم اس نے اپنے حصّہ سے زیادہ خرج کی وہ واپس کی جائے۔واللہ تعالی اعلم

٢٥ رريح الآخر سوما هج

العبدمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### عصبات ذوى الارحام برمقدم ہوتے ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسکد میں کہ: مندرجہ ذیل دیے ہوئے شجرے کے مطابق دو بھائی لاولد ہیں ادرایک بھائی کی دولڑ کیاں ہیں۔ ملکیت حاجی پوسف کی ہے اور بیاورعلی محمد لاولد ہیں اور حاجی پوسف پہلے فوت ہو چکے ہیں۔اب آب یہ بتا کمیں کہ حاجی پوسف کی ملکیت کے وارث کون ہیں؟ بھائی کی لڑکیاں یا چچاز او بھائی ؟

فوت ہو چکے ہیں۔اب آب یہ بتا کمیں کہ حاجی پوسف کی ملکیت کے وارث کون ہیں؟ بھائی کی لڑکیاں یا چچاز او بھائی ؟

ابرائیم حسن علی محمد حاجی یوسف دولژ کیاں لاولد لاولد

عمان محمد موی

فقظ محمصديق ولدمحمه قاسم سومرو، كوٹھ حاجی پوسف سومرو دوآ به حبیر آباد ُ سندھ

۲۸۷ الجواب: حسن کی لڑکیاں عاجی یوسف کی مجتبجیاں ہیں اور موئی اس کا پنجی زاد بھائی جو کہ عصبات میں ہے اور محتبجیاں ذوی الارحام ہیں۔ اس کے صورت مسئولہ محتبجیاں ذوی الارحام ہیں۔ اس کے صورت مسئولہ میں بجہیز و تکفین وادائے قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد عاجی یوسف کا تمام مال متروکہ اس کے پنجیاز او بھائی کی ملک قرار پائے گا اور بجتبجیاں محروم رہیں گی۔ واللہ تعالی اعلم

٤ رصفر المنظفر ١٠٠٠ هج

العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

### م مسجد کے لئے مخصوص کی مگرا نظامیہ کے حوالے نہ کی تووہ ترکنہ میں شارہوگی

سوال: كيافرمات بين علماء دين ومفتيان شرع متين اس مسكه مين كه: حاجی اللی بخش صاحب مرحوم اور جن نظيرن صاحبه مرحومہ۔ان کے دولڑ کے اور سات لڑ کیاں ہیں۔ پانچ سال ہے جن بی نظیرن بیار تھیں۔ دونوں لڑکوں نے ان کی کوئی خبر ہیں لی۔ان کی لڑکیاں ہی ان کی تیار داری اور دوا دارو کرتی تھیں۔ان کی ایک بیٹی داماد حج پر جارے تھے تو جانے سے پہلے جن بی نے بٹی وامادکوایے گھر پر بلایااور دامادے کہا کہتم جے ہے آ جاؤتو مجھکوتم سے بیکام کرانا ہے کہ بیمیرامکان آ پ کے ہاتھوں فروخت کرانا ہے اور اس مکان کی ساری رقم مسجد امیر حمز ہ کے لئے جو پلاٹ خریدا ہے۔ اس میں دے دینا' تو داماد نے کہا کہ الله تعالی ہم کو خیریت ہے لائے تو ہے کام جس طرح تم جاہتی ہوتو ای طرح کردیں گے۔الله تعالیٰ تم کواس کا اجردے گا۔ ا تفاق کی بات رہے کہ جج ہے آئے ہے ایک ہفتہ ل جن لی نظیرن کا انتقال ہو گیا اور جب جج بیٹی داماد آئے تو انہوں نے کسی ہے کوئی ذکر نہیں کیا جب کہ حاجی الہی بخش صاحب کو اس کاعلم تھا۔ حاجی الہی بخش صاحب نے پچھوم صے کے بعدوہ مکان فروخت کردیا۔ پینتالیس ہزاررو پےنفذاورسونے کا زیورانی ایک لڑ کی حسینہ کے پاس امانت رکھوادیا۔ پچھ عرصے کے بعد عاجی الٰہی بخش صاحب کی طبیعت خراب ہوگئی۔ حاجی الٰہی بخش اپنی *لڑ* کی حسینہ کے گھر رہ رہے تھے۔ جب حاجی جی کی طبیعت خراب تھی ان کا بڑالڑ کا پی بہن کے گھر جاجی جی کی خیریت معلوم کرنے جاتار ہا۔ لڑکے نے اپنی بہن سے کئی بار کہ وہ امانت جوتمہارے پاس تھی ہوئی ہے۔ حاجی جی سے معلوم کروکہاس کا کیا کرنا ہے؟ حاجی جی کی لڑکی حسینہنے اپنے والدہے معلوم كياكه جورةم تم نے ميرے پاس امانت ركھوائى ہے اس كاكياكر ناہے؟ حاجى جى نے جواب دیاكه بيسارى رقم مسجد امير حمزه مي دے دینا۔لڑکی نے جواب دیا کہ تھیک ہے تہہارے اور جن لی کے نام سے بیر قم مسجد امیر حمز ہیں دے دیں سے۔ حاجی اللی ' بخش صاحب نے کہانہیں صرف جن کے نام ہے دینا کیوں کہ جن کی یہی تمنا اور خواہش تھی کیوں کہ دونوں لڑ کے صاحب حیثیت ہیں۔ای دجہت بیساری رقم مسجد میں دینے کے لئے کہا تھا۔سونے کی جورقم ہے۔اس کے لئے کہا تھا کہاس میں ے ایک عدولا کٹ حسینہ کووینا ہے۔ ہاتی سب بیٹیاں آپس میں تقتیم کرلیں۔ جب کہ بڑالڑ کا اپنی بہن کے کھر آیا۔اس نے ا پی بہن ہے معلوم کیا کہ حاجی جی ہے معلوم کیا؟ بہن نے کہا کہ بیمعلوم تو کیا تھا حاجی صاحب نے کہا ہے کہ بیساری نفذر قم معجدامیر مزومیں دے دینا۔حسینہ نے کہا کہ حاجی جی کی حالت انچھی ہے۔اس وقت ہات چیت کررہے ہیں اگر جا ہوتو تم خود

معلوم کرلو۔ لڑے نے جب بیسنا تو حاجی جی کوان کا بڑالڑکا فور آا ہے گھر لے گیا۔ دو تین روز بعد بڑے لڑے کے ہاں رہ اس کے بعد ان کا چھوٹا لڑکا آپ گھر لے گیا اور دوسرے دن حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ حاجی الہی بخش صاحب کا چلیہ اور دوسرے دن حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ حاجی الہی بخش صاحب کے چاہیہ اور بیاں ہونے کے بعد دونوں لڑکول نے اپنی بہن ہے اس قم کا مطالبہ کیا جو حاجی صاحب نے اپنی لڑکی کے پاس مجد میں دینے کے لئے بطور امانت رکھوائی تھی۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ حاجی جی اور جن کی بیخواہش تھی آپ ہم سے رقم لے کر محد میں دے دوتو لڑکول نے کہا کہ بیرقم اور زیور ہم کودے دوہم جو چاہیں وہ کریں گے۔ سب لڑکیول کی بیرائے ہے کہ ہم کونہ سونے کا زیور چاہئے نہ نقدر قم بیسب جزیم بی اور حاجی جی کی خواہش کے مطابق مجدا میر حزہ میں دے دیں۔

فقظ حاجی نصیرالدّ بن ولد چود ہری امیرالدّ بن بنو جداری گلی شاہی بازار ٔ حیدرآ باد

۲۸۱ الجواب: سوال سے ظاہر ہے کہ جیانی نظیرا اور ان کے شوہر نے کوئی رقم معبد کے لئے مختص و محصوص کر کے معبد ک انظامیہ کے حوالہ نہ کی ۔ صرف اپ بھی وارث کے باس رکھی اور یہ خواہش ظاہر کی کہ اسے معبد ہیں و سے دیا جائے ۔ تا آئکہ عالی بخش صاحب کا بھی انقال ہو گیا اور وہ رقم جوں کی تول ان کے وارثوں ہیں سے ایک وارث کے قضہ ہیں رہی ۔ تو یہ گویا ایک وصیت تھی اور حکم شرک یہ ہے کہ ایک صورت ہیں وصیت صرف ایک ثلث یعنی تبائی مال ہیں جاری ہوئی ہے۔ اس کے مال متر وکہ کا ایک تبائی من محبد کی انتظامیہ کے سپر دکیا جائے ۔ باقی دو تبائی ان کے وارثوں ہیں (دولڑ کے اور سات لاکوں) ہیں حسب ذیل طریقہ پرتقیم کر دیا جائے گا۔ اب ان ور شہ کو اختیار ہے کہ اپنے حصّہ کا مال خواہ معبد ہیں دیں یا اپ کام میں لائمیں یا کی اور و بی کام میں لگائیں۔ سونے کی جو تقیم مرنے والوں نے بتائی تھیں وہ قابل کمل نہیں کہ آدی کے میں سرتے بی اس کے اموال اس کی ملکست سے نکل کر وارثوں کی ملکست میں آجاتے ہیں جے وہ حسب تھم شریعت تقیم کرتے ہیں۔ بہر حال حاجی وحاجیا تی کا تمام مال متر و کہ حسب فیل طریقہ پرتقیم ہوگا۔ یعنی وصیت ایک تبائی ہیں جاری کرنے اور اس کی معززین کو بلا کراس کی تقیم پر آمادہ کریں اور معززین کو جائے کہ وہ اس تفنیہ کوئتم کردیں۔ واللہ تعالی اعلم میں کا آتا ہو تو اے اوا کردیئے کے بعد۔ یہ مال اس وقت جن کے تبضہ ہیں ۔ واروں تھنے کوئتم کردیں۔ واللہ تعالی اعلم میں اور وی کوئت کی معززین کو بلا کراس کی تقیم پر آمادہ کریں اور معززین کو جائے کہ وہ اس تفنیہ کوئتم کردیں۔ واللہ تعالی اعلم

اگرکوئی وارث سی دوسر بے وارث کاحق دیا لیتو وہ حق واپس دلوایا جائے گا سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص حیدرآ باد وکرا چی میں اپنی منقولہ وغیر منقولہ جائیداد کیش سمیت ہمعة تحریری ہوایات اپنے جاروں ہیٹوں میں سے ایک کی تگرانی میں دے کر انتقال کرجا تا ہے۔ گراں بیٹا (الف) دوسرے بڑے بھائی (ج) سے ملکر والد مرحوم کی تحریری ہدایات کی تھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ سے ساب کتاب کرتے ہیں نہ جائیداد منقولہ وغیر منقولہ (جو کافی وسیع ہو پچکی ہیں) کو ورثاء میں تقسیم کرتے ہیں بلکہ گراں بھائی (الف) دوسرے بڑے بھائیوں اور دو چھوٹی (الف) دوسرے بڑے بھائیوں اور دو چھوٹی الف ) دوسرے بڑے بھائیوں اور دو چھوٹی بالغ بہنوں) کو ان کے جائز حقوق سے محروم کر کے حیدر آباد و کراچی کی تمام منقولہ وغیر منقولہ جائیداد آبس میں بانٹ لیتے ہیں۔اس دوران گراں (الف) کے ساتھی (ج) کا حادثے میں انقال ہوجاتا ہے۔ (ج) کے ورثا موجود ہیں۔

یں مسئلہ تقسیم جائیدادمنقولہ وغیر منقولہ تصفیہ طلب ہے۔ برائے مہر بانی قرآن وسنت کی روشی میں بتلایا جائے کہ مرال (الف) کے لئے اور (ج) مرحوم کے درثاء کے لئے اس سلسلے میں کیا تھم ہے؟

ا کیا گراں (الف) پرلازم ہے کہ وہ (ج) مرحوم کے ورثاء سے جائیداد متعلقہ (منقولہ وغیر منقولہ) کے وہ صے جن کا وہ اپنے والد مرحوم کے ورثاء کا گران ومخار تھا (جو اب خود (الف) کی سازش کے نتیجہ میں (ج) مرحوم کے ورثاء کے پاس ہیں) کوان کے جائز حقد اروں کو واپس دلائے ۔ یاان حقوں کی آج کی قیمت (ج) مرحوم کے ورثاء سے دلائے ورنہ خود اداکر ۔ اگر (الف) ایما کرنے سے منکر ہوتو ایسے خائن اور خیانت کی ہوئی امانت میں اعانت مجم مانہ کے مرتکب کے لئے قرآن و شریعت کے تحت کیا تھم ہے؟

۲۔ کیامرحوم (ج) کے درثاء کے لئے۔ ندکورہ نصب شدہ یا خیانت کی ہوئی امانت (جائیدادمتعلقہ) ورثہ یاتر کہ میں شار ہوگی؟ اگر میہ جائیدادمتعلقہ مرحوم (ج) کے درثاء کے لئے حرام و ناجائز ہے تو (ج) مرحوم کے ورثاء کے لئے اس جائیداد کے سلسلے میں قرآن وشریعت کے تحت کیا تھم ہے؟ فقط السائل: محمد جاوید کراچی

جائية وصف الدولات المحال المح

، بعد سبوی تربیعہ پر ۱۹۰۰-(بعن کل مال متروکہ کے (۸۰) صفے کر کے مندرجہ ذیل طریقہ پرتقتیم کردیں ، جائیداد منقولہ کی قیمت موجود ہ

بازارى زخ ئىكائى جائےگى)-

میّت مسئله ۸۰٫۸

اب ان بیوں میں ہے جس کا انقال ہوا۔اس کا جائز مال اس کے در شہیں تقسیم ہوگا۔ دوسروں کا ناحق طور پرلیا ہوا مال اس کے اصل مالکوں کوواپس کیا جائے گا۔واللہ تعالی اعلم

يب بلط المعظم من البركاتي النوري عفي عنه المعظم من من المعظم من المعلق الم

### ایک عورت کے در ثاء میں والدین شوہراور بیٹا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع سین اس سکد میں کہ: میری ہوں آ منہ بیسری کے اور اور سادیا و اور انتقال ہوگیا ہے۔ میرا آ منہ بیٹی ہے ایک لڑکا جو کہ تقریباً ایک سال کا ہے، میرے پاس ہے۔ تقریباً بور در بدند ہے۔ سر ساحب کا بھی انتقال ہوگیا۔ جو جیز ہم نے اور انہوں نے شادی پر دیا تھا۔ اس میں میری ساس کو حقد دیا جائے گا؟ آپ ہے بمیری انتماس ہے کہ قرآن وسقت کی روزی میں حکم صاور فر ما یا جائے۔ حقد کی تقییم کا کوئی حقد میری بیوی کی والدہ کا بھی ہوتا ہے یائیں!

ہمی انتقال ہوگیا۔ جو جیز ہم نے مصاور فر ما یا جائے۔ حقد کی تقییم کا کوئی حقد میری بیوی کی والدہ کا بھی ہوتا ہے یائیں!

ہمی شرک سے کہ میر سے سرصا حب نے مجھے شادی ہے تقریباً پندرہ دن بعد ہے رو ۱۵۔ اکیاوں سو) روپے کا دو چھی عندال لیا۔ میری شادی کو چوتھا سال ہے۔ فیز حق میری رقم بھی ہے ۔ و ۱۹ اور جو و تھا۔ ایک دو تھا سال ہے۔ فیز حق میری رقم بھی ہوا کہ جو دو آب کے دو تھا سال ہے۔ فیز کو میری رقم بھی ہوا کہ جو دو آب کے دو تھا سال ہے۔ فیز کی خور آب دو تھا۔ کو حق اور ایک شو ہرا ایک لڑکا موجود تھا۔ ایک صورت میں عورت کے والد میں اور شو ہر اور بیٹا بھی اور تو ہراک سی میں میں میں کہ میری کہ بھی اس متر و کہ کی اس طرح ہوگی کہ کل مال متر و کہ سے اور اور قبی میں ال متر و کہ میں ال متر و کہ میں ال کی دو جوٹی و دو اس و حیت میں دی وہ اس کی دو جوٹی کی اس میں ہوگا۔ جن میں ان کی زوج یعنی ساس کی ساس بھی شامل ہے اور جو رقم ہی میں ال متر و کہ میں شامل کر دیا جائے گا جو کہ ورث میں تقسیم ہوگا۔ خرض سائل کی ساس میر میں میں میں تقسیم ہوگا۔ خرض سائل کی ساس میر میں میں میں تقسیم ہوگا۔ خرض سائل کی ساس میر میں میں میں میں کہ میں ال متر و کہ کیا چینا حق سے دو الله تعالی اعلم سائل کی ساس میں میں ال متر و کہ میں شامل کر و کہ ای خوکہ ورث میں تقسیم ہوگا۔ خرض سائل کی ساس میں میں کہ میں میں میں میں میں و میں ال متر و کہ میں ال متر و کہ میں ال متر و کہ کیا چینا حق سائل کی ساس میں میں کہ دو سرے اموال میں بھی ادر ایک ان اور کو گائی اور کو گائی الوری عقی عدد سائل کی سائل میں کہ میں کو میں کیا کہ میں کیا کہ میں ال متر و کہ میں کا میں کیا کہ میں کو کہ کو کو کو کو کو کو کو کو کو کیا چینا کے اور کا کا کے کو کے کو کے کو کے کو کے کو کے کی کی کی کی

ایک شخص کے ورثاء میں تنین بیٹیاں ، ہم بھائی اور ۲ بہن ہیں سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص کا انقال ہوااور اپنے پیچھے اس نے تین

منيا والقرآن يبلي كيشنز

لڑکیاں چھوڑی ہیں۔ جوشادی شدہ ہیں اور متونی کے والدین پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں اور متوفی کے چار بھائی اور دو بہنیں حیات ہیں۔ متوفی کا لڑکا کوئی نہیں ہے۔ برائے کرم از روئے شریعت بتلایا جائے کہ متوفی کی جائیداد کس طرح تقسیم ہوگی۔ برائے کرم بیہ بائیں کہ متوفی کی جائیداد سے بچھ ملے گایا نہیں؟ برائے کرم بیہ بتائیں کہ متوفی کی جائیداد سے بچھ ملے گایا نہیں؟ بینوا تو جو واسفظ الیات حسین ،ایدوانی گلی شاہی باز از حیدر آباد

۲۸۷ **الجواب:** صورت مسئولہ میں متو فی کاتمام مال متروکہ تجہیر و تکفین اور ادائیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد اس کے در نہ میں حسب ذیل طریقہ پرتقتیم ہوگا۔

میت مئله ۱۹۰٫۳۳

بنت بنت برادر برادر برادر بمثیره بمثیره ۲

یعن کل مال کے تین حصے کریں۔ ان میں سے دو حصے تین بیٹیوں کے اور باقی ایک حصہ بہن بھائیوں کا۔ جس کی تقسیم بطریق ندکوراس طرح ہوگی کہ ۹۰ حصوں میں سے ہر بیٹی کو ۲۰ ہر بھائی کو ۱۱ اور ہر بہن کو ساحتے ملیں گے۔ واللہ تعالی اعلم العبد محمطیل خال القادری البرکاتی النوری عفی عنہ ۱۸ رصفر المظفر سام ساتھ ج

کسی وارث کوجائز نہیں کہ تر کہ کا کچھ حصّہ چھیا کراینے ذاتی مصرف میں لائے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: مرحوم حاجی محد رمضان کے تین اور کے اور ایک اوک ہے۔ جس میں ایک اور کا انتقال ہوگیا ہے۔ اس اور کی شادی ہند وستان میں کی گئی تھی۔ ہوی اور اس کے بیچ پاکستان آکر ۱۹۵۳ء میں انتقال کر گئے۔ پھر مرحوم کی دوسری شادی ہم نے اور والدصاحب نے ۱۹۵۵ء کے قریب کرائی ، مرحوم کی دوسری بیوی ہوکہ ذندہ موجود ہے اس کی کوئی اولا دنہیں ہے۔ مرحوم ونقال کر گئے۔

مرحوم اپنے بیجھے جائیدادجس میں ایک پلاٹ ہے۔ جو کہ تین کمروں پرمشمل ہے اور مرحوم کی بیوی موانہ اول سونا بتاتی ہے اور رقم کی جو بیس بتاتی جب کہ مرحوم ۲۲ تو لہ سولہ اور تقریباً = مرادر ویے بتا تا تھا۔ جو کہ مرحوم کی ملکیت تھی۔

مرحوم سے کراچی میں ڈرادھمکا کرنہ جانے کب اسٹامپ کرالیااورنہ جانے وہ اسٹامپ حقیق ہے یائیں؟ ہمیں اس کاکوئی علم نہیں۔ اس اسٹامپ میں لکھا ہوا ہے کہ ۱۴ تولد سونا تو میر ہے حق مہر میں مرحوم نے دے دیااور مکان کے لئے بتاتی ہے کہ وہ میر ہے مرنے اور میری بیوی کے مرنے کے بعد مجد یا یتیم خانے میں دے دیا جائے۔ جب کہ اس اسٹامپ پر نہ تو ہمارے اور نہ ہمارے مرحوم بھائی کے دستخط ہیں۔ ہم اس کے دوشکے بھائی ہیں۔ برائے مہر ہائی شرقی مسئلہ ہے آگاہ فرمائیں۔ شکریہ

متیت مسئله ۴۰٫۷

زوجہ بھائی بھائی بہن

۵ ۲ ۲ والله تعالی اعلم

٢٢ رصفرالمظفر لين مهاهج

العبدمحمظيل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

# ایک شخص کے در ثاء میں شوہر حقیقی بہن اور علاتی بھائی ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ہمارے بھائی کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے ورث یعنی اس کے بھائی وہ بھی اس طرح کہ باپ ایک ہاور مال دو ہیں۔ جہیز ما نگ رہے ہیں۔ جب کہ اس کا شوہراس کے ورث میں آتا ہے۔ اس کے بچی نہیں ہیں۔ ایک بہن بھی ہے۔ متوفیہ کے والداور والدہ حیات نہیں ہیں۔ تو مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ آیاان کو جہیز دینا اسلامی روسے جے ہے بانہیں؟ اور اگر ہے تو کس سنت ہے؟

فقط عبد الوحيد شيخ ، نيوبس اسمينا أهالي رودُ 'الوحيد كالوني 'حيدرآ باد

۲۸۷ الجواب: ندکورہ بالاسوال سے ظاہریہ ہوتا ہے کہ مسماۃ کے انتقال کے وقت اس کا شوہر اوراس کی حقیق بہن اورا یک علق تی بین باپ شریک بھائی موجود ہے۔ اگر ایبا ہی ہے تو مسماۃ کی تجبیز و تلفین وادائیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہے تو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد اس کا تمام مال متر و کہ بشمول جہیز ورقم مہر وغیرہ صرف اس کے شوہر اور حقیق بہن میں برابر برابر تقسیم ہوگا۔ علاق تی بھائی چونکہ عصبات میں ہے اور شوہر اور حقیق بہن ذوی الفروض میں میں اور ذوی الفروض کے ہوتے مصبات محروم رہتے میں اس کے مسماۃ کے علاق تی بھائی کا اس میں کوئی حق نہیں۔ وصورتہ بکذا۔ واللہ تعالی اعلم

میّت مسئله ۲

حقیقی بہن بھائی

436

ا محروم والله تعالى اعلم

العبرمح خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٦٠ رصفر المظفر سمو سماهج

سوتیلے والدین اورسوتیلی اولا دتر کہ سے حصّہ ہمیں یاتے

سوال: كيافرمات بي علماء دين ومفتيان شرع مثين اس مسئله مين كه

ا \_ میں نے اپنی تیسری شادی ایک ہیوہ ہے کی جس کے ساتھ ایک لڑ کا بھی تھا۔

۲\_جس دفت میں نے شادی کی ایں وفت میرے پاس اپنامکان (کوارٹر) تھا بجس میں کہ میں اب بھی رور ہاہوں۔

سر۔ ابھی تک اس بیوی سے میرے تین لڑ کے اور دولڑ کیاں پیدا ہوئیں۔جس میں سے ایک لڑکی فوت ہو چکی ہے۔ اس وقت موجودتین لڑکے اور ایک لڑکی ہے۔

سم میں نے جولڑ کا جو کہ ساتھ میں آیا تھا اور اس وقت وہ بہت جھوٹا تھا اب جوان ہو چکا ہے اور اس کی میں نے اپنے پیسے سے شادی کردی ہےاوراس وقت ایک بنتے کا باپ بھی ہو چکا ہے۔اس شادی میں کسی رشتہ دارنے کوئی مدنہیں کی۔ جب کہ میری بیوی کے کہنے کے مطابق اس اڑکے کے والد نے ، مرنے کے بعد جو کچھ بھی چھوڑاوہ میری بیوی نے اپنے والدین کے پاس بطورامانت رکھا ہوا ہے۔ مگرمیری بیوی نے اس اڑکے کی شادی براس میں سے بچھ بھی خرج نہیں کیا۔ اس میں کیا پچھے ہے جھے اس کی کوئی تفصیل نہیں معلوم۔

۵۔اب میری خواہش بیہ ہے کہ میں نے اس کی شادی کردی ہے اس کو میں علیحدہ کرنا جا ہتا ہوں کیوں کہ اس کمرے میں اپنے لڑ کے کی شادی کر کے اس میں رکھنا جا ہتا ہوں کیوں کہ میرے پاس اتنے بیٹے ہیں ہے کہ میں اپنے لڑکے کی شادی بھی کروں

۲۔ تمراس لڑکے کے سسرال والے بیہ کہدرہے ہیں کہ تمہارے چار جیٹے ہیں۔ تم اپنامکان چاروں بیٹوں کے نام آگھدو۔ ے۔میراان سے بیکہنا ہے کہ میراا پنامعاملہ ہے۔میری جائیداد ہے۔اس لڑکے کامکان میں کوئی حق نہیں (جوساتھ میں آیا تھا) اور میں اپنی جائیداد کاخود مالک ہوں۔ میں جسے جاہوں دواور جسے جاہوں نہدوں۔ بچھے پوراپورااختیار ہے۔

٨ ـ اب آپ سے التماس ہے كه آپ ازراؤكرم مجھے شريعت محمدى كى روست آگاہ كريں كه ياز كاجوساتھ ميں آيا تھا۔ مكان كا حقدارے یائیں؟ اورا گرورافت میں اس کا کوئی صقیہ بنتا ہے تو کتنا؟

٩ \_ ميرا جناب پاكستان ميں اپنے حقیقی رشته داروں ميں صرف ایک بھائی ہے۔ وہ بھی چھوٹا ہے اورمستفل لا ہور ميں رہتا ہے۔ اے اپنے بیوی بچوں سے فرصت ہی نہیں کہ وہ یہاں حیدرآ بادآ ئے اور میرے بچوں کی نکہداشت کرے۔ میں جا ہتا ہوں کہ میں

محلہ کے کچھ آ دمیوں کواپ بچوں کا سر پرست بنادوں تا کہ میرے مرنے کے بعدوہ سر پرسی کریں اور میرے بچوں کی کوئی حق تلفی فیکہ کے کچھ آ دمیوں کو بنا سکتا ہوں یا کنہیں؟ فقط مقبول علی ، یونٹ نمبر اا 'ایوب کالونی' حیدر آباد فیکر سکے قویم سر پرست بین چاں باپ اور سو تیلی اولا دیمیں وارشت کے احکام جاری نہیں ہوتے ۔ لبنداز وجہ کی اولا دیمیں وارشت کے احکام جاری نہیں ہوتے ۔ لبنداز وجہ کی اولا دیمی وارشت کے احکام جاری نہیں۔ جس طرح سو تیلا باپ اس کے مال متروکہ میں حقد ارئیس ۔ خس طرح سو تیلا باپ اس کے مال متروکہ میں حقد ارئیس ۔ خسو تیلے باپ کی بید فتہ داری ہے کہ وہ اپنے سو تیلے بیٹے کے لئے مکان ور ہائش کا ہندو بست کرے ۔ جولوگ میں حقد ارئیس دوسو تیلا بیٹا بھی شامل ہے ۔ وہ ناحق مطالبہ یہ مطالبہ کررہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ناح کو حقد اربنانے کا مطالبہ ہے۔ پھر بیحقد ارکو ناحق بنانے کا مطالبہ ہے۔ آخراد کیاں کہاں جا کیسی گی ۔ کیا باپ کی وراث میں ان کاحق نہیں ہے اور یقینا ہے ۔ لبندا آپ اپنی زندگی میں لوگوں کو ہہ کرنا چا ہے ہیں تو جا کیسی گی۔ کیا باپ کی وراث میں برابر برابر دیں۔ ورنہ مورث کے مرنے کے بعد اس کے ورش میں حسب تھم شری تھیے مگل لوگوں اور اور کوئی کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی النوری عفی عنہ میں ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کی میں آگے گی لیعنی ہرلا کے وہ ہوئی کوئیل خاں القادری البرکاتی النوری عفی عنہ کے بعد۔ والله تعالی المعنا میں المعنا کی الموری عفی عنہ کے بعد۔ والله تعالی المعنا کی الموری کی میں المعنا کی المعنان المع

### مورث کی وصیت وارث کے حق میں معتبر ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ایک عورت کو جالیس سال قبل اس کے شوہر نے طلاق دے دی تھی اور اس عورت کی ایک مہمن اور طلاق دے دی تھی اور اس عورت کی ایک مہمن اور دوسری بہنوں کے بیجے حیات ہیں۔

وہ عورت ایک مکان اور پچھ نفتری اپنے بیچھے چھوڑ گئی۔ آپ کی اطلاع کے لئے بیوش ہے کہ بید مکان اسے اپنی حیات میں زکو ۃ کے پییوں سے ملااور جونفذی موجود ہے اس میں بھی زکو ۃ کا پیسہ شامل ہے۔

دوسری بات بیرکدانہوں نے اپنی زندگی میں ایک ایساوصیت نامة تحریر کروایا تھا جس کی روسے بیرمکان اورنفذی بہن کے نام کرگئی ہیں۔اس وصیت نامہ پرکسی گواہ کے دستخط موجود نہیں ہیں۔

برائے مہر بانی شریعت محمدی کی روشنی میں آ بہمیں بیہ بتا ئیں کہ آیااس جائیدا داور نفتدی میں اس کے دونوں بیٹوں کا کوئی ھتیہ بنیا ہے یانہیں؟ السائل عبدالغفار ، کبچت روڈ ، حیدر آباد

۱۷۸۱ الجواب: مرنے والے نے اپنی کمائی ہے مکان یا دوسرا مال خریدا' یا کسی نے اسے بہہ کریا اور اس کے قبضہ وتھڑ ف میں دے دیا۔ بہر حال جو پچھ مال اس نے چھوڑا ہے' اس میں ہے سب سے پہلے تجہیز وتکفین میں خرچ کریں۔ پھراس نے کوئی قرض اپنے او پرچھوڑا ہو' وہ اوا کریں۔ ان دونوں کے بعد اب نمبر آتا ہے وصیت کا۔ گر وصیت' وارث کے حق میں معتبر نہیں۔ اس لئے مسماۃ کا تمام مال متر و کہ تجہیز و تکفین وغیرہ کے امور کے بعد اس کے ورثہ کے درمیان اس طرح تعتبیم کریں کہ بہن کو آدھادیں اور باتی آدھادونوں بیٹوں کو۔ ہکذا۔

متيت مسئله

جيا ا والله تعالى اعلم

٢٥ رصفرالمظفر ١٠٠٠م هج

العبدمحمر خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

متوفی کے بیچے پہلی بیوی سے ہوں یا دوسری بیوی سے دونوں کاتر کہ میں حصہ برابر ہے سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین دمفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: مرحوم الله بخش کا انقال ۱۹۵۹ء میں ہوا۔ انقال کے وقت ان کے ذاتی طور پر کمائے ہوئے بیبیوں ہے ایک مکان دومنزلہ موجود ہے اور باقی کمریلوسامان اور بیوہ کے زیورات ہیں۔

انقال کے دقت ان کے والد اور والدہ فوت ہو بچکے تھے۔ ان کی پہلی بیوی بھی فوت ہو پچکی تھی اور اس کے بطن سے ایک بڑی تئی جو کہ انقال کے دقت شادی شدہ تھی اور اپ شوم مرکے کھر تھی۔

انقال کے دفت بقیداولا دمیں دوسری بیوی سے ایک بیٹا اور دو بیٹیاں اور بیوی موجود تعیں جو کہاب مجمی بقید حیات ہیں۔

مرحوم الله بخش کے انتقال کے وقت ان کے دو بھائی جو کہ صاحب جائیداد تنصے اور اپنے علیحدہ کاروبار کرتے تنصے اور علیحدہ کھروں میں شادی شدہ زندگی گزاررہے تھے۔ان دونوں کا انقال لاے واءادر ۱۹۸۲ء میں ہو گیا۔

اب مرحوم الله بخش کی جائدادان کے ورث میں سطرح تقتیم کی جائے گی اورکون کون وارث ہیں؟ جب کہ خودمرحوم الله بخش کی جوبھی جائیداد تھی وہ بھی اپنی ذاتی تھی اور ان کو بچھ بھی ور نثہ نہ ملاتھا۔ ۔ فقط شوکت علی ہسر فراز کالونی ،حیدر آباد ۷۸۷**الجواب: صورت مسئوله میں میت کا تمام مال مترو که ازتشم جائیدا دمنقوله وغیرمنقوله وزیورات واسباب خانه داری** جومیّت کی ملک بیخے متوفی کی جمہیز وتکفین وادا کیگی قرض اور ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعدحسب ذیل طریقہ یران کے در شیس تقسیم ہوگا اور بچے خواہ پہلی بیوی سے ہول یا دوسری سے درا ثت میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

محداساعيل

متوقى قبل الله بخش

زوجه ابن بنت بنت بنت زوجہ ابن بنت بنت بنت ۵ ۱۲ کے کے والله تعالیٰ اعلم

ز بورجو چڑھاوے میں شوہر کے یہاں سے گیا تھا۔اس میں اگررواج ہو کہ عورت ہی اس کی مالک بھی باتی ہے تو وہ خاص عورت کی ملک ہوگیا۔اس میں دوسرے ور نہ کا کوئی حق نہیں اور اگرعورت ما لک نہیں بھی جاتی تو وہ جس نے چڑھایا تھا اس کی ملک ہے۔ یہی حکم اس زیور کا ہے جوشو ہرنے بعد نکاح بنوا کر دیا۔ والله تعالیٰ اعلم العبد محمليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٠٠٤ عنه الاوّل شريف ١٠٠٠ اللجج

نرینداولا دکی موجودگی میں متوفی کے بھائی کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

متوفى حاجى رحيم بخش

عبدالرحمن الله بخش غلام حسين متوفى بعدمين متوتى بعدميں متوفی بعد میں (اس کے در ثاء میں (اس کی اولا د (اس کی اولا د میں ایک بیوه ایک لز کا تین لزگ) میں دو بیٹے دو بیٹی ) حار بيٹے ايک بيٹی ) الزکی ۱۳، لزکا بیوه لاکا لاکا لاکی لاکی לא לא לא לא לא לא לע

حاجی رحیم بخش مرحوم کی اولا دجن کے یانج بینے محمد اساعیل نظیر ٔ حاجی غلام حسین عبد الرحمٰن اور الله بخش -جن میں محمدا ساعیل اورنظیرنے اللہ بخش کی حیاتی میں انتقال کیا اور جب اللہ بخش کا انتقال ہوا تو ان کے دو بھا کی حاجی غلام حسین اور عبدالر حمن حیات تھے کیکن اللہ بخش مرحوم نے اپنے وارثوں کے لئے جو پچھ جھوڑ ااس میں سے ان کو وراثت میں پچھ ہیں ملاتھا

بلکہان کی اپنی محنت سے کمایا ہوا تھا۔

الله بخش کے وارثوں میں ایک لاکی رحیما جو کہ سب سے بڑی ہے اور ایک لڑکا ذاکر حسین اور دولا کیوں جمیم بانو اور سے الله بخش کے وارثوں میں ایک لاکی رحیما بہلی ہوی ہے ہیں اور باتی سب بچ موجودہ ہوہ ہے ہیں۔
الله بخش کے انتقال کے بعد عبد الزخمٰن کا انتقال ہوا اور ۱۹۸۴ء میں صابی غلام حسین کا انتقال ہوا صحیح صورت حال سانے گئی گئی ہے۔ اب سوال ہے ہے کہ الله بخش کی جائیداد میں صرف ان کی اولا داور یوہ حقہ دار ہوں گے؟ یا ان کے بھائیوں کی اولا دکو بھی حقہ ملے گا؟ بینو اتو جو وا منجانب راقم الحروف نظیر ولد حاجی سلطان محرد بلطیف حیدر آباد سندھ کی اولا دکو بھی حقہ ملے گا؟ بینو اتو جو وا منجانب راقم الحروف نظیر ولد حاجی سلطان محرد بلطیف حیدر آباد سندھ کی اولا دکو در کنار رہی ۔ لہذا کہ مسئولہ میں متونی کی تجہیز و آفین وادائیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد ان کا تمام مال متروک ہوں یا دوسری ہے والی میں حسب ذیل طریقہ پر تقسیم کریں۔ بی خواہ پہلی یوی سے ہوں یا دوسری ہے۔ اس سے کوئی قرض میں میں دیا۔

میّت مسئله ۸٫۷۴

بیوه لزک لزکا د بر بر بر سر سر

یعن کل مال کے (۴۰) حصے کریں اور انہیں دیے ہوئے طریقہ پرتقبیم کریں۔واللہ تعالیٰ اعلم العبدمحمر خلیل خاں القادری البر کاتی النوری عفی عنہ کررہ بیج الاقرل شریف سوم ہما جم

# وصیت صرف تهائی مال میں جاری ہوگی بقیدتر کیدمیں تقتیم ہوگا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مئلہ میں کہ: میری زوجہ مرحومہ کی وصیت کے مطابق اس کاتر کہ جو ا (چیر) تولہ سونا تھا۔ میں ہے آ دھاتر کہ یعنی تین تولہ سونا مرحومہ کے نواسے یا نواسے کی بہوکودے دیا گیا اور باتی تین تولہ مرحومہ کے تین لڑکیوں میں برابرتقسیم کر دیا۔ ان تین لڑکیوں میں آ دھے ترکہ کی مالک نواسے کی مال بھی شامل ہے۔ جس کوایک تولہ سونا ملا۔ وارثوں میں نواسے اور مندرجہ بالا تین لڑکیوں کے علاوہ مرحومہ کے تین لڑکے بھی بقید حیات ہیں۔ جن کو پھی بیس ملا۔ چند حضرات کا خیال ہے کہ وصیت از روئے شریعت نہیں ہے۔ برائے مہر بانی شرق نوے سے مطلع فرمائیں۔ احقر بشیر اللہ بین ولد محمد بخش ، لالوانی گلی شاہی باز از حیدر آباد

۱۷۸۷ الحواب: میت کے مال متروک بجہیز و تکفین اور اوا یکی قرض کے بعد جو پچھ مال باقی رہتا ہے اس کے صرف ایک تہائی میں وصیت جاری ہوتی ہے۔ باقی دو تہائی اس کے در شکاحق ہے اور ور شمیں چونکہ یہاں تین لڑکے اور تین لڑکیاں اور شوہر موجود ہیں۔اس لئے تمام مال متروکہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ میت کے ہرلڑ کے وہرلڑکی ہے دونا ملے گا۔ جس کا طریقہ درج ذیل ہے۔

مال بورایااس کا کوئی حصه مسی کو بههرکےاس کے قبضہ میں دے دیتو کسی کواعتراض کا کوئی حق نہیں گروار تو ل کولا وارث نہ چھوڑے کہ گناہ اور آخرت میں مواخذہ ہوگا اور اولا دکو ہبہ کرنے میں لڑکی اور لڑکے دونوں کو برابر برابر دے۔ بیٹیس کہ اؤ کے کواڑ کی ہے دو چنددے دے۔ جس طرح (مرنے کے بعد)میراث میں ہوتا ہے کہاڑ کے کولڑ کی ہے دوناملتا ہے۔ ہبہ میں ایسانہیں۔(عالمگیری)۔والله تعالی اعلم ے رربیع الاوّل شریف س<u>ومیا</u> هج

العبدمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه

میت کی دونوں بیویاں ترکہ یا ئیس گی

**سوال:** کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: عظیم خاتون اپنے شوہرعزیز الذین ولد فتح تحمد صدیقی ہے بہلے فوت ہوگئی۔اس کے بعداس کے شوہر نے دوسری شادی کی مسما ق شاہ خاتون ہے۔ زمین کا کھاتہ اس طرح ہے ہے کہ مسماۃ شاہ خاتون کی کوئی اولا دہیں تھی۔ اليعزيز الدّين ولد تنتح محمر ٣\_مسما ةعظيم خاتون زوجهعز بزالدّين سرمساة امانت خاتون والدهعزيز الذين صديقي

عظیم خاتون پہلی بیوی کے بعد عزیز الدین فوت ہو گیاا دراس طرح وارث جھوڑ ہے۔

ا \_قمرالد بن ولدعزيز الدّبين صديقي

٢- بدرالد ين صديقي ولدعزيز الدين صديقي

سليمسماة امانت غاتون والدهعزيز الدّين صديقي

قمرالدّ بن ولدعزیز الدّ بن صدیقی فوت ہوگیا۔عزیز الدّین کی والدہ مساۃ امانت خاتون بھی فوت ہوگئیں۔اس کے بعد مساۃ شاہ خاتون دوسری بیوی ،عزیز الدّین بھی فوت ہوگئی۔

اس کے بعد بدرالدین ولدعزیز المدین فوت ہوگیا۔سرکاری ریکارڈ میں کھاتہ بدل نبیس کروایا گیا۔زمین اوپروائے ناموں پرہی رہی۔

قمرالد ین نے بیدور شرچھوڑ ہے ہیں۔

ا - بہاؤالۃ بن ولد قمرالۃ بن \_

۲ \_ فخرالدّ بن ولدقمرالدّ بن \_

سا\_مسماة انوربيكم بنت قمرالدّين\_

اور بدرالد ین ولدعزیز الدین نے بیرور ٹا چھوڑے ہیں۔

ا - فنتح محمد ولد بدرالد بن \_

۴\_مسماة روش بيكم بري بيوي\_

سا۔صاحب زادی حجوثی بیوی بدرالد بن ۔

اور عظیم خاتون نے بیدر شدچھوڑ ہے ہیں۔

عزيزالة ين ا پناشو ہراورا بني سأس امانت خاتون اور دو بينے قمرالة بن وبدرالة بن ،مسماة شاہ خاتون كى كوئى اولا دہيں تھى۔

عزیز الذین کے دولز کے دارث ہوئے ہیں۔ قمرالذین اور بدرالذین۔ فقط السائلہ، زوجہ بدرالدین

۲۸۷ النجواب: صورت مسئولہ میں قرالد کین کا تمام مال متروکہ جہیز وتکفین وغیرہ کے بعداس کی بیوی دو بیوں اور ایک بین کے درمیان اس طرح تقسیم ہوگا کہ کل مال کے (۴۰) حقے کریں۔ ان میں سے (۵) حقے زوجہ (صاجزادی) کو بین اس طرح تقسیم ہوگا کہ کل مال کے (۴۰) حقے کریں۔ ان میں سے (۵) حقے زوجہ (صاجزادی) کو (۱۲-۱۳) حقے ہر بینے کواور (۷) حقے بیٹی کوریں۔ علی ہذا بدرالد بین کا تمام مال متروکہ جملہ امور کے بعداس کی دونوں بیویوں اور ایک بین تقسیم ہوگا۔ یوں کہ مال کے ۱۲) حقے کریں۔ ان میں ہر بیوہ کو (۱-۱) اور باقی ماندہ (۱۲) حقے اس کے بیٹے فتح محمد کو دیں۔ ہکذا

میّت مسئله ۸ره ۳۰ تمرالدین (صاحبزادی)زوجه ابن ابن بنت ۵ ۱۲ ۱۳ ک والله تعالی اعلم

میّت مئله ۱۲/۸

زوجهاوكل زوجهثانيه

والله تعالى اعلم

العبد محمطيل خان القادري البركاتي النوري عفي عنه المرائيج الاوّل شريف سين مها هج

### ایک شخص کے در ثاء میں ایک بیٹااور دو بیٹیاں ہیں

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: میرے والدصاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کی جائیدا دمیں ایک مکان اور دو دوکانیں اور کاشتکاری کی زمین وغیرہ ہے۔ان کی اولا دمیں ایک لڑ کا اور دولڑ کیاں ہیں جو بقید حيات بير والده يهلي فوت موچكي بير -

اس لئے جناب ہے بموجب شرعی فتوی در کار ہے کہ س کوکس قدر حصہ جائیداد ملے گا؟ اور ان کے علاوہ اور جو بھی کوئی رشته دارہو جس کوحصه ملنا بموجب شرعی بنما ہو۔ بتلایا جائے؟ تا کہ بموجب فتوے جائیداد تقسیم کی جاسی<sup>ہ؟</sup> جناب کی مهربانی ہوگی۔ فقط حاجی نیازمحمد ولدمحمط قیل، خبر بور ناتھن شاہ صلع دا دو

۲۸۷ الجواب: صورت ندكوره بالا مين متوفى كاتمام مال متروكهٔ ازتتم جائيدادمنقوله وغيرمنقوله تجهيز وتكفين - وادائيگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعد ٔ چار حقوں میں تقسیم کریں ٔ دو صفے بیٹے کو دیں اور ایک ایک حت

العبدمحم خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٥ ربيع الاقال شريف سيسياهج

### ایک شخص کے در ثاء میں اس کی والدہ اور بھتیجا ہیں

**سوال:** کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: سٹس الدّین ولد فتح محمر صدیقی کی بیوی ایک تھی۔ جس سے اس کی کوئی اولا دہیں تھی اور اس کوطلاق دے دی۔ شمس الدین ولد فتح محمہ نے بیدور شہر چھوڑے ہیں۔

بدرالد من ايك بحتيجا اورايك والده

ستمس الدّین کے فوت ہونے کے بعد اس کی والدہ مسما ۃ امانت خاتون بھی فوت ہوگئی۔مسماۃ امانت خاتون نے سے وارث جھوڑے۔ بدرالدین ولدعزیز الدین صدیقی۔ بیامانت خاتون کے بعد فوت ہوگیا۔ بدرالدین ولدعزیز الدین کے ورشه سي جيل۔

فتح محد ولد بدرالد بن صد يقي ٢٠ -مسماة روش بيكم برى بيوى بدرالد بن ١٠ -صاحبز ادى جيونى بيوى بدرالدين \_للمذا ان کے مطابق شرمی فنوی عطافر مادیں کہ وارثوں کا کتنا کتنا حق بنتا ہے؟ فقط السائلہ، صاحبزادی (زوجہ بدرالدین) ۷۸۷**الجواب:** سمّس الدین چونکه لا ولد نوت ہوااس لئے اس کا تمام مال متر وکۂ جملہ حقوق کے بعد اس کی والدہ اور بجیتیج کو پہنچا۔ لیعنی بدرالدّین کو۔اب کہ بدرالدّین کے درشہیں دو بیویاں اورایک بیٹا ہے۔اس لئے بدرالدّین کا تمام مال متروکۂ تمام حقوق کی ادا لیکی کے بعد حسب ذیل طریقتہ پر تقسیم ہوگا۔

> میّت مئله ۸ر۱۹ زوجه (پہلی) زوجه (دوسری) ابن (فتح محمہ)

العبدمحمة خليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٠ ربيع الا وّل شريف بين مي الهج

جس مال کی تقسیم ہو چکی اور دوسرے حصے دارا پناحتہ وصول کر چکے اس کی واپسی نہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: قاسم علی مرحوم کا تر کہ شرعی کس طرح تقسیم ہوگا؟ براہ کرم خصص بمعد تفصیل مرحمت فرما ئیں۔مسئلہ بیہ ہے کہ جائیداد ندکورہ کی قاسم علی مرحوم کے بعدمسماۃ کمل بی بی وارث ہیں۔ ان کی جارلز کیاں موجود ہیں۔ان کا شرعی قانونی حتبہ کتنا کتنا ہوتا ہے؟ شرع کی روسے تحریر فرما ئیں۔عین نوازش ہوگی۔ نیز بیوہ قاسم علی نے اپنے شوہر کا ایک پلاٹ اپنی بنی ہاجرہ اور رفیقن کو آ دھا آ دھا بانٹ دیا جب کہ دوسری دو بہنوں نے اپناھتیہ معاف کردیا۔اب بیوہ کسی کے کہنے میں آ کروہ پلاٹ واپس لینا جائتی ہے۔وریافت طلب امریہ ہے کہ جب اس نے یہ بلاث تقسیم کردیا تو تقسیم بچیج ہوئی یانہیں؟اورواپس لینا جا ہتی ہیں تواہے بیٹن پہنچتا ہے یانہیں؟اگر بلاٹ واپس کیا جائے تو پھر تقسیم شرعی کس طرح ہوگی؟

مورث اعلى قاسم على مرحوم

مساة كمل بي بي مساة بإجره بي بي مساةسليماني بي مسماة معافيه بي بي (بين) (بئي) (بيوه قاسم على) (بٹی)

۲ ۸ **۷ الجوا**ب: اگر قاسم علی مرحوم کے در نثر میں صرف ان کی بیوی اور حیار بیٹیوں کے علاوہ اور کوئی وارث موجود نہ تھا تو ان کا تمام مال متروکہ جہیز وتلفین وادا نیکی قرض اور ایک تہائی میں اجرائے وصیت کے بعدان ورثہ میں حسب ذیل طریقہ بر تقتیم ہوگا اور جس پلاٹ کی تقتیم عمل میں آ چکی اور دوسرے حصے دار اپنا صے معاف کر چکے تو اب اس کی واپسی نہیں ہوسکتی۔ والله تعالى اعلم

میّت مئله ۳۲/۸

بنت بنت کے کے واللہ تعالیٰ اعلم کے کے

العبد محمضليل خال القادري البركاتي النوري عفي عنه ٢٥ ربيع الاوّل شريف سنتها هج

## جوجائیدادمتوفی کوکہیں اور ہے ملی وہ بھی تر کہ میں شامل ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ایک مرحومہ کے بھائی نے مرحومہ کوایک جائیداو دی تھی۔ بیجائیدادمرحومہ کے بچوں دولڑکوں اور دولڑ کیوں میں تقتیم کرنی ہے۔ بیقتیم کس طرح ہوگی؟ برائے کرم تفصیلی جواب عنايت فرما كيس عين نوازش ہوگى۔ خيراندليش محمرصد لق ولدحاجى عبداللطيف ،فقير كاپڑ ،حيدرآ باد

۲۸۷الجواب ہوالمونق للصواب: مرحومہ کے بھائی نے جو جائیدادا پنی بہن کودی اور اس پر قبضہ بھی دے دیا۔وہ مرحومہ ی ملکیت ہے صورت ہذامیں پیملکیت اور اس کے علاوہ بھی جو جائیدا دمنقولہ وغیر منقولہ مرحومہ کی ہو۔اسے جہیز وتلفین ادائے قرض اور وصیتِ ثلث مال میں نفاذ کے بعد اس طرح تقتیم کیا جائے کہ کل مال کے چھھے کئے جائیں ان میں ہرلڑ کے کو ۱۴ور ہرلز کی کوایک ایک دیاجائے۔

٠١٠٨١٣٨٨١٠

فقيرقادرى احدميان بركاتى غفره الحميد

٨٦ الجواب صحيح والمجيب يحجم العبدمحم خليل خان القادري البركاتي النوري عفي عنه

## غيروارث كوتر كه كى كوئى چيزصد قه كرنے كااختيار تہيں

**سوال:** کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: میرے حقیقی ماموں کا انتقال ہوئے تقریباً چھ ماہ ہو مکتے ہیں اور میری بیوہ مامی الله کے فضل و کرم ہے حیات ہیں اور ان کی ضعفی کا وفت ہے۔ میرے ماموں کی جائیداد میں ا کیکوارٹر ہے۔جس میں میری مامی رہائش پذریہیں اور پچھ مال اسباب بھی ان کے پاس ہے جب کہ میرے ماموں کی کوئی اولا دہیں ہےاور نہ ہی ان کا کوئی بہن بھائی ہےاور نہ میرے علاوہ ان کا کوئی والی وارث ہے۔ میرے تین لڑ کے بھی ہیں جو ابھی تم سن اورمعصوم ہیں۔

میرے ماموں اپنی حیاتی میں اپنے کوارٹر کا اور مال اسباب کا وارث وحقد ار مجھے کہا کرتے تھے اور میری مامی بھی ان کی بات ہے اتفاق کرتی تھیں اب میرے ماموں کے انقال سے بعد میری مامی کے رقے میں بالکل تبدیلی آگئی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میں یہ کوارٹراب مسجد میں دول گی اورتم کو پھٹے ہیں دیا جائے گا میں واحداس کی مالک ہوں مجھے اختیار ہے کہ میں جو چاہوں کروں اور جہاں چاہوں دول۔آ ب کوکوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ اس سلسلہ میں آپ کی خدمت میں مود بانہ عرض ہے کہ شریعت کی روشنی میں جواب ہے مطلع فر ما ئیں کہ واقعی میرا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا میری مامی ہی اس کی واحد مالک ہیں؟ اور با اختیار ہیں کہ جو چاہیں کریں جو چاہیں نہ کریں؟ کیا اس جائیدا دوغیرہ میں میر راکوئی حق نہیں؟ جوابھی کم من ومعموم ہیں۔ کیا اس جائیدا دوغیرہ پر میرابھی کچھت ہے؟

میری مامی اس جائیداد کومسجد میں دینا جاہتی ہیں۔ کیا اس طرح مسجد میں دینا جائز ہے یانہیں؟ کیا ماموں کی کوئی اولا د نہ ہونے کی صورت میں حقیقی بھانجے حق دار ہو سکتے ہیں؟

اگر میرے ماموں کی اس جائداد پر میراحق بنتا ہے اور اس کے باوجود زبردی میری مامی اس جائداد کومیری مرضی کے خلاف مسجد میں دے دیں تو کیا اس طرح اس جائداد کومسجد میں دیتا جائز اور حق ہوگا؟ آخر میں آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ شریعت کی روسے جواب کے مطلع فرمائیں۔شکریہ

فقظ والسلام بدرالمة ين ولدالله دين الطيف آباد يونث نمبر المنجيدرآباد

۲۸۷ الجواب بوالمونی للصواب: صورت مسئول عنها میں میت کی بیوی اور حقیقی بہن کا بیٹا شرعا وارث ہیں۔ لہذا تجہیز و تنفین ادائے قرض اور وصیت بہوتو تہائی مال میں اجرائے وصیت کے بعد میت کاکل مال اس طرح تقیم کیا جائے گا کہ کل مال کے چار صفے کریں۔ ان میں ایک بعنی کل مال کا چوتھائی آیت کریمہ و کھئ الڈ مجبئ (النساء: 12) کے تحت زوجہ کو ملے گا'باتی تین حصے حقیقی بھانجا لے گا کہ ذوی الفروض میں اور کوئی فر دُ اور عصبہ کا بھی کوئی فر دُ نہیں ہے لہذا ذوی الارحام بقیہ سب مال کا حقد ارب قرآن کریم میں ہے و اُولواالْا مُن مَا اِمر بعض ہم اُولی بِبعنی (الاحزاب: 6)۔ حدیث میں ہے کہ ابن الاعت منهم (بخاری شریف)۔ مامی کو بورام کان یا جائیدا دُمنقولہ مبحد میں دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ واللہ تعالی اعلم

فقيرقادري احمد ميال بركاتي غفره الحميد ار ۸ مر ١٩٨٢ء ١٨ ك الجواب سيح والبحيب شيح لعبد محمد طيل خان القادري البركاتي عفي عنه

# ایک شخص کے در ثاء میں والدین 'سم بیٹے' ایک بیٹی اور بیوہ ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسلد میں کہ: میر الزکامحرعیلی انقال کر کیا ہے۔ جس کے چار لڑکا اور ایک لڑک ایک ہوہ والدین چار بھائی اور چار بہنیں ہیں۔ فدکورہ افراد میں شریعت کے تھم ہے متوفی کا ترکہ کیے تعلیم ہوگا؟ متوفی محرخ فرخ کی ہوگا کہ متوفی کا سر ہر چیز پر قبضہ کرنے کا خواہاں ہے اور بولتا ہے کہ سب مجمع میری لڑکی کا اور میراہے کیا شریعت اسے بھی کوئی حق دیتی ہے؟ بینوا تو جو وا سے دادا کے پاس میں گئی ان کے پاس شرعا کیا تھم ہے؟ فقط محمد چاکر بروہی مصراف ہاز ارشہداد پور

۲ هما الجواب وہوالمونی للصواب: صورت مسئول عنہا میں جہیز وتکفین ادائیکی قرض ومبر اور وصیت ہوتو نفاذ در ثلث کے بعد اس طرح تقتیم کیا جائے کہ کل مال کے ۲۱۲ (دوسوسولہ) حصے کئے جائیں ان میں سے آٹھواں لیعنی ۲۷ بیوی کو فال الحق العُهُنُ (النهاء:12) كِمطابق) ٣٦مال كؤ٣٦ باب كو النُكِلِ وَاحِيهِ مِنْهُمَا النُّهُ نُ (النهاء:11) ٢٦ هركز كركواور ١١ ار کی کودیا جائے۔واللہ تعالی اعلم

۲۔اولا ددادا بھائی وغیرہ کے ہاں رہےگی۔( درمختار )۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرقا درى احمدميال بركاتى غفره الحميد ٨٠٠١١ ١٩٨٣ع

٨٧ الجواب مجيح والمجيب تجيح العبد محمطيل خان القادري البركاتي عفي عنه

# ایک شخص کے در ثاء میں بہن ۲ دو بیٹی اور ایک بھتیجا ہے

**سوال:** کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: عمران الدّین کا انتقال ہو گیا۔ پیچھے مندرجہ ذیل ورثاء چھوڑے ہیں۔ دو بیٹیال مساۃ رحیماں اور مسہ ، خد بجبراد را یک بہن مساۃ توسل اور ایک بھیجا بحسن رمضان۔ م<sup>سرق</sup> کی ملكيت يعنى تركيمس طرح تقتيم موكا؟ كن كن كواوركتنا كتنا مطيكا ؟ بينوا توجو وا السائل عطامحدراجر ، كميرو

۲۸۷ **الجواب** ہوالموفق للصواب: صورت مسئول عنہا میں چھپٹر دیمفھن اوائے قرض اور نفاذ وصیت در تہائی مال کے بعد متوفی کامال متروکہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ کل مال کے جھ حصے کئے جائٹیں۔ ان میں سے دو- دو ہر بیٹی کواور باقی ۲ بہن کود نے جائیں۔ بھتیجان کی موجودگی میں محروم ہے۔

والله تعالى اعلم

271,6/<u>70/161</u>3

ققير قادري احمر ميال بركاتي عفر ه الحميد ٨٧ الجواب سجح والمجيب تحجيح \_ العبدمحم خليل خان القادري البركاتي عفي عنه

امانت دارکوتر که میں تصرف کا اختیار تہیں نے

**سوال:** کیافرماتے ہیںعلاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: پیہ جنی بر حرمرحوم ( انڈیا ) یہ میرے رشتہ دار

ہیں۔ان کی ہوہ میری بہن ہے۔ پیر بخش ولدنو رحمد مرحوم کے چارسورو پے میرے پاس ہیں۔ میں پاکستان چلاآ یا۔ میری بہن نے دوسرا نکاح کرلیا تھا۔ پاکستان سے پہلے پیر بخش مرحوم کی صرف چارلڑ کیاں موجود ہیں۔انڈیا میں میں نے اپنے ایک رشتہ دار کے ہمراہ چارسورو پے روانہ کئے۔ میرے رشتے دار نے تین لڑکیوں سے کہا کہ تمہارے ماموں محمد بخش ولد خفور بخش نے پاکستان سے چارسورو پے بھیجے ہیں ، چاروں بہنوں کے لئے۔ تین لڑکیوں نے انکار کردیا کہ ہم نہیں لیتی ہیں۔ یہ تین لڑکیاں ایک ہی گھر میں آباد ہیں۔ چوشی لڑکی می نہیں۔اب میں محمد بخش ولد خفور بخش اس نا پائیدار زندگی کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ چارسو رو پے می مرحوم پیر بخش ولد نور محمد بخش ولد خفور بخش اس نا چاہتا ہوں۔ یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں ؟ صحیح جواب سے رو پے می مرحوم پیر بخش ولد نور محمد کے نام سے مسجد میں دینا چاہتا ہوں۔ یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں ؟ صحیح جواب سے نوازی بہت بہت شکر یہ۔

بوازی بہت بہت شکر یہ۔ بقام خود محمد بخش ولد خفور بخش

۱۷۸۱ الجواب ہوالموفق للصواب: محر بخش کواس روپیہ میں کسی تصرف کا اختیار نہیں کہ وہ امانت وارتھا۔ اب اس امانت کے مالک پیر بخش کے ورثہ ہوئے محر بخش پر واجب ہے کہ سب روپیہ انہیں اپس کر ہے۔ قال الله تعالیٰ إِنَّ اللّٰهُ يَا مُوکِلُمُ اَنْ تُورَةُ وَالْاَ لَمٰنَتِ إِلَى اَهُ لِهَا (النساء: 58) بِشک الله عز وجل تھم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا ووا گر تمین لڑکیاں وہ رقم نہیں لے رہی ہیں تو چوتھی کودیں اگر وہ تینوں چاہیں تو چوتھی لڑکی کے حق میں اپناھتہ معاف کریں یااس سے وصول کرلیں اس ترکہ میں اس کی بیوی کا حقہ بھی ہے کہ نکاح ٹانی کر لیناعورت کے مہریا میراث کو ساقط نہیں کرتا (فاوی رضویہ) اب جو کھی میں کہ بیر بخش کا ہو بر تقدیم موانع ارث وانحصار ورثہ فی المذکورین و تقدیم دین مہر ووصیت بتیں (۳۲) حقول میں تقسیم ہوکر ہمضے زوجہ کو اور ۷ – ۷ حقے ہرلڑکی کو دئے جائیں۔ والله تعالیٰ اعلم

فيقر قادري احدميال بركاتى غفره الحميد ٢٦ر٩ر ١٩٨٣ع

٨٦ الجواب مجيح والمجيب بجيح . العبر مح خليل خان القادري البركاتي عفي عنه

ایک شخص کے در ثاء میں دو ۲ بیٹیاں نتین بوتے اور بہن بھائی ہیں

سوال: کیافرہاتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسلمیں کہ: ایک ہوہ فوت ہوگئ۔ اس کی دو پیٹیال زندہ ہیں اور تین پوتے زندہ ہیں۔ کس کس کو کتنا کتنا ملے گا؟ اورا یک حقیقی بھائی اورا یک حقیقی بہن زندہ ہے۔ فقط حافظ نور محمد ،حیدر آباؤ سندھ کا ۲ کا 12 کا کہ ہوا کہ وفق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں میت کا ترک بنج ہیز وتکفین اوا کیگی قرض اور نفاذ وصیت در مکث مال مقدم علی الارث کے بعداس طرح تقسیم ہوگا کہ کل مال کے 9 حقے کئے جائیں۔ ان میں سے ۳ - ۳ ہر بیٹی کو اور ایک ایک ہر بوتے کو ملے گا۔ بھائی بہن محروم رہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم

میت مئله ۹ بنی بنی بوتا بوتا بهمانی بهن س س ۱ ۱ ا محروم محروم والله تعالی اعلم فقیر قادری احمد میال برکاتی غفره الحمید ۲۴۰ م ۱۹۸۴م 1441 لجواب سيح والبجيب شجيح - العبد محمطيل خان القادري البركاتي عفي عنه

# باپ کی موجود گی میں بھائی بہن محروم ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین و منتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: میر کر سے عبدالعزیز کا انتقال ۲۱ جولائی کوہوگیا اور غیر شادی شدہ تھا۔ اس کا مجھ بیسہ بیسہ بیسہ بیسہ جمع ہے۔ تقریباً ۱۲ ہزار رو پیہ ہوگا۔ وہ پسے ماں باپ کولیس کے یا بہن بھائی اور ماں باپ سب کی وراثت ہوتی ہے لہذا س مسئلہ کا جواب عنایت فرما کیں کہ صرف والدوالدہ کوان رو بیوں کا حصہ ملنا چاہئے؟ یا بہن بھائیوں کو بھی ملے گا؟ قرآن وجدیث کی روشنی سے جواب صاور فرمائیں۔

السائل: عبدالحميد ولدعبدالصمد، حجهوتكي تصمُّن سنهرى لائن حبيراً باد

۷۸۷ الجواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں متوفی کے والدین کے ساتھ بھائی بہن ترکہ میں شریک نہیں ہوں گئتسیم اس طرح ہو گئ کہ تجہیز و تفین اوائیگی قرض اور نفاذ وصیت ورثلث مال کے بعد کل مال میں سے چھٹا حقہ والد کواور چھٹا حقہ والد کو دیا جائے لیگل قراض الشہد کی شرا النساء: 11) اور باقی مال بھی والد کو ہی دیا جائے گا کہ وہ عصب بھی ہے۔ والله تعالی اعلم

فقيرقادري احمدميال بركاتى غفره الحميد 19/ ١٩٨٠ء

٨٧ الجواب سيح والمجيب نجيح \_ العبدمجونيل غان القادري البركاتي عفي عنه

# اگرمہرادانہ کیا تو ترکہ کی تقسیم سے پہلے مہرالگ کیا جائے

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین ومنتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: مستی عبدائکیم بلوچ کا انقال ہوا اور اس نے اپنے بعد والد و نتین ہوائی ، چار ہبنیں اور ایک ہوہ مسما ق فہمیدہ کو تر پروین بنت عبدالرجیم شخ کو چھوڑا ہے۔ مسما ق کو تر پروین فہمیدہ کا مہر ملے مبان ایک لا کدر و پیے بند ہا تھا۔ ابندا عبدائکیم کا در شاس کے وارثوں میں کس طرح تقسیم ہوگا اور کو تر پروین فہمیدہ کو اس کا مہر ملے گا نہیں ؟ تھم شری مطلع فرما کر عنداللہ ما جور ہوں۔ فقط: محمراد، گاڑی کھات دیدر آباد کا المبواب ہوالموفق للصواب: مہر خالص عورت کا حق ہے۔ جوشو ہر پرلازم ہے اگر زندگی میں شو ہر نے مہرا واند کیا تھا تو بیاس پرقرض ہے ہیوہ کو متوفی کے مال سے مہرکی رقم دینالازم ہے، لبندا صورت مسئولہ عنہا میں میت کا تمام مال متر و کہ مقولہ و غیر منقولہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ جہیز و تھین اوا گئی قرض اوا گئی مہرا وروصیت کی ہوتو ایک تہائی مال میں نفاذ کے بعد کل مال کے مراد وی کہوں کو ایک ہم اور وی میں اس طرح تقسیم کیا جو ایک کہوں اور چار بہوں میں اس طرح تقسیم کیا جو ایک کہوں اور مردکود وھرالے۔ مسئلہ یوں ہوگا۔

450

یتت مسئله ۱۲۰/۲۳ وجه مال بھائی بھائی بہن بہن بہن بہن ۱۳ ۳ ۳ ۱۳ ۲۰ ۳ اس اس اس کے کے واللہ تعالیٰ اعلم فقیر قادری احمد میاں بر کاتی غفرہ الحمید ۱۲۸۸ ۱۹۸۳ء

٨٦ الجواب سيح والمجيب شيح \_ العبد محمليل خان القادري البركاتي عفي عنه

# ایک شخص کے در ثاء میں دو ۲ بیٹیاں اور پانچے جیتیج ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: محمود فوت ہوگیا۔ محمود کی دولڑکیاں ، چار بھتیج ایک بھائی سے اور ایک بھتیجاد وسرے بھائی ہے ہے۔ اس صورت میں درا ثت کس طرح تقتیم ہوگی؟ کون کون وارث ہے؟ فظامولوی الله جڑیو، لطیف آیاد حیدر آیاد

۲۸۷ الجواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئول عنہا میں جن ورثاء کاذکر ہے اگران کے علاوہ کوئی اور نہ ہوتو میت کا تمام مال منقولہ وغیر منقولہ بعد تجہیز و تکفین اوا کی قرض اور وصیت کی ہوتو اجرائے وصیت درتہائی مال کے بعد ، ترکہاں طرح تقسیم ہوگا کہل مال کے واقعہ کی جا تیں ان میں سے ہرا کہ بیٹی کو (۵-۵) اور ہر بھینچے کوایک ایک حصد دیا جائے گا۔ والله تعالی اعلم ہوگا کہل مال کے ۱۹ دھے کئے جا تیں ان میں سے ہرا کہ بیٹی کو (۵-۵) اور ہر بھینچے کوایک ایک حصد دیا جائے گا۔ والله تعالی اعلم

يك مده بريد بعتيبا والله تعالى اعلم ٥ دالله تعالى اعلم ٥ دالله تعالى اعلم

فقيرقادرى احمدميال بركاتي غفره الحميد مهر ٨٧ ١٩٨٠م

٨٦ الجواب صحيح والمجيب شجيح \_ العبدمحمة خليل خان القادري البركاتي عفي عنه

### ایک شخص کے در ثاء میں سوبیٹے اور ۲ بیٹیاں ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: میرے دادا جان بنام محمود علی (مرحوم) ولدولایت علی (مرحوم) کا ایک مکان ہے۔ جو کہ میرے دادا کہ نام الاٹ ہے۔ اب دادا جان کا تو انقال ہو چکا ہے۔ ان کے وارثین میں تمین بینے اور دوبیٹیاں ہیں۔ ان کا ترکہ وارثین میں کس طرح تقسیم ہوگا؟ دادا کی زندگی میں سب اولا دحیات تھی 'بیوہ موجود تقسیم ہوگا؟ دادا کی زندگی میں سب اولا دحیات تھی 'بیوہ موجود تقسیم ہوگا۔ فقط عباس علی

۱۷۸۲ الجواب بوالموفق للصواب: مسورت مسئوله عنها میں در ثدمیں صرف تین بیوں اور دو بیٹیوں کا تذکرہ ہا کر صرف یہی ور ثد ہوں تو میّت کا مال منقول و غیر منقول بعد جہنے و تکفین اوا ئیکی قرض اور اگر کوئی وصیت ہوتو ایک تہائی میں اجرائے

وصیت درمکث مال کے بعداس طرح تقسیم ہوگا کہ کل مال کے آٹھ ھتے کئے جائیں ان میں ہے(۲-۲) ہرلڑ کے کواور ایک ایک ہرلڑ کی کودیا جائے۔واللّٰہ تعالیٰ اعلم

> مینت مسئله ۸ بینا بینا بینا بینی بینی بینا تا د

والله تعالى اعلم

فقيرقادري احمدميان بركاتى غفره الحميد مهر ٨رس ١٩٨٣ء

٨٨ الجواب سيح والمجيب نجيح . العبدمحم خليل خان القادرى البركاتي عفي عنه

# ایک شخص کے در ثاء میں بیوی، تین بیٹیاں اور دو ۲ بھائی ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: مسمّی عبدالشکور مرحوم نے اپنے بیجھے وارتوں میں تین لڑکیاں اور ایک بیوہ چھوڑی ہے۔ ان کے علاوہ مرحوم کے دو بھائی بھی ہیں جوالگ الگ رہتے ہیں۔ ان میں ایک خودصا حب اولا واورصا حب جائیداد ہیں اور اس وقت اپنے باپ یعنی عبدالشکور کے والد کے چھوڑے مکان میں رہتے ہیں۔

استفساریہ کے مرحوم عبدالشکور کی وراثت میں کیاان کے ذکورہ دو بھائیوں کا بھی جق بنتا ہے جب کہ مرحوم عبدالشکور کی فود کی اولاد اور بیوی موجود ہے؟ یعنی ذوی الفروض کی موجود گی میں میت کے بھائیوں کا وراثت میں جق ہے باہیں؟ کیا بیدو بھائی بھی اولاد کے ساتھ ذوی الفروض میں داخل ہوتے ہیں یانہیں؟ بینوا تو جو وا فقظ شیم انور الطیف آباد حیدرآباد فقل میں مالور الطیف آباد حیدرآباد کی الفروض کے اور ذوی الفروض کے کہا کہ کی ترکہ میں حقد اربوں کے اور ذوی الفروض کو دیے کے بعد جو بچے گاوہ دونوں آبی میں تقسیم کرلیں گے۔ لہذا تجہیز و تفین ادائیگی قرض ادائیگی مہر اور نفاذ وصیت در ثلث مال (اگر وصیت ہو) کے بعد متوفی کی جائیداد منقولہ وغیر منقولہ جو ان کی ملکیت ہو اس طرح تقسیم کی جائے گی کہ کل مال کا آٹھواں حقہ بیوہ کو دونہائی تین لڑکیوں کو اور بقیہ بھائیوں کو دیا جائے گا۔ جس کی صورت یہ ہے کہ

میت مسئله ۱۲۳ سر ۱۳۳۰ مین بیمانی میمانی میمانی میمانی بیمانی بیم

فقيرقادري احمدميان بركاتي غفره الحميد معرور ١٩٨٢ء

٨٦ الجواب مي والمجيب في \_ العبد محمظيل خان القادري البركاتي عفي عنه

# ایک شخص کے در ثاء میں بیوہ بھائی اور بھائی کی اولا داورسالی کی اولا د ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: میرے تایامحد شریف کے نام جائداد کے بارے میں آپ سے فتوی لینا ہے۔ میرے تایا انڈیا گئے تتھے اور وہیں ان کا انتقال ہوگیا تھا ان کی کوئی اولا دنہیں تھی۔ انھوں نے اپنی سالی کے تیمی اور ان کی پرورش بھی کی۔ سالی کے تیمی کی دورش بھی کی۔

ابھی میرے تایا کی بوہ حیات ہیں۔میرے والدمحمر شفیع مرحوم محمد شریف کے چھوٹے بھائی ہیں۔معلوم یہ کرنا ہے کہ مرحوم کی جائی اور میں معلوم یہ کرنا ہے کہ مرحوم کی جائی اور میں ہوگا؟ اگر مرحوم کا بھائی یا بھینے؟ اگر مرحوم کا بھائی وارث ہے تو وہ اگر جائیداد کے وارث ہوتا ہے تو وہ اگر جائیداد سے دستبردار ہوجائے تو اس کے بعد کون وارث ہوگا؟ کیا اس کے بنتج اس جائیداد کے وارث ہوسکتے ہیں یانہیں؟ یعنی محمد شفیع کے بنتج مرحوم کے بھیتے۔

میرے والدصاحب محمد شفیع ہم میں کوئی دلچیں نہیں لیتے ہیں۔ وہ بیوہ بھابھی کے کہے ہوئے پر بے حدم مل کرتے ہیں۔ میرے والد بیوہ کی باتوں میں آ کر ہوسکتا ہے کہ وہ پالے ہوئے بچوں کے نام جائیداد کردیں اور اپنے جسے کی جائیداد بھی وہ بیوہ کے نام کردیں۔

ہمیں امیرنہیں ہے کہ وہ ہمارے نام کر دیں اپنے تھے کی جائیداد۔اس کے باوجود کیا بھینیجے حتیہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ فقط محمرسحان ،لطیف آباد ٔ حیدرآباد

۲۸۷ الحبواب ہوالموفق للصواب: زوجہ کے عزیز واقر ہا وشوہر کے حق میں دربارہ میراث بالکل غیر ہیں لہذامیت کے ترکہ ہے میت کی سالی ہے بچو ارشہ میں صرف ایک حقیقی ہھائی ترکہ ہے میت کی سالی ہے بچو ورشہ میں صرف ایک حقیقی ہھائی اورایک ہوہ چوڑی ہے لہذاصورت بذامین میت کی تمام جائیدادمنقولہ وغیر منقولہ بجہیز وتکفین اوا کیگی قرض اوروصیت کی ہوتو ایک تہائی مال میں نفاذ کے بعد اس طرح تقسیم ہوگا کہ کل مال کے چار حقے کئے جائیں۔ اس میں ہے ایک حقہ یعنی کل مال کا مجال کا وقعائی ہوہ کو وَلَهُنَّ الدُّبُ عُو (النساء: 12) کے تحت دیا جائے اور باتی تین حقے بھائی کو دیے جائیں ہوگا۔ والله تعالی اعلی ہے۔ جہال چا ہے زندگی میں خرج کرسکتا ہے ترکہ انسان کے مرنے کے بعد جاری ہوتا ہے۔ مسئلہ یوں ہوگا۔ والله تعالی اعلی مرت جہاں جا ہے۔ مسئلہ یوں ہوگا۔ والله تعالی اعلی مرت ہوتا ہے۔ مسئلہ یوں ہوگا۔ والله تعالی اعلی مرت ہوتا ہے۔ مسئلہ یوں ہوگا۔ والله تعالی اعلی مرت ہوتا ہے۔ مسئلہ یوں ہوگا۔ والله تعالی اعلی مرت ہوتا ہے۔ مسئلہ یوں ہوگا۔ والله تعالی اعلی مرت ہوتا ہے۔ مسئلہ یوں ہوگا۔ والله تعالی اعلی مرت ہوتا ہے۔ مسئلہ یوں ہوگا۔ والله تعالی اعلی مرت ہوتا ہے۔ مسئلہ یوں ہوگا۔ والله تعالی اعلی مرت ہوتا ہے۔ مسئلہ یوں ہوگا۔ والله تعالی اعلی مرت ہوتا ہے۔ مسئلہ یوں ہوگا۔ والله تعالی اعلی مرت ہوتا ہے۔ مسئلہ یوں ہوگا۔ والله تعالی اعلی مرت ہوتا ہے۔ مسئلہ یوں ہوگا۔ والله تعالی اعلی مرت ہوتا ہے۔ مسئلہ یوں ہوگا۔ والله تعالی اعلی مرت ہوتا ہے۔ مسئلہ یوں ہوگا۔ والله تعالی اعلی مرت ہوتا ہے۔ مسئلہ یوں ہوگا۔ والله تعالی اعلی مرت ہوتا ہے۔ مسئلہ یوں ہوگا۔ والله تعالی اعلی مرت ہوتا ہے۔

يوه بھائي کي اولا د ا سو مي م

والله تعالى اعلم

فقيرقادري احمرميال بركاتي غفره الحميد

٨٦ ٤ البواب منج والمجيب في العبد مم خليل خان القاوري البركاتي عفي عند

# ایک شخص کے در ثاء میں بیوی اور بھانجہ ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسلد میں کہ: میرے شوہر کا انقال مئی ۱۹۸۳ء میں ہوگیا۔
میرے کوئی اولا ولڑکا یالڑکی نہیں ہے۔ میرے شوہر کی اور میری بیخواہش تھی کہ ہم اپنا مکان مبحد میں دیں گے لیکن میرے شوہر
کے انقال کے بعد ان کا بھا نجا بدرالدین مجھ کوئنگ کررہاہے کہ یہ وارٹر میرے نام کردیں لیکن میرے شوہر کی خواہش کے مطابق میں اپنا کوارٹر مبحد میں دینا جاہتی ہوں اور ان کے برنگس بدرالدین ہمارا زیور ونقدرتم جس میں کے تولہ سونا، ۲ سیر
جاندی اور =ر ۵۰ کارو بے نقد ہیں۔ دینے سے انکار کررہاہے۔

۔ لہٰذامیں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ برائے کرم بدرالدّین سے میرازیوررو پیددلوایا جائے اور میراکواٹر جس پر قبضہ ہے مجد میں دیا جائے اور بدرالدّین کواگر اس کا کوئی شرع حق بنتا ہے تو ہمارے پیسے میں سے دیا جائے اور کوارٹر مسجد میں دیا جائے۔ آپ کی عین نوازش ہوگ ۔ فقط ہیوہ بدھا عباس

العبواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئول عنہا میں متونی کی جائیداد منقولہ وغیر منقولہ جہیز وتکفین ادائیگی قرض اور وصیت اگرکل مال کی ہے تو ایک تہائی مال وصیت میں خرج کرنے کے بعد کل مال کے ہم صفے کئے جائیں ان میں سے چوتھائی یعنی ایک ہیوہ کواور ہاتی تمین حصے حقیق بھانج کودئے جائیں کہ عصبہ کوئی نہیں اور بیذوی الارجام میں قریب ہے۔

متيت مسئله ته

ردد محقیقی بھانجا

واللهتعائى اعلم

۵۱/۱۱/ ۱۹۸۳ م

فقيرقا درى احمد ميال بركاتي غفره الحميد

٨٨ ١ الجواب مجيح والمجيب منجيح \_ العبد محمليل خان القادري البركاتي عفي عنه

ا یک شخص کے در ثاء میں بیوی 'تین جفتیج اور دو ۲ پھو پھیاں ہیں

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: درج ذیل مسئلہ میں فدوی ایک خاندانی وراثت کے لئے تفصیل لکھ رہا ہے۔مسلک اہلسنت حنفیہ کے مطابق قرآن وسنت کی روشنی میں فتوی صادر فرما کیں۔

ا \_ چونکه مرحوم فقیرمحمد کا ۲۳ رمضان السبارک کوانتقال موگیا ہے۔

۲۔ عرض یہ ہے کہ میرے پیخیا فقیر محمہ ولدا حمالی کا انقال ہوگیا ہے۔ ان کی بیوہ کی عمر تقریباً ۴ سال ہے جو کہ عرصہ ۲۔ سال سے اپنے شوہر سے ناچاتی کی بناء پراپ بھائی عبدالرشید کے گھر میں رہ رہی ہیں اور مرحوم سے کوئی تعلق نہیں رکھا یعنی از واجی زندگی میں زوجیت کاحق ادانہیں کیا۔ جب کہ مرحوم نے آخر تک بلانے کی کوشش کی ۔ نقیر محمد مرحوم نے قبل ایک سال جہنے کا سال اور مہرکی رقم برادری کے چار بھائیوں کے ذریعے اداکردئے تھے۔

نوٹ۔ بیوہ مرحوم نقیر محمد کے ساتھ شادی کے بعد تین سال رہیں مرحوم کی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ صرف سرکاری واجبات اور بنک ڈیازٹ رقم ہے۔ایسی صورت میں بیوہ کا کتناحق بنتا ہے؟ فتو کی صادر فرمائیں۔ سو فقہ محمد مرک اور ایس فیرین میں جکی میں ایسان میں مدم کی کئی میں بھے نہیں۔

۳۔ فقیر محد مرحوم کے مال ٔباپ فوت ہو چکے ہیں اور بے اولا دیتھ۔ مرحوم کی کوئی بہن بھی نہیں ہے۔ ۳۔ مرحوم کے بھائی کے تین لڑ کے ہیں۔ تفصیل درج ذیل ہے۔

داؤدخان (مرحوم)

احمر علی خان (مرحوم) فقیر محمرُ خان (مرحوم)

عبدالرحمن خان (مرحوم) عبدالقدریخان (مرحوم)

حباولاد

شفیق احمد عبدالرشید نصیراحمد ستفصیا معدون م

مندرجه بالاتفصيل مرحوم فقيرمحدك تين بطيجون كاكتناكتناحق بنآب؟

۵\_فقیرمحمر کی دوعدر پھو پھیاں بھی ہیں۔

جناب عالی ـ سرکاری واجبات میں اور بنک فرپازٹ رقوم میں دو پھوپھیوں کا کتناحق بنتا ہے؟ فتو کی صاور ۔

فرمائيل يشكريه عرض داشت فدوى شفيق احمد مز دنشاط سينما عيدرآ باد سنده

۱۷۸۱ الحبواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں مرحوم کی تمام جا کداد منقولہ وغیر منقولہ تجہیز و تکفین ادائیگی قرض اور وصیت ہوتو نفاذ در ثلث مال کے بعداس طرح تقسیم ہوگا کہ کل مال کے سم حصے کئے جا کیں ان میں سے چوتھا کی لینی ایک حصمہ ہوو کو اور باتی تین ایک ایک ہر جیتیج کو دیا جائے گا 'چو پھیاں محروم رہیں گی۔

متت مسئله سم

وى بختيجا بختيجا يجووبهميال

والثد تعالى اعلم

ا ا محروم

غفرهالحميد ٢ر٠١ر ١<u>٩٨٣</u>ء

فقير قادري احمدميال بركاتى غفره الحميد

٨٧ الجواب صحيح والمجيب يجمح العبدمحمر خليل خان القادري البركاتي عفي عنه

### شادی کاخرچہ تر کہ ہے گا

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسکد میں کہ: میرے بھائی محمد ابراہیم کا انقال ہو گیا ہے اوراس کی ملکیت شرعی قانون کے مطابق وارثوں میں تقسیم کرنا جا ہتے ہیں۔

محدابراہیم کی ملکیت کی کل قیمت = ر ۰۰۰ اور اور ال کھے۔ اس کی تین الرکیاں ہیں۔ ایک شادی شدہ اور دوغیر شادی شدہ و دو بھائی ادر ایک بہن ہے۔ مرنے والے نے وصیت کی ہے کہ میرے بھانچ محمد عمر کو = ر ۲۵۰۰۰ روپے اور دونوں

> مینت مسئله ۵ م بین بین بیان بیان بیان بهان بهن

M 4 4 1. 1.

٨٧ الجواب سيح والمجيب بجيح \_ العبدمحم خليل خان القادرى البركاتي عفى عنه

# وصیت تہائی مال ہے کم کی ہوتو بوری نافذ ہوگی

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین دمفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص نے اپنے بھائی کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مبلغ = ر ۱۸۰۰۰ روپ مسجد کو (ایک ناص مسجد کا نام لے کر) دے دینا۔اس کے انتقال کے بعد مذکورہ شخص نے مسجد کے بعد میں مسجد کے صدر پریہ بات واضح کی کہ اس طرح فلال بن فلال نے مسجد کے لئے مجھے مبلغ = ر ۱۸۰۰ روپ دینے کا کہالیکن مسجد کے لئے مجھے مبلغ = ر ۱۸۰۰ روپ دینے کا کہالیکن

وصیت کنندہ کے دو جھیجوں کا اصرار ہے کہ بیر آم تین حقوں میں تھیم کرتے = ۱۰۰۰ روپے فی فرد کے حساب سے دیے جا کیں۔اب از راہ کرم آپ فتو کی صادر کر کے مشکور فرما کیں کہ فدکورہ رقم آیا مجد میں دے دی جائے جو کہ برطابق وصیت مجد کی امانت ہے یا اس کو سختوں میں تھیم کیا جائے اور ہرالیک فریق کو ایک ایک حقہ دیا جائے بیر قم مبلغ = ۱۰۰۰ ۱۸ روپے فرکرہ خض کے پاس پڑے ہیں۔مجد کورقم دینے والے حضرت نے یہ بات چند معتبر گواہوں کے سامنے انتقال سے چار روز قبل کہ کورہ خض کے پاس پڑے ہیں مجد کورقم دینے والے حضرت نے یہ بات چند معتبر گواہوں کے سامنے انتقال سے چار روز قبل کہ کورہ خصورت کی مطابق تقریباً تین سے چار الاکھروپے تک ہوگ ۔ وصیت کنندہ انجی خاص کم الک ہے جو ایک اندازے کے مطابق تقریباً تین سے چار الاکھروپے تک ہوگ ۔ ورث میں سوائے پانچ ہیں جو کہ مقدم علی الارث ورث میں سوائے پانچ ہیں جو کہ کہ مقدم علی الارث اللہ کا الم مائے کی ہوتو وہ پوری نافذ ہوگ کہ مقدم علی الارث ہے۔ قال تعالی میں تج ہیں وصیت جب کہ تہائی مال یا اس سے کم کی ہوتو وہ پوری نافذ ہوگ کہ مقدم علی الارث ہے۔ قال تعالی میں تج ہیں وصیت کے بعد جو مال منقولہ وغیر منقولہ بی اسے اگر کوئی اور وارث نہ ہوتو ان پانچ ہیں جو کہ میں برابر برابر تھیم کیا اور فارٹ نہ ہوتو ان پانچ ہیں جو کہ کہ اس برابر برابر تھیم کیا جائے۔والله تعالی اعلم فور کہ کہ اللہ میں تو کہ کہ ان القادری البرکاتی عفی عنہ عفرہ الجوب شیح والمجیب نے۔ العبد محمطیل خان القادری البرکاتی عفی عنہ

اس جائیداد کی تقتیم دومرتبه ہوگی

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: مساۃ سلنہ بی بی زوجہ ش سکندر مرحوم ۔ سکندرکا انتقال ہوگیا ہے۔ مرحوم کی دولاکیاں شادی شدہ ہیں ۔ مساۃ سلنہ نے دوسرا نکاح بنام مجدا سحاق ولد شرمحہ ہے کیا۔ مرحوم کی نام پرایک مکان ہے۔ دواس نے اپنی زندگی ہیں اپ موجد ہو جو دہ شوہ ہے نام وصیت کردیا۔ فقط محدا سحاق بسلع ہواولیوں نام پرایک مکان ہے۔ مواست مسئولہ عنہ اپنی موجد ہو ہے نام وصیت کردیا۔ فقط محدا سورت مسئولہ عنہ اپنی میں ترکہ کی تقسیم دومر تبدی جائے گئ جیسا کر سائل نے زبانی بیان موجرا قبل کے انتقال کیا مساۃ سلمہ مرحومہ نے اپنی ہی ہوئ و کر اور ہوئی اور نوال کے انتقال کے انتقال کے وقت اس کے درشہ میں ایک ہوہ واور دولا کیاں ہیں۔ لہذا ہجیز و تحفین اوائے قرض اور نفاذ وصیت درشت مال کے بعدمر حوم کا مال منقول و غیر منتول اس طرت تقسیم ہوؤ کہ کہ کی بال سکتا ہو میں ان ہیں ہے دومرا نکاح کرلیا کو اور باتی ہیں ہومرہ و مدی پہلے تو ہر اور باتی ہیں ہومرہ و مدی پہلے تو ہر اور دولا کیاں شرکہ ہیں۔ مرحومہ تو اس کے مرنے کے بعدور شرفی واور دولا کیاں ہیں جوم حومہ کی تیسے میں شوہر فانی اور دولا کیاں شرکہ ہیں۔ مرحومہ مکان کے جو بیل کے زبانی بتایا تو اس مکان کے تو موجومہ کی قبیت میں شوہر فانی اور دولا کیاں شرکہ ہیں۔ مرحومہ مکان کی مالک نہتی بلکہ صرف تا تعویں ہے کی۔ خوش مکان کے تو مدر کیاں شاہ کی شدہ اپنی تعلی اعلی ہو میں سے کی۔ واللہ تعالی اعلم میں دولا کیاں شاہ دی شوہر کے نام وصیت کیا وہ باطل ہے کیوں کہ وہ پورے مکان کی مالک نہتی بلکہ صرف تا تعویں ہے کی۔ واللہ تعالی اعلم

٨٦ الجواب مليح والمجيب بحجيجي العبدمحمر خليل خان القادري البركاتي عفي عنه

# باپ کے کلیم سے جو جائیداد حاصل ہوگی وہ باپ کاتر کہ شار ہوگی

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ: میں مساۃ جیبہ خاتون بنت محمد معصوم عبای بلحاظ مسلک سنی پر بلوی ہوں۔ میری ایک حقیق بہن مساۃ عائشہ خاتون بنت محمد معصوم عبای کی متر و کہ زبین (جو کہ ہند وستان میں تھی ) کے بدلے میں پاکستان میں اپ شوہر نجم اللہ ین فاروقی کی مدد سے تقریباً ۲۹ الم بیئز زر گی ذبین حاصل کی تھی کیئن چند ماہ بعد ہی نومبر ۱۹۳۰ میں عائشہ بیگم بنت محمد معصوم عبای کا انتقال ہوگیا اور کس تھم کی کوئی اولاد اپ بسماندگان میں نہیں چھوڑی۔ بس ایک شوہر بنام نجم اللہ ین فاروقی اور میں مساۃ جبیہ خاتون اس کے وارثوں میں باقی بیج چنانچہ ہے گزارش ہے کہ وراث کے معاطع میں میری رہبری فرمائیں کہ آیا خود میری بین مائشہ بیگم کی زندگی میں ہی میر ہواور اس نے مشتر کہ واللہ ین کی متر و کہ زمین کے بدلے میں پاکستان میں بذریعہ علیہ حاصل کی جانے والی زمین میں میر اشری صقہ بنتا ہے یا واللہ ین کی متر و کہ زمین کے بدلے میں پاکستان میں بذریعہ علیہ وارث میر المجھ صقہ عائشہ کی متر و کہ زمین کے میں میں مائشہ بیگم کے بعد بحثیت وارث میر المجھ صقہ عائشہ کی متر و کہ زمین حاصل کی جانے والی زمین میں میر اشری صقہ بنتا ہے یا نہیں ؟ اور اگر ہوگا تو کتنا؟ دوسرے یہ معلوم کرنا ہے کہ اگر کوئی عورت وصیت کر جائے تو وہ پوری ملکیت کے کتے صفے کے بدر میں وصیت کر عاتی وہ وہ پوری ملکیت کے کتے صفے کے بدر میں وصیت کر علی وہ بیانی جائی جائی جائی ہائی جائی ہائی جائی ہائی جائتی ہے؟

مزید بیجی معلوم کرنا ہے کہ عائشہ بیگم کے شوہر کواس مذکورہ زمین میں ہے کس قدر حصّہ ملنے کا حق حاصل ہے؟ یقین ہے کہ جناب والااس مسئلہ میں میری و نی رہنمائی فر ما کرفتو ٹی عنایت فر ما کمیں گ۔ بینو اتو جو و ا

مستفتيه حبيبه خاتون بنت محممعصوم عباسي

۲۸ الجواب ہوالمونی للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں مساۃ عائشہ نے جوز مین باپ کے کلیم میں حاصل کی وہ باپ کا ترکہ شار ہوگا لہٰذا اگر کوئی وارث نہ ہوتو بیز مین ان دونوں بہنوں میں برابر برابر تقسیم کی جائے گی بھر جب عائشہ کا انتقال ہوا تو اس نے اپنے ورثاء میں شوہر اور ایک حقیق بہن چھوڑے ہیں۔ لہٰذا بید دونوں بموجب قرآن کریم و لگٹم نصف مَا تَدَكُ اَلَى مَا تَدَكُ وَالْتُحَلِّمُ (النساء: 12) اور فَلَهَا نِصْفُ مَا تَدَكُ (سورۃ النساء: 176) عائشہ کے ترکہ سے بعد تجہیز و تحفین ادا یکی قرض اور نفاذ وصیت درثمث مال نصف مال کے حقد اربیں۔ وصیت اگر وارث کے قل میں ہواوراس کے حقد شری سے زیادہ ہوتا طل ہے اور اس کے حقد شری سے تو تہائی مال میں جاری ہوگی۔ والله تعالی اعلم

فقيرقادري احمدميال بركاتي غفره الحميد يحراار سهمواء

٨٨ الجواب يح والمجيب نجيح \_ العبد محمليل خان القادري البركاتي عفي عنه

### مكان كى فروخت كےوفت موجودہ قیمت كااعتبار ہوگا

**سوال:** کیافرماتے ہیں علما ودین ومفتیان شرع متین اس مئلہ میں کہ: ہمارے والد کا انتقال ہو گیااور ہم اپنے والد کے دو

بیٹے ہیں۔ ہمارے پاس ایک مکان ہے۔ کلیم کے وقت میں والدہ کا حقہ نقد معاوضہ کی صورت میں ال حمیا تھا۔ باتی ہم دونوں
بھائیوں نے اپنے حقے کے کلیم سے مکان لیا۔ اب بھائی نے گھر سے نکال دیا ہے اور کہتا ہے کہ میں کلیم کے نقدرو پے دیے کو
سیّار ہوں۔ اب وہ میری مرضی کے بغیر مکان بنوانا چاہتا ہے؟ آپ عالم دین ہونے کی حیثیت سے وضاحت کے ساتھ حقے
کے بارے میں فتوی دیں کہ میں اس کام کورکواسکوں اور اپنے حقے کے مکان کوخود بنوا کررہ سکوں۔

فقط اقبال احمد ولدعظيم خان ، يونث نمبر ٥ ، لطيف آباد ، حيدرآباد

۲۸۷ الجواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئولد عنہا میں جب والدہ نے مکان سے اپناھتہ بصورت نقد وصول کرلیا تو اب دونوں بھائی اس مکان میں برابر کے شریک ہیں۔ اگر ان میں سے دوسرا اپناھتہ بیچنا چا ہے تو دو عادل منصف اور غیر جانبدار اشخاص جو مکانوں کی قیمت سے واقف ہوں' ان سے قیمت لگائی جائے بعنی جس دن مکان کاھتہ خریدرہا ہے۔ اس دن اس کی کیا قیمت ہوگ' اس قیمت کا اعتبار اس دن اس کی کیا قیمت ہوگ' اس قیمت کا اعتبار نہیں جو کلیم کے وقت تھا' اور اس میں آپر کی رضا مندی ضروری ہے۔ (درمختار)۔ والله تعالی اعلم

فقيرقا درى احمد ميال بركاتي غفره الحميد ١٥ ر ١٣ ر ١٩٨٣ ياء

٨٦ الجواب صحيح والمجيب بنجيح للعبد محمطيل خان القادري البركاتي عفي عنه

# ایک شخص کے در ثاء میں بیوی، والدہ، دو بیٹیاں، دو بہن اور بھائی

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: غلام نبی فوت ہو گیااوراس نے اپنے پیچھے ایک ہیوہ مسماق دادلی اور دو بیٹیال مسماق وزیرال اور مسماق بشیرال اور ایک بھائی مستی غلام قادراور والدہ مسماق عائشہ اور دو بہنیں مسماق امام زادی اور مسماق ہمام زادی چھوڑی ہیں۔ اب آپ ہتا ہے کہ فتوکی کی ملکیت شریعت کے مطابق کس طرح تقسیم کی جائے گی؟ بینو اتو جو واسم عرض دار: غلام قادر ، ہوسڑی ، سندھ

۲۸ الجواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں غلام نبی کا تمام مال منقول وغیر منقول جمیز و تکفین اوائیگی قرض و مہرا دراگر کوئی وصیت کی ہوتو تہائی مال میں اجرائے وصیت کے بعد اس طرح تقسیم ہوگا کہ کل مال کے ۹۲ حضے کئے جا کیں۔ان میں سے آٹھواں یعنی ۱ ابیوہ کو چھٹا یعنی ۱۷ ماں کو۔ ۳۲-۳۲ ہم بیٹی کو ۲ بھائی کواور ایک ایک ہم بہن کو دیا جائے۔

ميّت سئله ۹۶/۲۴

يوه مال بني بني بمائي بهن بهن ۱ ۸ ۸ ۳ ۳ ۱ ۱ ۲ ۳۲ ۳۲ ۱۱ والله تعالی اعلم فقير قادري احمد ميال برکاتی غفره الحميد اارسه رسم 11 م ٨٧ الجواب يحج والبحيب يتحجم العبد محمطيل خان القادرى البركاتي عفى عنه

# ایک شخص کے در ثاء میں بیوی ۵ بہنیں اور سابھائی ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: میرے بڑے بھائی کا انتقال ہوگیا۔ انھوں نے دوسری شادی کی تھی۔ شادی کے دو ماہ بعد بڑے بھائی کا انتقال ہوگیا۔ ترکہ میں جائیداداور ہوٹل کا کاروبار مہر زیورات اور بینک اور خام میں نقدرتم بھی چھوڑی ہے۔ اس کے در شد میں تقسیم کس طرح ہوگی؟ درج ذیل یعنی بیوہ 'بہنیں اور بھائی ورثاء میں ہیں۔ اکا دُنٹس میں نقدرتم بھی چھوڑی ہے۔ اس کے در شد میں مرحوم بھائی کی والدہ اور ایک بہن کی والدہ پہلی بیوی سے والد مرحوم اللہ ہوگی کا دالدہ اور ایک بہن کی والدہ پہلی بیوی سے والد مرحوم

ایک بیوہ پان مہیں دورین بعال بین عام میں اور سابھائی ہیں۔ والدمحتر مسب بہن بھائیوں کے ایک ہی تھے۔ کتھیں اور والدمرحوم کی دومری بیوی ہے باقی جار بہنیں اور سابھائی ہیں۔ والدمحتر مسب بہن بھائیوں کے ایک ہی تھے۔ جہر دوری کے دیور میں میں جہر ہاری گریز اور اور مری اور میں کی دورائیگی کس طرح ہوگی ؟ جہز اور بری کے زبور

مرحوم بھائی ہیوہ کی شادی میں چڑھائے گئے زیوراور بری ادرمہر کی ادائیگی کس طرح ہوگی؟ جہیزاور بری کے زیور کس کی مکیت قرار پاتے ہیں بینی ہیوہ کے یامرحوم بھائی کا تر کہہے۔

، ہوئل جوچل رہا ہے اس میں کیا طریقہ کار ہوگا؟ بینک اور لا کرز میں جورقم وزیور ہیں۔ اس کا کیا طریبہ تقسیم ہوگا؟ بیوہ اس وقت عذت میں ہے اور ہمارے گھر میں ہی ہے۔امید ہے کہ بالنفصیل فتو کی صادر ہوگا۔

فقط سيدانو رعلى ولدستيد مطلوب على زيدى محيدرآباد

۱۷۸۷ الجواب ہوالمونی للصواب: سوال سے ظاہر ہے کہ میت نے جوور ٹا جھوڑے ہیں'ان میں ایک ہیوہ ایک حقیقی بہن اور ۳ بہنیں اور باقی وصیت در ثلث (تہائی) کے بعد ،اس طرح تقیم ہوگا کہ کل مال کے جالیس صفے کئے جائیں ان میں اس طرح تقیم بہن کو دیے جائیں اور باقی واحقے علاقی بھائی بہنوں میں اس طرح تقیم کریں کہ مردکودو گنا اور عورت کو اکبر ایعنی بیں حقے حقیقی بہن کو دیے جائیں اور باقی واحقے علاقی بھائی بہنوں میں اس طرح تقیم کریں کہ مردکودو گنا اور عورت کو اکبر ایعنی ۲ ہر بھائی کو ،اور ہر بہن کو ایک دیں۔

متیت مئله ۱۹۸۷ م

زوجه حقیقی بہن علاتی بھائی بھائی بھائی علاتی بہن بہن بہن

ا ا والله تعالی اعلم

۲۔ بیوہ کامبر بھی شوہر پر قرض ہے جو تقیم مال سے پہلے بیوہ کودیا جائے گا۔ بیوہ کو جہیز میں جو بچھ سامان اس کے گھر
سے ملاوہ تنہااس کی ما لک ہے۔ بیشو ہر کے ترکہ میں شامل نہیں۔ بری کے سامان اور زیورات کا مالک اگر شوہر نے بیوی کو بنادیا
تھا تو بیوی مالک ہے اگر مالک نہ کہ تھا تو رواج دیکھیں سے کہ عرف میں عام طور پر مالک کرتے ہیں یا استعمال کو دیتے ہیں اگر
صرف استعمال کودیا تھا تو یہ سامان ترکہ ہیں شار ہوگا۔ بینک اور لاکر زمیں زیورات اگر شوہر کی ملک سے تو ترکہ میں شار :وں کے

ورنہیں۔ ہول کی قیمت لگا کر تر کہ میں شار کریں گے۔ والله تعالی اعلم

فقيرقا درى احدميال بركاتي غفره الحميد ٢٦ ١٩٨٣ء

٨٦ الجواب سيح والمجيب تجيح \_ العبدمحم خليل خان القادري البركاتي عفي عنه

## كل مال مسجد ميں دينے كى وصيت كى تو بھى تنہائى مال ديا جائے گا

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ہمارے پرداداکے بین لڑکے تھے۔ جن کے نام یہ ہیں۔ شہراتی 'خدابخش کے بھی ایک لڑکا ہے۔ جن کے نام یہ بیس۔ شہراتی 'خدابخش کے بھی ایک لڑکا تھا۔ جن کا نام عبدالغفور تھا۔ دوسرے بھائی خدا بخش کے بھی ایک لڑکا تھا۔ جسین بخش دلداراورعیدو۔ تھا جسین بخش دلداراورعیدو۔

عبدالغفور کے کوئی اولا و نہ تھی اور کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے۔ صرف مذکورہ بالا پچیا زاد بھائیوں کی اولا دموجود ہے جس میں لڑکیاں بھی ہیں۔ اب جونکہ عبدالغفور صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو مزیم کی بیدو صیت تھی کہ میری رقم جن صاحب کے یا سامانت ہے وہ بعد مرنے کے مسجد میں لگائیں۔ مندرجہ بالا پچیا زا داولا و ب واکوئی موجود نہیں ہے اورخونی رشتے سے الن کے ما وہ اورکوئی موجود نہیں ہے۔ کے ما وہ اورکوئی موجود نہیں ہے۔

ا۔ اب آپ بتائیں کہ بیان کے وارث ہیں یانہیں؟ ۲۔ بہنول کوحصہ ملے گایانہیں؟

فقط مدرٌ خان ، حِيمُونكي كُنُّ مبدراً باد

س- وصيت بركهال تكمل كياجائ كا؟

٨٦ الجواب سيح والمجيب فيح \_ العبدمحم خليل خان القادري البركاتي عفي عنه

### تركه میں ان كاحصه ہو گاجومتوفی كے انتقال كے وقت حيات تھے

سوال: کیافرماتے ہیں علاودین دمفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ایک فخص محمد جعفر کا انتقال ہو گیا۔ وفات کے وقت اس کے پانچ بیٹے محمد عیسی' محمد عرس' ابراہیم' خدا بخش اور محمد موٹی ہتے۔ پچھ عرصے بعد محمد عیسیٰ۔ محمد عرس اور محمد ابراہیم کاعلی التر تیب انتقال ہو گیا۔ اس وقت جعفر کے دو بیٹے خدا بخش اور محمد موٹ زندہ ہیں۔ پہلے بیٹے محمد بینی کی وفات کے وقت اس کی کوئی اولا دہیں تھی۔ دوسرے میے محمرس ہے ایک بیٹاغلام نبی موجود ہے۔ لیعن محمرس کی بھی وفات ہو چکی۔ بڑے میٹے فوتی محرابراهيم كے چھے بينے موجود ہيں۔اس صورت ميں غلام نبي جو كەمحمەع س كا بيٹا ہے اسے اپنے دا داجعفر كى ملكيت سے شريعت کے قانون کے مطابق کیا ملنا جائے۔ بینوا توجو وا عرضدار، غلام نبی

461

4**۸۷ الجواب ہوالموفق للصواب: جعفر مرحوم کی وفات کے وفتت چونکہ ان کے پانچوں بینے زندہ تنے اس لیے جعفر کا** تر کہ بعد بجہیز و تکفین وادا میکی قرض اور اجرائے وصیت در ثلث مال اس طرح تقتیم ہوگا کہ کل مال کے ۵ حصے کئے جا تیں اور ایک بینے کوایک مصد دیا جائے۔محمرس کے انتقال کے بعد اس کاکل مال اس کا بیٹا غلام نبی عصبہ درجہ اوّل ہونے کی بناء پر کے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب فقیر قادری احمد میاں برکاتی غفرہ الحمید ۱۹۸۴ مرم سرم ۱۹۸۴ء

٨٨ ١ الجواب صحيح والمجيب جيح \_ العبدمحم خليل خان القادري البركاتي عفي عنه

### صرف وکیل بنانے نے ملکیت ثابت نہیں ہوگی

سوال: كيافرمات بي علماء دين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميس كه: الله دين في اين بين ميثم محدر مضان كوا پني مقبوضه دوكان جوادقاف کی ملکیت ہےاور جومحکمہءادقاف ہے کرایہ پرحاصل کی تھی۔ایک اسٹامپ پرلکھ کردے دی۔جس کی فوٹو کا بی موجود ہے۔ عرصه تقریباً آٹھ سال کا گزار کہ محمد رمضان تنبااس دوکان کو جلار ہے ہیں اور اس سے قبل بھی محمد رمضان اینے والد کے ساتھ کاروبار کرتے تھے اور ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ نبز گھر کے اخراجات بھی چلاتے رہے اور عرصہ ندکورے جب ہے والدصاحب نے دوکان مذکورنام کردی تھی محدرمضان ی مذکوردوکان کا کرایدائیے نام سے جمع کررے ہیں۔ چونکمہ اوقاف میں اب ببدندکورہ دوکان آٹھ سال قبل ہی محمد رمضان ۔ے نام پر منتقل ہو چکی ہے۔اسٹامپ کی تحریر کے جار سال کے عرصہ کے بعدوالدصاحب (الله دين) انقال فرما كئے تحرير يہ ہے

مين الله وين ولدعلى بخش -ساكن لطيف آباد حيدرآباد -

میں حلفیہ نبیان دیتا ہوں کہ متر و کہ دقف املاک کی دوکان میرے قبضہ میں عرصہ ۲۷ سال ہے ہے اور جس کا مبلغ ما ہانہ کراہے = م ۲۰ رو پیادا کررہا ہوں اور میری طرف کوئی رقم واجب الا وانہیں ہے۔

میں حافیہ بیان دیتا ہوں کہ میں بہت ضعیف ہوجانے کی وجہ ہے ندکورہ دوکان پرکارہ بارا پے لڑے محمدرمضان کے حوالے كرر بابون تاكه كھر كاكز رجلاتے۔

میں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ ندکورہ دو کان کے کرا رہی پر ہی میر ہے *اڑے محمد رمض*ان کے نام منتقل کر دی جائے تو مجھے کوئی اعتراش ندہوگا۔ تا کہ ندکورہ دوکان کا کرایہ با قاعدہ میر الز کامحمدرمضان ادا کرتار ہے۔

میں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ مذکورہ بالاتحریر میں نے ممل ہوش وحواس کے ساتھ کردی ہے تا کہ سندر ہے اور وقت

ضرورت كام آئے۔

اب الله دین مرحوم کے ایک بیٹے نے مطالبہ کیا ہے کہ اس دو کان میں اس کوبھی حصہ ملنا چاہئے۔ جب کہ محمد رمضان نے اپنی محنت اور سر مایہ سے اس کاروبار کوتر تی دی ہے۔ تو کیا الله دین والد مرحوم کا دوسرا بیٹا۔ اس دو کان میں شرعی طور پر حقد ار ہوسکتا ہے یانبیں؟ مبر بانی فر ماکر والد مرحوم کی تحریر کی روسے اور شرعی طور سے فتو کی عطا فر بایا بجائے تا کہ اس تناز عہ کو حل کیا جاسکے۔ جاسکے۔ فقط السائل محمد رمضان

۸۷ الجواب صحیح والمجیب شیار العبر منایل خان القادری البر کاتی عفی عند

# ہیں کی موجود گی میں بوتااور پڑیوتامحروم رہیں گے

سوال: یافر مت بین ما دوین و مفتیان شرع متین اس مسئله مین که: زید کے تین بینے اور دو بیٹیاں ہیں۔ دو بیٹے زید کی میں انقال کر گئے۔ ایک بیٹا اور دو بیٹیاں باقی ہیں۔ زید کا ایک مکان ہے جے اس نے بغیر کسی کی مدو کے خود بنایا۔ زید کی انتقال کر گئے تھے۔ ان کی زید کے انتقال کر گئے تھے۔ ان کی اور اور ایک کا دار کون کون ہو سکتے ہیں جو دو بیٹے زید کی موجودگی میں انقال کر گئے تھے۔ ان کی اور اور ایک کے اور ایک کے تھے۔ ان کی اور اور ایک کی اوار دزید کے ترکہ میں حق رکھتے ہیں یانہیں؟ اور زید کا بیٹا جو زندہ ہے اس نے زید کا میکان ہو میں اور دو بیٹے کی اور ایک بہن جو مکان ہو میں اور کا میں کئی گئی تھیں ہوگی؟ اور ایک بہن جو دفات کی ہونے کی دور ایک بہن جو دفات کی گئی تھیں ہوگی؟ اور ایک بہن جو دفات کی گئی ہے؟ اس کا حضہ ہوگی اور ایک بہن جو دفات کی گئی ہے؟ اس کا حضہ ہوگی ایک اور ایک بہن جو دفات کی گئی ہے؟ اس کا حضہ ہوگی ایک ہور قبل دور فیل دار فضل کریم الطیق آ باد حیور آ باد

۱۸۱ الحبواب : والموفق للصواب: صورت مسئوله عنها مين زيد كا بوتا محروم رہے گا كيوں كه ميت كا دوسرا مينا موجود ہے اللہ رہنے كي وجود گي ميں بوتا اور بن بوتا اور بن بوتا اور بن بوتا اور بن بوتا محروم ہوتا ہے ہاں میت كے ایک بنے اور دو بیٹیوں میں تر كه اس طرح تعتبیم ہوگا كہ تجمیز و سنے بکو سند اور اجرائے وصیت ورثمث مال كے بعد باتی ماندہ مال كے جارہے كئے جا كيں۔ ان ميں سے دو بينے بكو ایک ایک بند بنی کو بل گا۔

متتمئله

ان ان ات

م ا والله تعالى اعلم فقير قادرى احمد ميان بركاتى غفره الحميد مهر مرسم <u>19</u>4 م

٨٧ الجواب مي والمجيب منجيح - العبد محمد لليل خان القادري البركاتي عفي عنه

### وصيت كوا كرور ثاءنا فذر تحيس تؤوصيت نا فذهو كي

سوال: کیافرماتے ہیںعلاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: میرے بڑے بھائی نے انتقال سے تقریباً ایک ماہ قبل ہمدرد دوست سے زبانی کہاتھا کہ میں نے رئیسہ خاتون (حقیق بہن) کی لڑکیوں کی شادی کے لئے بنک میں پینتالیس ہزارروپے رکھے ہیں۔میرے مرنے کے بعداس کودے دینا۔

، ' مبلغ دس ہزاررو پیدرضیہ بیگم مرحومہ بیوی اور بیس ہزار رو پیدمرحوم نے اپنے لئے لیننی کل تمیں ہزار رو پید بنک میں رکھے ہیں کہسی رفاوِ عام ہیپتال میں ہم دونوں کے نام سے لگاد ئے جائیں۔

اس بات کاذکر دوست نے مرحوم کے چہلم کے دن ور ثااور تمام عزیز وں کے سامنے کیا تھا اور ساتھ یہ بھی کہدیا تھا کہاس زبانی بات پڑمل کرنایانہ کرنا تمام ور ثا کافعل ہے۔

میں میں بال ہوں ہو کہ بھائی نے لڑکیوں کی شادی کے لئے رکھی ہے رقم کی وصولیا بی کے بعد میرا مرحوم بھائی کے اگر مندرجہ بالا رقم جو کہ بھائی نے لڑکیوں کی شادی کے لئے رکھی ہے رقم کی وصولیا بی کے بعد میرا مرحوم بھائی کے ترکہ میں حقبہ برقر اررہے گا؟ تفصیل سے قرآن وسنت کا فیصلہ صادر فرمائیں۔
قرآن وسنت کا فیصلہ صادر فرمائیں۔

مرحوم کے والدین ہیں اور ایک بیوہ ہے۔ حقیقی بہن علاتی بھائی علاقی ہمانی

فقظ السائله رئيسه خاتون ،قصاب لين حيدرآ باد سنده

الا الحواب بوالموفق للصواب: اگر وصیت فرکوره کو ورشمیّت سے سب وارث جائز رکھتے ہیں تو وصیت فرکوره اس وارث موضی لد کے تن بین تمام و کمال جائز و نافذ ہوجائے گی۔ لبند ابعد ادائے قرض مقدم علی الوصایا جس قدر کی وصیت کی جائب وارث موضی لدکود یا جائے گا۔ ای طرح جو تم مرحوم نے اپنی اور اپنی مرحوم بیوی کی جانب سے کار خیر میں لگانے کی وصیت کی تو یہ ورثاء کی اجازت سے نافذ ہوگئ ہند یہ میں ہوقال او صیت بان یتصل ق ..... فالوصی یتصل ق و الخلاصة لو اوصی بان یصل ق فی عشرة ایام فتصل فی یوم جاز۔ (فقاوئ رضویہ) وصیت جاری کرنے کے بعد بنی بین اپنامقرره نصف صقد لے لے گی۔ واللہ تعالی اعلم

فقيرقادري احمرميان بركاتي غفره الحميد مع ١٤٥ م ١٩٨٣ء

٨٦ الجواب مجيح والمجيب نجيح \_ العبد محمليل خان القادري البركاتي عفي عنه

ا کیشخص کے در ثاء میں بیٹا' دوہبنیں اور بھیتیجے ہیں

سوال: کیافرماتے ہیںعلاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ایک صحف کا انتقال ہوا' اس کے دار ثین میں صرف

ایک لڑکا' دوبہبنیں' اور دومرحوم بھائیوں کی اولا دہیں۔والدین اور بیوی نہیں ہیں۔کیااس صورت میں مرحوم بھائیوں کی اولا د ترکہ میں شریک ہوگی؟ اورکیا بہنوں کوبھی حقد ملے گایانہیں؟ السائل مولا نامحم میاں بھویا لی بلطیف آباد ۸،حیدرآباد ۸۷ کا الحجواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں متوفی کا تمام مال منقول وغیر منقول' تجہیز وتکفین' اوائیگی قرض اور ایک تہائی مال میں وصیت کے نفاذ کے بعد'۔(اگر وصیت ہو) اس طرح تقسیم ہوگا کہ کل مال بیٹا لے لے گا۔ بیٹے کی موجودگی میں بہنیں اور بھتیج بحقیجیاں محروم رہیں گے۔واللہ تعالی اعلم

فقيرقادري احمدميال بركاتي غفره الحميد مهمار ااربهم 19۸ء

٨٦ الجواب سيح والمجيب ينح بالعبد محمد خليل خان القادري البركاتي عفي عنه

# ایک وارث دوسرے وارث کوحتہ نہ دے اور مرجائے تواس کے ترکہ کی تقسیم سے بل دوسرے وارث کاحتہ نکالا جائے گا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: عبدالعزیز کا انقال ہو گیا اور اس نے اپنے پیچھے ایک بیٹا عبدالکریم اور ایک بیٹی خیر النساء چھوڑی عبدالکریم نے اپنی بہن کو پچھور اشت میں سے نہیں دیا کہ عبدالکریم کا انقال ہو گیا تو اس نے اپنے پیچھے اپنی بہن خیر النساء اور دو بیوہ چھوڑیں تو اس صورت میں جائیداد کی وراثت کیسے ہوگی ؟

اگر مرحوم عبدالگریم نے اپنی زندگی میں زبانی یا تحریری اپنی کسی بھی بیوہ کو اپنی جائیداد کا وارث بنادیا ہوتو کیا کمل کے مرک کری کے در میں میں میں میں میں میں کا میں کا میں عالم ان میں ہوں ہوں

جائیداناں کی بیوی کی ہوگی؟ اوردیگرور ٹاء محروم رہیں ہے؟

السائل مبارک علی الطیف آباد حیور آباد

الحک الحجواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئولہ عنہا ہیں عبدالعزیز کا مال متر وکہ تجہیز و تنفین ادائے قرض اورا گرکوئی وصیت کی : وتو تیسر ہے حقے مال میں وصیت کے بعداس طرح تقسیم ہوگا کہ بنتج ہوئے مال کے تین حقے کئے جا کی اس میں وحقے عبدالکریم کو اورا کی حقہ خیرالنساء کو ملے گا۔ لِلڈ کٹر وفٹ کُوٹ الا ٹنگیزین (النساء: 11) عبدالکریم نے اگر بہن کو حقہ نہیں ، یا تھا تو اس کے مرنے کے بعد بھی وہ حقہ اس مال سے پہلے نکالا جائے گا اور بہن کو ملے گا۔ پھر عبدالکریم کے انتقال کے بعد اس کے مال کے مصفے کئے جا کیں۔ ان میں سے تین بہن کو دیں اورا یک میں دونوں ہیویاں شریک ہوں گی۔ بیدونوں اسے حقہ کو باہم برابر ابرتقسیم کرلیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

فقيرقادري احدميان بركاتي غفره الحميد 19 سر ١٩٨٣ء

٨٦ الجواب سيح والمجيب شجيح العبدمحم خليل خان القادري البركاتي عفي عنه

### ذ وی الفروض کے ہوتے ہوئے ذ وی الارحام وارث نہیں ہول گے .

سوال: كيافرمات بين ماماء دين ومفتيان شرع بنين اس مئله ين كه : بهم نے اپ بزر كوں سے ساب كه بهم دو بهمائى اورا يك بهن دنيا بين آئے۔ بهن كا انقال ۲۱ راگست و 190ء ميں ہو كيا تھا۔ چندسال ہوئے كه والد و كا بھى انقال ہو كيا۔ والدہ نے ایک مکان جھوڑا ہے۔ جوان کی ملکیت ہے اور مرحومہ بہن کا ایک لڑکا ہے۔ آپ قر آن صدیث کی روشنی میں ہے بتا ئیں کہ ہمارے بھائے مدر ترعلی کا مکان میں صنہ ہے یانہیں؟

فقط السائل،خطيب حافظ محمد اوليس،سجاني مسجد ُسٹلائث ٹاؤن مير پورخاص ُسندھ

٨٦ الجواب سحيح والمجيب نجيح \_ العبدمحمة خليل خان القادري البر كاتى عفى عنه

# ایک شخص کے در ثاء میں ہیوی ٔ جار بیٹے بیٹی اور دوہبیں ہیں

سوال: کیافرمات بین علاء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: زید کا انتقال ہوگیا۔ اس کی بیوی'' ہنرہ بیوہ'' ہے۔ جارلز کے بیں اور ایک لڑکی ہے جوشا دی شدہ ہے اس کے علاوہ زید کی دو بہنیں بھی ہیں۔ دریافت طلب مسئلہ ہیں ہے کہ

زيد كى جائيداد وملكيت مين ان سب كوكتنا كتناحقه ملے گا؟ كيا بہنوں كوبھى حقه ملے گا؟ اگر ملے گاتو كتنا كتنا؟ خدا

آ پکواجر عظیم عطا کرے۔ آمین! احقر بدرالذین نظامی ،نوآ بادگلی مارکیٹ روڈ حیدر آباد

۷۸۷ الجواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں تجہیز و تکنین وادا کیگی قرض اور وصیت ہوتو ایک تہائی مال میں جاری کرنے کے بعد متوفی کی جا کداد منقولہ وغیر منقولہ اس طرح تقسیم ہوگی کہ کل مال کے بہتر ۲ کے حے جا کیں ان میں سے جاری کرنے کے بعد متوفی کی جا کداد منقولہ وغیر منقولہ اس طرح تقسیم ہوگی کہ کل مال کے بہتر ۲ کے حے جا کیں ان میں سے ۹ بیوہ کو ۱۳ امراز کے کواور کالڑی کودئے جا کیں۔ شادی شدہ بھی میراث میں حقبہ لیتی ہے زید کی بہنیں محروم رہیں گا۔

متت مئله ۸ر۷۷

زوجه لزکا لزکا لزکا لزکی بهن بهن ۹ ۱۳ ۱۳ ۱۱ ۱۳۱ ما ۷ محردم محروم والله تعالی اعلم فقیر قادری احمد میاں برکاتی غفر ذالحمید ۲۰۲۰ م ۱۹۸۳ء

٨٧ الجواب يح والمجيب نجيح له العبد محمطليل خان القادري البركاتي عفي عنه

### ا کی شخص کے در ثاء میں ہیوی دو بیٹے اور چھے ہیٹیاں ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسکد میں کہ: عرض بیہ کہ میرے والدمرحوم عبدالصمدخان کے ترکہ میں ایک مکان ہے۔ جس کی مالیت تقریباً ایک لا کھرو ہے۔ والدمرحوم کے ورٹاء حسب ذیل ہیں۔ ا۔ایک بیوہ ۲۔ دو بیٹے سے سے جیے بیٹیاں

۱۷۸۱ الجواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں بجہیز و تکفین ادائیگی قرض اور وصیت ہوتو تہائی مال میں جاری کرنے کے بعد متوفی کی تمام جا کداد منقولہ وغیر منقولہ اس طرح تقسیم کی جائے گی کہ کل مال کے ۸۰ ھے کئے جا کیں اس میں ہے ۱۰ ہیوہ کو ۱۲ ہر بیٹے کو اور کے ہرائر کی کودئے جا کیں۔

میّت مئله ۸۰٫۸

وجہ لڑکا لڑکا لڑک لڑک لڑک لڑک لڑک لڑک اور اللہ تعالی اعلم اور کا اور کا اللہ تعالی اعلم اور کا اللہ تعالی اعلم اور کا ا

فقيرقادري احدميال بركاتي غفره الحميد ١٦/١١/١٩٨٠ء

٨٦ الجواب صحيح والمجيب بنجيح العبدمحم خليل خان القادري البركاتي عفي عنه

# ایک شخص کے در ثاء میں ہیوہ بیٹی ۲ جینیج اور ۲ سجنیجیاں ہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: حاجی محمد ابراہیم کا انتقال ہوگیا ہے۔ اس کئے ان کی جا کداد کی تقسیم کے سلسلے میں شرعاً فتویٰ کی ضرورت ہے۔ مرحوم نے پیچھے مندرجہ ذیل ورثاء چھوڑے ہیں۔ ہوہ بیٹی انہجیتیج ۲، مجتبیج ۱، مجتبیج ۱۷، نواسہ ۱، نواسیاں ۲۔ برائے مہر بانی فتویٰ دیں کہ ان ورثاء کوکیا کیا حقہ شرعاً ملے گا؟

فقظ الله بخش وريا، حياسًا ياڑه مُندُوآ دم مضلع سأتكمثر

۲۸ کالجواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں تجہیز و تلفین ادائیگی قرض اور وصیت کی ہوتو تہائی مال میں نافذ کرنے کے بعد جائداداس طرح تقسیم ہوگی کہ کل مال کے سولہ حقے کئے جائیں ان میں سے آٹھوال یعنی دو جھے بیوہ کو آ دھے یعنی آٹھ حقے بیٹی کواور ۲ ہر بھتیج کواور اہر تعبیج کو دیا جائے نواسہ اور نواسیال محروم ہیں۔

> میّت مسئله ۱۶ بیوه بین بختیجا بختیجی بختیجی بیوه بی بختیجا بختیجا بختیجی بختیجی بیوه بین بختیجا بختیجا بختیجا بختیجی بختیجی و الله تعالی اعلم

فقيرقادري احمدميال بركاتي غفره الحميد ١٩٨٣ ١١ ١٩٨٠٠ء

٨٦ الجواب سجيح والمجيب نجيح \_ العبدمحم خليل خان القادري البركاتي عفي عنه

ا یک مخص کے در ثاء میں بیوی سابیٹیاں اور سابھائی ہیں

سوال: کیافرمائے ہیں ملاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: محمد پوسف متوفی کاذاتی مکان اور دو دکا نیس ہیں۔

MYTINZAPIA

محر بوسف نے اقرار کر کیے عبدالحق کوفروخت کی تھیں اور جب عبدالحق سوتی دینے محمد بوسف کے مکان پر آیا اس وقت بوسف سخت بیار تھا اور محمہ پوسف نے عبدالحق کو انگو تھالگادیا کہ میں دکا نیں عبدالحق کو دیتا ہوں اور عبدالحق نے نین مہینے کے بعد پیسے ویے کا اقر ارکیا تھا اور دس ہزار رویے اس نے دیئے تھے اور باقی چیے دیے بعد رجسٹری کرنے کو کہا تھا۔ اب محمد بوسف وفات پا گیا ہے۔محمد پوسف کے تین بھائی موجود ہیں اور تین لڑ کیاں اور ایک بیوہ موجود ہیں۔محمد پوسف کا کوئی لڑ کانہیں محمد یوسف سے بھائی رحمت کی اپنی جائیداد میں ایک د کان اور ایک مکان کھتری پاڑ ہ میں ہےاور ایک مکان شہباز کالونی میں واقع ہے۔ پوسف کے دو بھائی اپناحصہ معاف کرنے کو تیار ہیں۔ گر تیسرا بھائی اپنا دستہ لینے کے لیے مطالبہ کرتا ہے۔ ازروئ شرع معاف کرنے والے کیسے معاف کریں؟ اور مطالبہ کرنے والا ایک بھائی تین لڑکیاں اور ایک بیوہ آپس میں جائیداد کیسے تقتيم كرين؟ فقط السائله زينب زوجه محمد يوسف، مُندُ والهيار، سنده

الا الحالجواب موالمونق للصواب: صورت مسئوله عنها مين تجهيز وتكفين ادائيكي قرض اور وسيت موتو تهائى مال مين نافذ كرنے كے بعدمیّت كاتمام مال منقولہ وغیر منقولہ اس طرح تقتیم كیا جائے گا كہ كل مال كے 27 حصے كئے جائمیں ان میں سے ہ تھواں بعنی و حصے زوجہ کؤ ہراڑی کو ۱۱ مربھائی کو ۵ ' دے جائیں جو بھائی ا پناھتہ معاف کرنا جا ہیں تو وہ جسے جاہیں دیں ان کے مال میں انہیں اختیار ہے خواہ اس کو بھی ندکورہ طریقہ سے دو بارہ تقتیم کرلیں صورت سے ہے

بھائی بھائی بھائی زوجه دخر دخر والله تعالى اعلم فقيرقا درى احمدميان بركاتى غفره الحميد

٨٨ الجواب يحج والمجيب يجيح \_ العبر محمليل خان القادري البركاتي عفي عنه

ا کی شخص کے در ثاء میں بیوی ایک حقیقی بہن اور ایک حقیقی بھائی اور علاتی بھائی ، بہن ہیں سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: بیرکہ میرے حقیقی بھائی سیّد بعقوب علی مرحوم ولدسیّد مطلوب علی مرحوم کا انتقال مورخه ۱۹۷ مارچ ۱۹۸۴ء کو ہو گیا تھا۔ مرحوم بھائی سیّد یعقوب علی نے بہلی شادی حسینہ بیکم مرحومہ ے کی تھی۔ دوسری شادی روشن آراء سے کی تھی ، پہلی اور دوسری دونوں بیویوں سے اولا دہیں۔والدمحتر مسیدمطلوب علی مرحوم کی پہلی بیوی سے اولا و بیہ ہے

بہلی والدہ محتر مہمرحومہ ہے اولا د بعائي ستديعقوب على مرحوم

بهن رئيسه خاتون

والدمحتر مسيدمطلوب على مرحوم كى دوسرى بيوى يهاولا ديه

انورعلی اقبال حسین مشرف علی نور جہاں شیم بیگم کوژ جہاں ناہید بھائی سیّد بعقو بے علی مرحوم نے اپنی محنت ہے کمائی کر کے منقولہ دغیر منقولہ جائیدا دلاکرز بنک میں روپیہ چھوڑا ہے۔ تمام چیزوں کی تقسیم کیسے ہوگی؟ ازراہ کرم تفصیل سے تحریفر مائیں۔ فقط رئیسہ خاتون بیوہ سیدتو کل حسین ،حیدر آباد سندھ 4 ^ **2 الجواب** موالموفق للصواب: صورت مسئوله عنها مين تجهيز وتكفين ادائة قرض ومهراور وصيت موتو نفاذ درثلث مال کے بعد تمام جا کدادمنقولہ وغیرمنقولہ اس طرح تقتیم ہوگی کہ کل مال کے جالیس جے کئے جا کیں۔اس میں سے چوتھائی بعنی دس بیوہ کو نصف یعنی میں حصے حقیقی بہن کواور ۲-۲ حصے ہر بھائی کوایک ایک ہرعلاتی بہن کودیا جائے۔

بیوه حقیقی بہن رئیسہ انوار اقبال مشرف نورجہاں شمیم کوژ ناہید ا والله تعالى اعلم فقير قادري احمدميال بركاتي غفره الحميد 71/71/70/11

٨٦ الجواب سيح والمجيب بيح \_ العبدمحمر خليل خان القادري البركاتي عفي عنه

# ا یکشخص کے در ثاء میں ایک بھائی اور جار بہنیں ہیں

سوال: کیافرمات میں علما ، دین ومفتیان شرع مثین اس مسئلہ میں کہ: زید کا انتقال ہوگیا ہے اور وہ لا ولد تھا۔ اس کے ار بھائی، ہم ربھتیج، سربھتیجیاں، ہم ربہنیں موجود ہیں۔ان کے حصے میں وراثت کی تقسیم کاطریقہ ء کارکیا ہوگا؟ اوران کے علاوہ مزید کوئی رشته درا ثت کے زمر میں آتا ہے یائیس ازراہ کرم قرآن سنت کی روشن میں جواب دیں۔

اميدوارعبدالمجيدخان ولدعبدالحميدخان، پختة قلعهُ حيدرآ بادُ سنده

۲ ۸ **۷ الجوا**ب ہوالموفق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں تجہیر وتکفین ادائے قرض اور نفاذ وصیت تہائی مال کے بعد کل مال کے جیر حصے کئے جائیں۔اس میں ہے دو بھائی کواور ایک ایک ہر بہن کودیا جائے گا۔واللہ تعالیٰ اعلم

حقيقي بھائي والله تعالى اعلم فقير قادري احدميال بركاتي غفره الحميد 19AC/11/5C

٨٧ الجواب سيح والمجيب تجيح \_ الهيدمم خليل خان القادري البر كاتي عفي عنه

# ایک شخص کے در ثاء میں ایک بیٹا اور دو بیٹیاں اور بھائی کے بیج ہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علّاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: عبدالله خان کا انتقال ہوا'اس کے وارثین ہیں ایک لڑکا' دولڑ کیاں اور مرحوم بھائیوں کی اولا دہے۔کیا مرحوم بھائی کی اولا دستحق ہے یانہیں؟ اور ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ بیٹیوں کوکتنا کتنا ملےگا؟ السائل فضل متین ولدعبدالله خان ،لطیف آباد،حیدر آباد

۲۸۱ الحبواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں متوفی کا تمام مال منقول وغیر منقول بجہیز وتکفین ادائیگی قرض ا اور وصیت کی ہوتو ایک تہائی مال میں نفاذ وصیت کے بعد اس طرح تقتیم ہوگا کہ کل مال کے جارحضے کئے جائیں گے ان میں ہے ۲ ہرلا کے کواور ایک ایک ہرلاکی کودیا جائے گا۔ میت کے بھائیوں کی اولا دمحروم رہے گی۔

متيت مسئله

لڑکا لڑکی بھائیوں کی اولاد ۲ ا ا ممروم

والله تعالى اعلم

فقيرعبدالحفيظ قادري بركاتى غفره ١١١١٦ ١٩٨٤ء

٨٦ الجواب سيح والمجيب نجيح له العبد محمليل خان القادري البركاتي عفي عنه

#### وارث کوا پناهته فروخت کرنے کا اختیار ہے اور اس پر شفعہ ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسکد میں کہ: میرے حقیقی چچا جناب حاجی سیّد عیوض علی مرحوم ولد
سیّد وارث علی کے کوئی اولا دخرینہ یا مادیہ نہیں (یعنی وہ لا ولدیتے) اور میں اپنے والد جناب سیّد فرزندعلی ولدسیّد وارث علی کا الکوتا بیٹا ہوں۔ میرے حقیقی چچا جناب حاجی سیّد عیوض علی ولدسیّد وارث علی کی وفات کے بعد ان کے بسماندگان میں ان کی
یوہ یعنی میری چچی محتر مدرشیدہ بیگم بقید حیات ہیں اور دوسرامیں خود ہوں۔ متعلقہ مختار کا رتعاقہ میہر مسلم وادو نے میرے حقیقی چپا
جناب سیّد عیوض علی کی مذکورہ بیوہ یعنی میری چچی اور مجھے مرحوم چپا کی تمام منقولہ وغیر منقولہ جائیداد وملکیت کا وارث قرار دیے
ہوئے ہم دونوں کے نام مشتر کہ وراثت کا سر شیفکیٹ جاری کیا ہے۔

ا کے سے التماس ہے کہ بحثیت متندمفتی دین کے شرعی اعتبار ہے اور قرآن وسئت کے احکام کی رو سے تفصیلی فتو کی جاری فرمائیں کہ

ا۔اییصورت میں جو کہ اوپر بیان کی گئی ہے کہ میر ہے مرحوم جیا جناب حاجی سیّدعیوض علی ولدسیّد وارث علی کی تمام منقولہ وغیرمنقولہ جائیدا دوملکیٹ میں میراحق یاحقہ کتنے فیصد ہے؟ اور میری چچی کا کتنے فیصد حق یاحقہ ہے؟

۲۔ آیا! میری بیوہ چی کووہ حقد جتنے فیصد پر بھی ان کاخل بنما ہے اے ان کوکسی بھی فرد دیگر کوفروخت کرنے یا منتقل کردینے کا اختیار ہے یا بیس؟ کیوں کہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ حق شفعہ کے مطابق وہ یعنی میری پانچی تاحیات اس حق

ے خود استفادہ تو کرسکتی ہیں لیکن میرے علاوہ کسی اور دیگر فردکونہ تو وہ فروخت کرسکتی ہیں نہ ہی منتقل کرسکتی ہیں۔ براہ کرم دونوں نقاط پر تفصیلی فتویٰ جاری فرمائیں۔ شکریہ

المائل سيّدرونق على ولدسيّد فرزندعلى ، {ابلِ سنّت وجماعت مسلك حنى } ، يون نبر وا الطيف آباد حيد آباد المائل سيّدرونق على ولدسيّد فرزندعلى ، {ابلِ سنّت وجماعت مسلك حنى } ، يون نبر والمونق للصواب: صورت مسئوله عنها مين تجهيز وتكفين ادائيكي قرض اوروصيت بموتو تها كي مال مين نفاذ ك بعدمتونى كي تمام جاكداد منقوله وغير منقوله كي مه حقے كئے جائيں ۔ ان ميں سے ایک بيوه كواور باقی تمين حقق بيتيج كوليس مي بيوه كواپنا حقه فروخت كرنے كا اختيار ہے كيول كه ميراث كى روسے جو جاكداد حاصل بهواس پر شفعه نبيس ہے۔ (عالمكيرى) ۔ والله تعالى اعلم فقير قادرى احمد مياں بركاتی غفره الحميد ١١٢ ١١٨ ميرواء

۱۸۷ الجواب لمحيح والمجيب نجيح \_ العبدمجمة خليل خان القادري البركاتي عفي عنه

#### ایک شخص کے در ثاء میں دو بیٹے ،ایک بیٹی ہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: میرے دادام حوم کی زمین کے تین صفے دار ہیں۔ جن میں ایک میر اوالد دوسرامیر اچی جو کہ فوت ہوگیا ہے گران کا ایک لڑکا ہے اور تیسر کی صفے دار میر کی چوپھی ہیں۔ ابھی تک زمین کا بنوارہ نہیں ہوا ہے۔ ایسے ہی برادرانہ بنوارے کے تحت ہم لوگ آپی میں فصل کو تقسیم کرتے رہے ہیں مگر اب میر کی پھوپھی کو پچھ شک ہے کہ اس کواس کا حق پورانہیں مل رہا لہٰذا مہر بانی فر ماکر ذراتفصیل سے میرے اس مسئلہ کو مل کرے بتا کی کہ میرے داداکی زمین میں سے میرے والد کا کتناصتہ جاور میرے چھی کا کتناصتہ جاور میری پھوپھی کا کتناصتہ بنا ہے؟ جمعے امید ہے کہ آپ میری مشکل حل فرما کیں گے۔ شکر یہ

فقظ والسلام عرض دارخادم مجمر سليمان خان

۱۷۸۱ الجواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں تجہیز وعفین ادائے قرض اور وصیت کی ہوتو تہائی مال میں نفاذ کے بعد متونی کا تمام مال منقول وغیر منقول اس طرح تقسیم: وگا کہ کل مال کے پانچ حصے کئے جا کیں ان میں سے ۲-۲ متوفی کے بعد متونی کا تما اس کی بیٹوں کو اور ایک بیٹی کو دیا جائے بھر چونکہ ان کے ایک بیٹے کا انقال ہوگیا تو باپ کا حصّہ متوفی کا بوتا تنہا لے گا اس کی بھو پھی اور چچااس میں شریک نہ ہوں گے۔ والله تعالی اعلم

متیت مسئله ۵

بيڻا بيڻا(مرحوم) بيڻي

كوتا

ا والله تعالی اعلم

نقیرقادری احمد میان برکاتی غفره الحمید ۲ر۲۱رس<u>ی ۱۹۸</u>۳م

٨٧ الجواب مجيح والبجيب يجيح - العبدمحم خليل خان القادري البركاتي عفي عنه

## آیک سخص کے در ثاء میں ایک بیٹااور جار بیٹیاں ہیں

سوال: کیافرماتے ہیںعلاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: زید کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے۔ زید کی حیار بہنیں ہیں اور ایک وہ خود ہے۔ تین بہنیں شادی شدہ ہیں اور ایک غیر شادی شدہ ہے۔اسلامی طریقہ سے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کے کتنے بکتنے حصے لہوں گے؟ زید بھی غیرشادی شدہ ہے۔غیر شادی شدہ بہن اپناخود بکاتی کھاتی ہے اور تخود ہی اپنا گزارا کرتی اور ای کھیر میں ایک کمرے میں رہتی ہے اور جائیداد صرف ایک مکان ہے۔ جو باپ کی ملکیت ہے۔ تو برائے مهربانی قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں کہ غیرشادی شدہ اور شادی شدہ کا جائدا دہیں کتناحقہ ہوگا؟

فقط والسلام مشتاق احمد دراني

1441 الجواب موالموفق للصواب: صورت مسئوله عنها مين بعد تجهيز وتكفين أوائح قرض اور اجرائے وصيت ورثلث مال ترکہ اس طرح تقتیم ہوگا کہ کل مال کے چھے جے جائیں ان میں ہے دو حصے لڑکے کواور ایک ایک حصہ ہرلڑ کی کو برابر برابر دیاجائے۔شادی شدہ اور غیر شادی شدہ میں کوئی تفریق نہیں۔ دونوں برابر شریک ہیں۔مسئلہ اس طرح ہے۔

میّت مسکله ۱۶

والله تعالى اعلم

71/71/7/19

فقيرقا درى احمد ميال بركاتي غفره الحميد

٨٨ الجواب سيح والمجيب تنجيح له العبر محمضليل خان القادري البر كاتي عفي عنه

## سوتیلی اولا د کاتر که میں کوئی حق تہیں

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: تحکیم سیّد اصغرعلی کا انتقال ہو گیا۔ انھوں نے دو بیوا تیں چھوڑی ہیں۔ پہلی بیوہ مظفر النساء جس سے مرحوم کی صزف ایک لڑکی یاسمین بانوعمر ۲۴ سال شاوی شدہ۔ دوسری بیوہ مسماة زبیرہ جس سے مرحوم کی دولڑ کیاں۔اوّل فرح بانو اور دوئم سلطنت بانو۔ان دونوں میں سے فرح بانوشادی شدہ ہے۔ مرحوم حکیم سیّداصغرعلی کےمندرجہ بالالڑ کیوں کےعلاوہ کو ٹی لڑ کائبیں ہے۔

جب دوسری بیوه مساة زبیده ہے عقد ثانی کیا تھااس وقت زبیده کی چارلز کیاں تھیں۔ افہمیدہ بنت غلام علی شادی شدهٔ ۲ ـ تجمه بنت غلام علی شادی شدهٔ ۳ ـ نزمت بنت غلام علی شادی شده اور ۴ ـ مسرت بنت غلام علی شادی شده ، جوحیات ہیں۔اب دریافت طلب امریہ ہے کہ مرحوم کی جائیدا دمنقولہ وغیر منقولہ کس طرح تقتیم ہوگی اور کس کس کو کتنا کتناحتہ ملے گا؟ اس میں مرحوم کی ملازمت کی پینشن وغیرہ بھی شامل ہیں۔جب کہ آخرالذکر جارلؤ کیاں مرحوم اصغرعلی صاحب ہے تہیں ہیں۔

برائے مہر بائی شرع محمدی سٹی آبیم اہل سنت و جماعت کے مطابق تحریفر مادیں۔الله تعالی جزائے خیر عطافر مائے۔مرحوم کا
ایک بھائی بھی ہے کیااس کور کہ میں حقبہ ملے گایا ہیں؟ نیاز مند ،سید جعفر علی ولدسید الطاف علی ،حیدر آباؤ سند ہو ایک بھائی بھی ہوائی ہوں ہے کہ کال جواب ، موالموفق للصواب: صورت مسئول عنہا میں تجہیز و تلفین ادئیگی قرض اور وصیت ہوتو تہائی مال میں نافذ
کرنے کے بعد متوفی کاکل مال منقول وغیر منقول اس طرح تقیم ہوگا کہ اس کے مال کے ۱۳۸ حقے کے جائیں۔ جن میں
سے ۹-۹ ہر بیوہ کو ۲۳-۳۲ ہرلزی کو (جومتوفی سے ہیں) اور باتی ، ساحقیق بھائی کودئے جائیں۔زبیدہ کی پہلے شوہر سے جو اولا دے وہ محروم رہے گی کہ اس کا مرنے والے سے کوئی علاقہ نہیں ہے۔

میت مسئله ۴۴/۱۹۷۱

زوجه زوجه یاسمین فرح سلطنت بهمانی فهمیده نجمه نزبهت مسرت مظفر زبیده

۹ ۹ ۳۲ ۳۲ محروم محروم محروم محروم محروم محروم دالله تعالی اعلم

فقيرقا درى احمد ميان بركاتي غفره الحميد • ٣٠ر١١ ر ١٩٨٢ء

٨٦ الجواب صحيح والمجيب بجيح \_العبدمحمر خليل خان القادري البر كاتى عفي عنه

#### ایک عورت کے در ثاء میں نو بوتے اور ہم بوتیاں ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: بی بی زینب فوت ہوگئے۔ جس کے دو بیٹے ہتے۔

ا۔ بڑا بیٹا امداد علی شاہ۔ اس کی اولا دمیں دو بیٹے ہیں۔ محمطی شاہ ۲۔ رسول بخش شاہ، ۲۔ چھوٹا بیٹا غوث علی شاہ۔

اس کی اولا دمیں سات بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں۔ زینب کے بیٹوں میں پہلے چھوٹا بیٹا فوت ہوگیا، پھراس کے بعد میں بڑا

بیٹا فوت ہوگیا اور اس کے بعد زینب بھی فوت ہوگئی۔ اب آپ بتا کمیں کہ ان میں سے کون کون کتنے تھے کا مستق ہے؟

بیٹا فوت ہوگیا اور اس کے بعد زینب بھی فوت ہوگئی۔ اب آپ بتا کمیں کہ ان میں سے کون کون کتے کتے تھے کا مستق ہوگا وار سادھ

۲۸۷ الجواب ہوالمونق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں جہیز وتکفین ادائے قرض اور وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں نفاذ کے بعدم جو میکا کی مال میں ہوگا کہ کل مال کے بائیس حضے کئے جائیں۔ان میں سے ۲-۲ ہر او تی کا دو ای بائیس حضے کئے جائیں۔ان میں سے ۲-۲ ہر او تی کو اور ایک ہریوتی کو دیا جائے۔

منت منله ۲۲

پوتا پوتا پوتا پوتا پوتا پوتا پوتا پوتی پوتی پوتی پوتی ہوتی ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی

# ایک عورت کے در ثاء میں شوہراور چیاز ادبھائی بہن ہیں

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: مسماۃ صاحبز ادی بقضائے الہی فوت ہوگئ۔ مرحومہ کے پہنا ندگان میں ایک شوہر شجاع محمد۔ ایک مرحومہ کی بہن کی دختر۔ مرحومہ کے برادر کی دودختر ان۔ مرحومہ کے پچنا کے پہنے پسران اور چچا کی دودختر ان بقید حیات ہیں۔ مرحومہ کی جائیداد میں از روئے شرع ان سب کا کتنا کتنا حقیہ بنتا ہے؟ کے پانچ پسران اور چچا کی دودختر ان بقید حیات ہیں۔ مرحومہ کی جائیداد میں از روئے شرع ان سب کا کتنا کتنا حقید آباد فقط السائل: محمد ولد دین محمد لغاری ، تاج پورضلع حیدر آباد

۲۸۷ الجواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں تجہیز و تکفین وادائیگی قرض اور وصیت کی ہوتو ایک تہائی میں نفاذ کے بعد مرحومہ کے کل مال منقول وغیر منقول کے دس صفے کئے جائیں۔ جس میں سے ۵ شو ہر شجاع محمد کواور ایک ایک مرحومہ کے یانچے چیاز او بھائیوں میں تقسیم کیا جائے۔ باقی لوگ محروم رہیں گے۔

میت مسئله ۱۰

ت مر چیازاد بھائی بھائی بھائی بھائی بھانی بھانجی سبھینجی چیازاد بہن ۵ ا ا ا ا ا محروم ہیں واللہ تعالیٰ اعلم بلک میں فقیر قادری احمد میاں برکاتی غفرہ الحمید کرار ۱۹۸۵ء

٨٨ الجواب صحيح والمجيب فيح مد العبد محمضليل خان القادري البركاتي عفي عنه

#### ا کیشخص کے ورثاء میں دو بیویاں اور تین بیٹے ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: میرا بھائی آبدارخان ولدخیراتی خان بحثیت گارڈ یونا پینڈ بنک میں اپنے فرائض انجام دے رہاتھا۔ جس کا انقال تقریباً چھ ماہ بل ہو چکا ہے۔ آبدارخان کی دو ہویاں ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے بسماندگان میں اپنی پہلی ہوی ہے تین لڑ کے چھوڑے اور دوسری ہوی سے مرحوم نے اپنے انقال سے تقریباً دو سال پہلے نکاح کیاتھا' جس ہے کوئی اولا زئیں۔ اس طرح کل وارثین کی تعداد حسب ذیل ہے۔

میلی بیوی سیم بیگم اور اس کے بطن سے تمین الا کے بیں۔ شہباز عابداور عارف اور تمیوں نابالغ میں۔

دوسری رئیسہ بیگم۔جس کے بطن سے کوئی اولا دنہیں۔اس سلسلے میں جناب سے گزارش عرض ہے کہ بنک کے واجہات جومرحوم کے وارثین کو ملنے میں۔ان کی تقسیم کے سلسلے میں شرعی فتوی صادر فر مایا جائے تا کہ سی جھڑ ہے کی نوبت نہ آئے۔ عرض دارا یوب خان ولد خیراتی خان براد رِقیقی مرحوم آبدارخان ،خانزادہ کالونی 'کوٹری' سندھ

۳ ۱۷۷ الجواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئوله عنها میں تجہیز و افین وادا نیکی قرض ومہراور وصیت کی ہوتو تہا کی مال میں

نفاذ کے بعد متونی کی کل جائداد منقولہ وغیر منقولہ کے ۸ سمصے کئے جائیں۔جن میں سے آٹھویں صفے ۲ میں سے دونوں بیو یوں کو ۳-سوئے جائیں اور ہرکڑ کے کو ۱۳-۱ساصے دیئے جائیں۔

میّت مئله ۸۸۸

بيوه سي بيوه رئيسه شهباز عابد عارف

سو ١٨ ١٨ ١١ والله تعالى اعلم

نقيرقادري احمدميان بركاتي غفره الحميد ٢١رار ١٩٨٥ء

٨٦ الجواب سيح والبحيب شجيح \_ العبر محمليل خان القادري البركاتي عفي عنه

# درجهسوم کےعصبہ کی موجودگی میں درجه جہارم کوحصه بیس ملے گا

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: متوفی محموعثان نے مندرجہ ذیل ورثاء چھوڑے ان ورثاء میں ترکہ س طرح تقسیم ہوگا۔

ایک بھتیجا۔ جس کا نام غلام حسین ہے۔ چار پچازاد بھائی۔اللہ بچایؤ عباس حسن اوراحمہ۔ایک پچپازاد بہن۔ جس کا نام سکھار مائی ہے۔ السائل غلام حسین ،ٹنڈ وطتیب ،حیدر آباد

۱۷۸۷ الحجواب ہوالمونق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں تجہیز وتنفین وادائیگی قرض اور وصیت کی ہوتو نفاذ در ثلث مال کے بعد متونی کاکل مال منقول وغیر منقول اس کے حقیق بھائی کا بیٹا ( بھتیجا ) غلام حسین لے لے گا کہ یہ عصبہ درجہ سوم میں ہے اور اس درجہ میں کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ چچا زاد بھائی بہن محروم ہیں کہ وہ عصبہ درجہ چہارم میں ہیں اور سوم کے ہوتے ہوئے چہارم محروم ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم

نقیرقادری احمد میاں بر کاتی غفرہ الحمید ۲۸۲۸ (<u>۱۹۸۵</u>ء

# بیوه کا نکاح ثانی کرلینا میلے شوہر کے ترکہ سے محروم نہ کرے گا

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: محد عمر ولد بچاہو کا انقال انداز آسال آبل ہوگیا۔
مسماۃ رابعہ نے انداز ۱۸ سال قبل ایک دیم شخص سے عقد ثانی کرلیا ہے۔ کیا مسماۃ رابعہ سماتی ہوہ محمر حال زوجہ و میم شخص کا
کوئی شری حق مستمی محمد عمر مرحوم کی ذاتی ملکیت میں ہوتا ہے؟ یا مسماۃ رابعہ مرحوم محمد مولد بچاہو کے ورثاء میں شامل ہے یائیں؟
جب کے مسماۃ رابعہ عقد ثانی کر کے انداز ۱۸ سال گذشتہ سے اپنے بچوں سے لاتعلقی کی زندگی گزار رہی ہے۔
سر حقة مر سم

مرحوم کے ایک لڑکا' دولڑ کیاں ہیں اور والد کا انتقال محمر مرکے بعد ہوا ہے۔ محمر کی ایک حقیقی بہن مجی ہے۔ مرحوم کے ایک لڑکا' دولڑ کیاں ہیں اور والد کا انتقال محمر مرکے بعد ہوا ہے۔ محمد میں ان میں میں اور کی جدید ہی ا

فقط بإرون ولدمحد رمضان مئند وولى محر حيدرآ باد سنده

١٨١ الجواب موالموفق للصواب: بيوه عورت كا نكاح ثاني كرليناعورت كمهرياميراث كوساقط نيس كرتا (فأوي رضوبيه)

لہذا تورت بدستورا پے شوہر کے ترکہ میں حقد ارر ہے گی۔ چنانچہ تجہیز و تکفین ادائے قرض اور وصیت ہوتو نفاذ ورثلث مال کے بدور عربی کے باکہ اس میں سے جھٹا ۱۲ اوالد کو آٹھواں ۱۲ بیوہ کو کا - کا ہرلڑکی کو بدور میں ان میں سے جھٹا ۱۲ اوالد کو آٹھواں ۱۲ بیوہ کو کا - کا ہرلڑکی کو اور سم ۱۲ کے ورثہ میں ایک لڑکی جھوڑی ایک بوتا ار دو بوتیاں جھوڑی آئے میں۔ پھر محمد عمر کے والد کا انتقال ہوا اور اس نے ورثہ میں ایک لڑکی جھوڑی ایک بوتا ار دو بوتیاں جھوڑی آئے میں ایک لڑکی جھوڑی ایک بوتا ار دو بوتیاں حمور میں ۔ تفصیل اس طرح ہے

میت مئله ۹۹ والده مرحومه یوه لؤکا لؤکی لؤکی اولای اول

٠٣٠ ٣٠ ١٩٨٥]ء

مير فادري، مد ١٨٧ لجواب سحيح والنجيب شيح العبد محمطيل خان القاوري البر كاتي عفي عنه

# ایک عورت کے در ثاء میں اس کا شوہراور بھائی ہے، پھر شوہر کا انتقال ہو گیا

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین دمفتیان شرع متین اس مسلمیں کہ: میری ہمشیرہ کا ایک سال قبل انتقال ، وگیا۔ اس کے چار پانچ ماہ کے بعد میرے بہنوئی صاحب نے دوسری شادی کرلی تھی جس میں دو چار پانچ ماہ کے بعد میرے بہنوئی صاحب نے دوسری شادی کرلی تھی جس میں دو بچیاں ہیں۔ میری ہمشیرہ کی کوئی اولا دنتھی اور نہ ہی میرے علاوہ اور کوئی بہن بھائی ہے۔

پیوں بیں میں اس کی تقسیم جس میں زیور کیڑا اور دیگر گھر بلوسا مان شامل ہے، کا طریقة معلوم کرنا ہے۔ واضح رہے کہ جس اب سامان کے بارے میں دریافت کرنا ہے۔ دوسری بیوہ کا کوئی سامان شامل نہیں۔ برائے مہر بانی اُس بارے میں شریعت مطہرہ کے مطابق فتوئی دیں کہ اس سامان کی تقسیم کی کیاصورت ہوگی؟ السائل: محمد سعید

الدمالجواب ہوالمونی للصواب: سوال نظام ہے کے حورت کے انتقال کے وقت اس کا شوہراورا کیے حقیقی بھائی موجود تھے لہذا تجہیز و تلفین اوائے قرض اور وصیت ہوتو تہائی مال میں نافذ کرنے کے بعد کل جا کداد منقولہ وغیر منقولہ میں نے نصف (آ دھا) لہذا تجہیز و تلفین اوائے قرض اور وصیت ہوتو تہائی مال میں نافذ کرنے کے بعد کل جا کداد منقولہ وغیر منقولہ میں ہوتا ہے گا۔ پھر چوں کہ متو فیہ کے شوہر کا بھی انتقال ہوگیا یعنی جس کو اپنی زوجہ اولی کے ترکہ سے نصف مال ملاتھا وہ بھی انتقال کر گیا تو اس کا مال اس کے ورثہ میں تقسیم ہوگا اور ورثہ میں اس کی دوسری ہیوہ بھی شار کی جائے گل لہذا مرحوم (بہنوئی) کا کل مال منقول وغیر منقول مرحوم کے ورثہ میں شرع کے مطابق تقسیم کردیا جائے گا۔ والله تعانی اعلم مرحوم (بہنوئی) کا کل مال منقول وغیر منقول مرحوم کے ورثہ میں شرع کے مطابق تقسیم کردیا جائے گا۔ والله تعانی اعلم مرحوم (بہنوئی) کا کل مال منقول وغیر منقول مرحوم کے ورثہ میں شرع کے مطابق تقسیم کردیا جائے گا۔ والله تعانی اعلم

٨٦ الجواب صحيح والمجيب شجيح العبد محمظيل خان القادري البركاتي عفي عنه

کوئی بھی وارث اپناھتہ کارِخیر میں لگاسکتا ہے

سوال: کیافرماتے بین علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص انتقال کر گیا۔ اس کے ورثہ میں ایک بھانی اور ایک بیوہ ہے۔ اس کی کوئی اولا دنہیں۔ اس صورت میں اس کی وراثت میں سے بیوہ کو کتنا کتناہ سلے گا؟ اور بھائی کو کتنا؟ اور بھائی کو کتنا؟ اور بھائی کو کتنا؟ اور بھائی دوراثت میں سے بیوہ کو کتنا کتناہ میں جوہ اپنا می دینا؟ اور بھائی ہے کیا اگروہ اس طرح وقف کرے تو جائز ہے یا نہیں؟ قرآن وست کی دوشی میں جوابتح ریفر مائیں۔ السائل مجمد صنیف محمد انوار، بلبلانی گئی، حیدرآ بادسندہ

۲۸ کا الحبواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں بجبیز وتکفین ادائے قرض اور وصیت ہوتو نفاذ در ثلث مال کے بعد متو فی کے طال کے بعد متو فی کے جا کیں ان میں سے ایک بیوہ کواور باتی تین حقیقی بھائی کودئے جا کیں بعد متو فی کے بعد جس کار خبر میں جا ہے صرف کرے یانہ کرے وہ مختار ہے۔ والله تعالی اعلم

متیت مسئله ۳

بيوه بھا كى

والله تعالى اعلم

ٔ فقیر قادری احمد میاں بر کاتی غفرہ الحمید • ۳۰ر ۳۰ر <u>۱۹۸۵</u>ء

٨٦ الجواب صحيح والمجيب تجيح . العبد محمر خليل خان القادري البركاتي عفي عنه

# ایک شخص کے در ثاء میں بیٹا، بھائی، تین بہن ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ایک مخص محمر صنیف کا چندروز بھارہ ہے کے بعد انقال ہوگیا۔ دورانِ بھاری میں اس کی تیار داری اور کمل دکھیے بھال اس کی حقیقی بہن مسمات رضیہ سلطانہ نے کی۔ محمر صنیف مرحوم نے اپنی موت ہے دویا تین محصنے تبل اپناذاتی کوارٹر آ وھا بہن مسما قارضیہ سلطانہ کے نام اور آ وھا حتہ اپنے حقیقی جیم محمد شریف کے نام رجسٹر ارحیدر آباد کے بہال گفٹ کرادیا۔

محمر صنیف مرحوم کے حقیق بینے محمد شریف کی عمر تقریباً ۱۳ اسال ہے۔ محمد صنیف مرحوم نے اپنی موت سے چندروزقبل بھی
ایک اسامپ پرای قسم کی تحریبی اپنی بہن رضیہ سلطانہ اور اپنے بینے محمد شریف کے نام کوارٹر کو گفٹ کھموا کر نوٹر کی پبلک سے
تسدین کرائی تھی ۔ لیکن انھوں نے بعد میں بچھ سوچ کر رجسٹر ارحیدر آباد کے ہاں گفٹ ڈیڈ اپنی بہن اور بینے کے نام کرادی ۔

لیکن اب اس رجسٹر ڈیفٹ ڈیڈ پر مرحوم محمد صنیف کے رشتہ دارعبدالستا رکواعتر اض ہے کہ مرحوم محمد صنیف کی تین بہن اور آبلہ بڑا بھائی ہے ،مسما قرضیہ سلطانہ شروع تھی اور بھائی کی خدمت کی ہے۔ وہ اپنے لاکے محمد شریف کی سر پرست بھی ۔

ند صنیف مرحوم کے ساتھ ای کوارٹر میں رہتی تھی اور بھائی کی خدمت کی ہے۔ وہ اپنے لاکے محمد شریف کی سر پرست بھی

مسماة رضيه سلطانه كوبنا كر مي بي جس كاحواله كفث ويد مين درج ب محد صنيف مرحوم كحقيقى لواحقين مندرجه ويل في ...

ا حقیقی بیثامحمشریف ولدمحمه حنیف مرحوم ..

٢ - حقيقي برا بها كي نصير خان عرف كلُو ولد بشير خان

سوحقيقي بهن مسماة رضيه زوجه عبدالرحمن

هم حقیقی بهن مسما قاحسینه زوجه شوکت خان

۵ حقیقی بهن مسماة شکیله زوجه عبدالغفار

اس سلسلے میں آپ کے حضور درخواست ہے کہ کون کون وارث اور سیح حقدار ہے؟ احکام خداوندی کے مطابق قرآن وسقت کی روشن میں فتو کی صادر فر مائیں۔آپ کی عین نوازش ہوگی۔

فقط: فريق اوّل ـ رضيه سلطانه، فرريق دومُ عبدالستّار

۲۸۷ الجواب ہوالمونق للصواب: بیٹے کی موجودگی میں بھائی بہن محروم ہوتے ہیں۔صورت مسئولہ عنہا میں اگر مرحوم اپنے بیٹے اور بہن کے نام مکان نہ بھی کرتا تو بھی مرحوم کے جملہ مال منقول وغیر منقول کا ساامور مقدم علی الارث کے بعد مالک بیٹا ہی قرار پاتا ہے۔ بہر حال اب بھی مرحوم کے مال کے وارث یہی دونوں لیعنی رضیہ سلطانہ اور بیٹا محد شریف ہیں۔ رضیہ سلطانہ کواگر مرحوم نے مکان کا نصف زندگی میں دے دیا تھا اور اس کا قبضہ بھی کرا دیا تھا تو وہ آ دھا اس کی ملکیت ہے۔ اس میں کوئی اور بھائی بہن شریک نہ ہول گے اور باتی آ دھا بیٹے کا ہے اور اگر رضیہ کو مالک نہ بنایا تھا صرف وصیت کی ہوتو دصیت کے ہوتو دصیت کے ہوتو دصیت کے ہوتو دصیت کے ہوتو دصیت کی ہوتو دصیت کی ہوتو دصیت کے ہوتو دصیت کے ہوتو دصیت کی ہوتو دصیت کے ہوتو دصیت کے ہوتو دصیت کے ہوتو دصیت کے ہوتو دصیت کی ہوتو دصیت کے ہوتو دصیت کی ہوتو دصیت کی ہوتو دصیت کی ہوتو دصیت کے ہوتو دصیت کے ہوتو دصیت کی ہوتو دصیت کی ہوتو دصیت کی ہوتو دصیت کی ہوتو دصیت کے ہوتو دصیت کی ہوتو دکھ کی ہوتو دصیت کی ہوتو دکھ کی ہوتو دصیت کی ہوتو دصیت کی ہوتو دصیت کی ہوتو دکھ کی ہوتوں کی

فقيرقا درى احمد ميال بركاتي غفره الحميد • ٣٠ ١٣٠ ١٩٨١ ء

٨٦ الجواب مجيح والمجيب نجيح للعبد محمليل خان القاوري البركاتي عفي عنه

#### زندگی میں اگر مال برکسی کو قبضہ دیے دیا تو وہ تر کہ میں نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص نعمت علی خان شیروانی ولد نصرت علی خان جس کا انتقال ہوگیا۔اس کی ملکیت زمین تقریبا دس ایکڑ دودوکا نیس کرایہ کی جو کہ میوسیلٹی کی ہیں دوکان میں مشین وغیرہ ہیں۔ ویکر ریے کہ نفتر تم بینک میں تقریباً بارہ ہزارر دیے ہیں۔

جب کرنعت علی خان شیردانی نے ایک لڑکامحمدا کرم کو گودلیا ہوا تھا'اور سارا کارو بارمحمدا کرم ہی چلا رہا تھا اور چلا رہا ہے۔ نعمت علی خان شیروانی کے ایک ہیوہ خالدہ نعمت ایک بٹی انجم افروز' دوسکی بہنیں زلیخاں اورخورشیدہ ایک سوتیلی بہن متناز ولدمحم عمرُ ایک بھائی خالد عمر، ہیں۔

علاوہ ازیں ۔مرحوم نعمت علی خان شیروانی نے اپنی زندگی میں متعدد بار'' محمد اکرم اور بیوی خالد نعمت ہی کو وراثت کا

حقد ارقر اردیا جس کے مندر جد ذیل گواہان موجود ہیں۔ السائل جممعظم الدین

> ۱۵۸۱ الجواب بی والبجیب نیجے۔ العبرمحد خلیل خان القادری البرکاتی عفی عنہ ایک وارث کا دوسرے کے حصہ کو جیمیا نا

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسکہ میں کہ: مجاء میں والدہ صاحبہ کا انتقال بڑے ہمائی عبدالرجیم عرف نجی ہمیا کے مکان پر ہوا تھا۔ والدہ کے زیورات اور زری کے پارچہ جات کا صندوق بڑے ہمائی کے کمر پر تھا۔ بڑے ہمائی نے کمر پر تھا۔ بڑے ہمائی نے کہا تھا کہ والدہ کا جواثاثہ ہے اس کوشریعت کے مطابق تقلیم کروں گامیں نے بھی اس بات سے اتفاق کیا تھا۔ بڑے ہمائی نے کہا تھا کہ والدہ کا جو اثاثہ ہے اس کوشریعت کے مطابق تقلیم کروں گامیں نے بھی اس بات سے اتفاق کیا تھا۔ اس سلسلہ میں کسی مفتی صاحب سے وہ فتو کی بھی لائے تھے )۔

شریعت کے مطابق ہے یا ہیں؟

سے چاروں بہنوں کے حصنہ کی رقم جو کہ ان کے پاس تقریباً دی ماہ سے زائد عرصہ سے ہاں کو یہ تقسیم نہیں کررہ ہیں جب کہ بیس جب کہ بیس خوں کے حصنہ کی تقسیم کرو کس کے حصق ق فصب کرنا کیسا ہے؟ فقط محمد فیق الطیف آباد، حدید آباد، سندھ ہیں جب کہ بیس ہوالموفق للصواب: الله تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنّ الله وَیَا مُوکِمُ مُنْ اُن تُوکُو دُواالاً الله وَالله مَنْ الله تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ لا تَنخونُواالله وَالله وَال

٨٧ الجواب يحيح والبجيب فنجيح العبر محمطيل خان القادري البركاتي عفي عنه

# ایک شخص کے درثاء میں صرف بیوی ہے اور اس کا بھی انتقال ہو گیا

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین اس مسلہ میں کہ: عبدالفقا راورعبدالمناف دونوں سکے بھائی ہے۔
عبدالففور اورعبدالمناف کے اورکوئی بہن بھائی نہیں سے عبدالففور کا ایک ٹرکا تھا اور اس کے سکے بھائی عبدالمناف کی ایک لاکی تھی ۔ دونوں بھائی عبدالمناف وفات پا گئے ۔ عبدالففور کے لاکے جمد غفور کی شادی عبدالمناف کی لاکی محراب جان کے موروز کی تھا دی عبدالمناف کی لاکی محراب جان کے ساتھ ہوئی۔ جو کہ دونوں آپ س میں چچا زاد بھائی بہن سے ۔ بچھ عرصے کے بعد محراب جان کا شو ہر محمد غفور بھی وفات پا کیا اور محمد غفور کی کوئی اولا دنتھی ۔ صرف بھی محراب جان روگی شوہر کے علاوہ اورکوئی نہیں ہے۔ جو کہ آپ سے گزارش عرض مجداب جان کا ترکی کوئی اور کہ میں فوت ہوگئی اور محراب جان کا بھی شوہر کے علاوہ اورکوئی نہیں ہے۔ جو کہ آپ سے گزارش عرض کرتا ہے کہ محراب جان کا ترکی کی کوئی اور کوئی ہوں کہ کوئی اور کوئی ہوں کہ کا کہ کی شوہر کے علاوہ اورکوئی نہیں ہے۔ جو کہ آپ سے گزارش عرض کرتا ہے کہ محراب جان کا ترکی کس کو ملے گا؟

۱۷۸۷ الحجواب ہوالموفق للصواب: جب محمر غفور کے انقال کے وقت اس کے والدین میں نداولا دہے نہ کوئی عصبہ اور ذوی الارحام میں کوئی ہے۔ صرف بہی ہوی ہے تواس کا سارا ترکہ تجہیز و تکفین اوا گیگی قرض اور وصیت کی ہوتو نفاذ در تکث کے بعد منقولہ وغیر منقولہ اس کی ہیوی محراب جان کے لیے کی ۔ پھر جب محراب جان کا انتقال ہوا اور اس کے بھی والدین اولا و عصبہ ذوی الارحام ہیں ہے توامور نہ کور ومقدم علی الارث کے بعد اس کا تمام مال منقول ووغیر منقول اس کا وہ شوہر لے گا جس

کے نکاح میں بیانتقال کے وقت تھی۔اب کسی اور کا دعویٰ قابل قبول نہ ہوگا۔والله تعالیٰ اعلم

فقير قادري احمد ميال بركاتي غفره الحميد

٨٦ الجواب صحيح والمجيب بجيح . العبد محمطيل خان القادري البركاتي عفي عنه

# ایک شخص کے در ثاء میں بیوی ٔ دو بیٹیاں اور دو بھائی ہیں

480

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: جناب عالی۔مندرجہ ذیل سطور کے بارے میں فتوی در کارہے۔امیدہے کہ قرآن وسنت کی روشی میں فقہ کے تھم سے مطلع فر ماکر فیصلہ صا در فر ما کمیں گے۔

المشكيلا بنت صبيب احمد شادى شده بني ٢ ـ رئيساً بنت صبيب احمد شادى شده بني سا محمرصد بق ولدنورمحم شادی شده بھائی سے عبدالمجید ولدنورمحمد شادی شده بھائی

۵\_مجیداز وجه حبیب احمد بیوه

ایک پلاٹ جو ۲۰۰ مربع گزیرمشتمل ہے۔اس میں ہے کس کو کتناحتہ ملے گا؟ اس لحاظ ہے ہرایک کا استحقاق بنادي تونهايت احسان ہوگا۔ فقط عبدالحميد، وايڈ افور مين ، دا دو

٢٨٦ الجواب موالموفق للصواب: صورت مسئول عنها مين تجهيز وتكفين وادائيكي قرض ومهراور وصيت موتوايك تهائي مال میں جاری کرنے کے بعدمتو فی کی کل جائیدادمنقولہ وغیرمنقولہ کے ۸ مہضے کئے جائمیں گے جن میں ہے آٹھوال لیعنی ۲ بیوہ کو دوثلث تعنی ۱۷-۱۱ ہرائر کی کواور ۵-۵ ہر بھائی کودیئے جائیں۔

متتمسئله ۱۲۸۸۸

زوحہ لڑکی لڑکی بھائی بھائی والله تعالى اعلم

فقير قادري احمرميان بركاتي غفره الحميد ٠٣٠ سر ۱۹۸۵ء

٨٦ الجواب صحيح والمجيب تجيح له العبد محمضليل خان القادري البركاتي عفي عنه

#### عصبہ کے ہوتے ہوئے ذوی الارحام محروم ہیں

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسکہ میں کہ: ایک عورت مسماۃ رانی فوت ہوگئی۔اس کے پیچھے مندر جهذیل وارث میں۔

ا۔ایک نواسہ محمر مویٰ جوابی والدہ کے وفات کے بعدایٰ نانی کے پاس رہتا تھااوراس کا والدزندہ ہے لیکن اڑکے

۲۔ ایک بھنیجامحر خان (پھوپھی کی حیثیت ہے)

محمد خان جومرحومه رانی کے ساتھ تھا اور کیس میں خرج کرتا رہا کیوں کہ زمین پرکیس تھا دوسرے کا قبصنہ تھا۔ مرحومہ کے وفات کے بعد محمد خان اسکیلے خرج کرتار ہااب زمین آزاد ہوئی ہے۔ شریعت محمدی کے موجب مذکورہ وارثوں کوکتنا کتنا ملے گا؟بينواتوجروا فظ: محمخان،حيررآ باد،سنده

١٨٨ الجواب موالموفق للصواب: صورت مسموله عنها مين تجهيز وتكفين ادائة قرض اوركو كى وصيت كى موتو ثلث مال مين جاری کرنے کے بعد مرحومہ کاکل مال اس کا بھتیجامحمہ خان لے لے گانو اسٹیمرموک محروم رہے گا کہ وہ ذوی الارحام ہے ہے اورعصب کے ہوتے ہوئے ذوی الارجام محروم ہوتا ہے۔والله تعالی اعلم

فقيرقا درى احمدميان بركاتى غفره الحميد

٨٨ الجواب مجيح والمجيب يحجيح \_ العبدمحم خليل خان القادرى البر كاتى عفى عنه

س\_طلائی زیورات

تر کہ کا مال شادی میں وارث کی اجازت سے خرج کیا تو ٹھیک ورنہ خرج کرنے والا دےگا **سوال:** کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں کہ: قیام پاکستان کے بعد جب عظیم الدّین صاحب یا کستان آئے توان کی ایک بیوہ کےعلاوہ ٔ دو بیٹیاں ٔ ایک بیٹا نا بالغ ان کی زیر کفالت تھے جب کہمزید دو بیٹیاں بڑی شادی شدہ اور اپنے کھریار کی تھیں۔ کو یا ایک بیوی کے علاوہ عظیم الذین صاحب کی اولا دمیں صرف ایک بیٹا اور حیار بیٹیال تھیں۔ بعد میں ان کی دونوں شادی شدہ بڑی بیٹیاں ان کی زندگی ہی میں فوت ہو تئیں مگر ان کی اولا دموجود ہے۔ بالغ ہونے پرزیرِ کفالت جیٹے اور دونوں بیٹیوں کی بھی شادی کردی گئی۔ دونوں بیٹیاں بقیدِ حیات صاحبِ اولا داورا ہے اپنے گھر بار کی ہیں جب کہاس دوران میں بینے کی بیوہ دو بچیاں جھوڑ کرفوت ہوگئی تو بینے کا نکاح ایک طلاق یا فتہ عورت سے کردیا گیا جس کے پہلے شو ہر ہے کوئی اولا زہیں تھی اور اس نکاح کے بعد اس کے بطن سے اولا دہوئی مگر صرف دو بچیّا ل زندہ رہیں۔ عظیم الدّین کا انتقال ہوا تو بسماندگان میں دونوں مرحوم بیٹیوں کی اولا دیےعلاوہ۔ایک بیوہ ٔ دوبیٹیاں ٔ ایک بیٹااور بینے کی دو بیو یوں سے چار پوتیاں اور ایک بہو ( لینی بینے کی دوسری بیوی ) سوگوار چھوڑیں ۔عظیم الدّین صاحب نے جوا ثاثہ حصور ااس کی تفصیل درجے ذیل ہے۔ایک تحی آبادی کا مکان جس کے بارے میں ان کی بیوہ کا زبانی دعویٰ ہے کہ مکان میرا ہے اس کی اوائیگی بوقت خرید میں نے اپنے ذاتی چیوں ہے کی تھی۔ گرعظیم الدین صاحب کی زندگی میں ہی مکان ند کورہ کی تعمیراورتوسیع پران کے بیٹے نے اپنے ذاتی انداز ا( پر ۲۰۰۰۰)رویے خرچ کئے اور جس کی فروحقیت بیٹے کے نام ہے۔ ا \_اس مكان كي موجوده ماليت انداز أ

تقريباايك لاكهرويبيه تقريبا تين ہزاررہ ہيہ ۲ محمر بلیواستعال کا سامان اور پجھاوز اروغیرہ تقريبأجه هزارروبييه ابك لا كهنو مزارر ويبيه

1+9'++-++

ميزان

نوٹ \_ نفذ بچھ بیں تھا جو تھا بھی کفن دن کے بعد بیٹے کودے دیا گیا۔ جونہ ہونے کے برابرتھا۔

عظیم الذین کی وفات کے بعد یہ وراثت تقسیم نہیں ہوئی سب کاسب جوں کا توں بیٹے کی تحویل میں ہی رہا۔ پچھ عرصے کے بعد ان کے بیٹے کا بھی انقال ہوگیا تو عظیم الذین صاحب کے پیما ندگان بیٹے کے پیما ندگان کہلائے جن کی تفصیل بیٹے کے حوالے ہے بچھ یوں ہوگئ کہ ایک بیوہ ماں ایک بیوہ متوفی کی دو بہیں دو بیویوں سے چار بیٹیاں۔ جن میں سے بری بیٹی کی شادی مرحوم کی منشا کے مطابق کردی گئی جس کے جہیز کا سامان مرحوم نے خود جمع کر کے رکھا تھا اور جو کی و بیشی سے بری بیٹی کی شادی مرحوم کی منشا کے مطابق کردی گئی جس کے جہیز کا سامان مرحوم نے خود جمع کر کے رکھا تھا اور جو کی و بیشی سے بری بیٹی کی شادی مرحوم کی منشا کے مطابق کردی گئی جس کے جہیز کا سامان مرحوم نے خود جمع کر کے رکھا تھا اور جو کی و بیشی سے بری بیٹی کی شادی مرحوم کی منشا کے مطابق کی دو بیٹی کا بینا ذاتی اٹا شدیدتھا۔

ا ِسرکاری ملازم ہونے کی صورت میں جوفنڈ ملا ••-•••' • ا دی ہزاررو پہیے ۲ \_ گھر بلواستعال کا سامان جواس کی ذاتی ملکیت تھا ••-•• ۵' پانچ ہزاررو پہیے ۳۔ دودھ دینے والے مولیثی

میزان میزان میزان میزان میزان میزان میزان میزان مین خرج کردیا گیا میزان مین خرج کردیا گیا میزان میزان

استمام تفصیل کی روشنی میں درج ذیل سوالات باعث البحصن ہیں۔ ا کیاعظیم الدّین کا اٹا ثة عظیم الدّین صاحب کے درثاء میں تقسیم ہوگا؟اور بیٹے کا اثاثہ بیٹے کے درثاء میں؟ یا دونوں اٹا تُوں کوملا کر بیٹے کے اٹائے کے طور پرتقسیم ہوگا؟

۲۔ بیٹے نے مکان کی تعمیر میں جو = ۱ ۰۰۰۰ ارو پے خرج کئے ہیں ان کا کیا ہے گا؟ ۳۔ کیا مکان کی فر دھتیت جو جٹے کے نام ہے شرعی فیصلے پر اثر انداز ہوگی؟ جب کہ مکان والدین نے خریدا ہواور

بوقت خرید بیٹانا بالغ ہواور والدین کے زیرِ کفالت؟

سم کیامرحوم بیٹیوں کی اولا دیعنی نواسے نواسیاں بھی وراثت کی حقدار ہوں گی؟

۵ \_ کیا بوتیاں بھی حقدار ہوں گی؟ جب کہ بیٹا اور بیٹیاں موجود ہیں؟

۲ \_ كيا بيني كي وراثت ميں اس كى بہنيں حقدار ہيں؟

ے۔ کیاشادی کے اخراجات بٹی کی درافت کے صلے پراٹر انداز ہوں مے؟ جب کہ جیز کا پچھے صنہ مرحوم نے اپی ا

زندگی میں خرید کراسی نیت ہے جمع کیا ہواور تقسیم وراثت کا پیمل شادی کے بعد ہو؟ ۸۔کیا بیوہ اپنے حق وراثت کے علاوہ اپنی دونا ہالغ بچیوں کے بقے کا مطالبہ بھی کرسکتی ہے؟ اور اپنی بچیوں اور ان

۸۔ کیا بیوہ اپنے می ورائٹ سے علاوہ اپن دوماہا، کے حق ورا ثبت کو حصول کے بعد تحویل میں رکھ علق ہے؟

9۔ کیا بیوہ تقسیم درافت سے قبل کہیں نکاح کر لے (عدیت کے بعد) تو کیااس کی ورافت متاثر ہوگی؟

• ا۔ کیابیوہ اس میر کامطالبہ کر سکتی ہے جسے اس نے شوہر کی میت اٹھنے سے قبل کئی گواہوں کے روبر ومعاف کر دیا ہو؟ جناب عالی۔ مندرجہ بالا اٹا ثے اگر نفذر تم میں تبدیل کر لئے جائیں جس کا انداز اومختاط طریقہ ہے لگایا گیا ہے گر اس کے باوجود بھی کی دبیشی کا بہر حال امکان موجود ہے۔ وہ ہم آپ کے جواب کی روشنی میں کم وبیش کرلیں گے آپ سے گڑارش ہے کہ اگرائ کو درست مان لیا جائے تو کتناہ تھے کس کو ملے گا؟ وضاحت فرمادیں عین نوازش ہوگی؟

عرض دار:محمر عمالی،میرگارڈن ٔحیدرآ بادٔسندھ

۲۸۷ الجواب ہوالمونق للصواب: عظیم الدّین نے جو بچھ چھوڑا وہ ان کے ان ور شیس تقسیم ہوگا جو وقت انتقال حیات تھے اور جوان سے پہلے وفات پا گئے انہیں اور ان کی اولا دکو بچھ نہ ملے گا'لہذا تجہیز وتکفین' ادائے قرض ومہر اور وصیت ہوتو نفاذ در تہائی مال کے بعد عظیم الدّین کے مال منقول وغیر منقول کے ۲۳ھے کئے جائیں ان میں سے ۲ بیوہ کو سمالڑ کے کو اور کے کے اکر کی کودئے جائیں گئے۔

متيت مسئله ۳۲

بیوہ بیٹا بیٹی بیٹی نواسہنواس پوتابوتی م میں کے کے محروم محروم

پھر بیٹے کا انتقال ہوا اور اس نے درج ذیل ور شہ چھوڑے ماں بیوی میں بیٹیاں اور دو بہنیں لہٰذا اب جہنیر وتکفین ادائے قرض ومہر اور وصیت ہوتو تہائی مال میں نافذ کرنے کے بعد متوفی کی کل جائداد منقولہ وغیر منقولہ کے ۸ مہ ھے کئے جائیں ان میں چھٹا یعنی ۸ ماں کو آٹھواں یعن ۲ زوجہ کو ۸ ہراڑی کواور ایک ایک ہر بہن کو دیا جائے گا۔

متيت مئله ۱۲۸۸۳

بینے نے مکان کی تغیر پر جورتم لگائی اگروہ باپ کو ہرکردی تھی یا بطور امداد دی تھی تب تو اسے نہ لے اور اگر بطور قرض باپ کودی تھی تو وہ رقم واپس لے سکتا ہے۔ مکان پر بیوہ کا زبانی دعویٰ بغیر صحادت کے قابل قبول نہیں ہے ہاں اگر تحریری ثبوت ہویا کو اہوں سے ثابت ہوتو بے شک وہ مکان کی مالک ہے۔

بٹی کی شادی میں جو پچھڑے کیا گیا اگروہ تمام ورشکی مرضی اور خوددولہن کی مرضی ہے خرچ ہوا لینی دولہن کو معلوم ہی گئی گئی شادی میں جو پچھڑے کیا اگروہ تمام ورشکی مرضی اور خوددولہن کی مرضی ہے خرج کے بارے ہے کہ بیا خراجات میرے حقے ہے کئے جارہے ہیں تب تو بیرتی تو بیرتی کر اندگی جائے گی اور اگر ان سے خرج کے بارے میں کوئی استفیار ندکیا گیا نداجازت کی گئی تو بیرتی دولہن کے حقد ہے مجراندگی جائے گی بلکہ خرج کرنے والا اس کا ذمتہ دار ہوگا۔ یہ مسئلہ جہیز کے علاوہ بالائی مصارف لیعنی برات کا کھانا سرھیانے کے جوڑے دولہا کی سلامی سوار یوں کا کرا میہ پان موسی النہ دوئیرہ کا ہے۔ ردائحتار میں ہے اذا کانوا حضور الیس للوصی التصوف فی التو کہ اصلاً۔ لہذا بی خرج بہن

٨٦ الجواب صحيح والمجيب تجيح \_ العبر محمطيل خان القادري البركاتي عفي عنه

#### خداہی جانتا ہے کہ پہلے کون انتقال کرے گا

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ ہیں کہ: حاجی محر محفوظ ولد حاجی مولا بخش ساکن مکان نمبر 3582 پریٹ آباد حیدر آباد کومند کرہ بالا مکان اس کی آبائی جائیداد ہونے کی وجہ سے کلیم ہیں ملا۔ حاجی محمر محفوظ کی پہلی ہو ک مسعود احمر الله کے بطن ہے ایک بیٹی مسما قامنور خاتون اور دولڑ کے مسعود احمر اور مشکور احمد تولد ہوئے۔ مسعود احمر اور مشکور احمد لا ولد فوت ہو گئے اور مسما قامنور خاتون کے بطن سے ظہیر احمر اور جیٹی احمد دو بیٹے بقید حیات ہیں۔ منور خاتون کا انتقال ہوگیا اور اس محفوظ نے ایک دوسری شادی کی جس سے کوئی اولا و نہیں ہوئی اور وہ خود فوت ہوگی اس کے بعد حاجی محمد خفوظ نے تیسری شادی کی۔ تیسری ہو وہ زندہ موجود ہے۔ جس کے بطن سے ایک لڑکا محبوب زندہ سلامت ہے۔ بعد حاجی محمد خفوظ نے آس کلیم میں حاصل کیا ہوا مکان صرف تیسری ہوی کے بیٹے محبوب کو دینا چاہتا ہے۔ بروک شرع محمد کی رو سے اس معاطے پر روشی فرمادیں کہ حاجی محمد خفوظ آگر بیسارا سامان اپنی تیسری ہوی کے بیٹے محبوب کو دینا چاہتا ہے۔ بروک محبوب کو دینا چاہا تا ہے۔ بروک محبوب کو دینا چاہا تا تھا۔ متازم محبوب کو دے دیتو یہ کہاں تک جائز ہے؟

۱۷۸۷ الجواب ہوالموفق للصواب: زندگی میں انسان اپنے مال کا مختار ہوتا ہے۔ یہ خدائے تعالیٰ کومعلوم ہے کہ کون پہلے فوت ہوگا۔ بہر حال مرنے کے بعد تو شرعی وارث محبوب اور اس کی والدہ ہی ہوگی اور ظہیر احمد اور جمیل احمد کوتر کہ ہے کچھ نہ ملے گا۔ گر حاجی محمد خفوظ کو جائے کہ وہ از راہ مہر بانی اپنے نواسول کو بھی بچھ مال دے دے اگر وہ ضرورت مند ہول۔ زندگی میں جو کہر کو دے دے گاوہی مالک قرار پائے گا۔ (عامہ کتب)۔ واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرقا درى احمد ميال بركاتي غفره الحميد ٢٦٧ ٣٠ ١٩٨٥ء

٨٨ ١ الجواب يح والمجيب ثجيح \_العبدمحم خليل خان القادري البر كاتى عفي عنه

## متوفی نے اپنے کسی وارث سے قرض لیا ہوتو 'پہلے وہ واپس کیا جائے گا

نصف تغییران کی زندگی میں کرائی اور نصف تغییر مبلغ = ر ۲۵۰۰۰ روپے کے ان کے انتقال کے بعد کرائی مبخطے لڑکے نے۔ فقط عبدالباسط صدیقی ، ہیر آباد ، حیدر آباد

۱۸۱ الجواب ہوالمونی للصوب: صورت مستول عنہا میں زیدن اپنے بیٹے ہوہ رقم جو پلاٹ خریدنے کے لئے لی اگر بطور قرض کی تو زیدوہ رقم پہلے لے لے گا پھر بقید تم بطور ترکھتیم ہوگ ۔ یوں ہی زندگی میں جور تم تغیر پرلا کے کی لگائی اگر باپ نے خودلگائی تو بھی وہ قرض ہونے کی صورت میں مہیّا کی جائے گی پھر بقیہ رقم زید کے مال سے موجودہ قیمت کے صاب کا کا کے لگائی تو بھی اور اگر زید کے بیٹے نے وہ رقم اپنے باپ کوبطور ہبکردی تو زیداس کا مالک ہوگیا' اب اس رقم کا واپس لینا درست نہ ہوگا۔ اگر چہ بہکا واپس لینا بھی جا تر ہے گر صدیث شریف میں فر مایا گیا کہ کی کو کچھ دے کر واپس لینا اس اس موجودہ قیمت لگائی کہ کی کو پھر چاہ جا تا ہے اور اگر اس رقم کو دینے یا مکان کی تغیر میں قرض یا بہد کی نیت نہ تھی تو وہ رقم زید کی جینے کی ہے۔ البندا مکان و جا کدادکی موجودہ قیمت لگانے کے بعد زید کا بیٹا بھتد را اگر کی ان میں سے کے جینے کی ہے جا کہ میں اور وصیت ہوتو نفاذ در شک کے بعد کل بقید مال کے 1 ھے کے جا کی ان میں ان میں سے کہ اور اس کی ان میں ان میں اس کے 1 میٹر کو کوادر ایک ایک ایک کور یا جا کے اس ان میں ہو تم باپ کو معاف کردے کہ موریث شریف میں فر مایا الاب احق بھال و لدا ا احتاج الی دی یا مکان میں گائی اس میں گائی اس میں گائی اس میں کوریا ہو کے ایک کور معاف کردے کہ صدیث شریف میں فر مایا الاب احق بھال و لدا ا احتاج الی دی یا مکان میں گائی اس میں گائی ہو معاف کردے کہ صدیث شریف میں فرمایا الاب احق بھال و لدا احتاج الی

المعووف كه بأب جب كرمخاج ہوا ہے لڑكے كے مال كا بھلائى اوراحسان كے بدلے زيادہ حقدار ہے۔ (فآوئی رضوبہ)۔ والله تعالیٰ اعلم فقیر قادری احمد میاں بر کاتی غفرہ الحمید ۱۹۸۵ میر ۱۹۸۵ء والله تعالیٰ اعلم ۱۳۸۳ میر قادری احمد میاں بر کاتی غفرہ الحمید ۱۹۸۵ میر کاتی عفرہ الحمید ۱۹۸۵ میر کاتی عفی عنہ ۱۸۷۱ کیواب بجے والبجیب بجے۔ العبدمحمد شیل خان القادری البر کاتی عفی عنہ

# ایک شخص کے در ثاء میں بٹی اور بھائی ہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین اس مسکہ میں کہ: ایک مال کے چار بیٹے ہیں اور مال کے نام پر ایک مکان تھا۔ جس کی وہ ما لک تھی۔ مال نے اپنے ایک بیٹے کو چھوڑ کر باقی تمن بیٹوں کے نام پر وہ مکان اپنی حیات میں مالکانہ حقوق کے ساتھ دے دیا تھا اور انھیں تمین بیٹوں میں سے ایک بیٹا فوت ہو گیا جب کہ ان تینوں بیٹوں میں آپس میں ناچاتی اور رنجش آخری وقت تک باقی رہی۔ مرنے والے کے والدین پہلے ہی فوت ہو چکے تھے اور اپنی ہیوی کو اپنی زندگی میں طلاق وے چکا تھا۔ اب صرف اولا دمیں ایک لڑی کنواری موجود ہے۔ جاکداد فدکورہ میں مرنے والا۔ از روئے وستاویز قانونی سامرا کا بلا شرکت غیرے مالک تھا اب بیہ جاکداد کس طور پر موجودہ ور ناء میں شرعی طور پر تقسیم ہوگی ؟

موجوده ورثاء

بھائی سے لڑکی ا

شری طور پر جواب ہے واضح تقیدیق شدہ عطافر مائیں۔اللہ آپ کواس کارخیر کااجرعظیم عطافر مائے۔شکر ہیں مناسلہ مین طور پر جواب سے واضح تقیدیق شدہ عطافر مائیں۔ اللہ آپ کواس کارخیر کا اجرعظیم عطافر مائے۔شکر ہیں

فقط والسلام - شيخ محمل صوفى محماقل، بختة قلعه حيدرآ باؤسنده

۱۷۸۷ الحجواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں تجہیز وتکفین ادائے قرض اور وصیت کی ہوتو نفاذ در ٹکٹ کے بعد میت کا مال متر و کہ منقولہ وغیر منقولہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ کل مال کے چھے تھے کئے جائیں میں سے تین بیٹی کواورایک ہر بھائی کو دیا جائے۔

متت مسئله ۲

بني بعائي بعائي بعائي

والله تعالیٰ اعلم فقیر قادری احمد میاں برکاتی غفرہ الحمید میاس سر <u>۱۸۹۰</u>

٨٦ الجواب مجيح والمجيب نجيح \_ العبدمحم خليل خان القادري البركاتي عفي عنه

زندگی میں سب کو برابر برابر تقتیم کر ہے

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ایک فخص کے چیواز کے اور چیواز کیاں ہیں۔ دو لڑ کے شادی شدہ ٔ چار بغیر شادی شدہ اورلڑ کیاں سب شادی شدہ ہیں۔ ندکورہ بالافخص اپنی موجود کی میں اپنی جا کداداولا و میں

تغتیم کرنا چاہتا ہے۔ برائے کرم طریقہ ازروئے شرع جوبھی ہوتح ریفر مائیں کہ کتنا کتنا هته تقسیم ہوگا؟ خودصاحب جائداداور اسکی بیوی کوکتنا کتناهته ملےگا؟ جواب ہے نواز کرشکریہ کاموقع عنایت فرمائیں۔

فقط والسلام السائل، الفقير محمد بشير چشتی گولا وی ، دارالعلوم حنفي دضويه ، مرکزی عيدگاه ، ثندُ واله يار الحجواب بوالموفق للصواب: زندگی ميں آ دمی اپنه مال کا مختار ہوتا ہے۔ جس کو جتنا جاہد ہے۔ مگر زندگی میں تقسیم کر ہے تو الو کے لاکی سب کو برابر دے۔ دینی مصلحت کے تحت زیادہ یا کم بھی دے سکتا ہے۔ (عالمگیری) یو بیں اپنے اور بیوی کے لئے جتنا جاہد وک سکتا ہے۔ والله تعالی اعلم فقیر قادری احمد میاں برکاتی غفرہ الحمید ۲۲۸ مردی و ۱۹۸۵ء کے العبد محمد خلیل خان القادری البرکاتی عفی عنہ

ذوی الارحام ورجہ واق کے ہوتے ہوئے تیسرے درجہ کے ذوی الارحام محروم رہیں گے سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ: ایک شخص کا انتقال ہوگیا ہے۔ جس کی ہیجھے اس کی ایک بین اور اس کی بیٹیوں کی اولا دہے جن میں پانچ بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ اس آ دمی کا سوتیلے بھائی کا بیٹ بھی موجود ہے۔ اس آ دمی کا سوتیلے بھائی کا بیٹ بھی موجود ہے۔ اس ان سب کے مصے میں وراثت میں سے کیا کیا آئے گا؟

نوث باپ دو بین اور مان ایک مفظیر اعت علی مطالی روز ،حیدر آباد

۱۷۸۱ الجواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں تجہیز و تکفین ادائیگی قرض اور وصیت کی ہوتو تہائی مال میں نفاذ کے بعد کل مال منقول وغیر منقول کے چودہ حصے کئے جائیں ان میں سے نصف یعنی سات بہن کے ایک ایک ہرنوای کے اور ۲ نواسے کے بین سوتیلے بھائی کا بیٹامحروم رہے گا کہ ذوی الارجام میں وہ تیسرے درجہ ونمبر پر ہے لہٰذانواسہ نوای جوذوی الارجام میں سب سے مقدم اورا ق لنمبر کے وارث بین ان کی موجودگی میں تیسرے درجہ کا ذوی الارجام محروم ہے۔ مسئلال طرح ہے مشئل کا

بهن نواس نواس نواس نواس بعتیجاخیافی ۷ ا ا ا ا ا ۳ محروم والله تعالی اعلم ۱ نا ا ا ا ا ۱ مخروم والله تعالی اعلم فقیر قادری احمد میاں برکاتی غفر دالحمید ۲۵ رسم در ۱۹۸۵ء

٨٧ الجواب محيح والمجيب تحجير العبدمحم خليل خان القادري البركاتي عفي عنه

لزكا فاسق ہوتو اس كوملكيت ہے محروم كرنا گناه ہيں

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ: میر الزکامحہ خان نافر مان ہوگیا ہے۔ مجھے بہت اذیت اور تکالیف جھوٹے دعوے دائر کئے۔اب میرے خلاف میری جائیدادے زبردسی اپناحت لینے کا دعویٰ دائر کیا ہے۔ میں نے عرصہ ۱۰۵ سال پہلے اخبارات کے ذریعہ شائع کرایا تھا اور اس کواپی ملکبت سے محروم کردیا تھا۔اس وقت سے وہ

مجھے ہے دورر ہتا ہے۔

اب میں چاہتاہوں کہ میں اپی ملکیت کود گربچوں کے نام کرادوں اورائے حروم رکھوں اوروصیت کرتاہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی وہ محروم رہے۔ شرق قانون کے مطابق فتو کی دیجے؟

مرنے کے بعد بھی وہ محروم رہے۔ شرق قانون کے مطابق فتو کی دیجے؟

فقط احمد کا کاولد محمد خان ، ٹنڈوالہ یا رضاح حیور آباد کا الک ہے۔ سارا مال ایک ہی کو دینے میں گنبگار ہوگا (بحرالرائق) گر دے دی تو بھی جائز ہے۔ اگر چسب ایک ہی کو دینے میں گنبگار ہوگا (بحرالرائق) گر بہتر یہ ہے کہ زندگی میں دی تو لڑکا اورلڑکی دونوں کو برابردے (عالمگیری) ہاں لڑکا اگر فاسق ہے تو اس کو صرف بقدر ضرورت دے زیادہ دینے کا مطلب ہوگا کہ یہ گناہ کے کام میں اس کا مددگار ہے اورلڑکا اگر فاسق ہے یہ گمان ہے کہ اس کے بعد یہ اسوال بدکاری اور گناہ میں خرچ کر ڈالے گا تو اس کے لئے چھوڑ نے سے بہتر ہے کہ نیک کاموں میں یہ اموال صرف کر ذالے اس صورت میں اسے میراث اموال اورا پی کمائی کو حرام میں خرچ کرنے سے بچانا ہے (عالمگیری) البذا صورت مسئولہ عنہا میں اگر سائل اس نافر مان اور فاست لڑے کے چھوند دے تو شرعاً موا خذہ نہ ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم

فقیرقادری احدمیاں برکاتی غفرہ الحمید ۲۷ سر<u>۱۹۸۵</u>ء

٨٦ الجواب سيح والمجيب شيح \_العبدمحد خليل خان القادري البركاتي عفي عنه

#### کے بعدد گیرے چندانقال کرنے والوں کاتر کہ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسلمیں کہ: میرے دادا جن کا انتقال ہو چکا ہے۔ جن کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں۔ ان میں ایک بیٹا جو میرے والد سے دادا کے بعد فوت ہو گئے۔ میرے دادا کی جائیداد جو تقریباً = ۷۰ کے ہزار روپے ہے، موجود ہے۔ مندرجہ بالا دے گئے حوالے سے مجھے بتلا یے کہ شرع محمدی ساتھ ایک کے صورت میں میراکیا حق ہے گا؟ جب کہ میراکوئی بھائی بہن اور زندہ نہیں ہے۔ میں اکبلی ان کی بیٹی حیات ہوں۔ میری والدہ کا انتقال میرے والد کے انتقال میرے والد کے انتقال میرے والد کے انتقال کے بعد ہوا اور میری والدہ کی ایک بہن زندہ ہے۔ آیا وہ بھی اس ضے میں شریک ہول کی یانہیں؟

مسماة بروين بيكم، ريلوے كالونى كوثرى

۲۸۷ الجواب ہوالمونق للصواب: صورت مسئول عنہا میں وادا کی تجہیر وتکفین وادائے قرض اور وصیت کی ہوتو نفاذ در ثلث مال کے بعد ان کے مال منقول وغیر منقول کے آٹھ حصے کئے جائیں ان میں سے ۲-۲ ہراڑ کے کواورا کی ایک ہراڑ کی کودیا جائے۔
کودیا جائے۔

میّت مسئله ۸ لاکا لاکا لاکا لاک لاک ۲ ۲ ۲ ۱ ا ما

مجر جب ایک از کے کا انتقال موا اور اس نے اپنے چیچے ورشیس ایک بیوہ اور ایک اور کی محمور ی اور دو بھائی بہن

جپوڑے تواس کے حصّہ میں آئے ہوئے مال منقول وغیر منقول کے اڑتالیس حصّے کئے جائیں ان میں سے ۲ بیوہ کؤ ۲۳ الزکی کو تہر بھائی کوادر ۳ بہن کودیا جائے۔

میّت مئله ۸۸۸

بیوه لاکی بھائی بھائی بہن بہن یہ بہر و و سو سو

پھر جب بیوہ کا انقال ہوااوراس نے اپنے در شہیں ایک بیٹی اور ایک بہن چھوڑی تو اس کے بھی مال منقول وغیر منقول کے ندکورہ تمین چیزوں کے بعد ۲حصّے کئے جا کمیں ٔان میں سے دونوں کوایک ایک دیا جائے۔

متنت مسئله

بیٹی بہن

ا والله تعالى اعلم

والحميد ٢٤٠ أر ١٩٨٥ء

فقير قادري احمدميال بركاتي غفره الحميد

٨٧ الجواب يح والمجيب نجيح \_ العبدمحم خليل خان القادري البركاتي عفي عنه

#### زندگی میں جس کو جتنا جا ہے دے

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص اپی خرابی صحت کی وجہ ہے اپنی زندگ میں ہی اپنی جا کداد منقولہ وغیر منقولہ اپنی اولا داور بیوی کے مابین تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ ندکورہ شخص کا کنبہ مندر جہ ذیل افراد پر مشتمل ہے از روئے شرع تقسیم کا طریقہ کارتح مرفر ما کرشکریہ کا موقع عنایت فرما کیں۔شکریہ

#### زيدكاكنبه

زیدخود زوجه ایک بینی شادی شده دوسری بینی غیر شادی شده تین بینی شادی شده نوث دره بالاضحض کی دو بیویان تحیی ایک بیوی کا انتقال ہوگا ہے اور ایک بیوی زندہ ہے۔

فقط والسلام الفقير ابوالنصير محمد بشير چشتى محوار وى منذ واله يار صلع حيدرآ باد

۲۸ کا الجواب ہوالموفق للصواب: یہ تو الله عزوجل کومعلوم ہے کہ کون پہلے فوت ہوگا اور کون بعد میں۔ زندگی میں انسان اپنے مال کا مالک ہے۔ جس کو جتنا جاہے دے سکتا ہے گراولا دکو ہدکرنے میں لڑکی اور لڑکا دونوں کو برابردے بینیں کہ لڑکے کو لڑکی سے دوگانا ہے جب میں ایسانہیں (عالمگیری)۔ یو ایسانی لڑکی سے دوگانا ہے جب میں ایسانہیں (عالمگیری)۔ یو ایسانی بیوکی کو جو جمعہ بینا جاہے اسے افتقیار ہے دے کراسے مالک بنادے۔ والله تعالی اعلم

نقيرقادري احدميان بركاتي غفروالحميد ٢٦٧ ١٩٨٥ و

٨٧ الجواب صحيح والمجيب فتحج للعبر محمليل خان القادري البركاتي عفي عنه

## سوتىلى اولا د كاتر كەمىں كوئى ھتىە تېيىں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ: میرے بھائی شوکت حسین نے اولا مقصود فی فی ہے نکاح کیا۔ جس سے اس کا ایک لڑکا شمشاد حسین نامی پیدا ہوا۔ مقصود آلی فی کے انتقال کے بعد شوکت حسین نے لطیفن فی بی ہوہ دیم الذین سے عقد ٹانی کیا اس سے شوکت حسین کے وئی اولا دید آئیں ہوئی۔ رجیم الذین کالڑکا حکیم الذین جوکہ کم سن تھا' اپنی والدہ کے ساتھ شوکت حسین کے ہاں آگیا۔ جس کی کفالت شوکت حسین کرتار ہا اور بیلڑکا اب بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہے۔ شوکت حسین کا انتقال ہوگیا ہے۔ اس نے ایک ہوہ طیفن فی فی ایک لڑکا شمشاد حسین اور بیلڑکا حکیم الذین ولد رہے الذین جس کا ذکر اویر ہوچوائے ہیں۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ یہ بیوہ شمشاد حسین تھیم الدّین اور شوکت حسین کی ایک بیوہ بہن ہے۔ یہ چاروں اشخاص شوکت حسین کی وراثت ہے حصہ یانے والے ہیں یانہیں؟ بعنی

الطیفن بی بی بیوه شوکت حسین کاکس قدر حقه ہے؟ ۲۔ شمشاد حسین کا کس قدر حقه ہے؟ ۳۔ حکیم الذین کا کس قدر حقه ہے؟ ۴۔ میں۔ شوکت حسین کی بیوہ بہن کا کس قدر حقیہ ہے؟

برائے مہر بانی آب این فتوے سے صاف صاف وضاحت فرمائیں کی س کا س قدر صلہ ہے؟

فقظ، پیرزاده نیاز احمد فاروقی ،مریم روژ نواب شاه

۲۸۷ الجواب ہوالمونق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں تجہیز وتکفین اوائے قرض ومہر اور وصیت کی ہوتو نغاذ ورثکث کے بعد میت کی کی اور میت کی ہوتو نغاذ ورثکث کے بعد میت کی کل جا کدادمنقولہ وغیر منقولہ کے تھ حصے کئے جا کیں ان میں سے ایک بیوہ (لطیفن لی بی کواور باقی سات صفے شمشاد حسین کو بہن کو بہھنہ ملے گا۔ والله تعالی اعلم صفے شمشاد حسین کو بہن کو بہھنہ ملے گا۔ والله تعالی اعلم

متیت مسئله ۸

بيوه حقیقی لز کا بيوه کالز کا بهن

سابق شوہر ہے

ساب عبر سے محروم واللہ تعالیٰ اعلم کے محروم محروم واللہ تعالیٰ اعلم

نقیرقادری احدمیاں برکاتی غفرہ الحمید ۲۷ سم ۱<u>۹۸۵</u>م

٨٦ الجواب صحيح والمجيب في العبد محمظيل خان القادري البركاتي عفي عنه

تر کہان ہی وارثین کو ملے گاجومتو فی کے انتقال کے وقت حیات ہول ووں کی ذیری ترمیاں میں مفتال شرع عشوں ہی میرا میری نیم مانچ مواکی بتھے۔ایک مواکی کا والدہے کیلے

سوال: كيافرمات بي علاء دين ومفتيان شرع متين اس مسئله مين كه: بهم بالي بعالى عقد ايك بعالى كاوالدي ببل

انقال ہو گیااس کے سواؤ کیاں تھیں اور ایک بیوی۔ بیوہ نے دوسری شادی کرلی اور لڑکیوں نے بھی شادی کرلی ہے۔اب تقریباً سات مہینے ہو گئے۔ دوسرے بھائی کا انقال ہو گیا ہے۔ ان کے بیوی بچے ہیں۔ ان کا اپنا گھرہے۔ ایک بھائی انڈیا میں رہتے اور دو بھائی پاکتان میں ہیں۔ والدصاحب کی جا کداد میں سے کون کون حقیہ دار ہے؟ آپ قر آن وحدیث کی روشنی میں جواب سے متعنیض فرمائیں۔ میں جواب سے متعنیض فرمائیں۔

٢٨٧ الجواب بهوالموفق للصواب: صورت مسئوله عنها مين تجهيز وتكفين ادائة قرض اور وصيت كي موتو نفاذ درثلث مال ہے بعد متوفی کا جملہ مال منقول وغیر منقول اس طرح تقتیم کیا جائے کہ کل مال کے سمصے کئے جائیں ایک حقیہ والد کے بعد

انقال کرنے والے بھائی کے ورثہ میں تقتیم ہوگا اور باقی میں ہر بھائی کوایک حصہ ملےگا۔

بھائی بھائی بھائی ا ا ا ا والله تعالیٰ اعلم

271 ممر 1900ء فقيرقا درى احمدميال بركاتى غفره الحميد

٧٨٧ الجواب سيح والمجيب بيح \_ العبد محمليل خان القادري البركاتي عفي عنه

ا یک شخص کے در ثامیں جار بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں اور ان میں سے دو کا انتقال ہو گیا

سوال: كيافرماتي بين علماء دين ومفتيان شرع متين اس مسكه مين كه

مرحوم گل محمر الاسمواء میں انتقال کر گئے تھے۔ ایک ہی مکان ور نثر میں چھوڑ ا۔ اس کے وارث ہیں۔

ا \_ نورمحرولد كل محمد انقال كر گئے۔اب ان كے جارلز كے دولز كياں اور ايك بيوه زنده ہيں۔

٣ \_ سميع محمد ولدگل محمد انتقال كركئے \_غيرشا دى شده

س\_ميرمحمرولدكل محمدانقال كرصحة \_غيرشادى شده

سم \_امام الدين ولدكل محرحيات بين \_

۵ ـ الله نواز بنت كل محمد حيات بير ـ

۲ ۔ نورخا تون بنت گل محمد۔ ان کی ایک لڑکی حمیدہ تھی وہ بھی انقال کرگئی۔ اس نے ایک لڑکا غلام رسول اورلڑ کی شس

النساءاي يحصے جھوڑے ہیں۔

ے شھر بانوزوجه کل محمد۔او بروالے سب بخوں کی والدہ تھیں ان کاانتقال ہو چکا ہے۔

نوٹ ۔ان سب كاانقال والدصاحب كےانقال كے بعد ہوا۔

السائل: امام الدّين ، اسلامي چوك جمينهر الائن حيدرآ باد

الا الحجواب ہوالمونن للصوب: صورت مسئولہ عنہا میں تجہیز و تکفین ادائے قرض اور وصیت ہوتو نفاذ ورثلث مال، ہرسہ سامور مقدم علی الا رث کے بعد منو فی کے کل مال منقول وغیر منقول کے چھھے کئے جائیں ان میں سے دوامام الذین کو، دو نور محمد کو اللہ نواز کو دیں دونور محمد کے سات در شدمیں تقسیم شرعی کئے جائیں اور ایک حصہ مساق نور خاتون کے موجودہ ور شدمیں تقسیم کیا جائے۔

میّنة.مسّله ۲

بيڻانور محمد بيڻاامام الدّين بيني الله نواز بيڻي نورخاتون م

نورمحر کاتر کہ ندکورہ ۳امورمقدم علی الارث کے بعد اگر والدہ اس وفت زندہ نہ ہوں اس طرح تقتیم کیا جائے گا کہ اس کے کل مال کے ۸۰ حصے کئے جائیں ان میں آٹھوال یعنی دِس بیوہ کؤسما ہرلڑ کے کواورسات ہرلڑ کی کودئے جائیں۔

میّت مئله ۸ر۱۰

یوه نورمحمہ لڑکا لڑکا لڑکا لڑکی لڑکی لڑکی اور کی کی اور کی کی اور کی اور

پھرنورخاتون کے انتقال کے بعداس کے درشہ میں ایک بٹی حمیدہ ایک بھائی امام الدین اور ایک بہن اللہ نوازموجود میں۔للبذا ساامور مذکور ہمقدم علی الارث کے بعد کل مال کے چھ حصے کئے جائیں ان میں سے نصف یعنی تین حمیدہ کواور دوامام المذین کواور ایک اللہ نوازکودیا جائے گا۔

> مینت مسئله ۱ ه

بنی حمیده بھائی بہن سا ہا ا

پھر حمیدہ کے انتقال کے بعد سے امور ندکورہ مقدم علی الارث کے بعداس کے مال کے تین صفے کئے جا کیں دوغلام رسول ادرا یک شمس النساء کودیا جائے۔لِللَّ گرومُثُلُ حَظِّ الْا ثُنْتِیَنِ (النساء:11)

مثيت مسئله ١٣

غلام رسول بيثا مشمس النساء بيثي

والله تعالى اعلم

فقيرقادرى احمدميال بركاتى غفره الحميد ٢٧ ١٩٨٥٠

٨٦ الجواب ميح والمجيب أبيح \_ العبدمحم خليل خان القادري البركاتي عفي عنه

#### وارث اپناحصہ جسے دینا جاہے دیسکتا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: آپ کی خدمت میں سائل ایک مسئلہ کاحل کتاب و سقت کی روشنی میں معلوم کرنا جا ہتا ہے۔امید ہے کہ آپ جواب سے مستفیض فرمائیں گے۔شکریہ۔

ا \_ سائل محمة عمر صديقي بالغ شادي شده اين مرحوم والدين كي واحد نرينه اولا د ب\_

٣\_والدصاحب كاانقال ١٨رجولائي ٣١٥م ومن موايد

سال کی تین بہنیں بالغ اور شادی شدہ ہیں۔

۷۰ قبلہ والدمرحوم نے صرف ایک مکان ترکہ میں چھوڑ اہے۔ مرحوم کی کوئی تحریری وصیت نہیں ہے۔ لیکن بہنوں اور والدہ کووہ کہتے تھے کہ لڑکیاں اپنے گھر کی ہوں گی اور لڑکا اس مکان میں رہے گا۔ والدہ مرحومہ نے انقال سے قبل گھرے متعلق کاغذات بڑی بہن ہے لے کربھی دیے تھے کہ تم اسے اپنے نام کرالو۔ مرحومہ نے بھی زبان سے کہاتھا۔ کوئی تحریبیں ہے۔

قبلہ مفتی صاحب اپنے یہاں متوسط طبقے میں جا کداد کا بٹوارہ بزرگ زبانی بھی کرتے ہیں یعنی جن کاکل اٹا ثدا یک مکان یا ایک دوکان ہے۔ اب صورت حال ہے ہے کہ میری سب سے بڑی بہن اور سب سے چھوٹی بہن ،سرکاری اسٹامپ پر میرے میں اپنی رضا وخوثی سے مکان کے حقے سے دستبردار ہوگئی ہیں اور بھلی بہن نے زبانی تو کہد دیا تھا کہ میں بھی اپنی میں در ترجو جاؤں گی ۔لیکن شوہر سے مشورہ کے بعد ان کا خیال بدل گیا ہے اور اپنا حقد طلب کر رہی ہیں۔ مکان کی مالیت والد کے انتقال کے بعد سے مسلسل مرمت کروانے کے بعد مشکل ڈیڑھ لاکھ روپیہ ہوگی۔

آپاسلامی شریعت کی رو ہے بتا ئیں کہ بہن کے حقہ کی رقم کتنی ہوگی؟ اور کس طرح اوا کرنا ہوگی؟ امید ہے کہ آپ کتاب وسنت کی روشنی میں ملل جواب دیں گے اور جو بہن کا حق جتنی رقم پر ہوگا اسے آپ کا فتویٰ وکھا کرا وائیگی کر دی جائے گی۔ السائل: محمد عمر صدیقی ، حیدر آباد سندھ جائے گی۔ السائل: محمد عمر صدیقی ، حیدر آباد سندھ

۲۸۷ الجواب ہوالمونی للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں تجہیز وتھفین ادائے قرض اور وصیت ہوتو تہائی مال میں نفاذ کے بعد کل جا کداد منقولہ وغیر منقولہ کے 6 حصے کئے جا کیں ان میں ہے ۲ حصے لِلنّ کر مِثْلُ حَظِّا الْا مُنْکَیْنِ کے تحت لڑکے کود کے جا کیں ان میں ہے ۲ حصے لِلنّ کر مِثْلُ حَظِّا الْا مُنْکَیْنِ کے تحت لڑکے کود کے جا کیں اور ایک ایک ہرلڑکی کو دیا جائے جولڑکی حصّہ نہ لینا جا ہے وہ اپنا حصّہ جس کو دینا جا ہے دے کتی ہے ورنہ اس کے بھی حصّہ کر کے اس طرح تقسیم کی جائے کہ جولڑکی کو دیں اس کا دونا لڑکے کو دیں۔

میت مسئله ۵ بینا بنی بنی بنی ۱ ا ا ا

۸۹۷۵ ۱۹۸۵

والله تعالى اعلم فقير قادرى احمد مياں بر كاتى غفر ہ الحميد ٨٦ الجواب سيح والبحيب بيح - العبد محمطيل خان القادرى البركاتي عفي عنه

# وارث کے قت میں کی گئی وصیت باطل ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ایک فتو کی بسلسلہ، وراثت درکار ہے۔ جس میں متونی کے جملہ جھے وارث ہیں۔ ایک ہیوہ ایک بیٹا اور جار بیٹیاں ہیں۔ نیز متونی کا ایک وصیت نامہ بھی ہے استماس ہے کہ وصیت نامہ کی موجودگی میں اس کونا فذکر تے ہوئے شری فتو کی درکار ہے کہ س کو کتنا کتنا حقہ ملنا جا ہے؟ نوازش ہوگی۔ وصیت نامہ کی موجودگی میں اس کونا فذکر تے ہوئے شری فتو کی درکار ہے کہ س کو کتنا کتنا حقہ ملنا جا ہے؟ نوازش ہوگی۔ سلسہ ماجلہ سے افت المان میں مدری ہوئے۔

فقظ: سليم الرحمٰن صديقي، لطيف آباد، حيدرآباد، سنده

۱۷۸۷ الجواب ہوالمونق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں تجہیز وتکفین ادائے قرض اور وصیت اگر غیر وارث کے تق میں ہوتو نفاذ در ثلث مال کے ۱۷۸ حضے کئے جائیں ان میں سے ۲ ہوہ کے ۲-۷ ہیں ہوتو نفاذ در ثلث مال کے ۱۸۸ حضے کئے جائیں ان میں سے ۲ ہوہ کے ۲-۷ ہیں کے ۱۹ اور غیر معتبر کے اور ۱۲ الڑکے کو دیئے جائیں۔ وصیت نامہ جو پیش کیا گیا ہے وہ میت کے وارث کے لئے ہائی لئے باطل اور غیر معتبر ہوگا اور زندگی میں جس کو اپنے مال میں سے جس چیز کا مالک بنایا وہ ترکہ میں شار نہ ہوگا۔ مسئلہ اس طرح ہے

میّت مسئله ۸۸۸

یوہ لڑک لڑکا پیوہ کے کے سال واللہ تعالیٰ اعلم ہے کے کے سال

فقيرقادري احدميان بركاتي غفره الحميد ٢٨ ١٣٨م ١٩٨٥ء

٨١ ١ الجواب صحيح والمجيب نجيح \_ العبدمحمة خليل خان القاوري البركاتي عفي عنه

# ا کیشخص کے ورثاء میں دو بھائی اور دو بہن ہیں

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: میرا بھائی مرحوم ۲۹/۲۲ سیسے اور کوکرا چی میں فوت ہو تھے ہیں۔ فوتی کے وارث ۲ عدد بھائی فوت ہو تھے ہیں۔ فوتی کے وارث ۲ عدد بھائی اور ۲ عدد بہنیں حیات ہیں۔ فوتی کی ملکیت ایک کارا ایک مکان اور = ۱۹۸۰ دو پینفذکرا چی بینک میں جع ہیں۔

اب اس فوتی کی ملکیت کے صفے کرنالازی ہے۔اس لئے عرض ہے کہ شرع محمدی میں کیائی کی مطابق صفہ ہرایک کا بنادیں ۔ برائے مہر بانی اسلامی قانون کے مطابق ہرا یک وارث کا صفہ تحریر کیا جائے تا کہ ہرایک کو برابر برابر حضہ بانٹ دیا

بائے۔ جائے۔

بسر المورمقدم على الارث كے بعد متونى كاتمام مال منقول وغير منقول اس طرح تقتيم كياجائے كوئل مال كے احضے كے جائيں،

ان میں سے ۲-۲ ہر بھائی کوایک ایک ہر بہن کودیا جائے۔واللہ تعالی اعلم

میّت مسئله ۲ -بهانی بهانی بهن
بهانی بهانی ا

والله تعالى اعلم

فقير قادري احمد ميال بركاتي غفره الحميد ٢٨ ١٩٨ ١٩٨٥ء

٨٨ الجواب مجيح والمجيب منجيح العبد محمطيل خان القادري البركاتي عفي عنه

#### جود وسرے کا مال ناحق لے گاوہ گنا ہر گارہوگا

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ ہیں کہ: اسکیا نافر مان اولاد کے لئے ماں کو جا کداد سے عاق کرنے کا حق ہے پانہیں؟ ۲۔ شریعت ہیں لڑکے لڑکیاں اور بیوہ کا جا کداد ہیں کتناجتہ بنتا ہے؟ سا۔ ورشہ کن کن صورتوں میں مستحقین کو پہنچتا ہے؟ ۲۰ زیورات و بین جا سکیدا و دیگر کھر ہیں جو سامان مرحوم کا ہوتا ہے بنک ہیں رقم و غیرہ ان سب میں ورثاء کا درشخصب کرنے والوں کے لئے از راہ شریعت کیا تھم ہے؟ ۲۔ ورشخصب کرنے والوں کے لئے از راہ شریعت کیا تھم ہے؟ ۲۔ ورشخصب کرنے والوں کے لئے از راہ شریعت کیا تھم ہے؟ کے تخیینا مبلغ دولا کھر و پید کی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کا ساتھ دینے والوں کے لئے شریعت میں کیا تھم ہے؟ کے تخیینا مبلغ دولا کھر و پید کیا جا کہ اس جا کیداد کا کرا بی تقریباً بارہ سترہ سو جا کداد کی موال نہتا ہے؟ ۸۔ اس جا کیداد کی کرا ہے تقال کو تقریباً کو سال گر رہے ہیں۔ لڑکیاں اس سے مورم ہیں۔ مرحوم کے انتقال کو تقریباً کے سال گر رہے ہیں۔ لڑکیاں اس سے مورم ہیں۔ مرحوم کے انتقال کو تقریباً کے سال گر رہے ہیں۔ کہ اس کے فیصلہ کے لئے برابر کہتے رہے ہیں گین اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ اس جا کہ اور میں سے جنے والے کرا ہی کو قریب کہ مطابع فرما کیں۔

۔ 9۔مرحوم کی جا کداد سے صرف کڑکے فا کدہ اٹھا رہے ہیں جب کہلڑ کیاں ہرطرح کے فا کدے سے محروم ہیں۔ ازروے شریعت اس جواب سے مطلع فرما کیں۔

۔ اے اگر اور کے لاکیوں کے حصلہ کوشلیم ہی نہ کریں ۔ لیعنی بھائی بہنوں کو حصلہ دار ہی شلیم ہیں کریں تو شرعاً اس کے سے سے معالی میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہوں کے حصلہ دار ہی شلیم ہیں کریں تو شرعاً اس کے سے

بارے میں کیا تھم ہے؟

السائل: امین الذین الطیف آباد، حیدر آباد

السائل: اولا دکو عال کرنا شرعا کوئی چیز نہیں اولا دنا فرمان ہویا فرما نبردار میت کے انتقال کے وقت جو بھی زندہ ہوں وہ تمام اولا دیا دیگر ور شرکہ میں شریک ہوں گے لہٰذا زیورات وین ما کداد منقولہ وغیر منقولہ گھر کا سامان بنک بیلنس کرایہ وغیرہ جو بھی میت کی ملکیت ہو تجہیز و تنفین ادائے قرض و مہرا وروصیت کی ہوتو نفاذ ورثلث مال کے بعد کل مال کوفروخت کر کے یا قیمت موجودہ لگا کر ۴ مصلے کئے جائیں۔ ان میں سے ۲ نیوہ کو ۱۲ مراز کے کواور کے ہرائر کی کو دئے جائیں۔ ان میں سے ۲ نیوہ کو ۱۲ مراز کے کواور کے ہرائر کی کو دئے جائیں۔ ماکان فروخت کرنے کی صورت میں مکان کی دئے جائیں۔ ماکان فروخت کرنے کی صورت میں مکان کی

قیت بھی مندرجہ بالاطریقہ پرتقسیم کی جائے گی صورت ہوں ہے

متیت مئله ۸٫۸ م

بیوه لاکا لاکا لاکی لاکی د به به به ر

جولوگ ترکہ غصب کرنا چاہتے ہیں وہ آگ اپنے پیٹ میں بھررہے ہیں قرآن کریم فرماتا ہے وَ لَا قَاٰ كُلُوْا اَ مُوَائِكُمْ بَيْنِكُمْ بِالْبَاطِلِ (البقرہ: 188)'' ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طور پرنہ کھاؤ''۔حضورا کرم ساٹھ اَ اِلَیْا نے اُمُوَائِکُمْ بَیْنِکُمْ بِالْبَاطِلِ (البقرہ: 188)'' ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طور پرنہ کھاؤ'' (طبرانی) اور فرمایا کہ'' جس نے ارشاد فرمایا'' جوش پرایا مال لے لے گاوہ قیامت کے دن ساتون زمینوں سے اتناحقہ طوق بنا کراس گلے میں ڈال دیا جائے گا''۔ (بخاری۔ مسلم)۔ والله تعالی علم فقیر قادری احمرمیاں برکاتی غفرہ الحمید ۲۹ مرم مرم کے میں گا'۔ (بخاری۔ مسلم)۔ والله تعالی علم کے طور پر العبد مفتی محمد علی خان القادری البرکاتی النوری عفی عنہ العبد نے العبد مفتی محمد علی خان القادری البرکاتی النوری عفی عنہ

#### تر کہ میں ہر بیوی کی اولا دکو برابر کاحصہ ملے گا

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: میرے والدصاحب کا انتقال ہوگیا ہے۔ اب ہم سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ ہمارے والدصاحب نے چارشادیاں کی تقییں۔ ایہ کی بھی ہوگی؟ ہمارے والدصاحب نے چارشادیاں کی تقییں۔ ایہ کی بیوی ہے۔ ایک کا نام غلام رسول ہے۔

۲۔ پہلی بیوی کے انتقال کے بعد دوسری شادی کی۔ دوسری بیوی کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ اس سے کوئی اولا زئییں ہے۔
س۔ دوسری بیوی کے انتقال کے بعد تیسری شادی کی۔ تیسری بیوی کوطلاق دے دیے تھی۔ تیسری بیوی سے کوئی اولا زئییں ہے۔
س۔ تیسری بیوی کوطلاق دینے کے بعد چوتھی شادی کی جو کہ پہلے سے شادی شدہ تھی۔ اس کوطلاق دلا کر پھر شادی کی ہے بیوی
زندہ ہے اور اس سے چارلڑ کے ہیں جو کہ غیر شادی شدہ ہیں اور ایک لڑکی ہے جو کہ شادی شدہ ہے۔ بچوں کے نام ہے ہیں۔

ا۔افضال احر'۲۔ظفر احر'۳۔ اقبال احر'۴۔غیاث احد'۵۔ ریحانہ خاتون۔ درخواست دہندہ غلام رسول ۱۸۷ الحجواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں تجہیز و تنفین اوائے قرض اور وصیت کی ہوتو نفاذ در ثلث مال کے بعد متوفی کی تمام جا کداد منفولہ وغیر منفولہ کے ۸۸ صفے کئے جا کیں اور لِللَّ کو مِشْلُ حَظِّ الْا مُنْکَیْنُ (النساء: 11) کے قاعدہ کے تحت سماھے ہراڑ کے کواور کے صفے لڑکی کورئے جا کیں۔اولا دخواہ کتنی ہی بیوبوں سے ہوئر کہ میں سب شریک ہوں گئے خواہ کنوارے ہوں یا شادی شدہ تقسیم اس طرح ہوگی اور بیوہ کو کمیارہ صفے دینے جا کیں۔

متیت مئله ۸۸۸۸

| ضيا والغرآن <del>ب</del> بلي كيشنز | (باب الوراثة |      | 497                     |     | س الغتاويٰ المعروف قبآويٰ خليليه: جلدسوم |                          |       |
|------------------------------------|--------------|------|-------------------------|-----|------------------------------------------|--------------------------|-------|
|                                    | ر یجانه      | غياث | اقبال                   | ظفر | افضال                                    | غلام رسول                | 89%   |
| والله تعالى اعلم                   | 4            | IM   | ١٣                      | IM  | IM                                       | ПF                       | 11    |
| ۲۹/ ۳/ ۱۹۸۵ و                      | غفره الحميد  |      | قادری احمه<br>بردند راه |     | مرخلیان ن                                | ر.<br>ريب نجيح ليعدم فتي | ا صحر |

#### عصبه کی موجود گی میں ذوی الارجام کوحصه نہیں ملے گا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ: سید محمد تقی ولد سید جیون علی فوت ہوگئے۔ ترکہ میں اپنی زمین زری مکان اور کچھ بنک میں رقم چھوڑی ہے۔ جب کہ ورثاء میں چارلا کے دولا کیاں بقید حیات موجود ہیں اور تین لڑکیاں مرحوم کی زندگی میں ہی فوت ہوگئی تھیں 'جن کی اولا دموجود ہے اور وہ اولا دمرحوم کے نواسے اور نواسیاں ہیں تو آیا! فقہ حنفیہ میں ان نواسے اور نواسیوں کا اس صورت میں حقہ ہے یائہیں ؟

نوٹ مرحوم کی تین ہویاں مرحوم کی حیات میں ہی انتقال کرچکی ہیں۔ السائل سیّدمحدرض ، پختہ قلعہ حیدرآ باد کا کہا کہ الحجواب ہوالمونی للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں تجہیز وتکفین ادائیگی قرض اور وصیت ہوتو نفاذ در ثلث مال کے بعد میت کی جا کدادمنقولہ وغیر منقولہ کے (جن ورثاء کا ذکر ہے ان ہی کی صورت میں ) دس حصے کئے جا کیں گئے جن میں ہیں دو ہرلا کے کو اور ایک ہرلاکی کو دیا جائے گا۔ اولا دکی موجودگی میں نواسہ نوائی محروم رہیں گئے کہ وہ ذوی الارجام میں ہیں اور عصبہ کی موجودگی میں ذوی الارجام میں ہیں اور عصبہ کی موجودگی میں ذوی الارجام کو بچھ نیس ملتا تقسیم اس طرح ہے

میت مسئله ۱۰ لژکا لژکا لژکا لژک لژک ۱ ۲ ۲ ۲ ا ا والله تعالی اعلم

فقيرقادري احمدميان بركاتي غفره الحميد ١٩٨٩ ، ١٩٨٠ و

. ١٨٧ الجواب يح والمجيب شجيح \_ العبد مفتى محمليل خان القادري البركاتي النوري على عنه

#### ایک شخص کے در ثاء میں بیوی مہم بیٹے اور ہم بیٹیاں ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسکد ہیں کہ: زید کے نام ایک عدد مکان ہے۔ پچھ م صحبی زید کا انتقال ہوگیا۔ زید نے اپنے پیچھ ہیوہ ، چارلا کے اور چارلا کیاں چھوڑے ہیں۔ زید کے آٹھوں بچ شادی شدہ ہیں اور زید کا مکان فروخت کردیا ہے۔ مکان کی قیمت مبلغ ایک لا کھائٹی ہزار رو بے ملی ہے۔ اس قم کو زید کے آٹھوں بچوں اور زید ہیں شری طریقے پرتقسیم کے بارے میں بتا کیں۔ السائل محد ہارون ولد عبد العزیز میمن سوسائٹی حیدر آباد شری طریقے پرتقسیم کے بارے میں بتا کیں۔ السائل محد ہارون ولد عبد العزیز میمن سوسائٹی حیدر آباد میں جہیز وتھین اوا کیگی قرض و مہراور وصیت ہوتو نفاذ در ثلث مال

کے بعد ٔ متو فی کی تمام جا کداد منقولہ وغیر منقولہ کے ۱۹ حصے کئے جا کمیں اس میں ہے ۱۲ ربیوہ کو ۱۳ ار ہرلڑ کے کواور سات ہرلڑ کی کودئے جا کمیں۔

میت مئله ۱۸۸۸

فقيرقادري احمدميال بركاتي غفره الحميد مسرسهر هيواء

٨٦ الجواب صحيح والمجيب شجيح \_ العبر مفتى محمطيل خان القادرى البركاتي النوري عفي عنه

ا یک شخص کے در ثاء میں بیوی ٔ دو بیٹے اور ۵ بیٹیاں ہیں 'پھرایک بیٹے کا انتقال ہو گیا

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: جا کداد زری میں وزیرالذین صاحب کے انتقال کے بعد وراثت صدرالذین وبشیر الذین ۔ مسمات مجید أبیوه و آمنه عقیلهٔ زرینهٔ روبینهٔ مبینه کوحق ملاہے۔ اب چونکه بشیر الذین کا بھی انتقال ہوگیا۔اس کی بیوه اور پانچ لڑے ہیں۔الی صورت میں وارثین کا کتنا کتنا شرعی حق بنتاہے؟

بردئے شرع محمدی بشیرالد ین کی بیوہ کا کتناحصہ ہوگا؟ فتو کی مرحمت فرمائیں۔ بشیرالدین کے انتقال کے وقت اس

كي دالده موجود نبين تحين أن كا نقال هو چكاتها . منجانب صدرالدين ولدوزيرالدين، حالي رووُ عيررآ باد

ی والدہ ہو بودوں میں ان 10 اعلان ہو چھا ھا۔ سے جا ب سلارالدین ویدور پراندیں ہوں اور الدہ ہو بودوں میں ان 10 ال اللہ ہوالموفق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں معلوم ہونا جا ہئے کہ جوتقسیم ترکہ کی سائل نے زبانی بتائی ہوہ فتر ع کے مطابق نہیں ہوئی۔ مطابق شریعت ہمجنیز و تھین ادائے قرض و مہر اور وصیت ہوتو تہائی مال میں نافذ کرنے کے بعد و ریاد میں کا فذکر نے کے بعد و ریاد میں کا فذکر نے کے بعد و ریاد میں کا میں معقولہ کے 12 دھے گئے جا تیں ان میں سے آٹھواں یعنی 9 بیوہ کو سمار ہراڑ کے کواور کر ہم ان کی کودئے جا تیں کی جا تیں گ

میّت مسکله ۸ / ۲۲

بیوہ صدرالذین بشیرالذین آمنہ عقیلہ زرینہ روبینہ سبینہ ع صدرالذین بشیرالذین آمنہ عقیلہ زرینہ روبینہ سبینہ

پھر بشیرالڈین کا انتقال ہوگیا الہٰدان کی بھی جہنے تکفین ادائے قرض ومبر اور وہیت ہوتو نفاذ در کمٹ مال کے بعد ا عل جا بدا دُ بقولہ وغیر منقولہ کے جاکیس دھے کے جاکیس ان میں ہے 8 نیو وکواور ہرائر کے وے دھے دے جاکیس۔

منت مند ۸۰ و ۱

المنتير غاد رئي اته مريال بركاتي نفره النمرير معر 1<u>9.00</u> م

٣٨٧ الجواب يح والمجيب يحي " العبد مفتى محمط ليل خان القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### ایک شخص کے ور ثاء میں بیوی اور ۵ بیٹے ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ہمارے والد ہزرگوار کی پہلی ہوی ہے تین بینے اور دوسری ہوی ہے۔ دوسری ہوی کا انقال ہوگیا ہے اور اب ایک مال (دوسری ہوی) اور پائی موجودہ افراد وارب ایک مال (دوسری ہوی) اور پائی مین چوٹر ہے۔ فاہر ہے کہ موجودہ افراد وارث ہوتے ہیں اب اس مکان کے حصص اور اس تقتیم کا مسئلہ کس طرح کیا جائے۔ نیز بعد از وقت رقم کی تقتیم کا تعین کس طرح ہو؟ برائے کرم فدکورہ بالا مسئلہ کو ازروئے شریعت حل فرمادیں۔ شکریہ

نوٹ پہلی بیوی کا انتقال والدصاحب کی وفات سے تقریباً ۲۵ سال قبل ہوا۔

السائل: عبدالوحيد ولدغلام قادر، رحماني كلي حيدرآ باد

۱۷۸۷ الجواب ہوالموفق للصوب: صورت مسئولہ عنہا میں بجہیز وتکفین ادائے قرض اور وصیت ہوتو ثله نمال میں نفاذ کے بعد میت کے جائیں ان میں سے ۵ ربیوہ ثانی کے اور ۲ رمرلز کے کودیئے جائیں ان میں سے ۵ ربیوہ ثانی کے اور ۲ رمرلز کے کودیئے جائیں، جائدادو غیر منقول کی تقسیم کے لئے موجودہ قیمت لگائی جائے گی۔ تقسیم اس طرح ہوگی۔

متیت مئله ۸ر۰۴

يوه لاکا لاکا لاکا لاکا

۵ ک ک نے ک ک والله تعالی اعلم

فعيرقا درى احمد ميال بركاتى غفره الحميد مسترمهم رهم الع

٨٧ الجواب صحيح والمجيب نجيح \_ العبد مفتى محمر خليل خان القادرى البر كاتى النورى عفى عنه

متوفی ہے ہملے اس کی اولا د کا انتقال ہوتو بعض صورتوں میں اولا د کی اولا دحصہ پائے گی

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: باپ کی حیات میں اگر بیٹے کا انتقال ہوجائے تو انتقال کر جانے والے بیٹے کے بیوی 'بیچے دادا کی جائیداد میں صفہ دار ہوں گے؟ کیا وہ وراثت کے تق دار تصوَ رکئے جائیں صحے یانہیں؟ السائل: رحمت خان ولدر حمٰن خان ، باال اسٹریٹ حیدر آباد

۲۸<u>۱ الجواب ہوالمونق للصواب: اگرمتو فی سے پہلے اس کی کوئی اولا د</u>نو تہوچکی ہے تو اولا دکی اولا ، کو بعض صورتوں میں صدمانا ہے اور بعض صورتوں میں نہیں چنانچے جب میت کا دوسرا بیٹا ند ہوتو ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ باتی رہ وہ وی ہے کو ملے گا' میت کی بہواس صورت میں کچھ ند پائے کی۔ سائل کو جائے ہے کہ دہ تھی صورت حال بیان کرے تا کہ کامل جواب دیا جائے ایسی صورت میں اگر دادا موجود ہوتو اس کو مناسب ہے کہ اپنی زندگی میں بچھ مال اسباب و جا تداد بہتوں کو

دے کران کا قبضه کرا جائے ورندیہ بالکل محروم رہیں گے۔والله تعالی اعلم

فقیرقادری احمدمیاں برکاتی غفرہ الحمید • سر ۱۹۸۵ء ۱۸۷۷ کجواب سیجے والبجیب سیجے۔ العبدمفتی محمد کیل خان القادری البرکاتی النوری عفی عنه

#### عصبات میں سے قریبی عصبہ، دور دالے کومحروم کردے گا

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: میرے بھائی مسمّی رحیم خان کا انتقال ۱۸ سر ۱۹۲۳ء کوحیدر آباد میں ہوا۔ ہمارے والد کا انتقال ۱۸ سر ۱۹۲۴ء میں ہوا۔ والد کی کچھ جا کداد ہے۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ ایسی صورت میں جب کہ جئے کا انتقال والد کے انتقال سے پہلے ہو چکا ہے۔ کیا مرحوم جئے رحیم خان کی اولا و ازروئے شریعت وفقہ دادا کی جا کداد میں حقہ دار ہوسکتے ہیں یانہیں ہو سکتے ؟

رحن خان نے مرنے کے بعد تین بیٹے وہ بیٹیاں اور ایک بوہ بتید حیات چھوڑی ہیں۔ السائل رحمت علی الا ۱۸ الحجواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں تجہیز و تلفین اوائے قرض اور وصیت ہوتو ثلث مال میں نفاذ کے بعد متو نی کا مال منقول وغیر منقول ان ور خاء میں تقسیم کیا جائے گاجوان کے انقال کے وقت موجود سے میت کی جس اولاد کا انقال اس سے پہلے ہوگیا' اس کی اولا دکو کچھ نہیں کچھ ملے گا' اس لئے کہ میت کے دوسر سے بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں' جوعصبہ انتقال اس سے پہلے ہوگیا' اس کی اولا دکو کچھ نہیں گرح میں گا' اس لئے کہ میت کے دوسر سے بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں' جوعصبہ نہرا قل درجہ اوّل میں داخل ہیں' پوتا بھی اگر چہ درجہ اوّل کے عصبات میں داخل ہے لیکن میٹے کے سامنے میں محروم ہوتا ہے کیوں کہ بیٹا اس سے زیادہ قریب ہواور پوتے بنسبت اس کے بعید ہیں اور جب ایک درجہ کے عصبات ہوں تو جوقر یب ہوتا ہوتا ہوتا ہے دہ مقدم ہوتا ہے' لہذا میت کے پوتے پوتی بالکل محروم ہیں' ترکہ اس طرح تقسیم ہوگا' کہ کل مال کے ۱۲ دھے کے جا کیں' ان میں سے آٹھواں یعنی ۸ ربیوہ کو فک فک فی الفی ٹی اللہ انساء: 12) کے تحت دے جا کیں اور ہرلڑ کے کو ۱۳ احقے اور ہرلڑ کی کو ۱۲ حقے اور ہرلڑ کی کو ۱۳ حقے اور ہرلڑ کی کو ۱۳ حقے اور ہرلڑ کی کو ۱۳ حقے دے جا کیں۔ لِلْنَا کی وِ فُلُ مُؤلِّ الْلُا مُنْکَنِین (النساء: 12) کے تحت دے جا کیں اور ہرلڑ کے کو ۱۳ حقے اور ہرلڑ کی کو ۱۳ حقے دے جا کیں۔ لِلْنَا کی وِ فُلُ مُؤلُّ الْلُا مُؤلِّ اللّٰ مُنْکَنِین (النساء: 12)۔

میّت مئله ۸ر ۲۴

بیوه ابن ابن بنت بنت ابنالابن(پوتا) ۸ ۱۳ ۱۳ ۱۲ ع محروم والله تعالی اعلم فقیر قادری احمد میاں برکاتی غفره الحمید ۳۰ مسر ۱۹۸۵ و

#### وصیت صرف تهانی مال میں جاری ہوگی اوراس وصیت کورو کا تو گناہ ہوگا

سوال: کیافر ماتے ہیں علاورین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: زید نے انقال سے چندروز قبل چند گواہوں کے سامنے ایک امانت دارکو وصیت کی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی رقم میں ہے مبلغ = بر ۲۰۰۰ مراز روپے مجد ایک مینارہ سامنی یاڑ ہکو دے دے جا کیں۔ یہ بات متولی مسجد (صدرمسجد ) کوبھی بتادی مخی تھی۔ اب اس کے انقال کے بعد اس کے ورشہ سامنی یاڑ ہکو دے دے جا کیں۔ یہ بات متولی مسجد (صدرمسجد ) کوبھی بتادی مخی تھی۔ اب اس کے انقال کے بعد اس کے ورشہ

میں بھتیج ہیں جن کا اهرار ہے کہ اس رقم میں سے بلغ = ۱ ۰۰۰ ہزار روپے مبحد کو دے دیئے جا کیں اور = ۱۲۰۰۰ ہزار روپے ہمیں دیئے جا کیں ۔ تو اب از راہ کرام آپ بیفتوی صادر فرما کیں کہ امانت دار اس رقم کوتنسیم کریں؟ یا مبلغ رقم = ۱۸۰۰۰ ہزار روپے وصیت کے مطابق مسجد دے دیں؟

نوٹ \_مرحوم کے پاس اس کے علاوہ اور جا کداد بھی ہے جو کہ اچھی رقم کی ملکیت ہے۔

فقط والسلام حان محمدا قبال، حيدرة باد سنده

الا الحجواب بوالموفق للصواب: صورت مسئوله عنها على جب كدزيد نے اپ مال على سے معين رقم كے لئے وصيت كردى تقى توصيت نافذكى جائے گى بھرتر كتقسيم بوگا۔ "لان الوصيته مقدمة على الارث "لبذا تجبيز وتكفين اورادائ قرض كے بعدسب سے بہلے وصيت برعمل بوگا اس عيں اس بات كالحاظ ضرورى ہے كہ جس رقم كى وصيت كى ہو وكل مال كرتم الى سے تبائى سے زيادہ نه ہؤكہ وصيت ثلث مال عيں جارى بوتى ہے چنانچا كرندكورہ رقم كل جاكداد منقوله وغير منقوله كے تبائى كے برابريااس سے كم ہو كل وصيت برعمل كيا جائے گا۔ ورث كو اختيار نہيں كہ وہ نفاذ وصيت كوروكيس قر آن ظيم نے ورث كاحق وصيت سے موخرركھا ہے۔ وئ بغيرة وحيثة في وسين يقل كو كار ورث كو اختيار النساء: 12) ورث الروصيت كور وكيس دركريں كناه گار، ول كے اور دوسرے حق برخل لم اللہ اللہ اللہ تعالى الم مستمالا۔ (قاوئی رضوبه )۔ واللہ تعالی الم

فقيرقادري احمدميال بركاتي غفره الحميد ٢٥ ١٥ ١٩٨٥ء

٨٦ الجواب سيح والمجيب بنجيح \_ العبد مفتى محمر خليل خان القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### سوتیلی اولا د کاتر که میں حصّه بیس

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: زیدنے اپنی پہلی بیوی کی اولا دہیں صرف پانچ لڑ کے چھوڑے ہیں۔اس کے بعد جب زید کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تو زید کے ساتھ میرا نکاح ہوا اوراس وقت میرے پانچ لڑکیاں اور تین لڑکے پہلے شو ہر ہے موجود تھے لیکن زیدہے کوئی اولا دنییں ہوئی پھر زید کا انتقال ہو گیا۔

کیامیرے شوہر کے ترکہ میں میرے پہلے شوہر کے بچوں کاحق ہے یانہیں؟ اور زید کے ترکہ میں میرا کیا ھتہ ہے۔ قرآن وحدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں مہر بانی ہوگی۔ زید کے ور ثہ میں چار بہنیں اور ایک بھائی بھی موجود ہے۔ بہنول میں سے ایک بہن کا انقال میرے شوہر کے انقال کے بعد ہوا ہے اور میرے شوہرنے میر امہر بھی ادانہیں کیا تھا۔

فقط السائل زامده خاتون ، يونث نمبر ١١ 'لطيف آباد حيدرآباد

۲۸۷ الحبواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں تجہیز وتکفین ادائے قرض ومبر اور وصیت ہوتو نفاذ درثلث کے بعد باقی کل ترکہ کے چاکیس دھنے کئے جاکیں ان میں ہے آٹھواں یعنی کی بیوہ (زاہدہ خاتون) کو دئے جاکیں اور ۷-۷ ہر کرکے کو دئے جاکیں دیا ہے اس کا مہراد انہیں کیا تھا، لہذا مہر بھی قرض ہے جو ترکہ کی تقسیم سے پہلے ہوہ کو کرکے دیے جاکیں۔ سائلہ کے مطابق شو ہرنے اس کا مہراد انہیں کیا تھا، لہذا مہر بھی قرض ہے جو ترکہ کی تقسیم سے پہلے ہوہ کو

دیا جائے گا پھرتر کہ میں بھی اس کاحضہ ہوگا فکہ ٹن الٹین میں اتکو کٹیٹم (النساء:12) ہاں بیوہ کی اس اولا دکوجواس کے پہلے شوہر سے ہے اس شوہر کے ترکہ سے پچھ نہ ملے گا تقسیم اس طرح ہوگی۔

میّت مئله ۸روس

بيوه ابن ابن ابن ابن

۵ کے کے کے واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرقادري احمدميال بركاتي غفره الحميد ٢٥٥٢ ١٩٨٥ء

٨٦ الجواب مجيح والمجيب فيحي العبد مفتى محمليل خان القادرى البركاتي النورى عفى عنه

# . جووارث اپناهته نه لئاس كاهته دوسرول كوملے گا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسلمیں کہ: اوپانچ بھائی اور دو بہنیں اپنے والدمر حوم کی جا کداد کے وارث ہیں۔ سب سے بڑے بھائی جو کہ امریکہ تقیم ہیں اپنے دیگر چار بھائی اور دو بہنوں کے حق میں دستبر دار ہیں اور کی قسم کا صقہ نہیں چاہتے ؟ فتوی درکار ہے کہ تقسیم کس حساب سے کی جائے ؟ مزید ریکہ والدہ صاحب الحصل لله حیات ہیں ان کا صقہ کتنا ہوگا؟ میں جائے والدہ صاحب کے انتقال کے بعد چار بھائیوں نے کاروبار کو مزید وسعت دی آیا! بہنوں کو الدصاحب کے دور کاروبار کو مزید وسعت دی آیا! بہنوں کو الدصاحب کے

انقال کے وقت کے حساب سے حصّہ دیا جائے؟ یا کہ آج کے حساب ہے؟ اور یہ کہ والدصاحب کے انتقال کے بعد سے آخ انتقال کے وقت کے حساب سے حصّہ دیا جائے؟ یا کہ آج کے حساب ہے؟ اور یہ کہ والدصاحب کے انتقال کے بعد سے آخ تک کی اضافی جائداد وسر مایہ میں بھی بہنوں اروالدہ صاحب کا حصّہ شامل کیا جائے یا نہیں؟

آ ب كے تعاون كامتمنى محمد ہارون ولد حاجى عبدالستار، پختة قلعهٔ حيد درآ باد سندھ

۔ ۱۷۸۲ الجواب ہوالمونی للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں تجہیز وتکفین ادائے قرض ومبر اور وصیت ہوتو نفاذ ور مکث مال کے بعد متونی کے تمام مال منقول وغیر منقول کے ۹۶ صفے کئے جائیں ان میں ۱۱ ربیوہ کو، ۱۲ ہرلڑ کے اور ۷-۷ ہرلڑ کی کو دئے جائیں ان میں ۱۲ ربیوہ کو، ۱۲ ہرلڑ کے اور ۷-۷ ہرلڑ کی کو دئے جائیں۔ جو بھائی اپنا حضہ نہ لینا جا ہیں اس کو بھی اسی طرح تقییم کیا جائے کہ آٹھواں بیوہ کو اور باتی میں سے اس طرح کہ ہرلڑ کی کو جو ملے اس کا دو گنا ہرلڑ کے کو دیا جائے کاروبار کی وسعت اگر اپنی طرف سے رقم لگا کر کی ہے تو اس رقم کو مع منافع حساب سے منہا کرلیں۔ اگر اپنی سے نہ ملایا تو ہو سے ہوئے سرمایہ میں سب شریک ہیں۔ واللہ تعالی اعلم

ميّت مسئله ۱۸۸۸

بیوہ ابن ابن ابن بنت بنت مور مها مها مها کے کے والله تعالی اعلم

فقيرقادري احدميان بركاتي غفره الحميد سردر هيوام

٨٦ ١ الجواب سيح والمجيب بجيح به العبد مفتى محمر خليل خان القادري البركاتي النوري عفي عنه

# جائدادی اضافی تغییر میں جس نے رقم خرج کی وہ ترکہ کی تقسیم سے بل الگ کی جائے گ

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس نے اپ ور شہیں ایک بیوہ جھے جھے اور تین بیٹیاں جھوڑی ہیں۔ شخص نہ کور کا انتقال گیارہ سال قبل ہوا اس وقت ایک مکان تھا جواب بھی ہے مرحوم کے انتقال کے بعد مکان کی تغیر میں اضافہ ہوا جو تقریباً = ۷۰۰۰ ۲۲ ہزار روپے کی لاگت پر مشتمل ہے۔ اس میں دس ہزار قرض لگا ہے۔ باتی رقم والد کے کاروبارے بچے ہوئے مال سے کاروبار کر کے حاصل کی گئے۔ اس وقت کاروبار بڑھ کرایک پر چون کی دوکان پر مشتمل ہے 'م بھائی والد صاحب کی زندگی میں کاروبارے الگ ہوگئے تھے۔ بقیہ دومیں سے ایک پر چون کی دوکان پر ہاورایک بھیری لگاتے ہیں۔ اس صورت میں ترکہ س طرح تقسیم ہوگا ؟

السائله بيوه اسلام الدين الطيف آباد احيدرآ باد اسنده

۲۸۷ الجواب ہوالمونق للصواب: سائل نے زبانی بتایا کہ والد نے انقال کے وقت نقد مال برائے نام جھوڑا تھا یعنی چالیس بچاس رو پیئے ہم مال جو بچر بھی ہو تجہیز و تلفین اوائے قرض ومہ اور وصیت کی ہوتو نفاذ در ثلث کے بعد مرحوم نے اپنے انقال کے وقت جو مال منقول وغیر منقول وغیر م چھوڑی اس کے ایک سوہیں حصّے کے جائیں جس میں ہے ۱۸ ریوہ کو انتقال کے وقت جو مال منقول وغیر منقول و ایک ادوغیر ہ چھوڑی اس کے ایک سوہیں حصّے کے جائیں جس میں جس میں ہوگا ہو ہے کہ اضافی تعمیر میں جن اسلام کی کو و کے جائیں مکان و جا کھراد کی قیمت آج کے حساب سے لگائی جائے گی اضافی تعمیر میں جن لوگوں نے رقم خرچ کی آگر وہ دیگر ورثا ہے بو چھر کرخرچ کردی تو وہ اس سے منہا کرلی جائے گی کھر ترک تقسیم ہوگا منہا کر نے میں وقت تقمیر کے خرچ اور آج کی تعمیر کے خرچ کا تناسب بھی نکالنا ہوگا۔ وصیت نامہ جو ساتھ مسلک ہے وہ چونکہ سب ورث میں وقت تعمیر کے خرچ اور آج کی تعمیر کے خرچ کا تناسب بھی نکالنا ہوگا۔ وصیت نامہ جو ساتھ مسلک ہے وہ چونکہ سب ورث کے لئے نہیں ہاں لئے بغیر دیگر ورث کی مرض کے باطل ہے۔قال علیہ السلام مشی نائیا ہے اللام مسی نامہ خوصیت اور ان ان ان یہ جین مالور نہ ورث ان ان کی نام کے لئے نام کی رضو یہ انفصیل ترک کی تقسیم کی اس طرح ہے۔

متيت مسئله ۸ر۱۲۰

٨٦ الجواب مجيح والمجيب نجيح \_ العبد مفتى محمد خليل خان القادرى البركاتي النوري عفي عنه

#### ایک شخص کے در ثاء میں بیوی، بھیجااور دو بھیجیاں ہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسکد ہیں کہ: سیّدعیوض علی فوت ہوگیا اور مندر جہذیل ور شاء حجوثر میا۔ایک ہیوہ رشیدہ بیگم ایک بھتیجاسیّدرونق علی دو بھتیجیاں سروری بیگم اور انوری بیگم۔ان سب میں ترکس طرح تقسیم ہوگا؟ السائل ہاشم علی بلطیف آباد \*حیدرآباد سندھ ۱۷۸۷ الجواب ہوالمونق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں تجہیز تکفین وادائے قرض ومہراور وصیت ہوتو نفاذ ورثلث کے بعد کل مال منقول وغیر منقول کے جارحصے کئے جائیں ان میں سے ایک یعنی کل مال کا چوتھائی وَ لَفِی اَلدُّ بَا مِح کَتْحت مُتوفی کی زوجہ کو الدُر علم میں ہیں اور زوجہ کو اور بقیہ ساعصہ ہونے کی وجہ سے بھتیجا سیّدرونق علی لے لے گا 'بھتیجیوں کو بچھ نہ ملے گا کہ وہ ذوی الا رحام میں ہیں اور عصبہ کی موجود گی میں ذوی الا رحام محروم رہتے ہیں۔

متیت مسئله ته

بيوه تبقيحا تتجتيجيال

ا محروم والله تعالیٰ اعلم

سردر ۱۹۸۵ء

فقير قادري احمد ميال بركاتي غفره الحميد

٨٨ ١ البواب يجيح والمجيب نجيم للعبد مفتى محمظيل خان القادري البر كاتى النوري عفي عنه

#### ا کیشخص کے در ثاء میں بیوی ' مابیٹے اور سابیٹیاں ہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: میں ایک ہوہ مورت ہوں اور اپنی زندگی ہی میں تمام مسائل حل کرنا چاہتی ہوں۔ تاکہ بعد میری وفات کے بعد میرے بچوں میں کوئی لڑائی جھڑا نہ ہو۔ لہذا مندرجہ ذیل مسائل قرآن پاک وسئت کی روسے تحریر کر دیں تاکہ وفت ضرورت سند بھی رہے۔ امیرے چھ بچے ہیں۔ تین لڑکے اور تین لڑکیاں ہیں سب شادی شدہ ہیں۔ ۲۔ شوہر کی پہلی ہوی سے ایک لڑکی ہے۔ سال کرٹے کا بعد میں انتقال ہو چکا ہے۔ جس کے تین لڑکے اور ایک لڑکی ہے لہذا حسب ذیل افراد کا جا کداد میں شرع کی روسے کتا کتا صند بنتا ہے؟ سوال کا جواب دے کرمستفیض فر ماکمیں۔ شکر ہے

مکان جس پلاٹ پرتغیر ہے۔ وہ اوقاف کا ہے۔ ساتھ ہی اگر اس کے بارے میں پچھ معلومات ہیں تو وہ بھی تحریر کریں کہ ملبی قیمت ہوگی؟ فظ ہوہ آ منہ بیگم ، نز دفر دوس سینما 'حیدر آباد کریں کہ ملبی قیمت ہوگی؟ فظ ہیوہ آ منہ بیگم ، نز دفر دوس سینما 'حیدر آباد کے الحجواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں تجہیز وتکفین ادائے قرض اور وصیت کی ہوتو نفاذ در مکث مال کے بعد متوفی کی تمام جا کداد منقولہ وغیر منقولہ (اگر زمین کا مالک ہوتو اس کی قیمت اور ملبہ کی ملیت ہوتو ملبہ کی قیمت لگاکر) کل مال کے ۹۸ حقے کے جا کیں ان میں سے دس زوجہ (بیوہ) کو ۱۲ مراز کے کواور کے ہرائی کو دے جا کیں۔

میّت مسئله ۸۰/۸

بیوہ ابن ابن بنت بنت بنت بنت بنت ۱۰ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۹ ۲ کے کے والله تعالیٰ اعلم فقیر قادری احمد میاں برکاتی غفرہ الحمید سمر ۵ر کو میاں برکاتی غفرہ الحمید سمر ۵ر کو کھیا۔ ٨٧ الجواب يح والمجيب يحجي العبد مفتى محمطيل خان القادرى البركاتى النورى عفى عنه

#### عورت کی جا کداد میں نندوں کا کوئی حصہ نہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ایک جا کداد میری والدہ کی ملکبت تھی۔والدہ کا انتقال ہوگیا۔ مرحومہ نے اپنے بہماندگان میں ایک لڑکا اور تین لڑکیاں چھوڑیں جو بقید حیات ہیں۔ بعد انتقال والدہ لڑکا اپنی دادی کی کفالت میں چلا گیا اور دادی نے میری والدہ کی جائیدا دمیں اپنی دوسری لڑکی کے بچوں کو وارث بنایا۔ جس کی وجہ ہے میری چو پھریاں مجھ سے والدہ کی جا کداومیں حقہ طلب کر رہی ہیں۔کیاشری طور پران کا کوئی حق ہے یانہیں ؟ شجرہ حسب ذیل ہے

ابن بنت بنت بنت بنت بنت مثآل احمد زبیرہ زلیخا جمیلہ دیات کا انقال والدہ کے بعد ہوا شوہر حیات ہے۔ حیات حیات حیات کا انقال والدہ کے بعد ہوا شوہر حیات ہے۔

فقط مشتاق احمدخان ولدرحمت خان بلطيف آباؤ حيدرآ باؤسنده

2011 الجواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں جب کہ جاکداد کی مالکہ مرحومہ تھیں تو صرف ان ہی کے ورثاء ترکہ میں شریکہ ہوں گے۔ سائل کی بھوپھی کا کوئی رشتہ براہ راست سائل کی والدہ سے ہیں ہے۔ لبذا دادی کے وارث بنانے ہے بچھ نہ ہوگا'اور بھوپھیوں کو بچھ نہ سلے گا کہ مرنے والی سے ان کی قرابت داری صرف شوہر کی حد تک ہے لبذا مرحومہ کا تمام مال منقول وغیر منقول' جبیز و تنفین'ادائے قرض'اورنفاذ وصیت در ثلث کے بعداس طرح تقسیم کیا جائے گی کہ کل مال کے ۵ رضے کے جا کیں'ان میں سے ۲ رمشاق کوایک زبیدہ کو ایک جیلہ کواورا کی میں زلیخامر حومہ کے شوہرواولا دوغیر ھاشریک ہوں گے۔

ابن بنت بنت زوج زليخاواولا دها

ا ا ا ا والله تعالى اعلم

فقيرقادرى احمد ميال بركاتى غفره الحميد ٢٩ مهر ١٩٨٥ء

٨٧ الجواب مجيح والمجيب شجيح \_ العبد مفتى محمليل خان القادري البركاتي النوري عفي عنه

اگرکسی کاوارث معلوم نہ ہوتو تر کہ نیک کام میں لگادے

سوال: کیافرماتے ہیںعلاء دین ومفتیان شرع متین اس مسکد ہیں کہ: ایک فخص ہمارے محلے لیافت کالونی ہیں رہتا تھا۔
اس کا اچا تک ایک رات انقال ہوگیا ہے۔ اس نے بچھا ٹا ثہ چھوڑا ہے۔ وہ خفس اکیلا ایک کرایہ کے مکان ہیں رہتا تھا اور اس کے ورثہ کا بھی بچھ پتہیں ہے۔ کیا اس کا جیموڑا ہوا اٹا نہ کس مسجد کمرسہ یا بیتیم خانہ ہیں دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ شریعت محمد کی مشج الجائی کی روشنی میں فتوی صادر فرما کمیں۔ شکریہ فقط۔ اہلِ محلہ لیافت کالونی میں دیا جا سکتا ہو

۲۸۷ الجواب، والموفق للصواب: اگرشخص مذکور کاتر که پانچ درهم تک ہے تو مالک مکان ورثه کوتلاش کرے۔ پیتہ نہ چلے تو مساکین کو دے دے اور خود فقیر ہے تو اپنے صرف میں لائے اور پانچ درهم سے زیادہ ہے اور ورثه کا پیتہ نہ چلے تو بیت المال میں داخل کر دے ( درمخار ) اب چونکہ بیت المال نہیں ہے لہذا کسی بھی نیک میں لگا دے یا مدرسہ میں دے دے یا دینی کتابیں خرید کر وقف کر دے۔ واللہ تعالی اعلم

فقيرقا درى احمد ميال بركاتي غفره الحميد مهر ١٥٨٥ و ١٩٨٥ و

٨٦ الجواب صحيح والمجيب بحجي العبد مفتى محمطيل خان القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### تگراں کا جا ئداد میں کوئی حق نہیں

سوال: کیافر مانے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: جناب علی محمد واو دعم داو دعبای فوت ہو گئے ہیں۔
ان کے وارث یہ تھے۔ایک ہوی جو اس کی زندگی میں فوت ہو گئی تھی اور ایک بیٹا عبدالستار جو اس کی حیاتی میں فوت ہو گیا تھا
اور باتی اس کے زندہ وار توں میں بیٹا عبدالکر یم اور دو بیٹیاں شادی شدہ ہیں علی محمد نے اپنی زندگی میں اپنے کاروبار اور زمین کی دیکھ بھال کے لئے رکار ڈمیں اپنے جیئے عبدالستار کے نام کیالیکن وہ مرگیا تو پھر زمین کی دیکھ بھال اس کے والد علی محمد اور
عبدالستار کے دو بیٹے ایک محمد داور دو مرامحد نوید کر رکھا ہے اس وقت تقریباً ایک سال ہوا ہے کہ علی محمد بھی فوت ہوگیا تو اب
عبدالستار کے بیٹوں نے ساری زمین پر قبضہ کر رکھا ہے اور اپنے چچا عبدالکر یم اور دو اس کی بہنیں ،ان متیوں کو وراثت سے محروم
تررکھا ہے۔الہذام ہربانی فرماکراس مسئلہ کا حل قرآن وحدیث کے ساتھ دیں۔ مہربانی ہوگی۔شکریہ

نوٹ۔واضح رہے کیلی محمد نے اپنی زندگی میں زمین اپنے بیٹے عبدالستّار کوصرف دیکھ بھال کرنے اور آفسول کے کام کرنے کی وجہ سے اختیار دیا تھا۔ السائل عبدالکریم عبّا سی ، پوسٹ آفس ابڑال پخصیل میر پور مسلع تھٹھہ

الحدوال میں ذکور ہے قواس کے جیوں کو اس مسئولہ عنہا میں جہیز و تنفین ادائے قرض اور وصیت کی ہوتو نفاذ در مکث مال کے بعد متو فی کی تمام جا کداد منقولہ وغیر منقولہ کے ہوشتے گئے جا کیں۔ ان میں سے ۲ رعبدالکریم کو اور ایک ایک دونوں بیٹیوں کو دئے جا کیں علی ہے کہ مالیک بنادیا تھا تو وہ اس کی ملکیت ہے اور اگر مالک نہیں بنایا تھا جیسا کہ موال میں ذکور ہے قواس کے جیوں کو اس جا کداد میں کوئی حق نہیں کہ اولاد کے ہوتے ہوئے ہوتے محروم رہتے ہیں۔

متیت مسئله ۴

بن بنت بنت بوتا بوتا ۲ ا ا محروم محروم والله تعالی اعلم

فقيرقادري احدميان بركاتي غفره الحميد مسهم ٢٥٠ هـ 1940

٨٦ ٤ الجواب صحيح والمجيب نجيح \_ العبد مفتى محمثليل خان القادرى البركاتي النوري عفي عنه

#### زندگی میں سب کو برابرتقسیم کرے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسلم سی کہ: میرے پائی بنجے ہیں۔ جن میں ایک برالؤکا پہلی ہوی ہے ہے اور دولا کے اور دولا کیاں اس موجودہ ہیوں ہے ہیں۔ میں نے اپنے برائے کو پالا پوسا' اس کی شادی بیاہ کن اس کا گھر بسایا' اس کو اپنے پاس دکھا۔ اب جب کہ جا کہ ادکو پیچا جارہا ہے تو برالڑکا پناھتے لینے کا مطالبہ کر دہا ہے جب کہ اس کو مجھ ہے الگ ہوئے تقریباً اٹھارہ سال کا عرصہ گزر جکا ہے۔ اس اٹھارہ سال کے دوران اس سے باپ کو ایک پیسے کا بھی فائدہ نہیں ہوا۔ ان اٹھارہ سال میں سیمیر کے سی بھی کا منہیں آیا' نہ ہی اس نے میری قرضداری میں میری مدد کی نہ ہی اس نے اپنی دونوں بہنوں کی شادیوں میں کوئی رقم خرج کی اور نہ ہی بھی بڑھا ہے کا سہارا بنا' نہ ہی بھی دکھ در دمیں کا م آیا' بھی باپ آگر بیار ہواتو نہ ہی میٹے نے خیریت معلوم کی ، اور نہ اس کی بیوی نے۔ جب کہ ان دونوں لڑکوں نے مجھے بہت سہارا دیا اور میری مدد کی اور یہ ہیں۔ اور یہ دونوں اب بھی میرے ساتھ ہیں اور میری دکھے ہیں۔

حدیث کی رو سے بہتایا جائے کہ آیا! ایسی نالائق اولا دکواس کا حق دیے کا جھے حق ہے یانہیں؟ جسک اس کم پاس کی لا کھروپے کی پراپر ٹی 'سونا' اور رقم ہے۔ کیااس جا کداواورسونا اور رقم ہیں باپ کا کوئی حق ہے یانہیں؟ کیا ہیں اس ۱۸ سال کا حساب لینے کا حقدار ہوں یانہیں؟ آیا! میری حیاتی ہیں کیا یہ لڑکا اپنا حقہ لینے کا حقدار ہے یانہیں؟ قرآن وسنت کی روشیٰ ہیں جوابت کر برفر ما کیں ۔ فقط والسلام مجم عمر عرف لعل مجمد قریش ، نا نگہ اسٹینڈ' پھیلی پار پریٹ آباد درم اللہ کہ اللہ کا خود محتار ہوتا ہے۔ چا ہے قو سارا مال کی ایک کود در سے یا چا ہے تو تقسیم کردے' کسی کو زیادہ اور کم بھی و سے سکتا ہے۔ گرزندگی ہیں تقسیم کردے تو سب اولا دکو برابر برابردے کہ حضور اگرم سٹی اپنے اولا دک درمیان عدل کروجس طرح تم خود سے اکرم سٹیڈ ایٹیٹی نے فرمایا'' اپنی اولا دکو برابردو' (طبرانی) اور فرمایا'' عطیہ میں اپنیاولا دے درمیان عدل کروجس طرح تم خود سے حاس ہے اور زیادہ سے تمرارے ساتھ احسان و مہر بانی میں عدل کریں'' (طبرانی) البذا صورت مسئولہ عنہا میں آگر دوسری اولا و خریب ہورائی ہورائی کرونی وصول نہیں کرسکی' تاھم خریب ہور زیادہ سے جرائی جو وصول نہیں کرسکی' تاھم اس کے دواللہ تعالی اعلم

فقيرقادري احمدميان بركاتي غفره الحميد محره مره وهواء

٨٨ ١ الجواب محيح والمجيب بجيح \_ العبد مفتى محمد ليل خان القادرى البركاتي النوري عفي عنه

بین کوآ دھاتر کہ اور بقیہ میں دوسرے رشتہ دارشر بک ہول کے

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین دمفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: حاجی کی دونرینداولا دیں ہیں اُ۔حاجی حسین ۲-بڈھو۔ بڈھوکی جارنرینداولایں ہیں۔ا۔قاسم ۲۔حسن ۳۔حاجی مسالح۔ بڈھوکی ملکیت ان جاروں میں تقتیم کی ہوئی ہے۔ اب ہم آپ سے صرف یہ پوچھنا جا ہے ہیں کہ شریعت محمدی سٹی آئی ہم کے مطابق حاجی صالح کی صرف ایک لاکی ہے جو حیات ہا اور عائشہ بنت حاجی صالح لا ولد ہی فوت ہو چک ہے۔ جو کنواری تھی۔ اب حاجی صالح کی ملکیت کے وراغ ہوں کون کون ہیں؟ صرف اکیل لاکی مریم وارث ہے یاس کے پنچاؤں کی اولا دبھی وارث ہوسکت ہے یا ہیں؟ ۲۔ جیسا کہ حاجی صالح اپ شیوں بھا کیوں کے بعد میں فوت ہو چکے ہیں اور اس کے متیوں بھائی قاسم موسن خاجی یہ تنیوں من ہوا اے کے اندر فوت ہو چکے ہیں اور اس کے متیوں بھائی قاسم موسن خاجی یہ تنیوں من ہور اور حیدر آباد ہمندھ ہیں اور حاجی صالح کے لد ہاشم سوم و محیدر آباد ہمندھ ہیں اور حاجی صالح کے لد ہاشم سوم و محیدر آباد ہمندھ کیا اور حاجی اب ہوالموفق للصواب: صورت مسئول عنہا میں تجہیز و تکفین اوا کے قرض اور وصیت ہوتو نفاذ ورثلث مال کے بعد متو فی کے جا کیں۔ جن میں سے ایک حقہ یعنی کل مال منقول وغیر منقول کا آ دھا بٹی کو ملے گا اور باتی آدھے میں میت کے حقیق ہوئی ہو گئے ہوئی کے بوتے سب برابر کے شریک ہوں گے خواہ ایک بھائی کے آدھے میں میت کے حقیق ہوئی ہوئی ہوئی کو اگر اللہ کیائی النوری تا خفرہ الحمید میں میت کے دول کے دواہ ایک ہوئی خان القادری البرکاتی النوری تفی عنہ والمحید میں کے۔ العبد مفتی محفیل خان القادری البرکاتی النوری عفی عنہ

عصبه کے سامنے ذوی الارحام محروم رہنے ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسکد میں کہ: ایک شخص شہبازعلی ولدلونگ فوت ہوگیا ہے اور اس کی کچھ جائیداد ہے۔ جس کی تقسیم درکار ہے۔ مرنے والے کی اپنی اولا دہیں صرف ایک لڑکی تھی۔ جو پہلے ہی فوت ہوگئ تھی اور اس کی لڑکی جوفوت ہوگئ تھی اور کے بینی اور گھر داماد ہے اور دوسر امرنے والا بھیجا ہے۔ مرنے والے نے مرنے سے تین ماہ بل دوسری شادی کی تھی۔ اس سے کوئی اولا دہیں ہے۔ مگر دوسرے رشتہ وار موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مرنے والے کی چنیا زاد بہن زندہ ہے جو بے اولا دے۔ لہذا شریعت کی روسے جا کداد کی تقسیم کے سلسلے میں جواب درکار ہے۔

الزگ باب سے پہلے نوت ہوئی تھی۔ بھتیجا حقیق ہے۔ دوسری بیوی زندہ ہے اولاد ہے۔ پیچا حقیقی کی لڑکی موجود ہے۔ نیز مرنے والی کی پہلی بیوی کی لڑکی دوسرے شوہر کی ہے۔ نیز مرنے والی کی پہلی بیوی کی لڑکی دوسرے شوہر کی ہے۔ فقط: واجد علی

۱۵۸۱ الجواب ہوالمونی للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں جہیز وتکفین وادائیکی قرض ومہر اور وصیت کی ہوتو نفاذ ورثکث مال کے بعد متو فی کے تمام مال منقول وغیر منقول کے چار حضے کئے جائیں ان میں سے ایک حضہ یعن کل کا چوتھائی متوفی کی بودہ کو اور باتی تمین حضے حقیقی بھینے کو دئے جائیں۔ باتی سب لوگ محروم ہیں کہذوی الارجام میں داخل ہیں اور عصبہ کے سامنے ذوی الارجام میں داخل ہیں اور عصبہ کے سامنے ذوی الارجام میں داخل ہیں۔

میت مسئله ۳ زوجه بهتیجا نواسه نواسیال همرداماد پچازاد بهن ۱ ۳ محردم محردم محردم والله تعالی اعلم نقیر قادری احمد میال برکاتی غفر والحمید ۵٫۵ر ۱۹۸۹ ٨٦ الجواب مجيح والمجيب بجيح \_ العبد مفتى محمليل خان القادرى البركاتي النوري عفي عنه

## ایک شخص کے در ثاء میں دوسری بیوی بیٹی اور نابالغ لڑ کا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ ہیں کہ: ایک آ دی نے شادی کی۔شادی کے بعد ایک لڑی ہوئی۔ اس کے بعد ایک بیری کا انقال ہوگیا اورلڑی جوان ہوگی تو ہیں نے اس کی شادی کردی جو کہ ابھی بال نجے دار ہے۔ لڑی کی شادی کے بعد اس نے دوسری شادی کی۔ اس سے ایک لڑکا ہوا جو ابھی نابالغ ہے۔شادی کے بحد صدے بعد اس آ دی کا انقال ہوگیا۔ اب ہمیں بیم علوم کرنا ہے کہ جا کداد میں لڑی کا کتنا حقہ ہے؟ اورلڑے کا کتنا حقہ ہے؟ بیم سئلے مہر بانی فر ماکر طل فر ماد بیخے شکر بید فقظ۔ محمد اقبال ولد فضل احمد بگل شاہ روڈ کر ان باڑ ہو حید رآباد کمالکہ المحد اللہ موق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں جبیز و تنفین ادا یکی قرض و مہر اور وصیت ہو تو نفاذ ورثلث مال کے بعد کل جا کداد منقولہ و غیر منقولہ کے ۲۲ حقے کئے جا کیں۔ اس میں سار حقے بعنی آٹھواں بیوی نمبر ۲ کے ہیں اور سمار نابالغ لڑک کے ہیں اور سمار کرائی کے ہیں۔ پھر جب دوسری بیوی کا انتقال ہواتو اس کے ورشہ میں ایک نابالغ لڑکا ہے کہنداوہ اپنی مال بالعد تجہیز و تنفین اوائے قرض اور وصیت ہو تو نفاذ درثلث کے لیے گا۔ واللہ تعالی اعلم الم بالم بالم مال بعد تجہیز و تنفین اوائے قرض اور وصیت ہو تو نفاذ درثلث کے لے گا۔ واللہ تعالی اعلم

فقیرقادری احمد میاں بر کاتی غفرہ الحمید ۵٫۵ر ۱<u>۹۸۵</u>ء

٨٧ الجواب مي والمجيب فيح للعبد مفتى محمطيل خان القادرى البركاتي النوري عفي عنه

#### زید کی زوجہ کے ورثاءاور ورثاء در ورثاء میں ترکہ کی تقسیم

**سوال:** کیافرماتے ہیںعلاء دین دمفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: زید کی دفات اور زید کی زوجہ کی دفات کے بعد زید کے درج ذیل در ثاء کے درمیان زید کے مال متر و کہ کی تقسیم کے بارے میں فتو کی درکار ہے۔ پ

شجره

زوجه متوفی و <u>۱۹۵</u>ء بنت متوفی و ۱۹۸ء بنت متوفی و ۱۹۸ء بنت منت بنت زیدمتوفی <u>۵سساوا</u>ء ابن

بن

ابن ابن ابن بنت بنت

براه كرم صورت ندكوره مين فقد حنفيه كي روشن مين رجنماني فرما كرمشكور فرما كيي \_

فقط والسلام عبدالرفیق خان، ہیڈکلرک بی ڈبلیوآئی آفس پاک ربلو ہے کوٹری سندھ، ۸رجنوری <u>۱۹۸۵ء</u> ۱۲<mark>۸۷ الحبواب</mark> ہوالموفق للصواب: صوت مسئولہ عنہا میں جب زید کا انتقال ہواتو اس کی تجہیز وتکفین ادائیگی قرض اور وصیت کی ہوتو نفاذ درثلث مال کے بعد کل جا کدادمنقولہ وغیرمنقولہ کے جالیس حصے کئے جا کیں اس بیں سے ۵ز وجہ کے اور ک

```
بین کواور ہراڑ کے کو سما - سما دیئے جا کیں۔
```

میّت مسکله ۲۰

بوه ابن ابن بنت

ے سما سما کے

پھر بیٹے کا نقال ہوااوراس کے ورشہ میں مال بیوی اور تین لڑکیاں اور بھائی بہن ہیں لہذاس کا مال بعد حقوق ملاشہ مذکور ہ مقدم علی الارث ہم مما حصوں میں تقسیم کیا جائے۔اس میں سے مما والدہ کے ۱۸ بیوہ کے ۳۲-۳۲ ہرلڑ کی کے مم بھائی کے اور ۲ بہن کے ہیں۔

متت مئله ۸۴۸ ۱۹۳۸

والده بیوه لاکی لاکی لاکی بیان بیان میانی بین میانی بین میانی میانی بین میانی بی میانی بین میان

بھرزید کی زوجہ کا انتقال ہوا۔اس کے ورثہ میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہےلہٰذا بعد حقوق مملا ثہ مذکورہ کل مال کے سار حضے کئے جا کمیں'ان میں ہے دو بیٹے کواور ایک بیٹی کو دیا جائے۔ باقی محروم ہیں۔

متيت مسئله ٣

ابن بنت

1 \*

پھرزید کی بٹی کا انقال ہوا جس کے ورثہ میں جار بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں لہٰذاحقوق ثلاثہ ندکورہ کے بعد کل مال کے واحضے کئے جاتمیں'ان میں سے دوہرلڑ کے کواورا یک ہرلڑ کی کودیا جائے۔

ميّت مسكه ١٠

ابن ابن بنت بنت

والله تعالى اعلم

فقيرقا درى احمر ميال بركاتي غفره الحميد ٢٥٥ م ١٩٨٥ م

٨٦ ١ البواب في والمبيب في ما العبد فتى محمليل خان القادري البر كاتى النوري عفي عنه

ایک شخص کے در ثاء میں بیوی حقیقی بھائی' ماں شریک بھائی اور لے پالک بیٹی ہے

سوال: کیافرمات بین عاما ۱۰ ین ومفتیان شرع متین اس مسئله بین که

محراراتيم (مرحوم)

زوجہاوّل (مرحومہ) زوجہاوّل (مرحومہ) معروف احمد محمد یق معروف احمد وولا کیاں سات الا کے ایک بیوہ

محرسلیم کی جائداد کی تقسیم ان کے ورثاء میں کیسے ہوگی؟ جب کہ ورثاء میں ایک بیوہ 'دو بھائی اعظم اور معروف ایک محرسلیم کی جائداد کی تقسیم ان کے ورثاء میں کیسے ہوگی؟ جب کہ ورثاء میں ایک بیوہ 'دو بھائی (محمد معنوف ومحمد میں) ولدمحمد ابراہیم دوسری مال سے تھے جب کہ محمد بیم معنور آباد 'نواب شاہ کے کریالی تھی معنور آباد 'نواب شاہ

الا الحجواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں جہیز و تکفین ادائے قرض اور وصیت ہوتو نفاذ در ثلث مال کے بعد ان بعد کل مال منقول وغیر منقول کے پانچ ھے کئے جائیں اور ہر بینے کو ایک ایک دیا جائے۔ پھر محمد صنیف کے انتقال کے بعد ان کی جا کہ اور سرف ان کے لا کے اور لا کیوں میں تقسیم کی جائے دوسروں کو بچھ نہ طے گا اگر محمد صنیف کی بیوی نہ ہوتو ور نہ وہ بھی اس میں شریک ہے۔ پھر محمد سلیم کے انتقال کے بعد جہیز و تکفین اوا کیگی قرض و مہر اور اگر وصیت کی ہوتو نفاذ در ثمث کے بعد کل جا کہ اور منقولہ و غیر منقولہ و غیر منقولہ و کے جائیں ان میں سے ۲ رہیوہ کو اور ۳-۳ حقیقی بھائیوں کو دئے جائیں۔ علاقی بھائی جو صرف باپ میں شریک ہیں مقیقی بھائی کے سامنے محروم ہیں ہو ہیں لے پالک کو بھی بچھ نہ ملے گا۔

میت مئله ۸

یوه حقیقی بھائی استحقیق بھائی ۳ بھائی علاتی (باپشریک) استفائی علاتی (باپشریک) استفریک ۲ لے پالک سے دوم سے محروم سے محرو

والله تعالیٰ اعلم ۱۳۸۶ الجواب محیح والمجیب نجیح به العبد مفتی محمطیل خان القادری البر کاتی النوری عفی عنه

#### ا کیکشخص کے در ثاء میں بیوی ۵ بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص تقریباً سیارہ سال قبل اپنی بہت ی جا کداد
حجوز کر وصال کر گیا۔ اس کی ایک بیوہ پانچ جینے اور دو بیٹیاں ہیں۔ جس میں ایک بیٹا ملک ہے باہر ہاورصا جب حیثیت
ہے۔ اپنی خوشحالی کے باعث باپ کے حجوز ہے ہوئے مال میں ہے بخوشی کچھ لیمنا نہیں جا ہتا اور پچھ بھی لینے ہے انکار کرتا ہے۔
ا۔ برائے مہر بانی آپ ہمیں بتائے کہ بقایا جار جیوں دو بیٹیوں اور ایک بیوہ کے ماہین جا کداد س طرح تقسیم کی جائے گی؟ ۲۔
اور جا کداد کی قیمت آج کی مارکیٹ ویلیو کے حساب ہے لگائی جائے گی؟ یا کہ گیارہ برس پہلے کی؟ ۳۔ بیٹیوں کا حصّہ نہ دینے پہر
قرآن وحدیث میں کیا وعیدماتی ہے؟ حصّہ کرنے والے پانچ حصّے کل جائے گی؟ ایک گیارہ برس پہلے کی؟ ۳۔ بیٹیوں کا حصّہ نہ دینے پہر
قرآن وحدیث میں کیا وعیدماتی ہے؟ حصّہ کرنے والے پانچ حصّے کل جائیداد کے برابر برانہ کرر ہے بیری جس میں سے ایک

ھتہ ہوہ کااور چارھتے چاروں بیٹوں کے۔ بیٹیوں کونظرانداز کیا جارہا ہے؟ یہ کہدکر کہ ہوہ اگر چاہے تواپے ھے میں سے اپی دونوں بیٹیوں کو جتنا چاہے جب چاہے دے دے ۔ ' ''ایر طریقہ کار درست ہے؟ خدارا صحیح طریقہ کارے آگاہ فرمائے۔ خدا تبارک وتعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطافر مائے۔ آمین فقط خادم محسلیم میمن بھرافہ شاہی بازار حیدر آباد الا کا الحجواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں جمہیز و تنفین کا خرج 'ادائیگی قرض اور وصیت ہوتو نفاذ در تمکث بال کے بعدمتو فی کا تمام مال منقول وغیر منقول اس طرح تقیم کیا جائے کہ اس کے ۱۹ھتے کئے جا کیں جس میں سے آٹھوال یعنی ۱۲ ہوہ کے اور ۱۲ ہر بیٹے کے اور کے ہر بیٹی کے ہوں گے۔

متیت مسئله ۸ر۹۹

جوبیٹا پناھنہ نہ لینا چا ہے تواسا فتیار ہے کہ جس کو چا ہے دے دے۔ جا کداد کی قیمت وہ لگائی جائے گی جوتر کہ کی تقسیم کے دفت کی ہے 'پہلے کی نہیں۔ قرآن کریم میں خدا اور رسول سٹٹی آئی کے تھم سے انکار کرنے والے کے لئے تخت وعید آئی ہے۔ فرمایا وَمَن یَغْصِ اللّٰهَ وَ ہَسُولَہُ وَ یَبَعَدُ مُ ہُودَ وَ اَیْ ہُولُہُ فَا اَمّا خَالِدٌ اَفِیْہُ اَ وَلَهُ عَذَا اَبٌ مُعِیدُیْنَ ﴿ ''اور جوالله اور رسول سٹٹی آئی ہمی نافر مانی کرے اور اس کی کل حدوں سے بڑھ جائے۔ الله اسے آگ میں وافل کرے گا جس میں ہیشہ رہے گا اور اس کے لئے خواری کا عذا ہے ہے' (النہاء)۔ ترکہ کی فہ کورہ بالا تقسیم قرآن وحدیث کے مطابق ہے۔ جواس کے خلاف کرتا ہے۔ والله تعالی اعلم خلاف کرتا ہے۔ وہ الله تعالی اعلم

فقير قادري احمد ميال بركاتي غفره الحميد ٢ر٥ر ١٩٨٥ء

٨٦ الجواب مجيح والمجيب نجيح \_ العبد مفتى محمليل خان القادري البركاتي النوري عفي عنه

## ا کیشخص کے در ثاء میں دوسری بیوی اور پہلی بیوی کا بیٹا ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دئین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: زیدسرکاری ملازمت پر فائز تھے۔ دوران ملازمت انتقال ہو گیا۔ زید کی نہ کوئی زبانی اور نہ ہی کوئی تحریری وصیت ہے۔

الف زید کے ادارے ہے جو پھے مانی طور پر ملنا ہے اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ اوفیملی پینفن ۴۔ کر بھو یک است کر وپ انشورنس ہے۔ چو ماہ کی نخواہ۔ ب زید کے زیر کفالت افراد جو تھے ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ اوایک بیٹا۔ شادی شدہ جو کہ پہلی بیوی شوہر ہے پہلے انتقال کر چکی ہیں ۲۔ بیوہ جو کہ لاولد ہے۔ (دوسری بیوی) سا۔ بہو۔ قرآن وسنت کی روشنی میں آپ یافتوی صادر فرمائی کہ کس کا کتنا کتنا حتمہ بنتا ہے؟

فقظه ظغراحمه خان، يونث نمبر ٨ ،لطيف آباد، حيدرآباد

الا الحالجواب ہوالمونی للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں تجہیر وتکفین ادائے قرض اور وصیت ہوتو تہائی مال میں نفاذ کے بعد متوفی کی تمام جا کداد منقولہ وغیر منقولہ کے آٹھ ھے کئے جا کیں۔ان میں سے ایک بیوہ ءلا ولدکواور باتی سات عصبہ کی وجہ سے بیٹے کودئے جا کیں۔قال الله تعالی فلکون الفون (النساء: 12)

مَیّت مسئله ۸

بيوه بيٹا

والثادنعاني اعلم

فقيرقادري احمد ميال بركاتي غفره الحميد ٢ ر٥ ر ١٩٨٥ء

٨٧ الجواب مجيح والمجيب بحيح والعبد مفتى محمليل خان القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### ایک شخص کے در ثاء میں دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ہم دو بھائی اور دو بہنیں ہیں۔ ہماری والدہ اور والد

کا انقال ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس ایک مکان ہے۔ جس کا ایک کمرہ ہے۔ دو بھائیوں کی شادی ہو چک ہے ایک بہن چھوٹی ہے جس کی شادی ہو چک ہے ایک بہن چھوٹی ہے جس کی شادی ہو چک ہے ایک بہن چھوٹی ہو ایک بین وہ تک میں وہ تنگ دست ہے۔ جھوٹا بھائی جس کے بیچے ہیں وہ تنگ دست ہے۔ چھوٹا بھائی خوشحال ہے ابھی یہ چاروں بھائی بہن ہیں اور مکان ایک ہے۔ اس کا فیصلہ شرعی کرنا ہے۔ ابھی آ پ ہم کو، یہ فیصلہ کس طرح کیا جائے فتو کی کھے کردیں یہ بین نوازش ہوگی شکریہ فقط عبد المجید ، عمر شیمن میں جہیز و تنفین ادائے قرض اور وصیت ہوتو نفاذ در ثلث مال کے ملاحواب ہوالمونی للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں تجہیز و تنفین ادائے قرض اور وصیت ہوتو نفاذ در ثلث مال کے

۱۷۸۱ الجواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں بجہیز و تلقین ادائے فرض اور وصیت ہوتو نفاذ در مکث ما بعد متوفی کے کل مال منقولہ وغیر منقولہ کے چھ جھے کئے جائیں ان میں سے دوہر بھائی کے اور ایک ایک بہن کا ہوگا۔

متيت مسئله لا

ابن ابن بنت بنت

۴ ۱ ا والله تعالی اعلم

فقيرقادري احدميان بركاتي غفره الحميد محره مرهم واع

٨٧ الجواب صحيح والمجيب نجيح \_العبدمفتى محمثليل خان القادرى البركاتي النورى عفي عنه

#### ا کیشخص کے در ثاء میں بیٹی اور بھائی ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: الف کا انقال ہوگیا ہے۔ مرحوم نی العقید ہمسلمان تھا۔ مرحوم نے ترکہ میں جا کداد منقولہ وغیر منقولہ حجوزی ہے۔ وارثوں میں ایک بٹی اور مرحوم کا بڑا بھائی لیمن لڑک کا تایا ہے۔ شرعی اعتبار سے مرحوم کی تمام جاکداد میں بٹی کا کتناحق بنتا ہے؟ اور تا یا کاحق کتنا بنتا ہے؟ اس سلسلے میں تفصیلی احکام شرعی درکار

فقظ والسلام عبداللطيف ملك ايْدُوكيث، مدينه ماركيث گاڑى كھاتة حيدر آباد

۲۸۷ الجواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئول عنہا میں جہیر وتکفین ادائے قرض اور وصیت ہوتو نفاذ ورثلث کے بعد ا مرحوم کی جائدادمنقولہ وغیرمنقولہ کے دوجھے کئے جائیں ان میں سے ایک حصہ بینی کل مال کا نصف ذوی الفروض ہونے کی حیثیت سے بین کوریا جائے باتی آ دھالیعنی دوسراحت مرحوم کے حقیقی بھائی کودرجہوم کے عصبہ کی حیثیت سے دیا جائے گا۔

بني حقیقی بھائی

والله تعالى اعكم

فقير قادرى احمد ميال بركاتي غفره الحميد 1900 1012

٨٦ الجواب صحيح والمجيب يحيح \_ العبد مفتى محمضيل خان القادرى البركاتي النورى عفى عنه

#### عورت كاجهير مال وراثت ميں شار ہوگا

سوال: كيافرمات بين علماء دين ومفتيان شرع متين اس مسئله مين كه: مؤرسلطانه كي شاوى كوتقريباً دويا تمين سال هوئ ہیں۔اس کا ایک شیرخوار بچے بھی ہے۔وہ قضائے الٰہی ہے فوت ہوگئی ہے۔مرحومہ کے بچیر کی پرورش نانی کرسکتی ہے یانہیں؟ نیز ہم نے جو جہیز دیا تھاوہ شریعت کی رو ہے واپس لے سکتے ہیں یانہیں؟ فقط حاجی محمد کیسین ۷۸۷ **الحبواب** ہوالموفق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں ماں اگر نہ ہو کہ مرجائے تو اب حق پرورش نائی کے لئے ہے ( در مختار ور دالمحتار )۔اوریہ بچپہ نانی کے پاس سات برس تک رہے گا۔( عالمگیری)۔جو پچھے زیور کپڑ ابرتن وغیرہ عورت کو جہیز ملا تھا اس کی ما لک خاص عورت ہے۔عورت کے مرنے پرجیسا کہ سوال میں درج ہے وہ جہیز مال وراثت شار ہوگا۔ ( فآو کی رضوبه )والله تعالیٰ اعلم بیر مناوری احد میاں بر کاتی غفرہ الحمید ٣ ٨ ٤ الجواب صحيح والمجيب بجيح به العبدمفتى محمر خليل خان القادري البر كاتي النوري عفي عنه

#### بہن بھائی کے ساتھ مل کرعصبہ ہوجائے گی

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین دمفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: زید وعمرو دو حقیقی بھائی تھے اور دونوں کے مابین ہمیشہ' بخت اختلافات رہے تھے۔زیدلاولد ہیں اور ان کی ایک بیوہ بہن ہے۔عمروکی ایک شادی شدہ *لڑ* کی ہے جب کے عمرواور اس کی بیوہ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب عمر د کا ایک بھائی ایک بیوہ بہن اور ایک شادی شدہ لڑکی موجود ہیں۔ دریافت طلب امر ہے کہ عمر ومرحوم کے مکان کا وارث ازروئے شرع کون قرار پائے گا اگر ایک سے زیادہ وارث قرار پائے تو کس کا كتناهضه بوگا؟ براه كرم يح اور مدلل جواب يه آگاه فر ما كرغندالله ما جوراورعندالناس مفكور بهول -فقظ والسلام ازخادم المستنت كمترين ، قارى سراج الدين واحدى

۱۷۸۲ الجواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں بتجہیز وتکفین ادائیگی قرض اور کوئی وصیت کی ہوتو ایک تہائی مال میں نفاذ در ثلث کے بعد مرّحوم کی جائدادمنقولہ وغیرمنقولہ کے چھھے کریں۔ان میں نصف یعنی تین ھے بیٹی کے دو بھائی اور ایک بہن کودیا جائے۔

متيت مسئله ١

بني بھائی بہن

والله تعالى اعلم

وبهدمات فقير قادري احمد ميال بر كاتى غفره الحميد

٨٧ الجواب يحج والمجيب بجيح \_ العبد مفتى محمطيل خان القاوري البركاتي النوري عفي عنه

زندگی میں سب کو برابر دے اگر جاہے توحیثیت کی وجہ سے کمی بیشی کرسکتا ہے

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: حاجی عبدالرحیم کے ہاں دولڑ کیاں ہیں جو کہ شادی شدہ ہیں ۔لڑکا ایک بھی نہیں ہے۔اس دفت ہوی بھی نہیں ہے کیوں کہ وہ فوت ہو چکی ہے۔

٨٧ الجواب يح والمجيب نجيح \_ العبد مفتى محمطيل خان القادرى البركاتي النوري عفي عنه

#### ا یک شخص کے در ثاء میں بیوی میں اور بہن بھائی ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: میرے بڑے بھائی صاحب محمد ادریس ولد شفیع محمد خان کا انتقال ہوگیا ہے اور انھوں نے مرتے وقت ایک دختر شمین ایک ہوہ حسینہ ایک جیوٹا بھائی الیاس محمد خان اور ایک جیوٹی بمن خورشید بانو این ہجھے جھوڑے ہیں اور مرحوم کا کوئی دوسر اقر ہی رشتہ دارنہیں ہے۔ الہٰدا درخواست ہے کہ جناب والا بہت مہر بانی فر ماکر شریعت محمدی ساتھ نیابی مرحوم کے ورثہ کی ترجمانی فر ماکیں۔ شکریہ

بیوی بھائی بہن بٹی ا ا ا ا

فقط السائل ، الياس محمد خان دلد شفيع محمد خان ، كھو كھر كله عيدرآباد

۲۸۷ الجواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں تجہیر وتکفین ادائیگی قرض (ومہر) اور وصیت کی ہوتو نفاذ در ثلث مال کے بعد متوفی کی کل جا کداد منقولہ و غیر منقولہ کے ۲۲ سہام کئے جا کیں۔ان میں سے آٹھوال لیعنی سابیوہ کو نصف یعنی ۱۲ بیٹی کو ۲ بھائی کو اور سابہن کودئے جا کیں۔

متيت مسئله ۲۴

يوه بيش بھائی بہن

۳ ۲ والله تعالی اعلم

فقيرقادري احمدميال بركاتي غفره الحميد ور٥ر ١٩٨١ء

٨١ ١ الجواب مجيح والمجيب نجيح \_ العبد مفتى محمضيل خان القادرى البركاتي النوري عفي عنه

ایک عورت کے در ثاء میں شوہراور ہم جہنیں اور بھانج بھانجیاں ہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں کہ: مرحومہ نے اپنے پسماندگان میں خاونداور چار بہنیں چھوڑی ہیں'بطن ہے کوئی اولا دہیں۔ایک بہن کا انقال مرحومہ کی زندگی میں ہوگیا تھا۔کیا مرحومہ کی بہن کی اولا د( یعنی بھانجے اور بھانجیوں ) کو دراثت میں حقبہ ملے گایانہیں؟ فقط رئیسہ خاتون ،حیدر آباد ،سندھ

بعد متو نیہ کی کل جائے اور نماز است میں جائے ہیں جہیز و تکفین اوا کیگی قرض اور وصیت ہوتو نفاذ ورثکث مال کے بعد متو نیہ کی کل جائے اور منقولہ وغیر منقولہ کے سماحضے کئے جائیں اس میں ہے ۲ شو ہر کواور ۲-۲ ہر بہن کودئے جائیں۔جس بہن کا انتقال مرحومہ کی زندگی میں ہوگیا وہ چونکہ ترکہ میں حقد ارنہیں ہے کہذ اس کی اولا و کو بھی پچھے نہ ملے گا اور مرحومہ کے بھانجیاں محرومہ ہیں۔ تفصیل ہے ہے (بقاعدہ عول)

متت مئله ۱۲ رسما

شوہر بہن بہن بہن بھانجیاں

، والله تعالیٰ اعلم عروم بیں والله تعالیٰ اعلم ا

فقيرقادري احمرميال بركاتي غفره الحميد ورور هموام

٨٦ ٢ الجواب يميح والمجيب شجح العبد مفتى محمطيل خان القادرى البركاتي النوري عفي عنه

#### تر که میں زمین کی تقسیم

سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: مٹھن صابواور الله بخش تینوں بھائی ہیں۔جس میں ے مٹھن اور صابونوت ہو گئے ہیں۔مٹھن کی زمین ہے۔جس میں سے مسما قا کامل زوجہ عثمین کو ۱۹ گھنٹے (صنے) ملے ہیں۔ حاجی الله بخش حیات ہے۔ باتی مرنے والے مٹھن کے گھرود وسری جا نداد میں سے مسما قا کامل کو حصتہ ہیں ملا ہے۔

جواب كاحته ثانيه (ضروري وضاحت)

سائل کے مطابق مضن کی کل زمین دوا یکڑ (اتنی گھنٹے)تھی اوراس اتنی گھنٹے میں ہے اس کی بیوی کو 19 گھنٹے ملے جب کدا ہے ۲۰ سکٹنے ملئے جے ۔ لہٰ ذاایک کم رہ گیا۔ پھر سائل کے مطابق مضن کا ایک گھر بھی ہے۔ لہٰ ذااس گھر میں ہے بھی مساقہ کامل (زوجہ مضن) کو چوتھائی حقہ ملنا ہے جواسے نہیں دیا گیا۔ اب مسئلہ بدر ہا کہ کامل کے بیٹے کوائٹی گھنٹے میں ہے بقیہ ایک گھنٹا اور مکان کا چوتھائی بھی دیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم

فقيرقا درى احمدميان بركاتي غفره الحميد ور٥ره ١٩٨٥ء

۱۸۷ الجواب سيح والمجيب نجيح \_ العبد مفتى محمد ليل خان القادرى البركاتي النوري عفي عنه

#### زندگی میں جس کوجود ہے دیا پھروایس لینامنع ہے

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: فدوی نے پہلے ایک شاوی کی تھی - اس سے مندرجہ ذیل اولا ہے۔

تین لڑکیاں اور دولڑ کے۔ تینوں لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں جن کو جہیز میں اور علاوہ جہیز کے مندرجہ ذیل ملکیت دی گئی ہے۔ جس کی تفصیل رہے۔

سونے کے زیورات ٹی وی فریج فرنیج رزامکان خریدنے کے لئے رقم۔

پہلی ہوی فوت ہوچی ہے۔ پہلی ہوی کے فوت ہونے کے بعد دوسری شادی کی ہے۔ جس ہے کوئی اولا ونہیں ہے۔

بر سالا کے کی شادی کردی ہے۔ ہنوز ایک لڑکا نابالغ ہے۔ میرے پاس اب بھی مکان و دوکان سوناو چاندی ٹی دی و فیرہ موجود ہیں۔

اب سائل کی عرض ہے کہ جمجے ہروئے شریعت تحریر کے بیتایا جائے کہ میرے پسماندگان اولا داور بقید حیات ہوی کو

مندر دجہ بالالا کیوں اور لا کے کودی گی ملکیت وضع کرنے کے بعد کیا ملےگا۔ فقط حاتی عبدالکر یم ولدعبد المجیب شلع بدین مید آباد

ام کا کہ العجواب ہوالموفق للصواب: زندگی میں کی بھی طریقہ ہے جس شخص کوخواہ اولا دکو، جو پھی صاحب مال نے دے دیاوہ

اس کی ملکیت ہوگیا صاحب مال کے بعد کی کو بھی وہ دیا ہوا مال یا جا کداد لینے کا کوئی حق نہیں ہے بلکدا گرخود صاحب مال بھی لینا

چاہتو اس کی مثال صدیث میں ارشاد ہوا'' ایسی ہے جس طرح گتاتے کرکے پھر چاہ جاتا ہے''۔ انسان کے مرنے کے بعد

وراشت اس میں جاری ہوگی جو میت کی ملک ہوگا اور اس میں تمام ورششر کی وہ بھی جن کوزندگی میں دے دیااور وہ بھی کہ جنہیں مواث نین میں جاری ہوگی جو میت کی رہا ہوں ہوگی ہو جہیں ہو تو اس کی منافذ کی جائے گی۔

ہاں زندگی میں اگر مال تقسیم کرنا چاہتو انسان اپنا مال کاخود محتار ہے جس کو جتنا چاہد دے دے دے (بحرالا کئی میں اولا وکواگر دے کہالی کو برابر دے۔ کسی کو دی ترجیح کی بنا پر کم یازیادہ دے سکتا ہے۔ لاکا اگر فاس ہوقو اس کو صرف بھتر ضرورت دے۔

ہاں زندگی کو برابر دے۔ کسی کو دی ترجیح کی بنا پر کم یازیادہ دے سکتا ہے۔ لاکا اگر فاس ہوقو اس کو صرف بھتر ضرورت دے۔

ہاں ذرائی تا بھائی اعلم

٨٦ الجواب سيح والمجيب بحيح \_ العبد مفتى محمطيل خان القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### ایک شخص کے در ثاء میں بیوی بہن اور تین جیتیج ہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ا۔مرحوم کیلین کے دشتے داروں ہیں ایک بہن ا اور زوجہ ہیں۔اور چونکہ ان کے ایک بھائی کا انقال کیلین صاحب کی زندگی ہیں ہی ہو گیا تو اب ان کے دارتوں میں تین لڑکے اور تین لڑکیاں ہیں۔اس کے علاوہ کیلین کی زوجہ بے اولا دہیں (لیلین صاحب کی کوئی اولا دہیں)۔

۲۔ محریبین صاحب کے ورثہ میں بہن اور ہوہ ہے۔ ان بھتیجوں اور بھتیجوں کاحتیہ بنتا ہے یانہیں ؟ اوراگر ہے تو بہن کا کتنا ؟ ہوہ کا 'اور بھتیجوں اور بھتیجوں کا کتنا بنتا ہے؟

سے جھر لیمین صاحب مرحوم نے ایک دوکان اور دوگودام مال اور نقدرتم کے علاوہ چھوڑے ہیں۔ دوکان وگودام جوکہ کرائے پر ہیں کیاان کی پگڑی نے کر وراخت میں تقسیم کی جاستی ہے یانہیں؟ اور اگران کی پگڑی نہ کی جائے اور مرحوم کی ہوہ اپنے ور شدکی ملکیت سے اپنا کارو بارکر ناچا ہیں تو کر عتی ہیں یانہیں؟ کیاان کو بیحق حاصل ہے یانہیں؟ فقط الباسط خان میں ایمین ادائے قرض ۔ ومہر (اگر اوانہ کیا ہوتو) اور وصیت تہائی مال ہیں جہیز وتنفین ادائے قرض ۔ ومہر (اگر اوانہ کیا ہوتو) اور وصیت تہائی مال ہیں جاری ایمین کی تام با مدان تو ایہ فیمن کو ایک میں ۔ جن میں سے ۱۲ بہن کو ایک مال ہیں جاری ایک میں ۔ جن میں سے ۱۲ بہن کو ایک میں اور عصبہ کے جا کیں ۔ جن میں سے ۱۲ بہن کو ایک میں اور عصبہ کے ہوتے ہوئے ذوکی الارحام محروم ہوتے ہوئے ذوکی الارحام محروم

ہوتے ہیں۔ ۲۔ مجڑی کی شرع میں کوئی حیثیت تبیں ہے۔ سا۔ بیوہ اپنے دستہ میں جو کاروبار جا ہے کر سکتی ہے؟

بهن بختیجا بختیجا تجتیجال ۳ ۲ ۲ ۱۲ محروم ہیں واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرقادري احمدميال بركاتي غفره الحميد معرم ١٩٨٥ء و

٨٨ ١ الجواب صحيح والمجيب يحجيح \_ العبد مفتى محمطيل خان القادري البركاتي النوري عفي عنه

ایک شخص کے در ثاء میں بیوی ، ہم بیٹے اور سوبیٹیاں ہیں

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: امیر علی کا انتقال ہو گیا ہے۔ جنھوں نے مندرجہ ذیل در شہر محصور سے ہیں۔

> لاکا لاکا لاکا لاک لاک لاک عرب ۲۵سال ۲۲سال ۱۲سال ۲سال ۲۸سال ۱۰سال ۸سال ا \_ جو چیز جس کے نام ہے وہ اس کی ہے یا اس میں بھی حصّہ دار ہوں گے؟

۲۔ ہمارے والد کا بچھ بنک ا کاؤنٹ ہے اور فنڈ زوغیرہ ہے جوڈ یارٹمنٹ سے ملے گا۔ حکومت کا قانون ہے کہ فنڈز کی وصولی کے لئے وارث مقرر کرنا پڑتا ہے۔اب اگروارث بیوی کومقرر کیا ہے یالا کے کووارث مقرر کیا ہے معلوم بیکرنا ہے کہ بیتر کہ جس کووارث مقرر کیا ہے اس کو ملے گایاسب اولا دمیں تقسیم ہوگا؟ فقط غلام دھیم خان ، ملک روڈ ' کوٹری ۲۸۷ الجواب موالمونق للصواب: صورت مسئوله عنها مين تجهيز وتكفين ادائيكي قرض اور وصيت موتو نفاذ درثلث مال ك بعد متوفی کے کل مال منقول وغیر منقول کے ۸۸ حصے کئے جائیں۔جن میں ہے آٹھواں لیتی ایوی کو ہما ہرلڑ کے کواور ک

ا۔ چیز کسی کے نام ہونے سے مراد اگر قبضہ دے دینا ہے تو اس میں تر کہ جاری نہ ہوگا اور اگر اس کا مطلب صرف کسی کا نائب بنادینا ہے تو وہ مال متوفی کا ہے اور تر کہ میں شریک کیا جائے گا۔ ۲۔ حکومت یا خاندان والے وارث جس کو جا ہیں مقرر کریں ممروصولی کے بعداس میں تمام ور ثنتر یک بیں اور سب میں حسب ندکور ہبالاتر کتقسیم کیا جائے گا۔تفصیل یہ ہے

متیت مئله ۸۸۸۸

الزکا لزکی لزکی لزکی ےے سما ے ے سے واللہ تعالیٰ اعلم فقيرقادري احمدميال بركاتي غفره الحميد ١٩٨٥/١٥٨٩٠

٨٦ الجواب سجيح والمجيب شجيح \_ العبد مفتى محمليل خان القادرى البركاتي النورى عفي عنه

## شوہر کے انتقال کے بعد بیوی اپناتمام جہزا پنے ساتھ لے جاسکتی ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: مسٹی نیاز احمد کامساۃ تقدیرالنساء سے چندسال قبل نکاح کیا تھا۔ پچھ عرصہ دونوں سلسلہ از دوائی میں منسلک رہے گر پچھ عرصہ ہواستی نیاز احمد کا انتقال ہوگیا ہے۔ اب مسماۃ تقدیر النساء واپس اپنے والدین چاہتے ہیں کہ متوفی نیاز احمد نے تقدیر النساء اور اس کے والدین چاہتے ہیں کہ متوفی نیاز احمد نے جو پچھ سال کی صورت میں گھر میں چھوڑ ا ہے وہ سب پچھ تقدیر النساء اپنے ہمراہ والدین کے ہاں لیے جائے۔ گر جب کہ آج جو پچھ سال کی صورت میں گھر میں جھوڑ ا ہے وہ سب پچھ تقدیر النساء اپنے ہمراہ والدین کے ہاں لیے جائے۔ گر جب کہ آج تو پچھ سے بیری برادری میں ایسا بھی نہیں ہوا۔

مستی متونی نیاز احمہ کے بھائی اور دیگر خویش وا قارب کہتے ہیں۔اگر ہیوہ تقذیر النساء کو بچھ لے بھی جاتا ہے تو وہ جو

پچھ تقذیر النساء کو والدین نے عقد کے وقت دیا تھا وہ لے جاسکتی ہے۔ مگر تقذیر النساء اور والدین بعند ہیں کہ ہم گھر کا تمام

سامان لے جاسکیں گے۔ نیز متوفی نیاز احمد کی کوئی اولا دنہیں ہے مگر بھائی اور دیگر خویش وا قارب موجود ہیں۔ دریافت طلب

امریہے کہ ایکیا تقذیر النساء والدین کا دیا ہوا مال واپس لے جاسکتی ہے پانہیں؟ ۲۔کیا متوفی نیاز احمد کے پورے مال کی

تقذیر النساء مالک ہے پانہیں؟اگر تقذیر النساء کومتوفی شوہر کے مال اور گھر بلوسا مان سے پچھ ملتا ہے تو از روئے شریعت کتنا ملے

گا؟ گزارش ہے کہ از روئے شریعت فتوئی صادر فر مادیں تا کہ شریعت پڑ عمل ہواور یہ مسئلہ کی ہوئی کے تین بھائی اور
مال موجود ہیں۔ دمیہ اتہ جہ وا الطالب ریاض احمد الطیف آ باؤ حید رآ باد

ماں موجود ہیں۔ بینوا تو جروا الطالب ریاس احمد بھیف اباد سیرا باد المحد ہو ہے۔ اباد سیرا باد المحد ہو السب ہوالمونی للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں متوفی کی ہوک کوتمام مال لے جانے کا کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ جو جہیز وہ اپنے ساتھ والدین کے گھر سے لائی خواہ زیورات ہوں یا سامان وہ سب اس عورت کی ملکت ہیں۔ آخیس لے جاسمتی ہے وہ اس کا حق ہے جس سے اے کوئی نہیں روک سکتا (ورمخار)۔ ہاں شوہر نے جو پچھے مال منقول وغیر منقول چھوڑا ہے اس میں وہ اس کا حق ہے ہیں گئی فرن کا خرج اور قرض اگر ہوتو قرض کی رقم اور مہر اگر ادانہ کیا ہموتو مہر کی رقم نکا لئے اور وصیت ہموتو تہائی مال میں سب سے پہلے گفن فن کا خرج اور قرض اگر ہوتو قرض کی رقم اور مہر اگر ادانہ کیا ہموتو مہر کی رقم نکا لئے اور وصیت ہموتو تہائی مال میں نافذ کرنے کے بعد بقیہ مال میں سے سمر ایروہ کا اور ۲ ساتھ کا ماں ہے۔ باقی تین بھائی برابر برابر تقسیم کرلیں۔ تفصیل ہے ہو نافذ کرنے کے بعد بقیہ مال میں سے سمر ایروہ کا اور ۲ ساتھ کا ماں ہے۔ باقی تین بھائی برابر برابر تقسیم کرلیں۔ تفصیل ہے ہو نافذ کرنے کے بعد بقیہ مال میں سے سمر ایروہ کا اور ۲ ساتھ کیا گئی تو بھوٹوں کو بیرا ہم کر بھوٹوں کو میران کو بھوٹوں کی بھوٹوں کی بھوٹوں کو بھوٹوں کی بھوٹوں کو بھوٹوں کی بھوٹوں کو بھوٹوں کو بھوٹوں کی بھوٹوں کو بھوٹوں کو بھوٹوں کیا گئی بھوٹوں کیا کی بھوٹوں کی بھوٹوں کی بھوٹوں کی بھوٹوں کو بھوٹوں کی بھوٹوں کی بھوٹوں کو بھوٹوں کی بھوٹوں کی بھوٹوں کو بھوٹوں کی بھوٹوں کی بھوٹوں کی بھوٹوں کی بھوٹوں کی بھوٹوں کی بھوٹوں کو بھوٹوں کی بھوٹوں کی بھوٹوں کو بھوٹوں کی بھوٹوں کو بھوٹوں کی بھوٹوں کی بھوٹوں کی بھوٹوں کو بھوٹوں کی بھوٹوں کی بھوٹوں کی بھوٹوں کو بھوٹوں کو بھوٹوں کو بھوٹوں کی بھوٹوں کو بھوٹوں کی بھوٹ

متت مئله ۲۲/۲۴

|                  | 4     | ,     | ,     |     |     |
|------------------|-------|-------|-------|-----|-----|
|                  | بھائی | بھائی | بعائى | 05: | مال |
| 1 .              |       | 10    |       | 4   | ۳   |
| والله تعالى اعلم | ۱۳    | 11~   | ir.   | IΛ  | 11  |

فقيرقادري احدميان بركاتي غفره الحميد الحرام المحاء

٨٧ ١٤ البواب صجح والمجيب نجيح \_ العبد مفتى محمطيل خان القادرى البركاتي النوري عفي عنه

## شرعامبهاس وقت بإياجائے گاجب قابض بھی بنادیا ہوورنہ تر کہ شارہوگا

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: میرارضا کی بیٹاستی محمد شریف ولد عبدالغفور عرصہ موال یہ کا موال سے ہم دونوں ماں بیٹوں کی طرح رہ ۔ ۔ اب محمد شریف کا انتقال ہو چکا ہے۔ مرحوم نے اپنی حیاتی میں مکان 235 واقع لطیف آباد حیدر آباد اور دیگر سامان میرے نام ہبہ کر دیا تھا۔ اب مرحوم کی تین حقیقی بہنیں مرحوم کی وفات کے بعد مرحوم کی رضا می ماں سے مکان اور دیگر اٹا شطلب کر رہی ہیں۔ جب کہ رضا می ماں نے اپنے بیٹے مرحوم کی جو معذور تھا۔ ہرطرح کی رضا می ماں سے مکان اور ہرطرح کا خیال رکھا اور ہرطرح سے خوش رکھا۔ برائے کرم شرع کی روسے آگا و فرما ہیں۔ مکان ندگورہ سرکاری جگہ پر ہے اور مرحوم نے اپنی زندگی میں اس کی قیمت ادائیس کی۔ جب کہ مرحوم کی زندگی میں کوئی بہن اس کی پاس نہیں رہی اور تینوں بہنیں شادی شدہ ہیں۔ ندگورہ بالا مکان کی تعمیر میں میر از کو ق فطرہ خیرات کا بیسہ برابرلگا ہوا ہے۔ نہیں رہی اور تینوں بہنیں شادی شدہ ہیں۔ ندگورہ بالا مکان کی تعمیر میں میر از کو ق فطرہ خیرات کا بیسہ برابرلگا ہوا ہے۔

فقط مساة نصيباً بيكم بيوه مس الدين ،خواجه كالوني تحيي آبادي حيدرآباد

۱۷۸۱ الحجواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئولہ عنہا میں مرحوم نے اپنی وصیت میں لکھا ہے کہ مکان رضاعی مال کو دیتا ہول الحداث ہوں لہٰ دایہ ہدھیقتہ پایا گیا جب کداس نے مال کو مکان پر قابض بنادیا ہو۔ اب اس ہدکوکوئی باطل نہیں کرسکیا۔ ہال دیگرا ثاثہ جس کے لئے اس نے لکھا ہے کہ مرنے کے بعد مال کا ہوگا تو یہ ہدنہ ہوا' اس میں رضاعی مال کے ساتھ مرحوم کی حقیقی بہنیں شریک کی جا ئیں گی۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ گفن وفن کے بعد سب سے پہلے مرحوم پر جوقرض ہوگا وہ ادا کیا جائے گا خوآہ وہ علاج کا ہویا کی وارد کا۔ پھر وصیت ہو، اس میں کرتے ہوئے ، رضاعی مال کو دیا جائے۔ پھر جو مال علاج کا ہویا کی ہورہ سے بیاد دیا جائے۔ پھر جو مال علی حی پندرہ حقد کئے جا ئیں۔ اور ۵-۵ ہم بہن کو دے جا کیں۔

میّت مسئلہ ۱۵ میّت مسئلہ ۱۵ رضاعی ماں بہن بہن بہن تقسیم سے بہلے ایک تہائی

9/0/0/9

فقيرقادري احمد ميال بركاتي غفره الحميد

٨٧ الجواب مجيح والمجيب بجيح \_ العبد مفتى محمطيل خان القادرى البركاتي النوري عفي عنه

ا کے شخص کے ورثاء میں بیوی ٔ دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: والدصاحب کا کافی عرصہ ہواانقال ہوگیا ہے۔
ایک مکان ہمارے لئے جھوڑ گئے ہیں۔انقال کوتقریباً چارسال ہو گئے ہیں۔اب ہماراارادہ ہے کہ بید مکان فروخت کردیا
جائے۔مکان میں تین دوکا نیں ہیں۔ان دوکانوں کا کرا بیصرف والدہ صاحبہ لیتی ہیں۔آپس میں بیھی جھڑے ہورہ میں کہ بیچارسال سے خود بی کرایہ لیے ہیں۔

یہاں بیعرض کرتا چلوں کہ والدہ ہماری سوتیلی ہیں۔آپ مہر بانی کر کے بیمعاملہ طل فرمادیں کہ والدہ بہن اور جمائی كوكتنا كتناصه ملے گا؟ ہمارے والدصاحب نے مندرجہ ذیل ورثہ جھوڑے ہیں

ا \_والده صاحبه (سوتیلی) ۲ \_ چیمونی بهن (سوتیلی) سر بردی بهن (ستگی)

سم برے بھائی (سکے) ۵۔ میں خود (سگا)

بيمكان بهارى نائى في بنوايا تقااوراس كوبهار والدصاحب في نام كرديا تقاله فقط عيم احمد ، كارى كهانة حيدرة باد ٨٧ **الحبواب** موالموفق للصواب: صورت مسئول عنها مين تجهيز وتكفين أدائة قرض اور وصيت كي موتو نفاذ ورثمث مال کے بعد متوفی کی تمام جائدادمنقولہ وغیرمنقولہ کے ۸ مهضے کئے جائیں ان میں سے آٹھواں بینی ۲ بیوہ کو مهمار حصے جراز کے کو اور ے حصے ہرلز کی کودئے جائیں۔ تفصیل یوں ہے

میّت مسئله ۸۸۸۸

از کی

والله تعالى اعلم

2 2 IM IM

فقيرقا درى احمرميان بركاتي غفره الحميد

٨ ٨ الجواب صحيح والمجيب تجيح \_ العبدمفتى محمة خليل خان القادرى البر كاتى النورى عفى عنه

#### ایک شخص کے در ثاء میں بیوی بیٹی اور بھائی ہیں

**سوال:** کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع مثین اس مسئلہ میں کہ: زید کا نکاح خالدہ کےساتھ ہندوستان میں ہو**ا تھا۔** خالدہ تین ماہ کی بچی چھوڑ کر رحلت فر ما گئیں۔اس بچی کواس کی خالہ کے سپر دکیا۔جس نے اس بخی کی پرورش کر کے اس کابیاہ <sup>کر</sup> دیااوروہ اب ہندوستان میں ہے۔

زیدنے خالدہ کے مرنے کے بعد دوسرا نکاح ہندوستان میں کرلیا اور وہ یا کستان بننے پر کراچی بمعہ اپنی اہلیہ کے آ <sup>آ</sup>لیا اور اینے مکان میں رہنے لگا۔ اس بیوی ہے کوئی اولا دنہیں ہوئی ۔عرصہ تمین ماہ کا ہوازید کا انقال ہو گیا اور اب دو ہفتہ : و نے کوآئے ان کی بیوہ کا بھی انتقال: و گیا ہے۔

مرحوم کا ایک سگا بھائی ہے اور ایک بھتیجا ہے۔ بھتیج کے کہنے پر مرحوم کی دوکان مبلغ جالیس ہزار رروپیہ میں پیچ کر ہے عالیس ہزاررہ پیاور ؛ هائی تولدطلائی زیورجس کے لئے مرحوم نے اپنی حیات میں تہدیا تھا کہ بیزیورمیری لاکی کو بیجے دیا جائے۔ان کے خالہ زاد بھائی کے پاس بطور امانت رکھدے مجے ہیں۔ چونکہ مرحوم اینے سالے کے پڑوس میں بی رہتے تھے اس لئے سائے کالا کی اور سالے کی نوای کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے پھو پیا کی خدمت کی اس لئے ہم کو بھی پچھے ملنا جاہئے اس ے مااوہ پچھ کھر کا سامان ہے جس کی مالیت بھی تقریبا دو ہزاررو پہیہے۔ براہ کرم شریعت کی روہے مسئلہ ل فرمائیں۔ شکریہ فقط عبدالوحيد خان محيدرآ باؤسنده

۱۷۸۲ الجواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئولد عنہا میں تجہیز وتلفین ادائے قرض اور وصیت کی ہوتو نفاذ در ثلث مال کے بعد متوفی کی تمام جائد آدمنقولہ وغیر منقولہ کے ۸ حصے کئے جائیں۔ جن میں سے سمالز کی کؤایک مرحومہ بیوہ کؤاور سم حقیق بھائی کودئے جائیں۔ بعینجامحروم ہے۔

میت مسئله ۱۱ بیوه لزگی بھائی سبخ

ا ۳ سم محروم

٨ ٨ ١ الجواب يحيح والمجيب بحيح به العبد مفتى محمطيل خان القادري البركاتي النوري عفي عنه

ا کیشخص کے در ثاء میں بیوی ٔ بیٹے اور بیٹیاں ہیں

متوفی عظیم الدّین بیوه بیا(مرحوم)

بعدميں انتقال ہوا

موجوره يوه

. 9.

#### Marfat.com

يبليه انتقال موا

حتوفيه زهرا

متت منله ۸ ر ۳۲

یوہ لز کا لڑ کی لڑ کی مرحومہ کی اولاد اٹر کی مرحومہ کی اولاد بھائی م ۱۲ ۷ ۷ ۷ محروم محروم محروم محروم والله تعالی اعلم فقیر قادر کی احمد میاں برکاتی غفرہ الحمید ۹۸۵۸ (۱۹۸۹ء

٨٨ الجواب سيح والمجيب نجيح العبد مفتى محمليل خان القادري البركاتي النوري عفي عنه

#### ایک شخص کے در ثاء میں والدہ بیوی مہیٹیاں دوہبیں اور جیاہیں

سوال: کیان ہیں اور جھ ہے ہیں علاء دین و مفتیان شرع سین اس مسلمیں کہ: میر ہے شوہر کا انتقال ہوگیا ہے۔ ان کی پہلی یوی ہے دولا کیاں ہیں اور جھ ہے ہیں دو بچھ اس ہیں۔ جو پہلی ہوی ہے بچی ہے اس کی شادی کردی ہے۔ شوہر کی مال بھی حیات ہیں گئی کہ میری ساس میر ہے شوہر نے جو مکان اور پچھ سینسیں وغیرہ چھوڑی ہیں اور میری شادی پر انھوں نے جو زیوروغیرہ پنایا تھا'اس میں سے سی کاحل شرق اعتبار ہے ہے یا نہیں؟ اور میر ہے شوہر کی دو بہنیں ہیں اگر کسی اعتبار سے ان کاحل بنا اور کی اعتبار سے ان کاحل بنا اور کتنا ؟ اور ایک پچ ہے جو حیات ہیں؟

اور میں اور کوم ہور اس ہور المونی للمو اب: صورت مسئول عنہا میں متونی نے جو مکان چھوڑا ہے اس کی تقیر کی لاگت جینیس جو شوہر کی ملکیت تھیں اور جو پچھا ہے اس کی تقیر کی لاگت جینیس جو شوہر کی ملکیت تھیں اور جو پچھا ہے اس کی تقیر کی لاگت جینیس جو شوہر کی ملکیت تھیں اور جو پچھا ہے اس کی تقیر کی لاگت جینیس جو سال کا ترکہ ہے۔ زیور جوشادی پر جڑ ھایا اگر لاکی کوائی کا الک بناد یا تھا تو ترکہ وزوج ہیں شار ہو کرتھیں ہوگا ۔ لبندا جمخیرو شوہر اور وصیت ہوتو نفاذ در ثلث کے بعد کل مال منقول وغیر منقول (خرکورہ) کے ۲ م جھے کئے جا کیں جن میں ہوں ہور اور وجہ گوہ ۲ م م ہر لاکی کواور ایک ایک ہر بہن کو دیا جا ہے ۔ پچا محروم ہے کہ وہ عصب ہیں ہے۔ میں شیت سالہ کر 1 دوجہ گوہ ۲ م م ہر لاکی کواور ایک ایک ہر بہن کو دیا جا ہے ۔ پچا محروم ہے کہ وہ عصب ہیں ہے۔ میں شیت سالہ کہ 1 م ۲ م ۲ م

| ضياءالقرآن پبلي ڪيشنز          | الوراثة          | (باب               | 525                   |                 |                             | . احسن الغتاوي المعروف فمآوي خليليه: جلدسوم |                   |                    |               |
|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|                                | چ                | مہن                | مهن.                  | <i>رو</i> کی    | او کی                       | الزكي                                       | او کی             | 895                | <del></del>   |
| والثدتعالى اعلم                | محروم            | 1                  | ı                     | ٨               | ٨                           | ٨                                           | - <u>A</u>        | 4                  | Λ             |
| 1900/0/9                       | كاتى غفره الحمي  | احمد میاں بر       | قیر قادر ی            | į               |                             |                                             |                   |                    |               |
|                                |                  | رى عفى عنه         | بركاتى النو           | القادري ال      | نم <sup>ظی</sup> ل خان      | العبدمفتىء                                  | المجيب شيح _      | لجواب سيح وا       | 1444          |
| <u>-</u> -                     | نلى اولا د_      | ••                 |                       | ••              |                             |                                             | . 4               |                    |               |
| ن لڑ کیاں ہیں ۔لڑ کا کوئی      | بن کی صرف تیم    | : اميرالذ ب        | ئلەمىر كە             | نين اس سن       | نیان شرع <sup>م:</sup>      | ء دين ومفا                                  | تے ہیں علما       | ے: کیافرہا         | سوال          |
| مرحوم نے بیوہ سے شادی          | ر بیوی ہے جو     | رم کی ایک او       | لدّ ين مرحو           | یں۔امیراا       | ن کوئی نہیں ۔               | ب' بھائی' بہر                               | کے مال باب        | ہے۔ ارجوم۔         | نہیں۔         |
| ن مرحوم کی اس بیوی ہے          | عي -اميرالد ب    | ر کے کرآئی         | لزکی ساتھ             | کے اور ایک      | ا د _ تین <i>لژ _</i>       | ر<br>رکی حیاراول                            | یے <u>سلے</u> شوہ | اوروه بيوه ا       | كالقى         |
| ورموجوده دوسری بیوی کا         | تبه کتنا ہوگا؟ ا | ں کا شرعی ھ        | نم <i>ین لڑ کی</i> وا | به بیوی کی      | ربیلی مرحو.<br>پنهایی مرحو. | ) جا کداد میر                               | ب.<br>ہے۔مرحوم کی | ولا رہیں <u>۔</u>  | کوئی او       |
| لا ئی تھی۔ان کا بھی امیر       | ثو ہر کی' ساتھ   | اینے پہلے ا        | قت نكار م             | لا د جو وه بو   | وی کی وہ او                 | و حیات بیر                                  | ؟ كيا موجود       | مقبه كتنا ہوگا     | شرعی ه        |
| طن سے پیدائہیں ہوتمیں          |                  |                    |                       |                 |                             |                                             |                   |                    |               |
|                                |                  |                    |                       |                 | ہر علی خان وا               |                                             |                   |                    |               |
| بیت ہوتو نفاذ در مکث کے ۔<br>م | ض ومبراور وص     | ' وادائے قر        | تجهير وتكفير          | :<br>لەعنہا میں | مورتمسئو                    | لصواب: ص                                    | بهوالموفق ل       | الجواب             | <b>Z</b> /    |
| خقیقی بیٹیوں میں تقسیم یہ      | ابرمرحوم کی تیم  | باتی برابر بر      | ئے گا اور             | بيوه کوديا جا   | ففوال حصّه                  | م<br>میں ہے آ                               | وغيرمنقول         | ، مال منقول<br>•   | بعدكل         |
|                                | ئی شرعی رشته بی  |                    |                       |                 |                             |                                             |                   |                    |               |
|                                |                  |                    |                       |                 |                             |                                             | ،مسکلہ ۸ د ۳      | ميّت               |               |
|                                | (,               | ملے شو ہر ہے<br>وب | ې اولا د کې           | زکی (دوسر       | ر کی حقیقی <i>ا</i>         | وکی حقیقی                                   | حقيق              | زوجه               |               |
| 1                              |                  | م ہے               | محر                   |                 |                             | <b>∠</b>                                    |                   | į                  |               |
|                                | والله تعنا       |                    |                       |                 | 4                           | 4                                           | 4                 | r                  |               |
| يد ۱۹۸۵،۵۰۹                    | بركاتى غفره الحم | ی احمد میان        | فقير قادر             |                 |                             |                                             | <u>ر</u>          | ے                  |               |
|                                |                  | نوری عفی عنه       | البركاتى ال           | ن القادري       | فالمحمر خليل خاا            | - العبدمفتح                                 | ) والمجيب جيح     | 2الجواب يحج        | <b>. Y A.</b> |
|                                | بیٹیاں ہیں       |                    |                       |                 |                             |                                             |                   |                    |               |
| رذیل ور شہم جھوڑ ہے ہیں۔       | پے پیچیے مندر ج  | زيدنے اب           | ندمیں کہ:             | نین اس مسئه     | متيان شرع                   | لهاءدين ومف                                 | ر ماتے ہیں ع      | و <b>ال:</b> كيافر | سو            |
| لدّ ين،ريشم بازار،حيدرآ باد    | . • ৫ .          | بہ ا<br>میں ک      | زو.<br>م              |                 | اں ک                        | لژ کی <u>ا</u>                              | کے ہم             | - <i>"</i>         |               |
| لدّ مین،ریم بازار، میدرا باد   | ۔ السائل کورا    | نگورفر ما عیس.     | ر ہے کرم <sup>ھ</sup> | ہے۔جواب         | تناكتناهضه.                 | کے مال میں کا                               | ن کامرحوم ۔       | وئشرع ال           | ازر           |
|                                |                  |                    |                       |                 |                             |                                             |                   |                    |               |

۱۷۸۲ الحجواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئول عنہا میں تجہیز و تکفین وادائے قرض ومہراور وصیت ہوتو نفاذ در ثلث کے بعد کل مال منقول وغیر منقول کے (۱۲۰) ایک سومیں ھے کئے جائیں۔ جن میں سے آٹھوال یعن ۱۵ بیوی کو دیئے جائیں اور باقی چارلڑکوں اور سات لڑکیوں میں اس طرح تقسیم کریں کہ ہرلڑ کے کولڑ کی سے دونا دیا جائے۔ قال الله تعالی لِللّه کو مِثْلُ حَظِّلًا الله تعالی لِللّه کو مِثْلُ حَظِّلًا الله تعالی لِللّه کو مِثْلُ حَظِّلًا الله الله تعالی الله کا میں اس طرح تقسیم کریں کہ ہرلڑ کے کولڑ کی سے دونا دیا جائے۔ قال الله تعالی لِللّه کو مِثْلُ حَظِّلًا الله نَعْلَ مَا الله مُنْکَدُیْنِ (النساء: 11)

میّت مئله ۸ر۱۲۰

4

والله تعالی اعلم ۱۹۸۵ رو ۱۹۸۸ء ۱۵ سما سما سما کے کے کے کے کے کے اور فقیر قادر کی احمد میاں بر کاتی غفرہ الحمید

٨٧ الجواثب صحيح والمجيب شجيح والعبد مفتى محمطيل خان القادري البركاتي النوري عفي عنه

ورثاء درورثاء ميں مال كى تقسيم

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین دمفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ایک آدمی جس کا نام تائی محمد تھا۔ جس کی زیر بیا ہے۔ ایک اور کو بین ہے۔ دوسری لاکی این ایک بین گانتقال ہوگیا ہے۔ جس کی اولا دوولا کے تین لاکیاں ہیں ایک لاکی کا انتقال ہوگیا ہے۔ جس کی اولا دوولا کے تین لاکیاں ہیں ایک لاکی کا بھی انتقال ہے وہ این ہوگیا ہے اور اس لاکی کا بھی انتقال ہے وہ این ہوگیا ہے اور اس لاکی کا ایمی وہ ایک لاکا موجود ہے۔ تائ محمد کی تین لاکیوں میں ایک لاکی ابھی زندہ ہے۔ اب مسئلہ در بیش ہی ہے کہ محسین جو کہ تیسری بیشت میں ہے اس کا صفحہ جائداد میں بنتا ہے یا نہیں ؟ تائ محمد کے دولا کے کہ ایک کا نام غلام حسین اور دوسرے کا نام محمد بارون جو کھات دار تھاز مین کا وہ بھی ہم 194 ، میں فوت ہو گئی ہے۔ غلام حسین اس کا وارث ہے۔ شرکی طور پر مسئلہ کا حل بتا یا جائے کہ کمات دار تھاز مین کا وہ بھی ہم 194 ، میں فوت ہو گئی ہے۔ غلام حسین اس کا وارث ہے۔ شرکی طور پر مسئلہ کا حل بتا یا جائے کہ کم مرحوم ، شد والہ یار ضلع حیدر آباد کم کم مرحوم ، شد والہ یار ضلع حیدر آباد اس کی کا کہ کا کہ تو کہ نی کہ بین وہ نی میں وہ جائے ہوتو نفاذ ورثک کے بیان میں خین میں ہے جائم کر کے وہ در ایک ایک لاکی کو دیا جائے۔ بقاعدہ للگ کر ویشل حقل الد گئی نین (النہاء: 11)

> میت مسئله ۱۰ بھائی بھائی بہن بٹی بھائی بھائی بہن بٹی

پھر بانو کی لڑکی کا انتقال ہوا اور اس نے ورثہ میں ایک لڑ کا 'ایک بھوپھی اور دو ماموں جھوڑ ہے۔لہٰذا اس کا کل مال بہلڑ کامحمد حسین لے لےگا۔ بھوپھی اور ماموں محروم رہیں گے۔

متيت مسئله ا

بیٹا ماموں (غلام حسین) ماموں (ہارون) پھوپھی ا محروم محروم محروم

پھر ہارون کا انقال ہوااوراس نے ور نہ میں ایک بھائی اور ایک بہن کوچھوڑ ااور ایک نواسہ محمد حسین ہے۔ لہذا ہارون کے کل مال کے تین حصے کئے جائیں۔ان میں سے دو بھائی کواور ایک بہن کودیا جائے۔نواسہ محمد حسین اس سے بچھ نہ پائے گا کہوہ ذوی الارجام ہے ہے۔

متیت مئله ۳

بھائی بہن نواسہ

ا محروم والله تعالى اعلم

فقيرقادري احمرميال بركاتي غفره الحميد مار ۵ رو ۱۹۸۵.

٨٨ الجواب مجيح والمجيب نجيح والعبد مفتى نمذ لليل خان القادري البركاتي النوري عفي عند

جب حصه کم اور در ثاءز اند ہوں تونفسیم میں عول ہوگا

**سوال:** عزت مآب ومحترِ م مفتی محمطیل خال بر کاتی صاحب دوارالعلوم احسن البر کات ٔ دید رآباد ٔ سند ه السلام <sup>ماین</sup>م ورحمته الله و بر کات

کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: میں محمد انور ولدنوا اب علی قریش ہاشمی سکنہ میر جان محمد کالونی وگری صلع تقریا رکز سندھ بحضور عالی جناب! بحثیت سائل بذریعہ تحریر بذا مسئلہ وراثت کے لئے فتوی بمطابق شریعت رسالتِ مقرب ایس مسئلہ وراثت کے لئے فتوی بمطابق شریعت رسالتِ مقاب میں حضرت محمد صطفی ساتھ ایس بر مطابق عقیدہ اہل سقت و جماعت طلب گار ہوں۔ امید ہے کہ میراید موق نامہ وسوال نامہ ملتے ہی آ پ مہر بانی فرمائیں مجے اور جلد ہی قرآن وسقت کی روشنی میں فتوی ارسال فرمائیں گے۔ علماء وین

مصطفیٰ ملتی اللہ کے علین یاکی خاک۔ السائل: انور

متوفی نصیرالد بن ولد ماموں شیخ گوٹھ راجوا ھ تعلقہ ملع ساتھ مرکی منقولہ جا کداداراضی زمین 03-31 ایکڑ ہے۔جومتوفی کو اینے حقیقی دادا کے حقیقی بھائی نیاز محمد عرف نجی سے ملی تھی یا خرید کی تھی اور بی<sup>نت</sup>قلی انٹریا (ہندوستان) میں ہوئی۔جس کے عوض يا كستان ميں بيز مين نصير الدّين ولد ماموں شيخ كو كھتونى كليم نمبر ٢٥٠ كے تحت ليندُسينل منث ا يكث ١٩٥٨ء كے تحت دى گئ تھى۔ متو فی نصیرالدّین ولد مامون شیخ کے ممکن وارث جوابھی زندہ اورموجود ہیں اور جواس زمین کی وراثت حاصل کرنا جا ہتے ہیں۔

متوفی نصیرالدّ بن کے دارتوں کے نام

ا \_ بيوه فياض بي بي ٢ - بيوه صغرال بي بي ١٣ - بيوه زرينه بي بي

(تنیوں نصیرالد ین مرحوم کی بیوہ ہیں)

۳۔والدہ کریماں پی بی ہے۔ بہن حقیقی ممتازن بی بی ۲۔ بہن حقیقی نصیراں بی بی ہے۔ بہن مائتی اصغری بی بی

كرم دين (عرف كاكا)

٩\_ جِيازاد بِها كَي نيازمحم ١٠ - جِيازاد بِها كَي صادق على

٨\_ بهتیجا( چیاز اد بھائی جان محمر کا بیٹا ) سردارعلی

نسب نامه متوفی نصیرالدین

محرحسین (عرف سینا)مرحوم

مامول فينخ (مرحوم)

نیازمحد(عرف بحی)مرحوم رونق علی (مرحوم)

منگتا(مرحوم) صادق على

نيازاحمه جان محمد (مرحوم)

بيوه کرمياں يې يې

دختر اصغر بي بي

تصيرالدّ ين

وختر نصيران يي لي وختر متازن لي لي

بيوه صغرال لي لي

بیوی فیاض نی نی

ا \_متونی کی والدہ کریماں بی بی متوفی نصیر الذین کے حقیقی دادا کے بھائی نیاز محمر عرف نجی کے بیٹے رونق علی کی بیوی تھی ۔رونق علی کی ایک بنی اصغری بی بی ہوئی اور رونق علی فوت ہوگیا۔اس کے بعد بیوہ کریماں بی بی نے ماموں شیخ (جو کہ رونق علی چیا کالز کا تھا) سے شادی کی ۔جس مے نصیر الدین ممتاز بی بی اور نصیران بی بیدا ہوئیں۔ چونکہ نیاز محمر عرف بنجی کی رونق علی کی وفات کے بعد باقی کوئی اولا دنے تھی۔اس لئے نیاز محد نے اپن حیاتی ہی میں اپن زمین نصیر الدین کے نام کروادی تھی اور چونکہ متوفی نصیر الدین مجمی اکیلا ہی تھااس نے اپنے حقیقی دادامحر سین کی زمین یعنی اپنے والد ماموں کاحضہ بھی اپنے چچا کی اولا دکوجھوڑ دیا تھا۔ یعنی متوفی نے اپنے حقیق والدیاحقیق داوا کی جائیداد میں ہے کوئی حقمہ حاصل نہیں کیا۔مندرہ بالاتحریر کے پیش نظرمتوفی کی تینوں بیواؤں یعنی فیاض لی بی صغران اور زرید بی بی کامیدوی اے کہ جب متوفی کوائے حقیق باب یا دادا کی زمین میں سے کوئی حقد نہیں ملا ہے اور زمین متونی نے نیاز محمد سے لیمی تو متونی کی حقیق بہوں کا حصر باپ کی ملکیت کے لحاظ سے اگر بنا ہے توجہاں ان سے باپ کی ملکیت

منقل ہے وہاں ہے لیں۔ بھائی کی خریدی ہوئی جائیداد ہے بہنوں کا حقہ نہیں بنآ اور متونی کی ندکورہ زرگی زمین کی فقط وہ ہی وارث ہیں۔ قرآن وسئت گی رفینی میں جواب دیں کہ کیا واقعی متونی کی ذاتی خریدی ہوئی جائیداد میں بہنوں کا یا ان کا کوئی حقہ نہیں بنتا؟ جب کہ متوفی لا ولد مراہواوراس کی فقط ہوہ یا ہوا؟ جیسا کہ نصیرالمدّین مرحوم کی تینوں ہواؤں کا دعویٰ ہے۔ موفی میں بنای ملکمت میں سے کوئی حقہ نہ پایا ہو یعنی ترکہ جائداد متوفی کی اپنی ذاتی خرید کر دہ ملکمت ہو۔ متوفی کے چچایا چچاؤں کی اولا دمتوفی کی ذاتی خریدی ہوئی ملکمت میں وارث بننے کاحق رکھتی ہیں یانہیں؟ جب کہ متوفی کو اولا دنہ ہواور فقط ہوہ یا ہوا۔ میں ہوں؟

یں بیرواؤں کے دعویٰ کے مطابق نہ تو متو فی کی والد ہ' خقیق بہنیں نہ ہی مائتی بہن اور نہ متو فی کے دیگر چیاز او بھائیوں کی اولا د حقیہ لینے کی مستحق ہیں؟ اور متو فی کی ذاتی خریدی ہوئی ملکیت ہونے کے سبب بیعنی متر و کہ جا کداد موروثی نہ ہونے کی وجہ سے متر و کہ جاکداد کی وارث فقط تینوں بیوائیں ہیں؟

2۔ اگرمتوفی کے ورثاء میں کوئی بھی اس ذاتی خریدی ہوئی ملکیت متروکہ میں حق دارتھ ہرتا ہوتو قانون وشرع کے مطابق تواس پراس کے حصّہ کے مطابق قرضہ کاحقہ اداکر کے اپناھتہ کے حصّہ کے مطابق قرضہ کا ادائیگی فرض ہے اور اس کی بہتر صورت سے ہے کہ اپنے حصّہ کے مطابق قرضہ کا حصّہ اداکر کے اپناھتہ لیسکتا ہے؟ اور بیواؤں کی مجبوری کود کی حصّے ہوئے قرضہ کی ادائیگی وراثت ترکہ کی تقسیم کاری سے پہلے مناسب معلوم ہوتی ہے؟
۲۔ شریعت اسلامیہ کی رو سے ندکورہ بالاممکن ورثاء میں سے جو جوضیح اور حقیقی وارث تظہرتے ہیں۔ ان کے حصوں کو الگ الگ تفصیلاً تحریفر ماکر ہر حصّہ دار کے حصّے کو اپنی مہراور دستخط ہے تصدیق فرمادیں۔ شکریہ

مخلص: محدانورقريشي بأشي تحسين كيس واكري ضلع تقر باركر حيدرة باد سنده

کا ۱۵۸۱ الحجواب ہوالموفق للصواب: صورت مسئول عنہا میں جب نصیرالدّین نے اپناوہ حصّہ معاف کردیا جواس کو والد کے مرکز کا جواس کو والد کے مرکز کا جواس کو والد کے مطابق متوفی کی تمین ہوہ کر کہ ہے ملتا تو اب اس میں بحث نہیں کی جائے گی۔ ہاں نصیرالدّین کے انتقال کے وقت سائل کے مطابق متوفی کی تمین ہوہ کا کر جواب میں اور دو باپ شریک بہنیں ہیں اور متوفی مقروض بھی ہے۔ لہذا سب سے پہلے نفن وفن کا خرج ایک والدہ اور ایک مال شریک بہن اور دو باپ شریک بہنیں ہیں اور متوفی مقروض بھی ہے۔ لہذا سب سے پہلے نفن وفن کا خرج

نکالا جائے گا پھر قرض ادا کیا جائے گا خواہ کتنا ہی کیوں نہ ہوقرض کی ادائیگی اوّل ہے۔اورا گربیواؤں کا مہر نہیں دیا تھاوہ بھی قرض ہے جو پہلے ادا کیا جائے گا۔ پھرا گرمتونی کی کوئی وصیت ہے تو تہائی مال میں نافذ کی جائے گی پھراس کی کل جا کداد منقولہ وغیر منقولہ کے اوّل بارہ حضے کئے جا کیں گے جن میں سے چھٹا یعنی ۲ والدہ کو چھٹا یعنی ۲ اخیانی بہن اصغری کو چوتھا تین بواؤں کو (فی بیوہ ایک حصّہ ) اور دوثکث یعنی ۸ حقیق بہنوں کو دئے جا کیں اب چونکہ صورت مسئولہ عنہا میں حصے لینے والے زیادہ ہیں اور حصے کم ہیں اس لئے اس میں عول کا قاعدہ جاری ہوگا اور سب کے حصوں میں پھھٹی کر کے بقدرت ضرورت کم دیا جائے گا۔اس طرح عول کے مطابق کل مال کے ۱۵ حقے ہوگئے۔ پھرتقسیم ہوا۔

میّت مسئله ۱۱ ر۱۵ مال بیوه بیوه جیوه حقیقی بهن حقیقی بهن مال شریک بهن ۲ را را را را به ۲ ۲ چیشا چوتها کی دوتها کی میشا والله تعالی اعلم چیشا چوتها کی دوتها کی شده و الله تعالی اعلم

فقيرقادري احدميال بركاتى غفره الحميد ٢١٧٥ر ١٩٨٥٠

٨٦ الجواب مجيح والمجيب بجيح \_ العبد مفتى محمليل خان القادري البركاتي النوري عفى عنه

#### ایک شخص کے در ثاء میں دو بیویاں ، ۳ بیٹے اور ۵ بیٹیاں ہیں

سوال: کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: زید جو کہ ایک دولت مندانسان تھا۔ اس نے مبلغ اسر ۱۲۰۰۰ ۲۲ ہزاررو پے اپنے ایک دوست کوکارو بار کرنے کے لئے دیے ہوئے تھے۔ اس کا دوست اس قم سے کارو بار کرتا تھا اور حسب معاہدہ زید کو منافع ادا کرتا تھا۔ اس اثناء میں قضائے الہی سے زید کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ حضرات مکرتم سے نہایت مؤ د باندائتماس ہے کہ زید کے دوست کی قرآن وسقت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں کہ وہ یہ رقم کس کوادا کرے جب کہ زید نے مندر جدذیل ورثاء چھوڑے ہیں۔

ا۔ پہلی بیوی فوت شدہ۔ اس کے بطن سے دولڑ کیاں اور ایک لڑکا ہے۔ بیسب شادی شدہ ہیں۔ زید کے انتقال کے دن سب
لوگ کہتے تھے کہ ہم کو ہمارے والد نے بہت کچھ دیا ہے۔ لہذا بیر قم صدقہ جاریہ میں لگادی جائے۔ چہلم کاختم گزرنے کے بعد
لڑکا کہتا ہے کہ قبر بنوانے اور چہلم پر جوخرج آیا ہے (طعام وانظام وغیرہ) جو کہ بملغ در ۲۲۰۰۰ ہزار روپے بتایا گیا ہے وہ
در ۲۲۰۰۰ ہزار و پے میں سے مجھے اداکر دیں جب کہ یہ بات متفقہ ہے کہ لڑکے کو ورا شت کاحق زیدنے اپنی زندگی میں بی

۔ دوسری بیوی حیات ہے اور اس کے بطن سے ایک شادی شدہ لڑکی ہے۔ زیدا پی زندگی میں کہا کرتا تھا کہ میرے مرنے کے دوسری بیوی حیات ہے اور اس کے بطن سے ایک شادی شدہ لڑکی ہے۔ زیدا تی زندگی میں کہا کرتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد بیر تم اس لڑکی کو دے دینا کیوں کہ اسے مکان خرید نا ہے تمر بعد میں زید نے اس لڑکی کی رہائش کا انظام کردیا تھا اور

ویے ہے بھی منع کردیا۔اب دونوں ماں بیٹی رقم کی دعویدار ہیں۔ مال کہتی ہے کہ بیرقم مجھے دی جائے کہ میرا کوئی سہارانہیں ہے۔ بیٹی کہتی ہے کہ میرا مکان جھوٹا ہے۔ مجھے بڑا مکان خرید نا ہے۔اس لئے رقم مجھے دی جائے۔

سے تیسری بیوی خیات ہے۔ اس کے بطن سے دولڑ کے اور دولڑکیاں ہیں۔ جن میں ایک لڑکی شادی شدہ ہے۔ ایک لڑکے ک عمر ۱۹ سال دوسر کے لڑکے کی ۸ سال اورلڑکی کی عمر ۲ سال ہے۔ زیدگی اس بیوی کے پاس دومکان ہیں۔ ایک میں وہ خود مع بچوں کے رہتی ہے اور دوسرااس نے کرایہ پر دیا ہوا ہے۔ جس سے اس کے بچوں کی گزراوقات ہوتی ہے۔ دونوں مکان اس تیسری بیوی کو غالبًا حق مہر میں دیے ہیں کیوں کہ اس تیسری نے زید سے شادی اس شرط پر کی تھی کہ جھے دومکان خرید کر دواور بیشرط غالبًا زیداور اس کی بیوی کے عمر میں بوے فرق کی وجہ سے تھی۔ بیٹورت کہتی ہے کہ تم مجھے دی جائے کیوں کہ میرے بیٹے نابالغ ہیں۔ مجھے ان کو پالنا 'پڑھوانا ہے اور کاروبار کرانا ہے۔

س زیری ایک بمن کہتی ہے کہ رقم مجھے دی جائے تا کہ میں رہائش کے لئے مکان خرید سکوں جب کہ زید نے اپنی زندگی میں س کہاتھا کہ میری اس بمن کودس ہزار روپے دینا۔

۵۔زیدکاایک دوست جوزید کی وفات کے تقریباً ڈیڑھ ماہ بعد طلب اور انکشاف کیا ہے کہ زید نے جھے ہے ہے ہم اراروپ لئے تھے لہذیہ قرم مجھے ادا کر وجب کہ اس سے پہلے نہ کورخص نہ تو جنازہ پر آیا اور نہ بی اس نے رقم مجھے ادا کر وجب کہ اس سے پہلے نہ کورخص نہ تو جنازہ پر آیا اور نہ بی اس نے رقم کے متعلق کی سے بات کی صروری وضاحت نے نہ نہ نے زندگی کے آخری ایام اپنی تیسری بیوی کے پاس گزارے تھے۔ ان دونوں وہ کرا چی گیا ہوا تھا جب کھروا پس آیا تو گھر کے دروازے پراس کا انتقال ہوگیا۔ زید کرا چی جانے سے پہلے اپنے دوست کو کہہ گیا تھا کہ میری رقم کا منافع میری تیسری بیوی کے بچوں کو دینا اور زیدگی عدم موجودگی میں زید کالڑکا منافع وصول کرتا رہا ہے۔ یا صاحب علم وضل از راہ لطف و کرم زید کے دوست کی رہنمائی فر ما کمیں کہ وہ رقم کس کو ادا کر ہے؟ معاملہ زید کے گھر والوں میں تنازعہ کی صورت اختیار کرگیا ہے۔

اختیار کرگیا ہے۔ فقط: محملی ہمری شاہ کرم یارک ، لا ہور

۔ ۱۸۷۱ الحجواب ہوالموفق للصواب: تجہیز وتکفین شرعی (بعنی وہ ضروری امور جومیّت کے کفن دفن اور مختصر فاتحہ کے ہوتے ہیں کہ اس میں سوئم کی وعیت اور چہلم کے کھانے شامل نہیں ) اوائے قرض اور وصیت ہوتو نفاذ در ثلث مال کے بعد متو فی کے کل مال منقولہ وغیر منقولہ کے احدام ہم کے جائیں۔ جن میں سے اا۔ ااہر بیوی کو ۲۸ ہرلا کے کواور ۱۲ سامرلا کی کودیے جائیں۔

اور بینے کو ذکورہ صنہ الگ دیا جائے۔ ۲۔ صرف مال کاخق رقم پڑہیں ہے گروہی جواوپر فدکورہوا۔ ۳۔ زیدنے اگر دونوں مکان عورت کو مہر میں دیے تھے تو وہ عورت ہی کے بیں کہ مہر خالص عورت کی ملکیت ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنا فہ کورہ صنہ کے اس کے باوجود وہ اپنا فہ کورہ صنہ کے لیے ۔ ۳۔ زیدنے دس ہزار بہن کورینے کی وصیت کی تھی تو اگر بیر تم کم ال کا تہائی یا اس سے کم ہے تو سب دے دیں گے ورنہ ایک تہائی پہلے دیں گے۔ پھر ترکہ کے حقے کریں گے۔ ۵۔ اگر واقعتہ زید کسی کا مقروض ہے اور ثابت ہوجائے تو قرض پہلے اداکیا جائے گا۔ جیسا کہ اوپر فہ کورہ وا۔

ر سر سی بہت بات بات بات بات بات بات بات بات بات بیری بیوی کونہ دے بلکہ حسب حصّہ ندکورہ بالاسب ورثہ میں تقسیم کرے زید کے دوست پر فرض ہے کہ وہ کل منافع تیسری بیوی کونہ دے بلکہ حسب حصّہ ندکورہ بالاسب ورثہ میں تقسیم کرے کہ بیر حقوق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد بھی۔

فقیرقادری احمد میاں برکاتی غفرہ الحمید میار ۱۹۸۵ء ۱۸۷ الجواب صحیح والہیب نجیح۔ العبد مفتی محمد لیل خان القادری البرکاتی النوری عفی عنه

## بقیه مسائل

#### ز کو ق<sup>ا</sup> کی رقم کاغیرشرعی استعال

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسکد میں کہ: ہماری جماعت ایک فلاحی ادارہ ہے جوائے ممبران کی فلاح و بہبود کے کام انجام دیتی ہے۔ جماعت اپنے ممبرول سے سالانہ چندہ ممبرفیس وغیرہ لے کراخراجات پورے کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کراچی وحیدر آباد کے مخیر حضرات سے ہرسال زکو قاوصول کرتی ہے۔ جماعت کے عہدیداران وورکنگ کمیٹی مے ممبران پوری دیا نتداری و مرطرح کے غوروخوض اور چھان بین کے بعد ضرورت مندافراد کی درخواست پرزکو قادیتی ہے۔

جماعت نے گزشتہ کی سال سے ضرورت مند ممبروں کورہائتی مکان وغیرہ کے لئے ذکو ۃ فنڈیس سے مالی امداددی ہے۔ جس سے ان کارہائٹی مسلم اس ہوگیا ہے۔ حال ہی میں دوممبروں کی طرف سے درخواشیں موصول ہوئی ہیں۔ جس میں انھوں نے پچھ بڑار را یک لا کھرو بید مکان خرید نے کے لئے ذکو ۃ فنڈیس سے ۱۰ سے ۲۰ ہزار روپے کی مدد ماً ہی ہے۔ باتی رقم کا بندوبست وہ اپنے دوسر نے ذرائع یعنی اپ رشتہ داروں سے مدد لے رپوری کریں گے اور دوسر نے بخیر حضرات سے ذکو ۃ یا پیندہ اپ مالکوں سے قرض و مدد لے کررقم وصول کریں گے اور اس طرح وہ ممبر جواس وقت کرایہ کے مکان میں رہتے ہیں۔ پندہ اپ ذاتی مکان میں رہتے ہیں۔ اپ ذاتی مکان میں رہے گا اور کرایہ سے نے جائے گا۔ ہماری جماعت ایسے ممبروں کوزکو ۃ فنڈ میں سے مدد دیے کی خواہش رکھی ہے۔ لیکن جماعت کے سامنے ایک شری سستا ہے لیکن جماعت کے سامنے ایک شری سستا ہی ہے کہ ذکو ۃ فنڈ میں سے رہائشی مکان خرید نے یا بنا نے میں کس ضرورت مند ممبر کی جماعت مدد کر کتی ہے پائیں؟

آپ سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں شری طریقۂ کارسے آگاہ کریں؟ اور شری فتویٰ دیں کہ کیا جماعت اپنے ضرورت مندوں ممبروں کی زکو قافنڈ میں سے رہائش مکان خرید نے و بنانے میں مدد کر سکتی ہے یائمیں؟

فظ: حاجي محمصد يق ميمن مصدر جيت بورميمن ايسوسي ايش حيدرآ باد

۱۸۷۱ الحجواب: اراموال زکو قیس حیله شرعیہ کے بعد بیدا موال تمام امور خیر مثلاً تجہیز وتکفین الدادوتعاون مالی کے مستحق متوسط الحال مسلمانوں وغیرهم پرصرف کئے جاسکتے ہیں۔ جیسا کہ درمخار و ہندیہ وغیرها کتب معتبرہ اور فنا وکی ہیں ہے گر ہزاروں رو پیئے فنول خواہشوں یا دنیاوی آ سائٹوں یا فلاہری آ رائٹوں میں اٹھانے والے مصارف خیر میں ان حیلوں کی آ ڑ نہ لیں ویف فنول خواہشوں یا دنیاوی کی آ ڑ نہ لیں کو نہ فنول خواہشوں یا دنیاوی کی میں صرف کرنے کے لئے ان طریقوں پراقدام کریں نہ کہ معاذ الله ان کے ذریعہ سے ادائے زکو ق کا نام کر کے اپنے خرد برو میں لائیس کہ بیام مقاصد شرع کے بالکل خلاف ہے اور اس میں ایجاب ذکو ق کی میں امرابطال ہے تو کو یااس کا برتنا ہے در بیا کو فریب دینا ہے (والعیاذ بعلله )۔ واللہ تعالی اعلم مستحق خوان کر زکو ق دے کا جولوگ اپنے آ پ کوستحق زکو ق تما کیں اور ظاہری حال ان کے بیان کی تقد یق کرے اور انہیں مستحق جان کرزکو ق دے کا حولوگ اپنے آ پ کوستحق زکو ق تما کیں اور ظاہری حال ان کے بیان کی تقد یق کرے اور انہیں مستحق جان کرزکو ق دے

دی جائے توز کو ۃ ادا ہوجائے گی اور ان کی غلط بیانی خود ان کے لئے آخرت میں وبال جان ٹابت ہوگی۔واللہ تعالیٰ اعلم العبد مفتی محرطیل خان القادری البر کاتی النوری عفی عنہ ۲۵ رشعبان ۰۵ مها معج

#### " رضى الله عنه "كس كے لئے لكھنا جا ہے

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ بعض کتابوں میں پڑھااور بعض علاء سے سناوہ حضرات سیرناغوث اعظم کے نامی نامی اسم گرامی کے ساتھ ''د ضبی الله عنه ''لکھتے ہیں اور بولتے ہیں۔ جب کہ ہمارے علم کے مطابق ''د ضبی الله عنه '' صفابہ کرام کے تذکرہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو کیا صحابہ کے علاوہ دیگر اولیاء کرام اور صالحین عظام اور علماء ومشائخ کے ناموں کے ساتھ ''د ضبی الله عنه '' لکھنا جائز ہے؟

سائل پروفیسرسیدسا جد خسین الطیف آبادنمبر ۵،حیدر آباد

۱۸۶ الجواب سیح والمجیب نجیح العبدمحمطیل القادری البرکاتی النوری عفی عنه ۲۲ رشعبان ۴۵ مهما همج سیم میاری سیار صحیح و

انگریزی میں صلی الله علیہ وسلم کا میجے ترجمہ

سوال: کیافرماتے ہیں مغتیان شرع و دین اس مسئلے میں کہ: لوگ جنب انگریزی میں سیدالعالمین شغیج المدمهن مسلی الله

علیہ دسلم کانام لکھتے ہیں توصلی الله علیہ وسلم کا ترجمہ (Peace Be Upon Him) کرتے ہیں۔کیا انگریزی میں بیترجمہ صحیح اور کمل ہے یااس میں تھیجے کی ضرورت ہے؟ برائے کرم شرعی احکام ہے مطلع فرمائیں۔

فقط سائل: بروفیسرسید ساجد حسین رضوی، یونث نمبر ۵ لطیف آباد

2014 الجواب ہوالموفق للصواب: سائل کا خیال درست ہے کہ "Peace Be Upon Him" کا معنی "علیہ السلام" ہے جونا کھمل درود پاک ہے اور ہمیں سلام کے ساتھ صلوۃ پڑھنے کا بھی تھم دیا گیا ہے جو کہ لازم ہے۔ اس لئے بجائے اتنا پڑھنے کا ہی اضافہ کردیا جائے تو مطلب کھمل ہوگا۔ یعنی سلام کے ساتھ درود والے لفظ کا بھی اضافہ کیا جائے گا اور بیاس طرح سمجے ہوگا۔

- Blessings and Peace Be Upon Him.
- 2- Choicest blessing and Peace Be Upon Him.
- 3- Allah Choicest blessing and Peace of Allah be upon him.

والله تعالى اعلم

حررۂ ،العبدالقادری احمد میاں برکاتی غفرہ الحمید میاں برکاتی غفرہ الحمید میں ۱۹۸۵ء ۱۳۸۷ الجواب سیجے والمجیب نجیجے ۔ العبدمحمر خلیل القادری البرکاتی النوری عفی عنه ۲۲۰رشعبان ۰۵ مهما هیج

وصلى الله تعالى على حير خلقه سيلنا و مولانا محمل و آله وعترته واصحابه واولياء ملته وعلماء امته اجمعين و بارك وسلم تسليما كثيرا والحملالله رب العالمين

تمت بالخير المجلدات الثلثة من الفتاوي الخليلية

۲۷ جمادی الاولی ۲۸ ۱۳ هما هم ۱۳۷ مرتکی ۲۰۰۷ء روز چهارشنبه (یوم الاربعاء)

## مفتى اعظم كيے پير و مرشد كى محبت و شفقت

مفتی اعظم کے پیرومرشد حضرت علامہ سیدشاہ اولا درسول تاج العلماء مفتی سیدمحمر میاں قادری برکاتی ابوالقاسمی آل رسولی قدس سرۂ نے مفتی صاحب کوشرف بیعت سے نواز اتواس واقعہ کواہنے ماہنامہ '' اہلسنت کی آواز''مارھرہ شریف میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا، چنانچہ آپ نے تحریر فرمایا:

#### اجازت و بیعت:

ایام عرس مبارک میں بہت سے تی بہن بھائی فقیر حقیر سرایا تعقیم کے ہاتھ پر داخل سلسلہ عالیہ قادر یہ برکا تیہ ہوئے۔ اور فقیر نے ان کواپنے اکابر کرام قدست اسرار ہم کی تعلیم کے مطابق شریعت مطہرہ کے اتباع اور دین اسلام و فد ہب اہلسنت پر پوری کامل پختگی اور مضبوطی سے قائم رہنے اور جملہ خالفانِ وین وسنت سے ان کے مراتب کے موافق و، مطابق ادکام شریعت دوراور نفور رہنے اور اس کی بقدر وسعت تبلیخ واشاعت و تاکید وحمایت اور اپنے سلسلہ عالیہ برکا تیہ کے اکابر کرام اور اپنے جملہ مرشدان عالی مقام قدست اسرار ہم کی تاکید وحمایت اور اپنے سلسلہ عالیہ برکا تیہ کے فرائض ولوازم شریعت وطریقت کی تغییم ونصیحت کی۔ ان بھائیوں عبل خصوصیت سے قابل تذکر و فقیر کے فرائض ولوازم شریعت وطریقت کی تغییم ونصیحت کی۔ ان بھائیوں برکاتی ابوالقاسمی دامت معالیہ عور دورت مکارم م ہیں۔ جنہوں نے فقیر کے ہاتھ پرسلسلہ عالیہ قادر سے برکا تیہ ابوالقاسمیہ میں بیعت ہوکر حضور آتا ہے نعمت سید ناخوث اعظم سرکار بغدادر ضی الله تعالی عند کی غلای سے شرف واتمیاز پایاان کی حسب المد عافقیر نے ان کو دلاکل الخیرات شریف و حزب الجرشریف کی اجازت خاص خاندانی واتمی کی آواز۔ مار ہرہ شریف و حزب الجرشریف کی اجازت خاص خاندانی وی ۔

Settings\atifkhan\Desktop\Letter.jpg not found.



## خلیل ملّت کے حضور! جنا ب صابر براری کاحد بی<sup>ع</sup>قیدت

جناب صابر براری ایک فاصل استاد ، محقق اور علم وآ گہی کے شاعر ہیں اور زبان و بیان کی خداداد صلاحیتوں کے مالک ہیں ، موصوف نے اپنی کتاب "تاریخ رفتگان" میں ، حضرت فلیل ملت علیہ الرحمتہ پر یہ چند تاریخی سطور اور تاریخ وصال کھی ہے۔ افادہ عام کے پیش نظریہ چند سطور، ہریہ قار کین ہیں۔ سندھ یو نیورٹی کے پروفیسرڈ اکٹر غلام مصطفیٰ خال لکھتے ہیں کہ صابر براری نے بعض تاریخیں برجستہ کہی ہیں ، ان میں سے ایک یہ ہے، "ہیں عندلیپ جنت مفتی فلیل صاحب" تاریخیں برجستہ کہی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، "میں عندلیپ جنت مفتی فلیل صاحب"

# آه آه مفتی محمّل خلیل صاحب ۵

مفتی اعظم سنده مولا نامفتی محملیل خال برکاتی • ۱۹۲ ء میں ضلع علیگڑھ کی ریاست دادوں کے موضع کھریری میں پیدا ہوئے ۔ مدرسہ حافظیہ سعیدیہ سے فارغ التحصیل ہوئے جہال صدرالشریعة مولا نا امجدعلی اعظمی مصنف '' بہارشریعت' آپ کے استاد تھے۔مفتی اعظم ہندمولا نامصطفے رضا خان قادری سے سند حدیث حاصل کی ۔ مار ہرہ شریف کے شیخ طریقت مضرت سیدشاہ محمد میال برکاتی سے بیعت ہوئے اور برکاتی سلسلہ کی خلافت پائی۔مفتی اعظم ہندنے بھی سلسلہ قادریئے رضویہ کی خلافت سے نوازا۔

شخ الحدیث مفتی محرفلیل خال برکاتی نے 1901ء میں حیدر آبادسندھ میں دارالعلوم احسن البرکات کی بنیا در گھی۔ جوممتاز
مقام کا حال ہے۔ مفتی صاحب کی پوری زندگی دین کی خدمت میں گزری وہ آخری سائس تک تبلیغ اسلام کرتے رہے۔ مفتی
صاحب کی ذات علم وضل اور زہد دتقو کی کانمونہ تھی۔ آپ بہت کی کتب کے مصنف اور مترجم تیے جن میں نی بہتی زیور آئینہ تن نما ، نماز کی کتاب ، ہماری نماز ، بحفہ عید قربال ، تحذر مضان ، تحفہ عرم ، تحفہ عید الفطر اور ہمارا اسلام شامل ہیں۔ مفتی صاحب کو نعت
مولی ہے ہمی رغبت تھی غیر مطبوعہ کلام صاحبز ادہ صاحبز ادہ صاحب کے پاس محفوظ ہے۔ (جو جمال طلیل کے نام سے طبع ہو چکاہے)۔
مار جون ۱۹۸۵ء مطابق ۲۸ رمضان المبارک ۲۵ میں ہو کو حیدر آباد سندھ میں وفات پائی۔ صاحبز ادہ مفتی احمد میال برکاتی آپ کے جانشین دار العلوم احسن البرکات کے ہمتم ہیں۔

## عندليب جنت

دنیائے رنگ و بو سے انسوس چل بے ہیں دانائے برم عکمت مفتی خلیل صاحب

تدريس علم دين مين ربخ تنے محو ہر دم شخ شخ الحديث ملت مفتی خليل صاحب

> ہر اک کتاب ان کی قندیل راہِ حق ہے شخصے رہبر شریعت مفتی طیل صاحب

دارالعلوم احسن ہے سندھ میں جو روشن بانی تھے اس کے حضرت مفتی خلیل صاحب

> کہتے ہیں حور و غلماں تاریخ ان کی صابر ہیں عندلیب جنت مفتی ظیل صاحب ۱۹۸۵ء

#### قطعه تاريخ وصال پر ملال

حضرت مولا نامفتی محمطیل خان القادری البر کاتی المار بروی رحمته الله علیه از: جناب بیرطریقت حضرت مولینا حبیب احمد سنی صاحب علیه الرحمته

واحسر تا رسيد عمو شم چوں ايں خبر مفتى دين حق سوئے عقبی گرفته راه فرق ہوت موئے مقبی گرفته راه فرق ہوا ہوا ہوا ہوا مال غم صبيب مفتى خليل بور دلا واصلِ الله

DIP . D

### قطعه تاریخ از: جناب مالک عزیزی (مرحوم)

جو تاجدارِ علم و عمل زندگ میں تھے وہ نیفیابِ رحمت رب جلیل ہیں تاریخ مرگ مرگ ہوگئ سالک جو نکلی 
$$\frac{1}{1}$$
  $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$ 

### قطعه تاریخ از: جناب افتخار احمد انجم

لے سخی سیدعبدالو ہاب شاہ جیلانی علیہ الرحمتہ۔حیدرآ باد

# كلمات تهنيت

از: حضرت علامه صوفی رضامحمرصاحب عبای قادری مدظلهٔ سابق شیخ الفقه ، دارالعلوم احسن البرکات ، حیدر آباد

#### نحمدة ونصلى على رسوله الكريم

استاذی و استاذ العلماء و الفضلاء صدر المدرسين وشنخ الحديث وارالعلوم احسن البركات، خليل ملّت علامه مفتی محمه خليل خان قادری بر كاتی رحمته الله عليه و نور الله مرقدهٔ كوالله تعالی نے بے شارخو بیول سے نواز اقعاف ن تدریس، تقریر آتصنیف، تحریر، فآوی نویی و غیرها میں كامل، المل، مہارت حاصل تھی۔ المحمد لله تعالی علی احسانه كه قبله استاذ صاحب كے لكھے ہوئے ملل و محقق فاوی كوآپ كے شبراده اكبر علامه مفتی ابوحماد احمد میال بركاتی وامت بركاتھم العالیہ نے زیور طباعت سے مزین مرک كو تانه و كام اور عوام كے لئے ایک بڑا علمی خزانہ چیش كیا ہے۔ الله تعالی عزوجل اپنے حبیب نی كریم منظن آئیل کے طبیل اس علمی خزانہ کوشر ف قبولیت عطافر مائے۔ اور قیامت تک علاء وطلباء وعوام اس علمی خزانہ سے مستقیض ہوتے رہیں۔ رقمین فح رقمین

حررهٔ رضامحم عفی عنه عباس قادری تلمیذاز تلانده فلیل ملت علامه فتی محمطیل خال علیه الرحسته ۱۳۱۷ جمادی الاولی ۴۸ ۱۳ هج ۱۳۲۸ می ۲۰۰۷ و

### حضرت خلیل ملت علیدالرحمته والرضوان کے وصال پر بیرطریقت ، علیم اہلسنت حضرت سیدشاه اکرام حسین چشنی سیکری بعلبه (الرحمنه کا پیغام

### مفتى شهر رَفت صَدُ افسوس

حیدرآ باد (سندھ) شہر کے مشہور و معروف ممتاز عالم دین اور فدہی رہنما حضرت مفتی محمظیل خال صاحب برکائی رصلت فرما گئے۔ ملک میں قطالر جال پہلے ہی پہم نے شعامفتی صاحب کی رصلت نے اس کو اور بر ھادیا۔ ایسے انتخاب روزگار لوگ، روز روز کہاں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی وفات سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کاپُر ہونا بظاہر ناممکن نظر آتا ہے آگر چدان کے لائق اور نامور فرز ندجلیل جناب مفتی احمد میاں برکائی، حضرت مفتی صاحب کے مشن کو آگے بر ھانے کی کمل صلاحیت سے آراستہ ہیں اور ان سے بڑی تو قعات وابستہ ہیں جو انشاء الله تعالی پوری ہوئی گرمفتی صاحب کی بات اور تھی ان کی وفات سے برم علم وادب سنسان ہوگئی ہے۔ مفتی صاحب! راقم الحروف کے کرم فرما ہے آخر زمانہ علالت میں عرصہ تک بھے علاج کی مورت میں ان کی خدمات کا شرف حاصل رہا ہے۔ الله تعالی ان کے مراتب بلند فرمائے اور ان کو غریق رحمت کر ہے۔ میری دعا ہے کہ ان کا قائم کر دہ وار العلوم'' احسن البرکات'' ہمیشہ قائم رہاور دین کی روشنی پھیلا تا رہے۔ ای طرح ان کی تصانیف ان کے مشن کو مشتبل میں آگے بڑھانے میں ہمیشہ معان و مددگار ہیں۔

مخلص اکرام حسین چشتی ، حیدرآ باد ۲۰ر جولائی ۱۹۸۵ء

مار ہر ہ شریف ضلع اینے سے خلیل ملت حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمتہ کے ایک شاگر د حافظ شریف احمد برکائی مرظلۂ کا کمتوب

١٦ رمحرم الحرام شريف ٢٠ ١٢ همطابق ٢ راكتوبر ١٩٨٥ ع جبار شنبه مبارك

محت محترم احمد ميال بركاتي مدظله العالى

سلام ورحمت

والسلام شریف احمد برکاتی ۱۷ رمحرم الحرام ۲۰ ۱۲ هج

# فلیل ملت کی ایک مریده سیده مسز امجد بخاری کا خط

كرم ومعظم جناب مفتى احمد ميال بركاتى صاحب مدظلهٔ

السلامعليكم

آپ کا بک بوسٹ ملا پڑھ کر جتنا د کھوافسوں ہوا وہ بیان نہیں کرسکتی۔میراقلم ابھی بھی مرحوم ومغفور لکھنے کو تیار نہیں ، میں نے تو ابھی پچیلے دنوں''سنی بہتی زیور''ختم کرنے پراپنے میاں کو جوطا نف گئے ہوئے ہیں مفتی محمد خلیل خال صاحب قادری رحمتہ الله علیه کا سلام لکھا کہ دوہ مدینہ آئیس تو حضور کے در بار میں چیش کردیں اور جب آپ کے رسالے''مفتی اعظم سندھ' ہے پتہ جپلا کہ آپ ووصال پائے دوسال ہو گئے تو یقین جانے اپنے تفیقی باپ کے مرنے کے بعدان ہے بھی زیادہ و کھ ہوا کہ اے ونوں بعد بھی قام پیڑتے ہوئے ہاتھ کا نے رہے ہیں وصال بات کا ہے کہ میں ان کا ویدارنہ کر سکی۔ ابھی تو ہم ی و ام بنارے متھے کہ بھی ضرور سندھ ان کی زیارت کو جا کیں گے اور وہ داغ مفارفت دے گئے۔ ہم سب کے لئے وہ زندہ ہیں اور تا قیامت زندہ رہیں گے،ان کامشن زندہ رہے گا اور پھر اولیا ءاللہ بزرگانِ دین صرف ہم ہے اوجھل ہوتے ہیں۔خدا ان کی مرقد پراپی رحمتوں اور انوار کی بارش برسا تارہے ( زَمبن )۔ آپ جب بھی ان کی آخری آ رام گاہ جائیں تو مجھ عقید تمند کا سلام ان تک ضرور پہنچائیں۔اورخدا کرے وہ ہم جیے گنا ہگاروں کوایے مریدوں اورعقیدت مندوں میں لکھ لیں۔اب آپ ان کے جانشین میں ہمارے سوالوں کا جواب آپ کو دینے ہوں گے اگر فرصت ہوتو میرے پہلے خط کا جواب ضرور دیں۔ خدا آ پکواپنے والد مکرم کے لگائے ہوئے مضبوط تناور درخت کومزید سینچنے کی تو فیق وہمّت عطافر مائے اوراپنے سیّجے دین کو گھر گھر بہنچانے کی مزید ہمت دے ( اَرْمِیں مُر اَرْمِیں ) کیونکہ باطل ندا ہب بہت تھلتے جارہے ہیں ان کومٹائے ، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ بیں۔اور جب آپ حضرت خلیل ملت پرکوئی کتاب ممل کریں تو اس کے آخر میں میرا نام ان برنصیبوں میں لکھویں که وه عقید تمند اور مربید جوایئے روحانی باپ کی زیارت بھی نہ کر سکی اور دیدار کی بیہ بیاس تاحیات مجھ کوئڑ باتی رہے گی میں کوئی ا دیبنبیں وہ الفاظ کہاں ہے لاؤں و چرمر کہاں ڈھونڈوں کہ اپنے جذبات واحساسات کا اظہار کرسکوں۔تھوڑ ہے کو بہت متمجھیں قلم اور پچھ لکھنے سے قاصر ہے۔

خدا آ پکوجزائے خبردے ( (مُنِن )

فقط دیما گووطالبهٔ دُیما مسرسید امجد بنی ری سال بور

#### فهرست مآخذ ومراجع

| نام کتب                    | نام مصنف                                 | نمبر شمار |
|----------------------------|------------------------------------------|-----------|
| قرآن کریم                  | تنزيل من الرحمٰن الرحيم                  | 1         |
| سن وفات                    |                                          |           |
| ۵۰اه فقها کبر              | امام اعظم ابوحنیفه نعمان بن ثابت         | ۲         |
| • ۱۵ بھ مندامام اعظم       | ا مام أعظم ابوصنيفه نعمان بن ثابت        | ۳         |
| 9 سے ان موطاامام مالک      | امام ما لک بن انس                        | ~م        |
| ١٨٩ ه موطاامام محمد        | ا مام محمد بن حسن شيبا ني                | ۵         |
| ١٨٩ھ مبسوط                 | امام محمر بن حسن شيباني                  | ۲         |
| ١٨٩ھ ڪتاب الآ ڻار          | حضرت امام محمد بن حسن شيباني             | 4         |
| م ۲۰ مسندا بودا ؤدطیاسی    | ابودا ؤدسليمان بن داؤ دطيالسي            | Λ         |
| ۵ ۳۳۵ ابن شیبه             | امام الوبكر مبدالته بن ممد بن الي شيبه   | ٩         |
| اسمام مسنداحم              | ا مام احمد بن صنبل<br>ا مام احمد بن صنبل | ļ•        |
| ۳۵۵ه سنن داری شریف<br>لصحی | امام ابومحمر عبدالله دارمي               | 11        |
| ۲۵۶ هے استحالی<br>لصح ا    | امام ابوعبدالله محمر بن اساعيل بخاري     | 11        |
| ١٢١ه الحيحمسكم             | امام ابوالحسين مسلم بن حجاج قشيري        | ı۳        |
| ۳۷۲ ه سنن ابن ماحبه        | ا مام عبدالله محمد بن يزيدا بن ماجه      | ۱۳        |
| ۵۲۷ ه سنن ابودا و د        | امام ابودا ؤ دسلیمان بن اشعث             | ۱۵        |
| 9 ٢ ١ الجامع للترندي       | امام ابوعیسی محمد بن عیسیٰ تر مذی        | 14        |
| ۲۸۵ وارتطنی                | ا مام علی بن عمر دارقطنی                 | 14        |
| ۳۰ سوھ سنن نسائی           | ابوعبدالرمن احمربن شعيب نسائي            | IA.       |
| ١٠ه جامع البيان            | ابوجعفرمحمربن جربرطبري                   | 19        |
| ۳۲۱ه طحاوی شریف<br>مع      | ا مام ابوجعفرا تمد بن محمر طحاوی         | r•        |
| ۲۰ ۳ ه منجم صغیر           | امام ابوالقاسم سليمان بن احمرطبراني      | rı        |
| ٠٤٠ احكام القرآن           | امام ابو بمراحمه بن علی بصاص رازی        | **        |

|                             |               | ف لاوق صليمية بمبدع                                                                              | الحسن الفتأوى النعرو |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ستدرک                       |               | مام ابوعبد مجمد بن عبدالله حاكم نيشا بوري                                                        | J PP                 |
| صليبته الأولياء<br>م        |               | امام ابونعيم احتربن عبدالله اصبهاني                                                              | **                   |
| خطیب( تاریخ بغداد )<br>. سه | 944m          | علامه خطيب بغدادا بوبكرعلى بن احمد                                                               |                      |
| سنن کبری                    | ۵۴۸۵          | امام ابو بكراحمه بن حسين بيهقي                                                                   |                      |
| د ملمی مسندالفردوس          | æ∆•9          | حا فظ شیرو می <sup>ب</sup> بن شهرداد دیلمی                                                       |                      |
| احياءالعلوم                 | ۵۰۵ ص         | امام محمد بن محمد غزالی<br>امام محمد بن محمد غزالی                                               | <i>1</i>             |
| كتاب الشفاء                 | ٣٩٩٥٩         | ۱۴ مندس<br>حضرت قاضی عیاض بن موک ما لکی                                                          |                      |
| تاریخ ومشق                  | BQL1          | امام ابوالقاسم على بن حسن بن عسا كر                                                              | ۲۹<br>۳.             |
| تفسيركبير                   | <b>₽4.</b> Υ  | ، البراسال المام محمد بن ضياء الدين بن عمر رازى<br>امام محمد بن ضياء الدين بن عمر رازى           | , · ·                |
| محيط بربإني                 | PIFE          | امام بربان الدين محمود بن تاج الدين احمد بخارى<br>امام بربان الدين محمود بن تاج الدين احمد بخارى | , ,<br>m,            |
| ذخيره                       | PIFE          | امام بربان الدين محمود بن تاج الدين احمد بخاري<br>امام بربان الدين محمود بن تاج الدين احمد بخاري |                      |
| فناوئ ظهبيرييه              | ۵4۲ <b>م</b>  | ا با مبر بان الدین محمد بن احمد مرغینا نی بخاری<br>علامهٔ مبیرالدین محمد بن احمد مرغینا نی بخاری | <b>~~</b>            |
| كامل ابن اثير               | <b>∞</b> 4٣•  | علامه بیراندین مدین مدان.<br>علامه ابوانس علی بن ابوالکرم شیبانی ابن اثیر                        | <b>~</b> ~           |
| قبستاني جامع الرموز         | ٦٢٢ھ          | علامهابوا ن می بن برده ترایب سان<br>شمس الدین محمد خراسانی قبستانی                               | ۳۵                   |
| شرح زاہدعلی قند وی          | ۳۷۲ھ          | س الدین عمر سراسان جسان<br>مختار بن محمود بن محمد ابوالرجاء                                      | <b>7</b> 4           |
| تفسير بيضاوي                | ωYΛQ          | عنار بن مود .ن عمدا بواتر جاء<br>قاضی ابوالخیر عبدالله بن عمر بینها دی                           | ٣٧                   |
| مدارك التنزيل               | ہ∠ا•          | •                                                                                                | <b>"</b> "           |
| مشكوة المصابيح              | <u> ۵</u> ۲۳۲ | علامها بوالبر کات احمد بن محم <sup>سف</sup> ی<br>شند و برور برور برور برور برور برور برور ب      | ٣٩                   |
| تبيين الحقائق               | - 6684        | شیخ ولی الدین تبریزی<br>وزیر مدین علی بلع                                                        | ٠٠٠                  |
| يات<br>حامع المضمر ات       | سوم کے ہے     | امام نخر الدين عثمان بن على زيلعى<br>المام نخر الدين عثمان بن على زيلعى                          | ۱۳                   |
| البحرامحيط (تفسير)          | ۵۵، ۱         | علامه جمال الدين بوسف بن محمد بن عمر بزاز<br>له بنه ط                                            | ~~                   |
| روض الرياحيين               | #44A          | ابوصیان محمر بن بوسف اندلسی غرناطی<br>ن                                                          | 14                   |
| روں میں<br>غدیہ             |               | علامه عبدالله بن اسد يافعي                                                                       | <b>L. L.</b>         |
| معنیہ<br>عنابیہ             | #44+          | علامهمود بن احمرتو نوی حتفی<br>م                                                                 | 3                    |
| مناتیه<br>مقاصد وشرح مقاصد  | <i>∞</i> ∠∧₹  | علامه محمد بن محمود بابرتی                                                                       | <b>14.</b>           |
| مواسدو ترن                  | <u>0</u> 491  | علامه سعدالدين مسعود بن عمر تفتاز اني شافعي                                                      | ~_                   |

| جو ہرہ نیرہ                              | ۰۰۸ م        | علامه ابو بكربن على حدا د                                                       | <b>r</b> 'A |
|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| تاریخ ابن خلدون                          | <b>۵</b> ۸•۸ | علامه عبدالرحمن بن خلدون                                                        | ۴٦          |
| فآويٰ بزازيه                             | ے∧۲∠         | علامه محمدشهاب الدين بن بزاز كردى                                               | ۵٠          |
| افضل القو ي                              | م<br>۲۵۸ م   | علامه حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجرعسقلانی                                 | ۱۵          |
| شرحوقابيه                                | <b>∞</b> ΛΥ1 | علامه ابن بهام كمال محمد بن عبدالحميد                                           | ۵۲          |
| فتخ القد مرشرح مدابيه                    | الالات       | علامه ابن بهام كمال محد بن عبدالحميد                                            | ۵۳          |
| الحاوي للف <del>يا</del> وي              | 911          | علامه حافظ جلال الدين سيوطى                                                     | ۵۳          |
| تفسيرجلالين                              | <b>∌</b> 911 | علامه حافظ حلال الدين سيوطى                                                     | 22          |
| تفسير درمنثور                            | <b>⊅9</b> 11 | علامه حافظ جلال الدين سيوطى                                                     | ۲۵          |
| يبرور سور<br>المنتشرة في احاديث المشتھرة | 911ھ         | علامه حافظ جلال الدين سيوطى                                                     | 44          |
| صغیری                                    | 292Y         | علامهابراهيم بن محمدا براهيم طلبي                                               | ۵۸          |
| کبیری(غتیّة المستملی)                    | 292Y         | علامهابراهيم بن محمدا براهيم طلبي                                               | ٩۵          |
| اليواقيت والجواهر                        | #9∠r         | علامه عبدالو بإب شعراني                                                         | ۲•          |
| فآوی صدیثیه                              | 292m         | علامها بن احمد بن حجر مکی                                                       | 41          |
| فآوی حامد سی                             | ۵44 <i>ه</i> | علامه حامد بن على قو نوى رومي حنفي                                              | 44          |
| تنوبرالا بصار                            | @100p        | يشخ شمس الدين محمر بن عبدالله بن احمر                                           | 41~         |
| مرقاة شرح منحكوة                         | ۱۰۱۳ ه       | حضرت ملامه ملى قارى بن سلطان محمد القارى                                        | 41          |
| النهرالفائق                              | 1041ھ        | علامه سرات الدين ابن تجيم عمر بن ابراهيم بن محمد                                | ۵۲          |
| حجشه الله البالغة                        |              | شاه ولی الله محدث دیلوی ،حضرت                                                   | 77          |
| اشعنة اللمعات                            | 1۰۵۲ ه       | شخ عبدالحق محدث د ہلوی                                                          | 14          |
| نورالا <u>ا</u> ینیاح                    | ø1•19        | علامه حسن بن عمار بن علی شرنبلا لی                                              | ۸r          |
| البحرالرائق                              | •∠•اص        | علامه زين الدين ابن تجيم                                                        | 44          |
| الاشباه والنظائر                         | •∠•اھ        | علامه زين الدين ابن تجيم                                                        | ۷.          |
| فآویٰ خیریه                              | ا۸•اھ        | علامه خیرالدین بن احمد بن علی رمل حنفی<br>سامه خیرالدین بن احمد بن علی رمل حنفی | 41          |
| در مختار                                 | 21 + A A     | علامه علاؤالدين محمد بن على بن محمد مصلفى                                       | 41          |

| ۷۳         | علامه محمر بن فراموزعرف ملاخسرو،                        |            | الدرروالغرر                      |
|------------|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| ۷۴         | علامه محمد باقی زرقانی مالکی                            | ۱۱۲۲ھ      | شرح موطاامام ما لک               |
| ۷۵         | علامه ملآ احمرجيون جونيوري                              | • ۱۱۱۳ ه   | تفسيراحمربير                     |
| ۷۲         | علامه عبدالغنى نابلسى                                   | ۳۱۱۱ه      | الحديقية الندبير                 |
| 44         | علامه نظام الدين                                        | æ∏TI       | فتاوی عالمگیری                   |
| ۷۸         | امام احمر بن محمرصاوی مالکی خلوتی                       | ۳۱۲۲۱      | تفسيرصاوي                        |
| <b>∠</b> 9 | علامه قاضى ثناءالله يانى تى                             | ۵۱۲۲۵      | تفسيرمظهري                       |
| ۸•         | علامهاحمه بن محمر طحطاوي                                | اسمااه     | طحطاوي حاشيه درمخنار             |
| AI         | علامهاحمد بن محمر طحطا وي                               | اسمااه     | طحطا ويعلى مراقى الفلاح          |
| ۸۲         | علامه شاه رفيع الدين د ہلوي                             | ۸۳۲۱ه      | علامات قيامت                     |
| ۸۳         | شاه عبدالعزيز محدث دہلوي                                | 9 ۱۲۳۹     | فيآويٰ عزيزي <sub>ي</sub>        |
| ۸۳         | مولوی اساعیل د ہلوی قتیل                                | ٢٦٢١٥      | صراطمتنقيم                       |
| ۸۵         | علامه سيدمحمرا مين ابن عابدين شامي                      | ۱۲۵۲ ه     | روامحتار                         |
| ۲A         | علامه حسن بن منصوراوز جندي                              | ۵۱۲۹۵      | فتأوى قاصني خان                  |
| ۸۷         | مولوی قاسم نا نوتو ی                                    | ∠119ھ      | تحذريالناس                       |
| ۸۸         | علامه بحرالعلوم عبدالحي تكصنوى فرنگى محلى               | ۳۱۰ ما ھ   | عمدة الرعابير                    |
| ۸٩         | علامه بحرالعلوم عبدالحي تكصنوى فرنگى محلى               | ۳۱۰ • ۱۳ ه | دساكل الا دكان                   |
| 9+         | علامه بحرالعلوم عبدالحي تكھنوى فرنگى محلى               | ۳۰۰ سااھ   | مقدمتهالرعابي في حل شرح الوقابيه |
| 91         | علامه عبدالحي تكفنوى فرهجي محلى                         | سم • سوا ھ | فتآوى عبدالحي                    |
| 91         | مولوی رشیداحم گنگوهی                                    | ۳۲۳ اه     | فناوىٰ رشيدىيە                   |
| 91~        | اعلىٰ حضرت مجدد دين وملّت امام احمد رضا خال بريلوي      | ۰ ۱۳۱۵     | فتأوى رضوبيه                     |
| 917        | اعلى حضرت مجدد دين وملت امام احمد رضاخال بريلوي         | • ۱۳ سااھ  | احکام شریعت<br>را                |
| 90         | اعلی حضرت مجدد دین وملت امام احمد رضاخان بریلون         |            | جلى الصوت لهنى الدعوة امام الموت |
| 44         | اعلیٰ حضرت مجد دوین و میت امام احمد رضاخان بریلوی<br>ما |            | سروراكسعيد<br>سريا               |
| 94         | اعلی حضرت مجدد دین وملّت اه م احمد رضاخان بریلوی        | • ۳ سا ھ   | حك العبيب                        |

| • یم سوا ه | اعلیٰ حضرت مجد • دین وملت امام احمد رضا خال بریلوی      | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                         | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                                         | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                                         | • ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • ۳ شاھ    |                                                         | • *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • ۳ سواھ   |                                                         | 1 + P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٢٣٦١١      | مولوی خلیل احمد انبیٹھو ک                               | ! • i*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۰۵۳۱۵      | علامه محمد بوسف بن اساعيل ببها ني                       | 1+3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سالمساه    | مولوی اشرفعلی تھانوی                                    | r • 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۳ ۲۴      | مولوی اشرفعلی تھا نوی                                   | 1+ <u>८</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سالا سااھ  | مولوی اشرفعلی تھا نوی                                   | ι•Δ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۲۳اه      |                                                         | ( • <del>9</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ے ۲ سمال   | علامهصدرالا فاضل سيدمحمرنعيم الدين مرادآ بادي           | 11•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۷ساھ      | صدرالشريعة علامه محدامجدعلى اعظمى                       | ſ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0112Y      | صدرالشريعة علامه محمدامجدعلى اعظمى                      | . •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۸۳اه      | علامه غتى محم مظهر الله والوي                           | ) + <del>[**</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۰ ۱۳ ه    | مفتی محمد نب <b>یل خ</b> ال قادری بر کاتی               | 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵۰۳۰۵      | مفتى مم خليس خال قادرى بركاتى                           | 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | علامه سرات الدين على اوشى                               | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | علامه ميرسيدشريف على جرجانى حنفي                        | 11_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -          | •                                                       | HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | فخرالدين بديع بن اليمنصور مراقى                         | 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | علامة فضل الله محمر بن ابوب                             | 11" •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | حامی انسنن ما <sup>د</sup> ی الفتن مولا نامحمه جان<br>ا | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | امان نورالدین بوست بن ابراهیم اروبیلی                   | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                                         | اعلی حضرت مجد ددین وملت امام احدر ساخال بریلون مهد است مولوی ظیل احمد آمیشو وی مهد امام احدر ساخال بریلون اشرفتانی تعمد انسانی استامیل بیبانی مولوی اشرفتانی تعمانوی مولوی اشرفتانی تعمامه محمد الشریعة علامه محمد الشریعة علامه محمد المحمد |

| ا ن العادر |                                       | <del></del>         |  |  |
|------------|---------------------------------------|---------------------|--|--|
| 188        | ا مام نورالدین بوسف بن ابراهیم اردبیل | شمرت انوارارد بیلی  |  |  |
| irr        | ابومحمر حسين بن مسعود فرابغوى شافتى   | ميسات               |  |  |
| ira        | بر مان الدين ابراهيم بن ابوبكرا خلاطي | جواہرالا خلاطی      |  |  |
| ira        | علامه محربن عبدالباقي زرقاني          | شرح مواہب اللد نبیہ |  |  |
| 112        | علامهشهاب العرين احمرقسطلاني          | مواہب اللد • پی     |  |  |

551

#### تصانیف خلیل ملت

| ۳- تحفهٔ عید قربان                               | ۲۵        | ہمارااسلام نو، حصے (اردو، انگریزی سندھی، ہندی)    | 1          |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|------------|
| ۵_ כرودوسملام                                    | 44        | سبع سنابل ( فاری ترجمه )                          | r          |
| ۲۔ چہل احادیث (فضائل نبوی)                       |           | نورعلیٰ نور (نز جمه ،سراج العوراف)                |            |
| ۷۔شع ہدایت چہل احادیث (ولادت نبوی)               | ۲A        | سنی بہشی زیورنو، حصے (اردو، انگریزی، سندھی، ہندی) | ۴          |
| ميلاوخليل                                        | 49        | جهاری نماز                                        | ۵          |
| بهارنسوان (بدكتاب سنى بهنتی زبور مین ضم فر مادی) | ۳.        | الصلوة                                            | 4          |
| موت کاسفر                                        | m         | چا در حار د یواری (تفسیر سور ة نور )              | ۷          |
| احكام زكوة                                       | ٣٢        | شرح فربسله ، أغت مسئله                            | 1          |
| خلاسته التفاسير ( اوّل تاسات پارے )              | rr        | يا بات رسويه                                      | 9          |
| حواشى برفتأوى مصطفوييه                           | ٣٣        | ، ب منظمیار سے ا                                  | 1+         |
| خیرات وصدقات کےشرعی احکام                        | ۳۵        | روشنی کی طرف                                      | 11         |
| موت کاسفر                                        | 44        | عقا ُ بداسلام                                     | 114        |
| غيرمطبوعه تصانيف                                 |           | معراج الموننين                                    | 184        |
| شرح مدارج القراة حصبهاة ل                        | ٣٧        | بر کا ت ِروحانی                                   | H          |
| شرح مدارج القراة <صه دوم                         | ٣٨        | جمال خليل (نعتيه كلام)                            | ۱۵         |
| بخنجرآ بدار برفرقه خاكسار                        | <b>79</b> | نماز کی کتاب                                      | 14         |
| علاش حق<br>علاش حق                               | ٠.        | آ مَينه حق نُما                                   | ےا         |
| بر کات اسلام ۵۰، ۴                               | ١٣١       | حقوق الاولا دمع احكام عقيقه                       | IA         |
| کرنمیں (منتخب اشعار )                            | ~ r       | پرنو روعا تعیں                                    | 19         |
| شرح كتاب الحج                                    |           | ا- ما می گفتگواوّل ، د وم                         | <b>*</b> • |
| نشری تقریریں                                     |           | فآوي طليليه (تمين جلد)                            |            |
| نشری تغسیر                                       | ۳۵        | مقالا تے خلیل ( مشتمل بررسالہ )                   |            |
| خلاصتدالتفاسير ۲ (۲ ټا ۱۷)                       |           | ا ـ تخف محرم الحرام                               | FF         |
| متغرق مضامین (ابلسنه کی آواز)                    | ~_        | المراجعة راسيان                                   | rm         |
|                                                  |           | ٣٠ ا د كام خطره                                   | **         |
|                                                  |           |                                                   |            |

